44 BAAMINIA



44 4 Shamiding

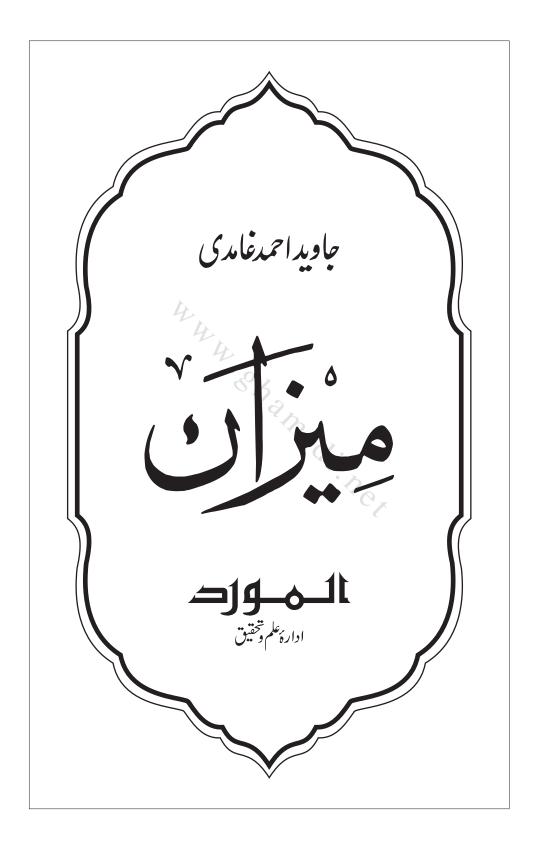

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

ناشر: المور*د* 

طابع: شركت برنشنگ بريس، لا مور

طبع پنجم: وتمبر 2009ء

قيمت: 580 روي

978-969-8799-45-8 :ISBN

# فهرست

مقدمه

[1]

#### اصول و مبادي

40-11

مبادی تدبر قرآن ۱۵

عربی معلّٰی ۱۵ \_\_ زبان کی ابانت ۲۰ \_\_ اسلوب کی ندرت ۲۱ \_\_ میزان اور فرقان ۲۴

کتاباً متشابهاً ۴ \_\_ دین کی آخری کتاب۴۴ \_\_ پیغیبر کی سرگذشت انذار ۴۸

نظم كلام • ۵ \_ سبع مثانى ۵ س تاريخ كالپس منظر ۵ ۵

مبادی تد برسنت ۵۷

پېلااصول ۵۷ \_\_\_ دوسرااصول ۵۸ \_\_ تيسرااصول ۵۸ \_\_ چوتھااصول ۵۹

یانچواں اصول ۵۹ \_\_ چھٹااصول ۲۰ \_\_ ساتواں اصول ۲۰

مبادی تدبر حدیث ۲۱

حدیث کی سندا۲ \_ حدیث کامتن ۲۲ \_ عربیت کاذوق ۲۳ \_ قر آن کی روشنی ۲۸ موقع و کل ۲۸ \_ احادیث باب برنظر ۲۸ \_ عقل فقل ۲۵

مقدمه

[4]

دىن حق

∠∧-YY

\_\_\_ الحكمة \_\_\_

ايمانيات

194-11

الله پرايمان ۲۸ م

ذات ۹۲ \_ صفات ۹۶ \_ سنن ۱۰۵

فرشتول برايمان ۱۱۹

نبيول پرايمان ۱۲۴

. نبوت کی حقیقت ۲ ۱۲ \_\_\_ نبی کی ضرورت ۱۲۸ \_\_\_ نبی کی معرفت ۱۲۹

نبی کی بشریت ۱۳۵ نبی کی فطرت ۱۳۷ نبی کی عصمت ۱۳۸ نبی کی ریاضت ۱۸۱

نبی کی فضیلت ۱۳۲ \_ نبی کی اطاعت ۱۳۴ \_ نبی کی شفاعت ۱۳۶ \_ ختم نبوت ۱۳۹

كتابول يرايمان ١٥٠

تورات ۱۵۱\_ زبور۱۵۲\_ انجیل ۱۵۳\_ قرآن ۱۵۳

روز جزایرایمان ۱۵۲

شوا مرے ۱۵ \_\_ علامات ۵ کا \_\_ احوال ۱۸۹ \_\_ مقامات ۱۸۲

اخلاقيات

ra9-19∠

بنیادی مباحث ۱۹۸ \_ اصل الاصول ۲۰۲

#### فضائل ورذائل ۲۰۴

الله کی عبادت ۲۱۰ \_\_ والدین سے حسن سلوک ۲۱۳ \_\_ الله کی راہ میں انفاق ۲۱۹ \_\_ والدین سے حسن سلوک ۲۲۳ \_\_ الله کی راہ میں انفاق ۲۲۹ حفت وعصمت ۲۲۵ \_\_ انسانی جان کی حرمت ۲۲۸ \_\_ بیتیم کے مال میں خیانت ۲۳۳ \_\_ اوہام کی پیروی ۲۳۲ \_\_ وروتکبر ۲۳۳۲ \_\_ اوہام کی پیروی ۲۳۲۲ \_\_ وروتکبر ۲۳۳۲

جمال وكمال ۲۲۴

اسلام ۲۴۷ \_\_ ایمان ۲۴۲ \_\_ قنوت ۲۴۵ \_\_ صدق ۲۴۹ \_\_ صبر ۲۴۹ \_\_ مبر ۲۵۳ \_\_ خشوع ۲۵۰ \_\_ ذکر کثیر ۲۵۳ \_\_ ذکر کثیر ۲۵۳ \_\_

\_\_ الكتابِلِ

#### قانون عبادات

M+ 4-44m

יאונ אידי

نماز کی تاریخ سم ۲۷ نے نماز کا مقصد ۲۸۱ نماز کے شرائط ۲۸۱ نماز کے اعمال ۲۸۸ نماز کے اذ کار۲۹۲ نماز کے اوقات ۳۰۹ نماز کی رکعتیں ۳۳۰ نماز میں رعایت ۱۳۹ نماز کی جماعت ۳۳۳ نے نماز میں غلطی ۳۳۱ نماز کے آداب ۳۳۳ جمعہ کی نماز ۳۳۰ نے میدین کی نماز ۳۳۱ جنازہ کی نماز ۳۳۲ نفل نمازیں ۳۳۵

زكوة ٢٣٨٣

ز كوة كى تاريخ ٣٨٥ \_\_ ز كوة كامقصد ١٨٧ \_\_ ز كوة كا قانون ١٣٨٧

روزه اهم

روزے کی تاریخ ۳۵۹ \_\_\_ روزے کا مقصد ۳۵۹ \_\_\_ روزے کا قانون ۳۹۵ رجح وعمرہ ۳۹۸

چ وغره کی تاریخ ۳۷<u>س ج</u> وغره کامقصد**۰ ۳۸ س** حج وغمره کے ایام ۳۸۱

مج وعمرہ کے مقامات ۳۸۱ \_ مج وعمرہ کاطریقہ ۳۸۵ قربانی کہ تاریخ ۲۰۰۱ \_ قربانی کا مقصد ۲۰۰۲ \_ قربانی کا قانون ۴۰۳

#### قانون معاشرت

r∧ •- r• Δ

M-4 26

محرمات ۲۰۰۸

طلاق سے پہلے ۴۳۸ فیلاق کا حق ۴۳۹ سے طلاق کا طریقہ ۴۳۸ میں طلاق کے بعد ۴۵۵ میں طلاق کے بعد ۴۵۵ میں شوہر کی وفات ۴۵۸ سے مردوزن کا اختلاط ۴۲۰ میں والدین ۲۷۲ سے خلامی ۲۷۷ میں خلامی ۲۷۷

#### قانون سياست

1490-141

بنیادی اصول ۴۸۲ \_ اصل ذمه داری ۴۸۵ \_ دینی فرائض ۴۸۷ میراد میرانش ۴۸۷ میروست ۴۹۲ میروست ۴۹۲ میروست ۴۹۲ میروست

#### قانون معيشت

0m1-r94

حرمت ملكيت ۴۹۸\_قومي املاك ۵۰۰

اکل الاموال بالباطل ۵۰۱ جوا ۵۰۴ \_\_ سود ۵۰۵ تحریروشهادت ۵۱۰ \_\_ تقسیم وراثت ۵۱۲

#### قانون دعوت

024-0MT

پیغمبر کی دعوت ۵۳۲

انذار ۵۳۸ \_\_ انذارعام ۵۳۵ \_\_ اتمام جحت ۵۳۸ \_\_ بجرت وبراءت ۵۳۹ جزاوسز ۵۳۱

> ذریت ابرا ہیم کی دعوت ۵۳۷ میلا کی دعوت ۵۳۹ ریاست کی دعوت ۵۵۴ فرد کی دعوت ۵۵۵ دعوت کی حکمت عملی ۵۵۷

ڈئنیاستعداد کالحاظ ۵۲۰ \_ نفسیات کالحاظ ۵۲۳ \_ طرز کلام ۵۲۹ طرزاستدلال ۵۷ \_ دعوت کے طریقے ۵۷۸

#### قانون جہاد

4-4-044

جهاد کااذن ۸۵۵

جهاد کا حکم ۵۸۰

ذمه داری کی نوعیت ۵۸ \_\_ جذبه *محرکه ۵۸* \_\_ اخلاقی حدود ۵۸۷ \_\_

اقدام کی غایت۵۹۲

نصرت الهی ۲۰۰ \_ اسیران جنگ ۲۰۱ \_ اموال غنیمت ۲۰۵

#### حدودوتعزيرات

111-11A

محاربهاورفساد في الارض ٢١٠

تقتيل ١١٠ \_ تصليب ٢١١ \_ ہاتھ پاؤں بےتر تيب کاٹ دينا ٢١١ \_ نفي ١١١

قتل وجراحت ۱۱۵\_ زنا ۱۲۲\_ قذف ۲۲۴

چوری ۲۲۲

خورونوش

757-759

رسوم و آداب

777-779

قسم اور كفارة قسم

479-47L

خاتمه

401-40+

كتاسات

70Y-70F

## ويباچه

الله كنزديك دين صرف اسلام ہے۔ كم وبيش ربع صدى كے مطالعہ وتحقیق سے ميں نے إس دين كوجو پچھ مجھا ہے، وہ اپنى إس كتاب ميں بيان كر ديا ہے۔ إس كى ہر محكم بات كو پروردگاركى عنایت اور مير ہے جليل القدر استاذ امام امين احسن اصلاحى كر شحات فكر سے اخذ واستفاده كا نتيجہ بجھے۔ إس ميں كوئى بات كمز ورنظر آئے تو اُسے ميرى كوتا ہى علم پرمحمول بجھے:

ملكت عاشقى و گنج طرب

ہر چہ دارم زیمن ہمت اوست

المورد، لا ہور \_\_\_\_\_

۱۰راپریل۱۹۹۰ء

44 4 Shamiding

## اصول ومبادي

دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جواُس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اِس کے بعداُس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھا بنے پنجمبروں کی وساطت سے انسان کودی ہے۔ اِس سلسلہ کے آخری پینجمبر حمرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ دین کا تنہا ما خذاس زمین پراب محرصلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ پیصرف اُنھی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آ دم کواُن کے بروردگار کی ہدایت میسر ہوسکتی اور بیصرف اُٹھی کامقام ہے کہاینے قول وفعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چنر کودین قرار دیں، وہی اب رہتی دنیا تک دین فق قرار ہائے:

عَلَيْهِمُ اليتهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَنُحِيِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَأَصْلَى اللَّهِ اللَّهِ ہے اور اِن کا تز کیہ کرتا ہے اور (اِس کے لیے ) اِنھیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''

هُوَ الَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوّا م ''وہی ذات ہےجس نے اِن امیوں میں ایک رسول وَ الْحِكُمَةَ. (الجمعير٢:٢)

یمی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے 'اسلام' 'سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اِس کے ماخذ کی تفصیل ہم اِس طرح کرتے ہیں کەرسول الله صلى الله عليه وسلم سے بیدین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی عملی تواتر سے منتقل ہواا ور دوصور توں میں ہم تک پہنجاہے:

ا\_قرآن مجيد

٢ ـ سنت

قرآن مجید کے بارے میں ہرمسلمان اِس حقیقت سے واقف ہے کہ بیروہ کتاب ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے آ خری پیغیبرمحرصلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے،اوراینے نزول کے بعد ہے آج تک مسلمانوں کے پاس اُن کی طرف سے بالا جماع اِس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کی تھی اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنی تغیر کے دنیا کو منتقل

کیاہے۔

سنت سے ہماری مراددین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی تجدید واصلاح کے بعد اور اُس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فر مایا ہے۔ قر آن میں آپ کوملت ابراہیمی کی انتاع کا حکم دیا گیا ہے۔ بیروایت بھی اُس کا حصہ ہے۔ ارشا دفر مایا ہے:

'' چرہم نے شخصیں وحی کی کہ ملت ابرا ہیم کی پیروی کرو جو ہالکل یک سوتھااور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔'' ثُمَّ اَوُ حَيُنَاۤ اِلْيُكَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُرْهِيُمَ حَنِيُفًا، وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ. (الخل١٢٣:١٢) إس ذريع سے جودين ميں ملاہے، وہ بہت:

عمادات

ا نماز ۲۰ ـ ز کوة اورصد قه فطر ۳۰ ـ روزه واعتکاف ۴۰ ـ حج وعمره ۵۰ قربانی اورایام تشریق کی تکبیرین ـ

معاشرت

ا۔ نکاح وطلاق اوراُن کے متعلقات۔ ۲۔ حیض ونفاس میں زن وشو کے تعلق سے اجتناب۔

خورونوش

ا۔ بۇر، خون ، مردار اور خدا كے سواكسى اور كے نام پر ذئ كيے گئے جانور كى حرمت ٢- الله كا نام لے كر جانوروں كا تذكيب

رسوم وآ داب

ا۔اللہ کا نام لے کراوردائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔۲۔ ملاقات کے موقع پر ُالسلام علیم ٔاوراُس کا جواب۔۳۔ چھینک آنے پر ُالحمد لله 'اوراُس کے جواب میں 'مرحمک الله' ۔۴ ۔موخچیں پست رکھنا۔۵۔ زیر ناف کے بال کا ٹنا۔ ۲۔ بغل کے بال صاف کرنا۔ ۷۔ بڑھے ہوئے ناخن کا ٹنا۔ ۸۔ لڑکوں کا ختنہ کرنا۔ ۹۔ ناک ،منہ اور دانتوں کی صفائی۔ ۱۰۔استنجا۔ اا۔ حیض ونفاس کے بعد غسل۔ ۱۲۔ غسل جنابت۔ ۱۳۔ میت کا غسل۔ ۱۲۔ تجہیز و تکفین ۔۱۵۔ تدفین ۔۱۲۔ عید الفطر۔ کا۔عید الفطر۔

سنت یہی ہے اور اِس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اِس میں اور قر آن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اِسی طرح اُن کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے اور قر آن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، للہذا اِس کے بارے میں اب کسی بحث ونزاع کے لیے کوئی گنجایش نہیں ہے۔

دین لاریب، اِنھی دوصورتوں میں ہے۔ اِن کے علاوہ کوئی چیز دین ہے، نہ اُسے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل اور تقریر وتصویب کے اخبار آ حاد جنسیں بالعموم'' حدیث' کہا جاتا ہے، اِن کے بارے میں ہمارا نقط ُ نظریہ ہے کہ اِن سے جوعلم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی درجۂ یقین کونہیں پہنچتا، اِس لیے دین میں اِن سے کسی عقیدہ وعمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں اِن میں آتی ہیں، وہ در حقیقت ، قر آن وسنت میں محصور اِسی عقیدہ ویک کا اضافہ بھی نہیں اور اِس پوئل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے۔ چنانچہ دین کی حیثیت سے اِس دائر سے ساہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہوسکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیا دیرا سے قبول کیا جاسکتا ہے۔

اِس دائرے کے اندر،البتہ اِس کی جت ہراُس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اِس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قول وفعل یا تقریر وقصویب کی حیثیت سے اِسے قبول کر لیتا ہے۔ اِس سے انحراف پھراُس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی تھم یا فیصلہ اگر اِس میں بیان کیا گیا ہے تو اُس کے سامنے سرتسلیم ثم کردے۔

قر آن مجید،سنت اور حدیث \_\_\_ بیتنول کل تدبر ہیں ،لہذا اِن کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نز دیک ہرصا حب علم کے پیش نظر ہڑی چاہمییں ،وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔

## مبادی تد برقر آن

پہلےاُن مبادی کو کیجیے جوقر آن مجید پر تدبر میں ملحوظ رہنے جا سمیں ۔

## عربي معتلى

پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہواہے، وہ ام القری کی عربی معلّی ہے جواُس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اُس میں بولتے تھے۔ اِس میں شہیں کہ اِس کواللہ تعالی نے اپنی اِس کتاب میں فصاحت وبلاغت کا ایک لا فانی معجز ہ بنادیا ہے، کیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا تھا اور جواُس زمانے میں اہل مکہ کی زبان تھی:

'' پس ہم نے اِس ( قرآن ) کوتمھاری زبان میں نہایت سہل اورموزوں بنادیا ہے کہتم اِس کے ذریعے فَإِنَّمَا يَسَّرُنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيُنَ وَتُنُذِرَ بِهِ قَوُمًا لُّدًّا.(مريم:٩٤)

\_\_\_\_\_ ميزان ۱۵ \_\_\_\_\_

ہے اہل تقو کی کو بشارت دواور ہٹ دھرم لوگوں کو اِس کے ذریعے سے اچھی طرح خبر دار کردو۔''

اِس لیے اِس کتاب کافنہم اب اِس زبان کے صحیح علم اور اِس کے صحیح ذوق ہی پر منحصر ہے،اور اِس میں تد براور اِس کی شرح و تفییر کے لیے بیضروری ہے کہ آ دمی اِس زبان کا جیدعالم اور اِس کےاسالیب کا ایباذ وق آشنا ہو کہ قر آن کے مدعا تک پہنچنے میں کم سے کم اُس کی زبان اُس کی راہ میں حائل نہ ہوسکے۔

یہ حقیقت تو اِس سے زیادہ وضاحت کی محتاج نہیں الیکن اِس زبان کے بارے میں یہ بات البتہ، اِس کے ہرطالب علم کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ بیرہ عربی نہیں ہے جوحریری ومتنبّی اورزخشر ی ورازی نے لکھی ہے یا اِس ز مانے میںمصروشام کے اخبارات میں شائع ہوتی اور اُن کے ادبیوں اور شاعروں کے قلم سے نکلتی ہے۔ ریبھی ایک قسم کی عربی ہی ہے ائیکن وہ عربی جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور جسے بجاطور پرعر بی معلّٰی کہنا چاہیے، اُس میں اور اِس زبان کےلب ولہجہ،اسلوب وانداز اورالفاظ ومحاورات میں کم وبیش وہی فرق ہے جومثال کےطور پر،میر وغالب اورسعدی وخیام کی زبان اور ہمارے اِس زمانے میں ہندوا بران کے اخبارات وجرائدگی اردواور فارسی میں ہے۔ لہذا بیچ قیقت ہے کہ اِس سے قر آن کی زبان کا کوئی ذوق نہ صرف میر کہ پیدانہیں ہوتا، بلکہ الٹامیائس سے بے گانہ کردیتی ہے اورا گر اِسی کواوڑ ھنا بچھونا بنالیا جائے تو قر آن مجید کے فہم سے بسااوقات آ دمی بالکل محروم ہوجا تاہے۔

چنانچے قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ خودقرآن مجید ہی ہے۔ اِس کے بارے میں کوئی شخص اِس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہیہ جب ام القریٰ میں نازل ہوا تو اِس کی الہامی حیثیت تو بے شک، ایک عرصے تک معرض بحث میں رہی کہکن اِس کی عربیت کوکوئی شخص بھی چیلنے نہیں کرسکا۔ اِس نے کہا کہ وہ کسی عجمی کا کلام نہیں ہوسکتا اور اِس کی دلیل بیدی کہ وہ عربی مبین میں نازل ہواہے۔ اِس نے اپنے آپ کوزبان وا دب اور فصاحت و بلاغت کا ا بیٹ مجز ہ قرار دیااور قریش کو چیلنج کیا کہوہ اِس کے مانند کوئی ایک سورہ ہی پیش کریں۔ یہاں تک کہ اِس نے اعلان کیا کہوہ اِس کے لیےا پنے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، کا ہنوں اور صرف انسانوں ہی کونہیں، جنات، شیاطین اور دیوی دیوتا وَں میں ہے بھی جن کوچا ہیں بلالیں کیکن بیا یک نا قابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخص نہ اِس کی عربیت کا ا تکار کرسکااور نہ اِس کے بیٹنے کا جواب ہی کسی شخص کے لیے دینا بھی ممکن ہوا:

وَإِنْ كُنتُهُم فِي رَيُبِ مِّمَّا نَرَّلُنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا " "اورا كُرتم أس چيز كى طرف سے شك ميں ہوجوہم نے اینے بندے پرا تاری ہے تو اُس کے مانندا یک سورہ ہی بنا لاؤاور اِس کے لیےاللہ کے سوااینے سب ہم نواؤں کو بلالو،اگرتم سے ہو۔''

بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِّنُ دُون اللَّهِ ، إِنْ كُنتُهُ صَدِقِينَ. (البقرة ٢٣:٢٦)

قُلُ: لَّئِنِ اجُتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنُ يَّاتُوُا بِمِثُلِ هٰذَا الْقُرانِ، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ ظَهِيرًا.

(بنی اسرائیل ۱:۸۸)

بلكه يهن جين الم القرى مين وليد بن مغيره جيسے نقادادب نے إس كوسنا تو بے اختيار كهدا شا:

والله ، ما منكم رجل اعرف بالاشعار منى، ولا اعلم برجزه ولا بقصيده منى ، ولا باشعار الحن. والله ، ما يشبه الذى يقول شيئًا من هذا. والله ، ان لقوله الذى يقوله حلاوة و ان عليه لطلاوة، و انه لمثمر اعلاه، مغدق اسفله، وانه ليعلى ، وانه ليحطم ما تحته. (السيرة النه يهائن كثير ١٩٩١)

''بخدائم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کرنہ شعر سے
واقف ہے نہ رجز اور قصیدہ سے اور نہ جنوں کے الہام
سے ۔ خدا کی قتم ، یہ کلام جو اِس شخص کی زبان پر جاری
ہے، اِن میں سے کسی چیز سے مشابنہیں ہے ۔ بخدا، اِس
کلام میں بڑی حلاوت اور اِس پر بڑی رونق ہے ۔ اِس کی
شاخیں شمر بار ہیں، اِس کی جڑیں شاداب ہیں، یہ لازماً
غالب ہوگا، اِس پرکوئی چیز غلبہ نہ پاسکے گی اور یہا ہے نیچ

'' کہہ دو کہا گرسب جن وانس اِس بات پراکٹھے ہو

جائیں کہ اِس جیسا کوئی قرآن لے آئیں تو نہ لاسکیں

گے،اگرچہوہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔''

ہر چیز کوتو ڑ ڈالےگا۔''

شعراے سبعہ معلقہ میں سے لبیداُ س وقت زندہ تھے۔ یہ وہی شاعر ہیں جن کے ایک شعر پر فرز دق جیسا شاعر سجدہ ریز ہوگیا، کین وہ بھی اِس کے سامنے اِس طرح گنگ ہوئے کہ جب سیدنا فاروق نے شعر سنانے کی فر مالیش کی تو فر مایا: بقرہ و آل عمر اَنْ کے بعد اب شعر کہاں، مما کنت لا قول شعرًا بعد ان علمنی اللّٰه البقرۃ و آل عمر اَنَّ ، ۔ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا۔ اِس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اِس کے سامنے سرا فکندہ ہوگئ میں میں ایک شامی سے سرا فکندہ ہوگئ

ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان وادب کا یہ ججز ہ بغیر کسی ادنی تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ چنانچے بید حقیقت اب بالکل مسلم ہے کہ خدا کی اِس زمین پر بیصرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے،اپنے دور کی زبان

، بنب پہتا ہے۔ کے لیے بھی ایک قول فیصل اورا یک برہان قاطع ہے۔

قرآن مجید کے بعد بیزبان حدیث نبوی اورآ ثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے۔ اِس میں شبہیں کہ روایت بالمعنٰی کی وجہ سے اِن ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جے اب زبان کی تحقیق میں سندو ججت کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے، کین بیہ

ل شعربيه: و جلا السيول عن الطلول كانها زبر تحد متونها اقلامها ع الاستيعاب، ابن عبرالبر، بهامش الاصابه ٢٣٧/٣جتنا کچھ بھی باقی ہے، اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے۔ یہ افتح العرب والعجم اور فصحا ہے صحابہ کی زبان ہے اور اپنے الفاظ ومحاورات اور اسلوب بیان کے لحاظ سے اُس زبان کا بہترین نمونہ ہے جس میں قر آن نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ، تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات میں چونکہ بالعموم روایت باللفظ کا اہتمام ہوا ہے، اِس وجہ سے اِس زبان کے نظائر سب سے زیادہ اِنھی کی روایت میں ملتے ہیں۔ چنانچے قر آن کی زبان کے طلبہ اگر اِس بحرز خار میں غواصی کریں تو اپنے لیے بہت کچھ لولو کے لالا جمع کر سکتے ہیں اور قر آن کی لفظی اور معنوی مشکلات کو مل کرنے میں اِس ذخیر سے سے اُن کو بڑی مددل سکتی ہے۔

اس کے بعد اِس زبان کاسب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے۔ یہ امر وَالقیس ، زہیر ، عمر و بن کلثوم ، لبید ، نابغہ ، طرفہ ، عمر و ، اوثی اور حارث بن حلا ہ جیسے شاعروں اور قس بن ساعدہ جیسے خطیوں کا کلام ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اِس کا بڑا حصہ شعرا کے دواوین اور ' اصمعیا ہے'' ' ' ' مفصلیا ہے'' ' ' ' حماسہ ' ' ' ' معاقاتی ' ' اور جاحظ و مبر د اور اِس طرح کے دوسرے اہل ادب کی کتابوں میں جمع ہے اِس زمانے میں شعراے جاہلیت کے ایسے بہت سے دواوین بھی شائع ہوئے ہیں جو اس سے پہلے نابید تھے۔ اِس میں شبہیں کہ عربی زبان کے بیش تر لغات اہل زبان کے اجماع و تواتر سے قل ہوئے ہیں اور اِس سے پہلے نابید تھے۔ اِس میں شبہیں کہ عربی زبان کے بیش تر لغات اہل زبان کے اجماع و تواتر سے قل ہوئے ہیں اور اِن کا ایک بڑا ذخیرہ لغت کی امہات: '' التہذیب' ' ' الصحافے' ' ' ' الجہائی' ' فیمرہ میں محفوظ ہے ، لیکن اِس کے ساتھ یہ بھی حقیق سے کہ لغت عرب کا جو ذخیرہ اِس طرح متواتر نہیں ہے ، اُس کی حقیق کے لیے سب سے زیادہ مستند

س الاصمعيات، ابوسعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي \_

س المفصليات، المفصل بن محد بن يعلى بن عامر بن سالم الضي \_

۵ الحماسه، ابوتمام حبیب بن اوس الطائی۔

لے بیر بی زبان کے سات منتخب قصائد کا مجموعہ ہے۔

ے مثال کے طور پر جاحظ ک''البیان والنمبین''اورمبر د ک''الکامل فی اللغة والا دب''وغیرہ۔ اِن کے علاوہ ابوزید کی''هجمرة اشعار العرب''،ابن الشجر ی کی''مختارات شعراءالعرب''،ابوتمام کی''افھول''اور بحتری،خالدیان اورابن الشجر ی ابوہلال العسکری کی''حماسہ'' اور ابوہلال کی''دیوان المعانی'' بھی اِسی طرح کی تالیفات ہیں۔

△ التهذيب في اللغه ، ابومنصور محر بن احر الاز هري \_

في المحكم والمحيط الاعظم على بن سيده-

إلى تاج اللغة وصحاح العربيه، ابونصر المعيل الجوهري -

إلى الجمهرة في اللغه ،ابوبكرمحمه بن دريدالا ز دي \_

٢٢ النهاية في غريب الحديث والاثر، ابوالسعا دات المبارك بن محمد الجزري، ابن الاثير

ما خذیبی کلام عرب ہے۔ اِس میں اگر چہ کی منحول کلام بھی شامل ہے، کین جس طرح نقد حدیث کے علاا اُس کی صحیح اور تقیم روایت و درایت کے نہایت واضح معیارات کی بناپر اِس کے روایت و درایت کے نہایت واضح معیارات کی بناپر اِس کے خالص اور منحول کو ایک دوسرے سے الگ کر دے سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لغت وادب کے ائمہ اِس بات پر ہمیشہ منفق رہے ہیں کر آن کے بعد یہی کلام ہے جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور جوصحت نقل اور روایت باللفظ کی بناپر زبان کی منتق رہے ہیں مندوج جت کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب ''خزانة الا دیا'' نے لکھا ہے:

الكلام الذي يستشهد به نوعان: شعر وغيره، فقائل الاول قد قسمه العلماء على طبقات اربع. الطبقة الاولى: الشعراء الحاهليون، وهم قبل الاسلام كامرئ القيس والاعشى، والثانية: المخضرمون، وهم الذين ادركوا الحاهلية والاسلام كلبيد وحسّان، والثالثة: المتقدمون، ويقال لهم الاسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الاسلام كحرير المنوزدق، والرابعة: المولدون، ويقال لهم المحدثون، وهم من بعدهم الى زماننا المحدثون، وهم من بعدهم الى زماننا كبشار بن برد و ابى نواس. فالطبقتان الاوليان يستشهد بشعرهما احماعا. (٣/١)

''جس کلام سے زبان کے معاطے میں استشہاد کیا جاتا ہے، اُس کی دو تعمیں ہیں: ایک جوشعر کی صورت میں ہے اور دوسرا جوشعر کی صورت میں ہیں ہے۔ اِن میں سے پہلی اسلام سے پہلے کے شعراے جاہلیت کا ہے، جیسے: اسلام سے پہلے کے شعراے جاہلیت کا ہے، جیسے: امر وَالقیس اور اعْثی ۔ دوسرا مخضر مین کا ہے جفوں نے اسلام اور جاہلیت، دونوں کا زمانہ پایا، جیسے: لبید اور حیان ۔ تیسرے متقدمین ہیں جنھیں اسلام ہیں بھی کہا جاتا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دور اول میں ہوئے، مثال کے طور پر جریر اور فرز دق ۔ چو تھے مولدین ہیں مثال کے طور پر جریر اور فرز دق ۔ چو تھے مولدین ہیں جنسیں محدثین بھی کہتے ہیں۔ اِن میں وہ سب لوگ شامل میں جو پہلے تین طبقات کے بعد ہمارے اِس زمانے تک ہوئے کہ اُن کے سے دوطبقات کے بارے میں ایماع ہے کہ اُن کے سے اشعار سے استشہاد کیا جائے گا۔''

یمی بات سیدناعمر فاروق رضی الله عند نے اپنے منبر سے مسلمانوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمائی ہے:

عليكم بديوانكم، لا تضلوا. قالوا: ما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية ، فان فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم .

(انوارالتزیل،البیطاوی۱/۹۵۹)

صحابه میں دین کے جلیل القدر عالم ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا ہے:

''تم لوگ اپنے دیوان کی حفاظت کرتے رہو، گمراہی سے بچے رہو گے۔لوگوں نے پوچھا: ہمارادیوان کیا ہے؟ فرمایا:اہل جاہلیت کے اشعار، اِس لیے کداُن میں تمھاری کتاب کی تفسیر بھی ہے اور تمھارے کلام کے معانی بھی۔''

سل خزانة الادب ولبلباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي -

اذا سألتم عن شيع من غريب القرآن فالتمسوه في "تم قرآن مين ايخ ليكسى اجنبي لفظ يااسلوب كوسجهنا جا ہوتو اُسے جا ہلی اشعار میں تلاش کرو، اِس لیے کہ یہی (المزبر في علوم اللغه ،السيوطي٢٦١/٢) شاعري درحقيقت،ابل عرب كاديوان ہے۔''

في الشعر، فان الشعر ديوان العرب.

یہاں یہ بات بھی کلحوظ رہے کہ اہل جاہلیت کا بیکلام صرف زبان اوراً س کے اسالیب ہی کا ماخذ نہیں ہے، اِس کے ساتھ عرب کی اُس تهذیب وثقافت کا بھی آئینہ دار ہے جس کاصحیح تصورا گر ذہن میں موجود نہ ہوتو قر آن مجید میں اشارہ وتلمیح اور

تعریض و کنا پہ کے اُن اسالیب کو بھینا مشکل ہوجا تا ہے جو اِس شہ پارۂ ادب میں اصل سرمایۂ بلاغت ہیں۔اہل عرب کی معاشرت کے بنیادی خصائص کیا تھے؟ وہ کن چیز وں کومعروف اور کن چیز وں کومنکر قرار دیتے تھے؟ اُن کےمعاشرے میں خیروشر کےمعیارات کیا تھے؟ اُن کے مذہب اور رسوم وروایات کس نوعیت کے تھے؟ اُن کا تدن کن بنیا دول پر کھڑا تھا اور اُن کے ساج کی تشکیل کن عناصر سے ہوئی تھی؟ اُن کے سیاسی نظریات اور روز وشیب میں اُن کی دل چسپیاں اور مشاغل کیا تھے؟ وہ کیا ڈھور ڈنگروں کا ایک گلہ ہی تھے جنھیں اسلام نے اٹھایا اور جہاں بانی کے منصب پر فائز کر دیایا اپنی اِس وحشت کے باو جودبعض ایسے اوصاف و خصائص کی حامل ایک قوم بھی تھے جن کی بناپر قر آن جیسی کتاب اُنھیں دی گئی اوروہ خدا کی طرف سے پوری دنیا کے لیے شہادت حق کے منصب پر فائز ہوئے؟ بیسب وہ سوالات ہیں جن کاصیح جواب اس کلام میں ملتا ہے اور یہی جواب ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید کے اشارات و تلہیجات اور تعریضات و کنایات اپنے بے مثال

چنانچے صرف زبان ہی کے معاملے میں نہیں، اِن سب چیزوں کے لیے بھی قر آن کے طلبہ کو اِس کلام کی مراجعت کرنی جا ہے۔

### زبان کی ابانت

دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن صرف عربی ہی میں نہیں ، بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے ۔ یعنی ایک ایسی زبان میں جو نہایت واضح ہے،جس میں کوئی اپنج پنج نہیں ہے،جس کا ہرلفظ صاف اور جس کا ہراسلوب اپنے مخاطبین کے لیے ایک مانوس اسلوب ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

''تمھارے دل یر ، (اے پیغمبر) ، اِسے روح الامین لے کر اترے ہیں تا کہتم (لوگوں کے لیے ) نذیر بنو، صاف اورواضح عربي زبان ميں۔'' ''ایکء بی قرآن کی صورت میں،جس میں کوئی اپنچ پینج نہیں تا کہوہ (عذاب سے ) بجیں۔''

نَزَلَ بِهِ الرُّوُ حُ الْآمِينُ ، عَلَى قَلُبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنُذِرِينَ ، بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُّبِينٍ. (الشعراء٢٧:١٩٣-١٩٥) قُرُاناً عَرَبِيّاً غَيُرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ. (الزمر٣٩:٢٨)

اد بی حسن اور کمال معنویت کے ساتھ اُس کے طلبہ اور محققین پرواضح ہوتے ہیں۔

الفاظ ہے آگے یہی معاملہ وجوہ اعراب اور اسالیب بلاغت کا ہے۔ نحو و بلاغت کے علمانے إن فنون ہے متعلق قرآن کی بہت سی چیز وں کوشواذ و مستشنیات قرار دیا ہے، کین حق یہ ہے کہ محض تنبع کانقص اور تلاش کی کی ہے۔ ہمارے اِس دور میں مدرسۂ فراہی کے اکابر امام حمیدالدین فراہی اور استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جوکام قرآن مجید کی زبان پر کیا ہے، اُس سے پر حقیقت بالکل واضح ہوگئ ہے کہ اِن سب معاملات میں قرآن مجید کا اسلوب ہی عرب کا معروف اسلوب ہے۔ قرآن کے جوطالب علم اِن مباحث کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اِس سلسلے میں امام فراہی کی ''مفردات القرآن'' ''اسالیب القرآن'' ، ''جمہر قالبلاغ، ''' مجموعہ نقاسیر'' اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کی '' تدبر قرآن' میں اپنے بہت کچھر ہنمائی پاسکتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں اِس اصول کی رعایت اُس کی ابانت کا تقاضا ہے اور اُس کی ابانت ، جس طرح کہ او پر بیان ہوا ،خود قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اِسے نظرانداز کر کے قرآن کی کوئی شرح ووضاحت بھی صبحے قرار نہیں یا سکتی۔

### اسلوب کی ندرت

تیسری چیز بیہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ایک منفر داسلوب ہے۔ اِس میں نثر کی سادگی اور ربط وسلسل ہے، کین اِسے نثر

سي الرحمان ٢:٥٥.

۵۱ الح ۵۲:۲۲ ـ

لإا الغاشيه ٨٨: ١٧ـ

کے الصافات ۲۳:۹۶۰

۱۸ الكوثر ۱۰۸:۲\_

نہیں کہا جاسکتا۔ پنظم کا غنا ،موسیقی اورحسن تناسب اپنے اندر لیے ہوئے ہے،کین اِسے نظم بھی نہیں کہہ سکتے ۔ یہ اِس طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے،جس طرح کی کتابوں ہے ہم واقف ہیں اور جن میں ابواب وفصول قائم کر کے کسی ایک موضوع یا موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔اہل عرب اِسے بھی شاعری کہتے اور بھی کا ہنوں کے سجع سے مشابٹھیراتے تھے، کیکن اُن کا بیتر دد ہی واضح کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اِس بات سے مطمئن نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے قرآن ایک بالکل ہی منفر دکتاب ہے۔ اِس میں دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں کا زور ہے، حسن استدلال کی ندرتیں ہیں، ربط معنی کی اوا کیں ہیں، مثالیں ہیں، قصے ہیں، کلام میں اپنے مرکز کی طرف باربار کارجوع ہے، تہدیدو ز جراورعتاب کے گونا گوں اسالیب ہیں ،افسوں ہے ،حسرت ہے ،شدت یقین ہے ،گریز کی مختلف صورتیں اوراعراض کے مختلف انداز ہیں۔ اِس میں محبت والتفات کے موقعول پر،ایں چیست کہ چول شبنم برسینیمُ من ریزی \_ کی کیفیت ہے اورغضب کےموقعوں یر، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان \_ کا سال ہے۔خطاب کے وہ عجائب تصرفات ہیں کہ آ دمی اُن میں بالکل کھوکررہ جاتا ہے۔اِس کے اسلوب کی یہی خصوصیات ہیں جن کے پیش نظر فرمایا ہے:

لَوُ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَل لَّرَايُتَهُ خَاشِعًا ﴿ " أَلِي قُرْ آن كُوالَّر بَم كَى يَهَارُ يراتارتِ تو (ا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ حَشُيةِ اللَّهِ، وَتِلُكَ الْأَمْثَالُ نَصُر بُهَا ﴿ يَغْمِر ﴾ تم ديكھتے كه وہ الله كى خثيت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔اور بیمثالیں ہم اِن لوگوں کوسناتے ہیں کہ شاید بیہ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُوُنَ.(الحشر٢١:٥٩)

لیکن اِس کی صنف کیا ہے؟ اِس معاملے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے، وہ بیہ ہے کہ بیکسی حد تک خطبا کے کلام سے مشابہ ہے۔ اِس میں شبہیں کہ اِس صنف کلام سے بھی اِس کی مشابہت ہی مشابہت ہی کی حد تک ہے۔ اِسے بالکل خطیبانہ کلام بھی نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم بیاُسی کے قریب ہے اور اِس لحاظ سے اپنے طالب علموں سے جن باتوں کا تقاضا كرتاہے، وہ بير ہيں:

اول بیر کہ اِس کو مجھنے کے لیے اِس کے ماحول کو مجھنے کی کوشش کی جائے ۔ یعنی وہ پس منظر، وہ نقاضےاوروہ صورت حال معین کی جائے جس کو پیش نظرر کھ کر قرآن کی کوئی سورت نازل ہوئی ہے۔ اِس کے لیے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیسب چیزیں خود قرآن ہی کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ آ دمی جب قرآن پر تدبر کرتا ہے، اِس کے لفظ لفظ پرڈیراڈالتا ہے،لفظوں کے زیر و بم اور جملوں کے دروبست کوسمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پورے سورہ کے مواقع کلام اِس خوبی کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اوراینے وجود پر اِس طرح آپ ہی دلیل بن جاتے ہیں کہ اُن کے لیے پهرکسی اور دلیل کی ضرورت باقی نهیس رئتی ۔استاذ امام امین احسن اصلاحی ککھتے ہیں:

"... منظم طريقة صرف بيہ ہے كمآپ خودقرآن كے اشارات سے پس منظر كو سجھنے كى كوشش كريں۔ جبآب يہ جان ليس

گے کہ کلام کن لوگوں کو خطاب کررہا ہے؛ جن لوگوں کو خطاب کررہا ہے، اُن میں سے کن کی طرف اُس کا خطاب
براہ راست اور کن کی طرف بالواسطہ ہے؛ کون سامر حلہ ہے جس کے حالات سے نخاطب دو چارہے اور اِس مرحلے نے
کیا کیا سوالات اٹھا دیے ہیں جن کے جوابات کے دوست بھی منتظر ہیں اور دشمن بھی؛ نیز دشمنوں کی مخالفت کیا نوعیت
اختیار کر چکی ہے اور دوست کس حال میں ہیں؛ مخالف صفوں میں کون کون سی پارٹیاں کن حربوں سے سلے ہو کر آشامل ہوئی
ہیں اور موافقین کے مختلف گروہ کس طرز پر سوچ رہے ہیں تو خود بخو دکلام کا سارا نظام آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے
گا۔ میساری باتیں خود فحوا ہے کلام کے اندر بول رہی ہوتی ہیں، اِس لیے اگر محنت کرکے اِن کو معین کرلیا جائے تو نظم کلام
آپ سے آپ کھاتا چلا جاتا ہے اور قرآن کی ایک سورہ پڑھ کر دل پر وہ بی اثر طاری ہوتا ہے جواثر ایک بہترین خطیب کے
ایک بہترین مناسب حال خطبہ کوئ کردل پر طاری ہوتا ہے۔'' (مبادی تد برقرآن ۲۰۱۰)

دوم پہ کہ ہرمقام پر اِس کےخطاب کارخ معین کیا جائے ۔قر آ ن میںتھوڑ بےتھوڑ بے وقفوں سے، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں خطاب کارخ کئی باربدل جاتا ہے۔ابھی مسلمان مخاطب تھے،ابھی خطاب مشرکین سے ہو گیا۔ابھی اہل کتاب سے بات ہورہی تھی کہ کلام کارخ اچا نک مسلمانوں کی طرف پلٹ گیا۔ یہی تغیر واحداور جمع کے صیغوں میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ مسکلہ صرف خطاب کے منتہا ہی میں نہیں ہوتا ،اُس کے مصدر میں بھی ہوتا ہے۔ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہور ہی تھی کہ دفعتاً جبریل امین کی طرف سے ہونے گلی ۔ابھی جبریل امین کی زبان سے خطاب جاری تھا ، ابھی رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زبان ير جاري هو گيا۔غرض به كه جس طرح ايك خطيب اسينے لب ولهجه كے تغير ،اسينے چثم وابر و کی گردش اورشان کلام کی تبدیلیوں سے اپنے مخاطبین اثنا ہے کلام میں تبدیل کر تار ہتا ہے، اِسی طرح قر آن مجید میں بھی خطاب لحظه بدلخطه بدلتار ہتاہے،الہذا بیضروری ہے کہ قرآن کی شرح وتفسیر میں اِس کو بوری اہمیت دی جائے اور ہرمقام پر بیہ طے کیا جائے کہ خطاب کا مصدر مثال کے طور پر ،اللہ تعالیٰ ہیں یا جبریل ہیں یا پیغمبریالوگ۔ اِسی طرح منتہا کے بارے میں بھی طے کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے یا رسول ہے یا لوگ ہیں۔ پھرلوگوں میں بھی واضح کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں یا منافقین یا یہود ونصاریٰ یامشرکین بنی اسلعیل یا اِن میں سے دویا تین یاسب \_ پھر اِن میں التباس کےمواقع بھی ہوں گے؛ نبی صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے در حقیقت ،امت کو خطاب کیا جائے گا۔ اِسی طرح بظاہر خطاب آپ سے ہوگا ، لیکن رو سے بخن قریش کے سر داروں کی طرف ہوگا یا یہود ونصار کی کی طرف قر آن مجید میں اِس کی مثالیں جگہ جگہ موجود ہیں ۔لہذا بیضر وری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اِن میں امتیا ز کیا جائے اور بالکل معین کر کے یہ بتایا جائے کہ کلام کا رخ فی الواقع کس طرف ہے۔ اِس کے بغیر قر آن کا مدعاصیح طریقے پرواضح نہیں ہوسکتا۔

سوم یہ کہ اِس کے عام وخاص میں امتیاز کیا جائے ۔قرآن میں بیاسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ بظاہر الفاظ عام میں اکین سیاق وسباق کی دلالت پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ اُن سے مراد عام نہیں ہے ۔قرآن الناس کہتا ہے، کین ساری دنیا کا تو کیا ذکر ، بار ہا اِس سے عرب کے سب اوگ بھی اُس کے پیش نظر نہیں ہوتے ۔ وہ علی
السدین کلہ کی تعبیر اختیار کرتا ہے، کین اِس سے دنیا کے سب ادبیان مراز نہیں لیتا۔ وہ المشر کو ن کا لفظ استعال کرتا ہے، لیکن اِس سے دنیا کے سب ادبیان کرتا۔ وہ اُن من اھل الکتاب کے الفاظ لاتا ہے،
ہے، لیکن اِس سے پورے عالم کے اہل کتاب مراز نہیں ہوتے ۔ وہ الانسان کے لفظ سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، کین اِس سے لیکن اِس سے بورے عالم کے اہل کتاب ہوتا۔ یقر آن کا عام اسلوب ہے جس کی رعایت اگر ملحوظ ندر ہے تو قرآن کی شرح و وضاحت میں متعلم کا منشا بالکل باطل ہو کررہ جاتا ہے اور بات کہیں ہے ہیں پہنچ جاتی ہے، لہذا ناگز بر ہے کہ اِس معاسلے میں قرآن کے عرف اور اُس کے سیاق وسباق کی حکومت اُس کے الفاظ پر ہرحال میں قائم رکھی جائے۔

### ميزان اورفرقان

چوٹھی چیزیہ ہے کہ قرآن مجید اِس زمین پر حق و باطل کے لیے نمیزان اور ُ فرقان 'اور تمام سلسلۂ وحی پر ایک 'مہیمن 'کی حیثیت سے نازل ہواہے:

اَللَّهُ الَّذِیِّ أَنْزَلَ الْکِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِیْزَانَ. ''الله وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، (الثوریٰ ۱۷:۲۲) یعنی میزان نازل کی ہے۔''

اِس آیت میں والمیزان 'سے پہلے 'و' تفییر کے لیے ہے۔ اِس طرح 'المیزان 'ورحقیقت یہاں الکتاب 'ہی کابیان ہے۔ آیت کا مدعایہ ہے کہ اللہ تعالی نے تق وباطل میں امتیاز کے لیے قر آن اتارا ہے جو دراصل ایک میزان عدل ہے اور اِس لیے اتارا ہے کہ ہر شخص اِس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل۔ چنانچی تو لئے کے لیے بہی ہے۔ اِس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اِسے تو لا جا سکے۔

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُوُنَ ''بڑى بى بابركت ہے وہ ستى جس نے اپنے بندے لِلُعْلَمِيُنَ نَذِيُرًا . (الفرقان ١:٢٥) پريفرقان اتارا ہے، اِس ليے كه وہ دنيا والوں كے ليے بندے ، نہ بنا بنا ہے اس ليے كه وہ دنيا والوں كے ليے بندے ، ن

یہ الفرقان 'بھی اِسی مفہوم میں ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جوتق و باطل میں امتیاز کے لیے ججت قاطع ہے۔ یہاں بھی وہی حقیقت بیان کرنا پیش نظر ہے کہ ہر معاطع میں یہی کتاب قول فیصل اور یہی صحیفہ معیار ہے۔ تمام اختلافات میں یہی مرجع قرار پائے گی۔ اِس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہو سکتی ، بلکہ علم و ہدایت کے قلم رومیں ہر جگہ اِسی کی حکومت قائم ہوگی اور ہر شخص یا بند ہے کہ اِس پر کسی چیز کومقدم نہ تھیرائے:

وَأَنْزَلْنَآ اِلَّيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ ''اور (اح يَغْبر)، هم في مهارى طرف بيكتاب ق

\_\_\_\_\_ میزان ۲<sup>۲۲</sup> \_\_\_\_\_

يَـدَيُهِ مِنَ الْكِتْلِ وَ مُهَيُمِنًا عَلَيُهِ، فَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَاۤ انْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعُ اهُوۤ آءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ.(المائده٨٤٥)

کے ساتھ اتاری ہے، اُس کتاب کی تصدیق میں جو اِس
سے پہلے موجود ہے اور اُس کے لیے میمین بنا کر، اِس
لیے تم اِن کے درمیان اُس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو
جواللہ نے نازل کی ہے اور اُس حق کوچھوڑ کر جو تمھارے
پاس آ چکا ہے، اِن کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔''

قرآن مجید کی بیر حثیت ہے جواس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے،الہذا اِس کی بنیاد پر جو با تیں قرآن کے بارے میں بطوراصول ماننی چاہمیں ،وہ یہ ہیں:

پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی ، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغیبر بھی جس پر بینازل ہوا ہے، اِس کے سی تکم کی تحدید و تخصیص یا اِس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کرسکتا۔ دین میں ہر چیز کے دوقیول کا فیصلہ اِس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان وعقیدہ کی ہر بحث اِس سے شروع ہوگی اور اِسی پرختم کردی جائے گی۔ ہروجی ، ہرالہام ، ہرالقا ، ہر حقیق اور ہرا کے واس کے تالع قرار دیا جائے گا اور اِس کے بارے میں بیر حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ بو حنیفہ و شافعی ، بخاری و مسلم ، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی ، سب پر اِس کی حکومت قائم ہے اور اِس کے خلاف اِن میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سے گئی کے دیا ہے گئی کے جا سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سے گئی کے دیا ہے گئی کہ بو جا سے گئی کہ کی جا سے کہ کی جا سے کہا کہ کی جا سکتی۔

دوسری بیرکہ اِس کے الفاظ کی دلالت اِس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ یہ جو پھھ کہنا چاہتا ہے، پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے اور کسی معاملے میں بھی اپنا معا بیان کرنے سے ہر گز قاصر نہیں رہتا۔ اِس کا مفہوم وہی ہے جو اِس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اِس سے مختلف ہے نہ متبائن۔ اِس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اِس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ اُس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہر گز کوئی گنجایش نہیں ہوتی۔

یہ دونوں باتیں قر آن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں ۔ اِن کے بارے میں دورا ئیں نہیں ہوسکتیں۔ تاہم چندسوالات ایسے ہیں جوبعض لوگوں کے لیے اِس معاملے میں باعث تر دد ہو سکتے ہیں : ا یک بیر که قرآن میں بعض مقامات برقراءت کے اختلافات ہیں ۔ بیراختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں ہیں،بعض جگہاُن کےمعنی پربھی اثر انداز ہوتے ہیں۔اِس صورت میں بظاہراختلا فات کےمواقع پرکوئی چیز فیصلہ کن نہیں رئتی۔سورۂ مائدہ(۵) کی آیت ۲ میں اُر جلکم' مثال کےطور پرا گرنصب وجر ، دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے تو قر آن کی بنیاد پریہ بات پھریوری قطعیت کے ساتھ کس طرح کہی جاسکتی ہے کہ وضومیں یاؤں لاز ماً دھوئے جائیں گے، اُن پرمشح نهيس كباحاسكتا؟

دوسرے مید کہ قرآن کامفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں ،اُس کے الفاظ سے اوراُس کے جملوں کی ترکیب ہی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا بینہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پرموقوف ہے، یعنی لغت ،نحواور بلاغت وغیرہ، وہ سب ظنی ہیں۔ اِس کے بعد پھریہ بات کس طرح کہی جاسکتی ہے کہ قر آن کےالفاظ کی دلالت اُس کےمفہوم پر بالکل قطعی ہے؟ امام رازی نے اِس سوال کی تقریراینی تفسیر میں اِس طرح کی ہے:

دلالة الالفاظ على معانيها ظنية لانها موقوفة على نقل اللغات و نقل الإعرابات و التصريفات مع ان اول احوال تلك الناقلين انهم كانول آحادا ورواية الآحاد لا تفيد الاالظن، وايضًا فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل و عدم الاجمال وعدم التخصيص وعدم المعارض العقلي، فان بتقدير حصوله يجب صرف اللفظ الى المجاز، والاشك ان اعتقاد هذه المقدمات ظن محض ، والموقوف على الظن او للي ان يكو ن ظنًا. (النفيرالكبيرا/٢٨)

''الفاظ کی دلالت اُن کےمفہوم پرظنی ہے، اِس کیے کہ ں پہلغات ،اعراب اور نصریفات کے قتل پر ببنی ہیں۔ اِس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شروع میں اِن کے نقل کرنے والے آجاد تھے اور آجاد کی روایت کے بارے میں مسلّم ہے کہ وہ ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے۔ پھر بہ بھی کہ الفاظ کے بيه دلائل عدم اشتراك، عدم مجاز، عدم نقل ، عدم اجمال ، عدم شخصیص اور عدم معارض عقلی پر مبنی ہوتے ہیں، اِس لیے کہ کوئی معارض عقلی موجود ہوتو لفظ کو حقیقی معنی سے پھیرنا ضروری ہو جاتا ہے ۔ اِس میں شبہیں کہ بہتمام مقد مات ظن محض کی بنیادیر مانے جاتے ہیں اور جو چز ظن پرموقوف ہو،وہ بدرجہُ اولیٰ ظنی ہے۔''

تیسرے بیر کفر آن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ پھر متشابہات کے بارے میں یہ باتخود قر آن ہی میں بتائی گئی ہے کہاُن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ۔ یہ چزبھی قر آن کو قول فيصل نہيں رہنے ديتى \_ ہم اگر محكم اور متثابہ كوالگ الگ نہيں جانتے اور متثابہات كامفہوم بھى نہيں سمجھ سكتے تو إن آ بات میں قرآ ن کا مدعا پھرکس طرح متعین کر سکتے ہیں ،اور اِس مدعا کی بنیاد پراُسے کسی دوسری چزیر تحکم کس طرح قرار د بے سکتے ہیں؟

چوتھے یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشامیں تغیر ہوجا تا ہے۔علما بعض مقامات پر اِسے نشخ اور بعض پرتحدید وتخصیص اور تقیید وغیرہ کی اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ چیزا گرمان کی جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کس طرح تنلیم کی جاسکتی ہے جواو پر بیان ہوئی ہے؟

یمی سوالات میں جو بالعموم اِس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں۔

قراءت کےاختلا فات

پہلے سوال کا جواب میہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جومصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کوچھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اِس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے، اُس کے سواکوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اُسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اِس وجہ سے یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے پیداہی نہیں ہوتا۔

ذیل میں ہم اپنے اِس نقطۂ نظر کی تفصیل کیے دیتے ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی کاارشاد ہے:

سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ، إنَّهُ يَعُلَمُ الُجَهُرَ وَمَا يَخُفْى. (الاعلل٢:٨-٧)

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَ قُرُانَةً ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا وَقُرُانَةً ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا يَوَ قُرُانَةً ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا يَكَانَةً . (القامه١٤:٧٥-١٩)

د عنقریب (است) ہم (اپورا) تعصیں پڑھادیں گو تم نہیں بھولو گے، مگروہی جواللہ چاہے گا۔وہ بے شک، جانتا ہے اُس کو بھی جو اِس وقت (تمھارے) سامنے ہےاوراً ہے بھی جو (تم ہے) چھپا ہوا ہے۔' 'اس (قرآن) کو جلد پالینے کے لیے، (اے پیغیر)، اپنی زبان کو اِس پرجلدی نہ چلاؤ۔ اِس کو جمع کرنا اور سنانا، بیسب ہماری ہی فرمداری ہے۔ اِس لیے جب ہم اِس کو پڑھ چکیں تو (ہماری) اُس قراء ت کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی فرمہ ہے کہ (تمھارے لیے آگر کھیں ضرورت ہو تو) اس کی وضاحت کردیں۔'

اِن آیوں میں قرآن کے نزول اوراُس کی ترتیب وقد وین سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جواسیم بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے:

اولاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیقر آن جس طرح آپ کو دیا جارہا
ہے، اِس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، کیکن اِس سے آپ کو اِس کی حفاظت اور جمع ورّتیب کے بارے میں کوئی تر دونہیں
ہونا چاہیے۔ اِس کی جوقراءت اِس کے زمانۂ مزول میں اِس وقت کی جارہی ہے، اِس کے بعد اِس کی ایک دوسری قراءت

ہوگی۔ اِس موقع پراللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اِس میں سے کوئی چیز اگرختم کرنا چاہیں گے تو اُسے ختم کرنے کے بعدیہ آپ کو اِس طرح پڑھا دیں گے کہ اِس میں کسی سہوونسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔

ثانیاً، آپ کو بتایا گیا ہے کہ بید دوسری قراءت قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی اور اِس کے ساتھ ہی آپ اِس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ آیندہ اِس قراءت کی بیروی کریں۔ اِس کے بعد اِس سے پہلے کی قراءت کے مطابق اِس کو پڑھنا آپ کے لیے جائز نہ ہوگا۔

ثالثاً ، یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے کسی تھم سے متعلق اگر شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اِس موقع پر کر دی جائے گی اور اِس طرح بیر کتاب خود اِس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع وتر تبیب اور تفہیم وتبیین کے بعد ہر لحاظ سے کمل ہوجائے گی۔

قرآن کی یہی آخری قراءت ہے جسے اصطلاح میں''عرضۂ اخیرہ''گی قراءت کہا جاتا ہے۔روا پیول سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین ہرسال جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا،رمضان کے مہینے میں اُسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے۔آپ کی زندگی کے آخری سال میں، جب پیعرضۂ اخیرہ کی قراءت ہوئی تو اُنھوں نے اِسے دوم تبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ہرسال ايك مرتبة قرآن پڑھ كرسنايا جاتا تھا، كيكن آپ كى وفات كے سال ميدو مرتبة آپ كوسنايا گيا۔'' كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة ، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. (بخاري، رقم ٣٩٩٨)

نبی صلی الله علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قراءت یہی تھی۔ آپ کے بعد خلفا بے راشدین اور تمام صحابہ مہاجرین وانصار اِسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اِس معاملے میں اُن کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔ بعد میں یہی قراءت'' قراءت عامہ'' کہلائی۔ ابوعبدالرحمٰن اسلمی کی روایت ہے:

> كانت قراءة ابى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والانصار واحدة، كانوا يقرءون القراءة العامة وهى القراءة التى قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض

''ابو بکر وغمر، عثان ، زید بن ثابت اور تمام مهاجرین و انسار کی قراءت ایک ہی تھی۔ وہ قراءت عامہ کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ بیوہی قراءت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال جبریل امین کو دومر تبہ قرآن سنایا۔ عرضۂ اخیرہ کی اِس قراءت میں زید بن ثابت بھی موجود تھے۔دنیا سے رخصت ہونے تک وہ لوگوں کو اِس کے مطابق قرآن پڑھاتے تھے۔''

فيه ، وكان زيد قد شهد العرضة الاخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات.

(البرمان،الزركشي١/١٣٣١)

چنانچے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قولی تواتر صرف اِسی قراءت کو حاصل ہے۔ ہمارے علما اِسے'' قراءت حفص'' کہتے ہیں، دراں حالیکہ یہ'' قراءت عامہ'' ہے اور سلف، جبیبا کداوپر بیان ہوا ہے، اِس کا تعارف بالعموم اِسی مفہوم کے الفاظ سے کراتے تھے۔ ابن سیرین کی روایت ہے:

'' بی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے سال جس قراءت پرقر آن سنایا گیا، یہ وہی قراءت ہے جس کے مطابق لوگ اِس وقت بھی قر آن کی تلاوت کر رہے

القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم.

قرآن مجید پراگرائس کے نظم کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو اُس کے داخلی شواہد بھی پوری قطعیت کے ساتھ یہی فیصلہ سناتے ہیں۔ مدرست فراہی کے اکابراہل علم نے جوکام اِس زمانے میں قرآن پر کیا ہے، اِس سے یہ بات بالکل مبر ہن ہو جاتی ہے کہ قرآن کامتن اِس کے علاوہ کسی دوسری قراءت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ استاذا مام امین احسن اصلاحی کی تفسیر '' تدبر قرآن' میں کوئی شخص اگر جا ہے تو اِس کی مثالیں جگہ جگہ دکھے سکتا ہے۔ وہ خود کھتے ہیں:

'' قراءتوں کا اختلاف بھی اِس تفییر میں دور کر دیا گیا ہے۔ معروف اور متواتر قراءت وہی ہے جس پریہ مصحف ضبط ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اِس قراءت میں قرآن کی ہرآ بیت اور ہر لفظ کی تاویل لغت عرب، نظم کلام اور شواہد قرآن کی روشنی میں اِس طرح ہوجاتی ہے کہ اِس میں کسی شک کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچے میں نے ہرآ بیت کی تاویل اِس کی روشنی میں اِس طرح ہوجاتی ہے کہ اِس میں کسی شک کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچے میں نے ہرآ بیت کی تاویل اِس کی قراءت پر قرآن کی تفییر کرنا اور کی ہے اور میں پورے اعتماد کے ساتھ میہ کہتا ہوں کہ اِس کے سواکسی دوسری قراءت پر قرآن کی تفییر کرنا اِس کی بلاغت ، معنویت اور حکمت کو مجروح کیے بغیر ممکن نہیں۔' (تدبرقرآن ۸۱۸)

یہاں ہوسکتا ہے کہ 'سبعۃ احرف' کی روایت بھی بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنے موطامیں بیروایت اِس طرح بیان ہوئی ہے:

"عبد الرحمٰن بن عبد القارى كى روايت ہے كه عمر بن الخطاب نے مير بسامنے فرمايا كه شام بن حكيم بن حزام كو ميں نے سور و فرقان أس سے مختلف طریقے سے پڑھتے

عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان

19 اِن کےعلاوہ بعض دوسرے صحابہ بھی ، یقیناً اِس موقع پر موجو درہے ہوں گے۔ چنانچے سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ملاحظہ ہو: المجم الکبیر،الطبرانی ،رقم۲۰۲۰۔

على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت ان اعجل عليه، ثم امهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسله، ثم قال: اقرأيا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: هكذا انزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأتها، فقال: هكذا انزلت، ثم قال هذا القرآن انزل على سبعة احرف، فاقرؤوا ما تيسر منه. (رقم ١٤٧٥)

ہوئے سنا، جس طرح میں اُسے پڑھتا تھا اور جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخود پڑھائی تھی۔ چنانچہ میں اُسی وقت اُسے کپڑنا چاہتا تھا، پھر میں نے اُسے مہلت دی، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوگیا تو اُس کی چادر پکڑ کہ دی، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوگیا تو اُس کی چادر پکڑ کہ میں اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں لے گیا اور عرض کی: یا رسول اللہ، میں نے اُس سے مختلف طریقے پر اِسے سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، جس طرح بیآ پ نے جھے پڑھائی گئی ۔ آپ نے فرمایا: اِسے چھوڑ دو، پھر ہشام سے کہا: پڑھو، تو اُس نے اُسی طرح پڑھی، جس طرح میں نے اُسے پڑھو، تو اُس نے اُسی طرح پڑھی، جس طرح میں نے اُسے پڑھو، تو اُس نے اُسی طرح پڑھی، جس طرح میں نے اُسے بڑھو، تو اُس نے اُسی طرح اُر کی ہے۔ پھر جھے سے کہا: پڑھو، چنانچہ میں نے جھی پڑھی تو فرمایا: اِسی طرح اُر کی ہے۔ بیقر آن میں سے جسے آسان مجھو، میں نے جھی پڑھی تو فرمایا: اِسی طرح اُر کی ہے۔ بیقر آن میں سے جسے آسان مجھو، اُس کے مطابق پڑھ سکتے ہو۔''

اِس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہوجا تا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے جسے اِس بحث میں ہرگز قابل اعتنانہیں سمجھنا جا ہیے:

اول یہ کہ بیروایت اگر چہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، کین اِس کامفہوم ایک ایسامعماہے جسے کوئی ہے، کین اِس کامفہوم ایک ایسامعماہے جسے کوئی شخص اِس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ امام سیوطی نے اِس کی تعیین میں متعدداقوال اپنی کتاب ''الاتقان' میں نقل کیے ہیں، پھر اِن میں سے ہرایک کی کمزوری کا احساس کر کے موطا کی شرح'' تنویر الحوالک' میں بالآ خراعتر اف کرلیا ہے کہ اِسے من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں:

وارجحها عندي قول من قال: ان هذا من المتشابه الذي لا يدري تاويله. (١۵٩/١)

''میرے نزدیک سب سے بہتر راے اِس معاملے میں اُٹھی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ بیرروایت اُن امورمتشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھی نہیں جاسکتی۔''

ـــــ میزان ۳۰ ـــــ

دوم پیرکہ اِس کی واحد معقول تو جیہ اگرکوئی ہوسکتی تھی تو یہی ہوسکتی تھی کہ 'سبعۃ احر ف' کو اِس میں عربوں کے مختلف لغات اور لیجوں پرمجمول کیا جائے ، لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ روایت کامتن ہی اِس کی تر دید کر دیتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق ، جن دو ہزرگوں کے مابین اختلاف کا ذکر اِس روایت میں ہوا ہے ، دونوں قریثی ہیں جن میں ظاہر ہے کہ اِس طرح کے سی اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

سوم بیر کہ اختلاف اگرالگ الگ قبیلوں کے افراد میں بھی ہوتا تو 'انزل' (نازل کیا گیا) کالفظ اِس روایت میں نا قابل توجیہ ہی تھا، اِس کیے کہ قر آن نے اپنے متعلق میہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اِس کے بعد میہ بات تو بے شک، مانی جا سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں کو اِسے اپنی اپنی زبان اور لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی گئی کہ کی دیاں میں تاراتھا؟

چہارم یہ کہ بشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔لہذا اِس روایت کو مانیے تو یہ بات بھی مان پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بیاں اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب وروز کے ساتھی بھی اِس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن مجید کوآپ چیکے چیکے اُس سے مختلف طریقے پرلوگوں کو پڑھا دیتے ہیں جس طریقے سے وہ کم وہیش بیس سال تک آپ کی زبان سے علانیہ اُسے سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اُسے سینوں اور سفینوں میں مخفوظ کرتے رہے ہیں۔ ہر خص اندازہ کرسکتا ہے کہ یہ یہی عگیین بات ہے اور اِس کی زد کہاں کہاں پڑ عتی ہے؟

یہی معاملہ اُن روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور اُن کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع ویڈ وین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔قرآن ،وسیل کہ اِس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا، اِس معاملے میں بالکل صرح کے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین حیات مرتب ہوا ہے ،لیکن سے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین حیات مرتب ہوا ہے ،لیکن سے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین حیات مرتب ہوا ہے ،لیکن سے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق این شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں۔ اٹھ وراد ویش بین فرمائے ہیں تو اِن کی کوئی روایت بھی اِس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو کیام این خط میں بیان فرمائے ہیں تو اِن کی کوئی روایت بھی اِس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"اورہم لوگ جب ابن شہاب سے ملتے تقیق بہت سے تضادات سامنے آتے اور ہم میں سے کوئی جب اُن سے کھے کر دریافت کرتا تو علم وعقل میں فضیلت کے باوجود ایک ہی چیز کے متعلق اُن کا جواب تین طرح کا ہوا کرتا تھا

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير اذا لقيناه ، و اذا كاتبه بعضنا فربما كتب في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة انواع ينقض بعضها بعضًا، ولا يشعر جن میں سے ہرایک دوسرے کانقیض ہوتا اوراُنھیں اِس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اِس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں ۔میں نے الیمی ہی چیزوں کی وجہ سے اُنھیں چھوڑا تھا، جسے تم نے پیندنہیں کیا۔'' بالذی مضی من رأیه فی ذلك الامر. فهو الذی یدعونی الی ترك ما انكرت تركی ایاه. (تاریخ یچل بن معین،الدوری ۱۰۹/۳)

یہ اِن روایتوں کی حقیقت ہے، لہذا ہیہ بالکل قطعی ہے کہ قر آن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں شبت ہے۔ اِس کے علاوہ اِس کی جوقراء تیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں اوگوں نے اختیار کررکھی ہیں، وہ سب اُنھی فتنوں کے باقیات ہیں جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ، افسوس سے کہ محفوظ نہیں رہ سکا۔

ان کی ابتدا ہوسکتا ہے کہ عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قراءت پر بعض لوگوں کے اصرار اورائس میں راویوں کے سہوونسیان ہی سے ہوئی ہو، کین بعد میں اُنھی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے اِن قراءتوں کے فروغ کا بیاما ہم ہوا کہ بخوا میہ کی حکومت کے اختتا ہ تک بید سیوں کی تعداد میں منظر عام پر آ چکی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوعبید قاسم بن سلام نے، جن کی وفات ۲۲۴ ھیں ہوئی، اِن میں سے چیس کا امتخاب اپنی کتاب میں کیا تھا۔ اِس وقت جوسات قراءتیں مشہور ہیں، بیا اوبکر بن مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں کی وقت منتخب کی تھیں۔ البندا بیہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اِن کی کوئی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی، بلکہ ہروہ قراءت قرآن ہے جس کی سندھے جو، جومصاحف عثانی سے احتمالاً ہی ہی، موافقت رکھی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی، بلکہ ہروہ قراردی جاسکے۔ اِن میں سے بعض کولوگ متواتر کہتے ہیں، دراں حالیکہ اِن کی جو سندیں کہا ہوں میں موجود ہیں، اُنھیں د کی صفے کے بعد اِس بات میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا کہ بی محض آ حاد ہیں جن میں سندیں کی اور کی صاحب نظر حدیث سندیں کی از کی کے دور ہیں۔ چنا نچہ قرآن متواتر توایک طرف، اِنھیں کوئی صاحب نظر صدیث کی حیثیت سے بھی آ سانی کے ساتھ قبول نہیں کرسکا۔

الفاظ کی دلالت

دوسرے سوال کا جواب ہے ہے کہ الفاظ کی دلالت سے متعلق پیساری تقریر ہی کمحل نظر ہے۔ دنیا کی ہر زندہ زبان کے الفاظ واسالیب جن مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب متواترات پر بنی اور ہر لحاظ سے بالکل قطعی ہوتے ہیں۔ لغت ونحو اور اِس طرح کے دوسرے علوم اِسی تواتر کو بیان کرتے ہیں۔ اِس میں نقل کرنے والوں کا صدق و کذب اور اُن کی تعداد سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہوتی۔ جن الفاظ واسالیب کوشاذ اور غریب کہاجا تا ہے، وہ بھی اپنے مفہوم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنے استعال کی قلت و کثرت، اور سننے اور پڑھنے والوں کے علم واطلاع کے لحاظ سے شاذ اور غریب کہلاتے ہیں۔ لفظ اور معنی کا سفر بھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے اور معنی کا سفر بھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے اور معنی کا سفر بھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے اور معنی کا سفر بھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے اور میں بھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے۔ ہم کسی لفظ کے ایک میں بھی انگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے، اپنے معنی کے ساتھ سے دیں ہے دیا ہے۔

مفہوم سے ناواقف ہو سکتے ہیں اوراُس کی تعیین میں غلطی بھی کر سکتے ہیں الیکن وہ اپنے مفہوم کی قطعیت کے بغیر ہی مستعمل ہے یا کسی دور میں مستعمل رہا ہے، اِس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے! ز، کنا میا وراجمال و تحصیص وغیرہ کے مواقع کا شعور بھی اِسی طرح متوا تر ہے۔ دنیا کی سب زبانوں میں بیانسان کا مشترک سرمایہ ہے۔ 'شیر جنگل کا بادشاہ ہے' اور' کس شیر کی آمد ہے کہ دن کا نہر ہا ہے ہے۔ اسی حران کا نہر ہا ہے ہے۔ اسی حران کا نہر ہا ہے ہے۔ اسی حران کا نہر ہی متر دذہیں ہوتا اور ہم اِسی کی روشی میں فردگو اُس کی غلطی پر متنبہ کرتے ہیں۔ زبان سے متعلق لیکن انسان کا بیاجتا ہی شعور بھی متر دذہیں ہوتا اور ہم اِسی کی روشی میں فردگو اُس کی غلطی پر متنبہ کرتے ہیں۔ زبان سے متعلق بیکن انسان کا بیاجتا ہی بنا پر ہم جو بچھ بولے اور لکھتے ہیں، اِس اعتماد کے ساتھ بولے اور لکھتے ہیں کہ دوسرے اُس سے وی کچھ ہم کہنا چا ہے ہیں ۔ دنیا میں ہر روز جو دستاویزات کھی جاتی ہیں، جو فیصلے سنائے جاتے ہیں، جو اطلاعات بہم پہنچائی جاتی ہیں اور جن علوم کا ابلاغ کیا جاتا ہے، اُن کے بارے میں ایک ہم جو کے لیے بھی یہ خیال اگر بیدا ہوجائے کہ اُن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہو اُن میں سے ہر ایک ہوئے کے ایک ہوگے کے لیے بھی یہ خیال اگر بیدا ہوجائے کہ اُن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہو اُن میں سے ہر پیر نبول ہو جائے گی ۔ چنا نچہ یہ نقط 'نظر نری سوفسطائیت ہے جس کے لیے علم کی دنیا میں ہر گر کوئی گنجا یش پیرانہیں کی جاسمتی ہوں اساعیل شہیدا پی کتاب 'عبقات' میں اِس پر تبرہ و کے لکھتے ہیں:

لا يخفى على من له ادنى ممارسة باساليب الكلام ان هذا القول ناش عن جهل متراكم، اذ وضع الالفاظ لمعانيها من المتواترات، فلا مدخل لعصمة الناقلين فيه. (عبقه ۵)

"سالیب کلام میں جس شخص کو ادنی ممارست بھی حاصل ہے، اُس سے یہ بات چھی ہوئی نہیں ہوسکتی کہ یہ نقطہ نظر تد برتہ جہالت پر بنی ہے، اِس لیے کہ لفظ کامعنی کے لیے بنامن جملہ متواترات ہے۔ چنانچہ اِس میں نقل کرنے والوں کے خلطی سے منزہ ہونے کی بحث کا کوئی سوال نہیں ہے۔"

محكم اورمتشابه

جاتے ہیں۔ آج سے دوصدی پہلے ہم میں سے کوئی شخص اگر مستقبل کاعلم پاکر بحلی کے قتموں کا ذکر کرتا تو غالبًا اِسی طرح کرتا کو دنیا میں ایسے چراغ جلیں گے جن میں نہ تیل ڈالا جائے گا اور نہ اُنھیں آگ دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ متشابہ آیات کی نوعیت بالکل یہی ہے۔ وہ نہ غیر شعین ہیں اور نہ اُن کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے۔ اُن کے الفاظ عربی ہیں ہی کے الفاظ ہیں اور اُن کے معنی بھی ہم بغیر سی تر دو کے شجھتے ہیں۔ ہاں ، میضرور ہے کہ اُن کی حقیقت ہم اِس دنیا میں نہیں جان سکتے ، ایس اور اُن کے معنی بھی ہم بغیر کی تر دو کے شجھتے ہیں۔ ہاں ، میضرور ہے کہ اُن کی حقیقت ہم اِس دنیا میں نہیں جان کے در پے بھی کین اِس جانے یا نہ جانے کا قر آن کے فہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے ، اِس لیے سی صاحب ایمان کو اِس کے در پے بھی نہیں ہونا جا ہے۔ استاذا مام امین احسن اصلاحی اِس کی وضاحت میں لکھتے ہیں :

''…یہ با تیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں ، وہ بجائے خود واضح اور مبر ہن ہوتی ہے ۔ عقل اُس کے اُستے حصے کو بجھ سکتی ہے ، جتنا سجھنا اُس کے لیے ضروری ہوتا ہے ۔ البتہ چونکہ اُس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے ، اِس وجہ سے قر آن اُن کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے تا کہ علم کے طالب بقدراستعداد اُن سے فائدہ اٹھالیں اور اُن کی اصل صورت و حقیقت کو علم الٰہی کے حوالے کریں ۔ یہ با تیں خدا کی صفات و افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اُس کے آلام سے اصل صورت و حقیقت کو علم الٰہی کے حوالے کریں ۔ یہ با تیں خدا کی صفات و افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اُس کے آلام سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں ۔ اِن کا جس حد تک ہمارے لیے بھے ضاضر وری ہے ، اُنا ہماری سبھے میں آجا تا ہے اور اُس سے ہمارے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے ، لیکن اگر ہم اپنی صدے آگے بڑھ کر اِن کی اصل حقیقت اور صورت کو ایک گا ایک کا نا تکا لنا والی کی کوشش کریں تو میہ چیز فتند بن جاتی کا نئے اُس کے اندر چھا لیتا ہے ، یہاں تک کہ اِس نایا فتہ کی طلب میں اپنی یا فت دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور اِس کا نئے اُس کے اندر چھا لیتا ہے ، یہاں تک کہ اِس نایا فتہ کی طلب میں اپنی یا فت دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور نہایت واضح حقائق کی اِس لیے تکذیب کرویتا ہے کہ اُن کی شکل وصورت ابھی اُس کے مامنے نمایاں نہیں ہوئی ۔ ' (قدیر قر آن ۲۵/۲۱–۲۲)

قرآن کی جس آیت سے لوگوں کو بیغلط نہی ہوئی ہے کہ متشا بہات کا مفہوم بھے ناممکن نہیں ہے، اُس میں اللہ تعالیٰ نے پئیں فرمایا کہ متشا بہات کے معنی اُس کے سواکوئی نہیں جانتا، بلکہ بیفر مایا ہے کہ اُن کی حقیقت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اِس کے لیے اصل میں تاویل' کا لفظ استعال ہوا ہے اور بالکل اُسی مفہوم میں استعال ہوا ہے جس مفہوم میں بیسورہ کوسف میں آیا ہے: فَالَ: یَابَتِ هٰذَا تَاُویُلُ رُءُ یَاکَ مِنُ قَبُلُ، قَدُ جَعَلَهَا رَبِّی حَقَّا نَّ، (اُس نے کہا: اباجان، بیہ میں آیا ہے: فَالَ: یَابَتِ هٰذَا تَاُویُلُ رُءُ یَاکَ مِنُ قَبُلُ، قَدُ جَعَلَهَا رَبِّی حَقَّانَ، (اُس نے کہا: اباجان، بیہ میرے اُس خواب کی حقیقت جو میں نے اِس سے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگارنے اُسے بی کردکھایا ہے)۔ بیخواب میرے اُس خواب کی حقیقت جو میں ہوا ہے، اُن کے معنی ہو خص پرواضح ہیں۔ عربی زبان کا ایک عام طالب علم بھی قرآن کی اس آیا ہوا ہے، اُن کے معنی ہو خص پرواضح ہیں۔ عربی زبان کا ایک عام طالب علم بھی قرآن کی ساروں کا مصداق کیا تھا جنھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بجدہ کرتے دیکھا؟ اُس سے پوری قطعیت کے ساتھ کوئی ستاروں کا مصداق کیا تھا جنھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بجدہ کرتے دیکھا؟ اُس سے پوری قطعیت کے ساتھ کوئی ستاروں کا مصداق کیا تھا جنھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بجدہ کرتے دیکھا؟ اُس سے پوری قطعیت کے ساتھ کوئی

٠٠ ١٢:٠٠١

اع ۱۱:۴\_

شخص اُس وقت تک واقف نہیں ہوسکتا تھا جب تک بید مصداق اپنی اصل صورت میں لوگوں کے سامنے نہ آ جا تا۔ متشابہ، قر آن نے اِنھی چیزوں کو کہا ہے۔ اِس کے معنی، جس طرح کہ لوگ بالعموم بھتے ہیں، مشتبہا ورمبہم کے نہیں ہیں کہ اِس سے قر آن کی بیدھثیت کہ وہ دق وباطل میں امتیاز کے لیے میزان اور فرقان ہے، کسی حیثیت سے مجروح ہو۔ آیت ہیہے:

''وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھ آسیس محکم میں جو کتاب کی بنیاد میں اور کچھ دوسری متثالیہ پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ اُس میں سے متثابہات کے در ہے ہوتے میں، اِس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اِس لیے کہ اُن کی حقیقت جان لیں۔ دراں حالیکہ اُن کی حقیقت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور جنھیں علم میں رسوخ عطا ہوا ہے، وہ کہتے میں کہ ہم اِن پر ایمان لائے ہیں، سے سب جمارے پر وردگار ہی کے پاس سے آیا ہے اور اِن سے قیمت تو وہی حاصل کرتے ہیں جوعل والے ہیں۔'

حدیث اورقر آن

چو تے سوال کا جواب ہے ہے کہ حدیث سے قرآن کے نخ اوراُس کی تحدید و تحصیص کا بیمسکا محض سوفیم اور قلت بدیر کا نتیجہ ہے۔ اِس طرح کا کوئی نٹے یا تحدید و تحصیص مرے سے واقع ہی نہیں ہوئی کہ اِس سے قرآن کی بید حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے۔ کہی کا خلا سے مشتبر قرار پائے قرآن کے بعض اسالیب اور بعض آیات کا موقع و کی جب لوگ نہیں تبجھ پائے اوان سے متعلق بین ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صبحے نوعیت بھی اُن پرواضح نہیں ہو تک ۔ اِس طرح کی جتی مثالیں بالعوم پیش کی جاتی ہیں ، کوئی سبب کا معاملہ بھی ہے۔ اِن میں سے بعض روایتوں کی سند پر بھی اعتراضات ہیں ، لیکن سے چونکہ پیش کی جاتی ہیں ، اِس لیے اِس سے قطع نظر ہم اِن میں سے ابعض روایتوں کی سند پر بھی اعتراضات ہیں ، لیکن سے چونکہ پیش کی جاتی ہیں ، اِس لیے اِس سے قطع نظر ہم اِن میں سے ایک ایک کو لے کر اِن کے بارے میں اپنا پی نقط مُنظر وضاحت کے میں اور بعض کھانے کے ہیں اور ہوں بغیر کسی تر دد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اُس کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کی یہ فطرت بالعوم اُس کی صبحے رہنمائی کرتی اور وہ بغیر کسی تر دد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اُسے کیا گھانا جیا ہے اور کیا نہیں کھانا چا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ شیر ، چیتے ، ہاتھی ، چیل ، کوے ، گدھ، عقاب ، سانپ ، بچھواور خودانسان کوئی علی اور منتابہ کے الفاظ اِس آیت میں اُس خاص اصطلاحی مفہوم سے لیے آئے ہیں جس کی وضاحت ہم نے اور کردی ہے۔ خور ایک کے اور منتابہ کے الفاظ اِس آئیس مقال ہوئے ہیں ، سیکن کا مواحیت اور ایجاز کی حق وہ اندا اور ازار مور اندا اور ازار مور میں ۔ طامل آئیوں کے لیے اور منتابہ ہم رنگ اور رہم آئیگ کے مفہوم میں ۔ ملاحظہ ہو: ہوداا: ااور الزم وہ تیں ہی کھی جانسان کے مفہور میں ۔ ملاحظہ ہو: ہوداا: ااور الزم وہ تاہم کے اس کے اس کے این میں جی اس کے اس کے اور منتابہ ہم رنگ اور مقال ہم کے اور منتابہ ہم رنگ اور ہم آئیگ کے مفہور میں ۔ ملاحظہ ہو: ہوداا: ااور الزم وہ تاہم ہم کے اس کے اس

کھانے کی چیز ہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گھوڑے، گدھے، وستر خوان کی لذت کے لیے ہیں، سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
اِن جانوروں کے بول وہراز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ اُس کی بی فطرت بھی بھی منخ بھی ہوجاتی ہے۔ ایک میں شبہ نہیں کہ اُس کی بی فطرت بھی بھی منخ بھی ہوجاتی ہے۔ کیاں در نیا معال اور کہ ایک میں دنیا میں اسانوں کی عادات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ اُن کی ایک بڑی تعداد اِس معا ملے میں بالعوم غلطی نہیں کرتی۔ چیا نچے شاک اُن ہر لیعت کا موضوع آب باب میں صرف وہ جانور اور خیاب خیاب نا موضوع نہیں، بنایا، بلکہ صرف بیبتا کر کہ تمام طیبات عال اور تمام خیاب خران وہ جانور اور کی صلت و جرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لیناانسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ و رانعام کی اُن کے متعلقات ہیں جن کی حات و جرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لیناانسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ و رانعام کی قتم کے بہائم میں سے ہے، کیکن در نہوں کی طرح گوشت بھی کھا تا ہے، پھراُ سے کیا کھانے کا جانور سجھا جائے گا؟ وہا گرخدا کے سوائی کا جانا چا ہو کہ جانوروں کا خون کیا اِن کے بازہ کی طرح بھی کھا تا ہے، پھراُ سے کیا کھانے کا جانور سجھا جائے گا؛ یا گرخدا کے سوائی اور کیا ما پر ذرج کے جانوروں کا خون کیا اِن کے بینے میں اور انسان کو اُن سے اُن سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا، ہاں لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نہیں اور انسان کو اُن سے پر ہیز کرنا چا ہے ۔ جانوروں کی حلت و جرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً میں پورے حصر کے پاک نہیں ہیں۔ چیز میں ہیں اور انسان کو اُن سے پر ہیز کرنا چا ہے ۔ جانوروں کی حلت و جرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً میں پورے حصر کے پاک نہیں ہیں۔ چیز میں ہیں جیانہ تو اُن اور کی ہیں۔ جانوروں کی حلت و جرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً میں چار سے کہ باتھ تھر کہ بیا تھر کہ اُن گر کے گئے جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً میں چار سے کہ باب میں صرف میں چار چیز میں جانوروں کی حاصت و جرمت میں شرید تا ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کی حاصت و جرمت کے باب میں صرف میں چار چیز میں جانوروں کی حاصر کے باب میں صرف کی چار چیز میں جرانوروں کی حاصر کے باب میں صرف کی چار چیز میں جرانوروں کی حاصر کے باب میں صرف کی جیز کی جرانوروں کی حاصر کو جو کی گروروں کی حاصر کے باب میں صرف کیا کہ کوئی کوئی کے کوئ

بقرہ میں ہے:

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنكُمُ وَاللَّهِ اللَّذِيْنَ امَنُوا، كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنكُمُ وَاللَّهِ ، إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. (١٢:٢-١٤٣)

انعام میں فرمایاہے:

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى

''ایمان والو، کھاؤپا کیزہ چیزیں جوہم نے متصیں عطا کی ہیں اوراللہ ہی کاشکرادا کرو، اگرتم اُسی کی بندگی کرنے والے ہو۔اُس نے تو بستمھارے لیے مرداراورخون اور سؤرکا گوشت اورغیراللہ کے نام کاذبیجہ ترام تھیرایا ہے۔''

'' کہہ دو، میں تو اُس وحی میں جومیری طرف آئی ہے،

۳۳ خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذخ کیے گئے جانور کی حرمت کا باعث چونکہ قرآن کی اصطلاح میں خود جانور کا'ر حس'نہیں، بلکہ ذخ کرنے والے کا'فسق' ہے، اِس لیے یہی فسق اگر کسی دوسری صورت میں لاحق ہوتو عقل کا تقاضا ہے کہ اُس کا تکم بھی اِس سے مختلف نہیں ہونا چا ہیں ۔ چنا نچی قرآن نے بتایا ہے کہ خدا کا نام لیے بغیریا کسی تھان پر ذنح کیا گیا جانور اور جوئے میں جیتا ہوا گوشت مجھی اِس کے تحت داخل ہے۔

طَاعِمٍ يَّطُعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسُفُو حًا اَوْ لَكُمْ اللَّهُ وَحًا اللَّهُ لِعَيْرِ اَوْ لَكُمْ خِنْزِيْرٍ ، فَإِنَّهُ رِجُسٌ اَوُ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (١٣٥:٢)

کسی کھانے والے پرکوئی چیز جے وہ کھا تا ہے، حرام نہیں پاتا سوا ہے اِس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، اِس لیے کہ بیسب ناپاک ہیں یا اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے اللہ کے سواکسی اور کے نام کاذبیجہ۔''

بعض روا یوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے او پر کی بحث سے واضح ہے کہ بیاس فطرت کا بیان ہے جس کا علم انسان کے اندرود بعت کیا گیا ہے ۔ لوگوں کی غلطی بیہ ہے کہ اُنھوں نے اِسے بیان فطرت کے بجائے بیان شریعت سمجھا، دراں حالیکہ شریعت کی اُن حرمتوں سے جوقر آن میں بیان ہوئی ہیں، اِس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اِس کی بنیاد پر حدیث سے قرآن کے ننځیا اُس کے مدعا میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے۔

٢ قر آن جس زبان میں نازل ہوا ہے، اُس کاعام اسلوب ہے کہ الفاظ وقر اَسُ کی دلالت اور عکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کررہے ہوں، اُسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا ۔ مقسم علیہ، جواب شرط، جملہ معللہ کے معطوف علیہ اور تقابل کے اسلوب میں جملے کے بعض اجز اکا حذف اِس کی عام مثالیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میرا احدی میں، مثال کے طور پُوفُو قَ اثنیتین ، سے پہلے اِنْسَدُسُ کے بعد و لِابیهِ النُّلُشَانِ 'اورُ فَالُامِّهِ السُّدُسُ کے بعد و لِابیهِ النُّلُشَانِ 'اورُ فَالُامِّهِ السُّدُسُ کے بعد و لِابیهِ اسلوب یہ معنی الفاظ اور سورہ نساء (۲) کی آیت کے المیں و اَن تَقُومُو اللَّلَمَ اللهِ اللَّسَانِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''اورکوئی جانورنہیں جوز مین پراپنے پاؤں سے چلتا ہو اورکوئی پرندہ نہیں جوفضا میں اپنے دونوں بازووں سے اڑتا ہو،مگر بیسب تمھاری ہی طرح امتیں ہیں۔'' وَمَا مِنُ دَآيَّةٍ فِي الْاَرُضِ وَلَا طَيْرٍ يَّطِيْرُ بِحَنَاحَيُهِ اِلَّا أُمَمُّ اَمُثَالُكُمُ.(٣٨:٢)

اِس میں دکھے لیجے، مقابل کے بعض الفاظ حذف ہوگئے ہیں۔ مثلاً ، جملے کے پہلے حصے میں نفی الارض ہے تو دوسرے حصے میں نفی السماء 'کالفظ ہیں آیا۔ اِس طرح دوسرے حصے میں نیطیر بحنا حیہ 'کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں ندب علی رجلیہا 'یا' ارجلہا 'کے الفاظ حذف ہوگئے ہیں۔ ہماری زبان میں یہاسلوب ، بے شک نہیں ہے ، کین قرآن کی علی میں اِس کی مثالیں جگہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ سورہ نساء میں جہاں قرآن نے اُن عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے، وہاں دومقامات پر یہی اسلوب ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

۲۴ مسلم، رقم ۲۱۲۳، ۱۹۹۴ و ۱۳ بخاری، رقم ۲۱۲۹ \_

هي ۲:۱۱\_

''اورتمھاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جھوں نے تمھیں دودھ پلایا اور رضاعت کے اِس تعلق سے تمھاری بہنیں تھ '' وَأُمَّهٰتُكُمُ الَّتِي َ اَرُضَعُنكُمُ وَاَخَواتُكُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ . (٢٣:٣)

بھی۔''

''اوریه بھی کہتم دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرو،مگر

وَأَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ.

(۲۳:۴) جوہوگیاسوہوگیا۔"

پہلے تھم میں قرآن نے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بات اگر رضائی ماں بی پرختم ہوجاتی تو اُس میں، بے شک سی اضافے کی گنجایش نہتی ، کین رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنادیتا ہے تو صاف واضح ہے کہ رضائی ماں کے دوسر بے رشتوں کو بھی میر مت لاز ما حاصل ہوجائے گی ۔ دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنا سکتی ہے تو رضائی ماں کی بہن کو خالہ، اُس کے شوہر کو باپ ، شوہر کی بہن کو پھو پھی اور اُس کی پوتی اور نواس کو تیجی تجی اور بین بنا سکتی ہے لہذا بالکل قطعی ہے کہ بیسب رشتے بھی حرام ہیں۔ بیقر آن کا منشا ہے اور اُلے من کا بیمنشا کسی الرضاعة 'کے الفاظ اِس پر اِس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدر کر نے والے کسی صاحب علم سے اُس کا بیمنشا کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا۔

یبی معاملہ دوسر ہے مم کا ہے۔ زن وشو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا گرائے فیش بنادیتا ہے تو پھو پھی کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا بھی کو بیا مال کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے۔ لہذا قرآن کا مدعا ، لاریب یہ ہے کہ ان تجمعوا بین الا محتین و بین المرأة و عمتها و بین المرأة و حالتها 'دوہ یہی کہناچا ہتا ہے ہیکن 'بین الا محتین کے بعد میالفاظ اس لیے نہیں لاتا کہ مذکور کی دلالت اپنے عقلی اقتضا کے ساتھ اس مفہوم پرالی واضح ہے کہ قرآن کے اسلوب سے واقف اُس کا کوئی طالب علم اِس کے بیجھنے میں ہرگر فلطی نہیں کرسکتا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے:

''ہروہ رشتہ جوولادت کی بناپر حرام ہے، رضاعت کے

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

تعلق ہے بھی حرام ہوجا تاہے۔''

(الموطاءرقم ١٨٨٤)

''عورت اوراُس کی پھوپھی ایک نکاح میں جمع ہوسکتی

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. (الموطا، رقم ١٦٠٠)

ہیں، نه عورت اوراُس کی خالہ۔'' بیس ب

آ پ کے بیار شادات قرآن کے اِسی مدعا کابیان ہیں، اِن میں شرح وبیان کے حدود سے ہرگز کوئی تجاوز نہیں ہوا۔ ۳۔سور و نساء کی آیات ۱۱-۱۲ میں تقسیم وراثت کا حکم بیان ہوا ہے۔ اِس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف وارثوں کے حصے بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح کر دی ہے کہ وراثت کاحق جس بنیاد پر قائم ہوتا

ہے، وہ قرابت نا فعہ ہے۔ارشادفر مایاہے:

ابَآؤُكُمُ وَابُنَآؤُكُمُ ، لَا تَدُرُونَ اَيُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفُعًا ، فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ، إنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (١١:١٢)

لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم.

''تم نہیں جانتے کہ تمھارے والدین اور تمھاری اولاد میں سے کون بہلحاظ منفعت تم سے قریب ترہے۔ بیاللہ کا تھیرایا ہوافریضہ ہے۔ بے شک،الڈعلیم وکیم ہے۔''

والدین ،اولا د ، بھائی بہن ،میاں ہوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں بیہ منفعت بالطبع موجود ہے اور عام حالات میں یہ اسی بناپر بغیر سی تر دد کے وارث ٹھیرائے جاتے ہیں۔لیکن اِن میں سے کوئی اگراپنے مورث کے لیے منفعت کے بجابے سراسرا ذیت بن جائے تو حکم کی بیعلت نقاضا کرتی ہے کہ اُسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے ۔ بیاشٹنا ،اگرغور کیجیے تو کہیں باہر ہے آ کر اِس حکم میں داخل نہیں ہوا ، اِس کی ابتدا ہی ہے اِس کے ساتھ لگا ہوا ہے ، لہذا قر آ ن کا کوئی عالم اگر ا سے بیان کرتا ہے تو یہ ہر گز کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، بلکہ ٹھیک اُس مدعا کی تعبیر ہے جوقر آن کے الفاظ میں مضمر ہے۔ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے اِسی کے پیش نظر جزیرہ نماے عرب کے مشر کین اور یہود ونصاریٰ کے بارے میں فر مایا:

''نہ مسلمان اِن میں سے کسی کافر کے دارث ہوں گے

اُنھیں سوکوڑ ہےاور سنگ ساری کی سز ادی جائے گی۔''

(بخاری، قم ۲۷۲۴) اورنه په کافرکسی مسلمان کے۔''

لینی اتمام ججت کے بعد جب بیمنکرین حق خدااور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کرسامنے آ گئے ہیں تواس کے لاز می نتیج کے طور پر قرابت کی منفعت بھی اِن کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہوجانی چاہیے۔ چنانچہ بیاب آپس میں ایک دوسرے کے دار شنہیں ہوں گے۔

۴ ۔سورۂ مائدہ (۵) کی آیات ۳۳ –۳۳ میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کے مجرموں کی بیرمزا بیان کی ہے کہ اُنھیں بدترین طریقے سے قتل بھی کیا جاسکتا ہے، سولی بھی دی جاسکتی ہے، اُن کے ہاتھ یا وَں بےترتیب کاٹے بھی جاسکتے ہیں اوراُ نھیں جلاوطن بھی کیا جاسکتا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اِس حکم کا اطلاق اینے زمانے کی فخبہ عورتوں پر کیااورفر مایا: خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد "مجمية الله عني، محمد الله في الأوان عورتول کے لیے راہ نکال دی ہے۔ اِس طرح کے مجرموں میں کنوارے کنواریوں کے ساتھ ہوں گےاوراُ نھیں سوکوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی۔ اِسی طرح شادی شدہ مردوعورت بھی ہزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے اور

جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (مسلم، رقم ۱۹۲۲م)

آپ کا منشا یہ تھا کہ بیعورتیں چونکہ محض زناہی کی مجرم نہیں ہیں، بلکہ اِس کے ساتھ آ وار منشی اور جنسی بے راہ روی کواینا معمول بنالینے کی وجہ سے فساد فی الارض کی مجرم بھی ہیں، اِس لیے اِن میں سے جواپنے حالات کے لحاظ سے زمی کی مستحق ہیں، اُنھیں زنا کے جرم میں سورہ نور (۲۴) کی آبت است کے تحت سوکوڑے اور معاشرے کو اُن کے شروفساد سے بچانے کے لیے اُن کی اوباش کی پاداش میں ماکدہ (۵) کی آبت ۳۳ کے تحت نفی ، یعنی جلاوطنی کی سزادی جائے۔ اِسی طرح جن کے ساتھ کو کی نری برتناممکن نہیں ہے، وہ اِس آبت کے حکم 'اَن یُّفَتَلُوؒ ا 'کے تحت' جم کر دی جائیں۔

نبی صلی الله علیه وسلم کابیار شاد بھی قرآن کے مدعامیں ہر گز کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔

۵۔اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام تھیرائی ہیں، اُن میں سے ایک میتة ' یعنی مردار بھی ہے۔ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر مخص جانتا ہے کہ اِس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے اور بیعرف وعادت کی رعایت سے بھی استعال ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں بیہ راُس چیز کے لیے مستعمل ہے جس پر موت وارد ہوگئ ہو، کیکن دوسری صورت میں عربیت سے آشا کوئی شخص اِسے ، مثال کے طور پر، مردہ ٹدی یا مردہ مجھلی کے لیے استعال نہیں کرسکتا۔ چنانچے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا:

احلت لنا ميتتان و دمان:الحراد والحيتان والكبد والطحال. (اليهقى، قم ١١٢٨)

''ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں اور دوخون حلال ہیں: مرکی ہوئی چیزیں مچھلی اور ٹاڑی ہیں اور دوخون جگر اور تی ہیں۔''

#### امام اللغه زمخشري لکھتے ہیں:

فان قلت: في الميتات ما يحل وهو السمك والحراد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلت لنا ميتتان و دمان، قلت: قصد ما يتفاهمه الناس و يتعارفونه في العادة. ألا ترى ان القائل اذا قال: اكل فلان ميتة، لم يسبق الوهم الى السمك و الحراد، كما لو قال: اكل دمًا، لم يسبق الى الكبد و الطحال. و لاعتبار العادة و التعارف قالوا: من حلف لا ياكل لحمًا فاكل سمكًا لم يحنث،

''پھراگرتم سوال کرو گے کہ مری ہوئی چیز وں میں سے تو کچھ ہمارے لیے حلال بھی ہیں، جیسے مجھل اور ٹڈی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: ہمارے لیے دومری ہوئی چیزیں اور دوخون حلال کیے گئے تو ہم جواب میں کہیں گے: قرآن میں لفظ 'میتة 'عرف و عادت کے اعتبار سے استعال ہوا ہے ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے: فلال نے مردار کھایا تو ہمارا خیال بھی مجھلی یا کٹڑی کی طرف نہیں جا تا، جس طرح اگر اُس نے کہا ہوتا: فلال شخص نے خون کھالیا تو ذہن بھی جگرا ورتلی کی طرف فلال شخص نے خون کھالیا تو ذہن بھی جگرا ورتلی کی طرف

۲۶ روایت میں اِس کے ساتھ سوکوڑے کی سزا کا ذکر بھی ہوا ہے، کیکن میمض قانون کی وضاحت کے لیے ہے۔ موت کے ساتھ کوئی دوسری سزااگر ہوتو اُسے قانون، فیصلے یاحکم میں بیان تو کیا جاتا ہے، کیکن عملاً بھی نافذنہیں کیا جاتا۔

کل بدروایت جس سندسے بیان ہوئی ہے، وہ محدثین کے نزد یک موقوف ہے۔ اِسی طرح آگے جوروایت چوری سے متعلق نقل ہوئی ہے۔ بہ وہ بھی مرسل ہے۔ اِس مضمون کی ایک روایت، البتہ حسن کے درجی ہے۔ سنن نسائی میں بدقرہ ۲۹۲۰ کے تحت نقل ہوئی ہے۔

منتقل نہ ہوتا۔ جنانچہ عرف وعادت ہی کی بنا پر فقہا نے کہا ہے کہ جس نے قتم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اُس نے مجھلی کھالی تو اُس کی تشم نہیں ٹوٹے گی ، دراں حالیکہ اُس نے حقیقت میں گوشت ہی کھایا ہے۔''

و ان اكل لحمًا في الحقيقة.

(الكشاف[/۲۲۰)

٢ - چوري كي سز اقر آن مجيد كي سورة مائده مين إس طرح بيان موئي ہے:

دو،اُن کے مل کی یا داش اوراللہ کی طرف سے عبرت ناک (۳۸:۵) سزا کے طور پر،اوراللہ غالب اور حکیم ہے۔''

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيُدِيَهُمَا ، جَزَاءً ﴿ اللَّهَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيُدِيَهُمَا ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ.

اِس سے واضح ہے کہ بہنزا چورم داور چورعورت کے لیے ہے۔قر آن نے اِس کے لیے مسار ق' اور 'مسار قة' کے الفاظ استعال کیے ہیں۔عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ بیصفت کے صیغے ہیں جووتوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، الہذا اِن کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جاسکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جاسکے۔ چنانچےکوئی بچہاگراپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چندرویے اڑالتی ہے یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدرو قیت کی کوئی چیز چرالے جاتا ہے پائسی کے باغ سے کچھ پھل پائسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑلیتا ہے یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال ایک لیتا ہے یا آ وارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے یا کسی اضطرارا ورمجبوری کی بنایر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے تو بے شک ، پیسب ناشایسة افعال ہیں اور اِن پر اُسے تادیب و تنبیه بھی ہونی چاہیے لیکن بیوہ چوری نہیں ہےجس کا حکم اِس آیت میں بیان ہواہے۔

نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوروایت اِس باب میں بالعموم پیش کی جاتی ہے، وہ قر آ ن کے اِسی مدعا کا بیان ہے۔ اِس کے حدود سے اُس میں سرموکو کی انح اف نہیں ہوا۔ ارشا دفر مایا ہے:

''میوه درخت برلئکتا ہویا بکری پہاڑیر چرتی ہواورکوئی اُسے چرالے تو اُس میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔ ہاں ،اگر بكرى باڑے میں بین جائے اور میوہ کھلیان میں آجائے تو ہاتھ کا ٹا جائے ، بشرطیکہ اُس کی قیت ڈھال کی قیت کے برابرہو۔"

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فاذا آواه المراح او الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. (الموطاءرقم ٢٥٩٨)

#### كتابأ متشابهأ

یانچویں چیز بیہے کہ قر آن اپنامدعا اتنی مختلف صورتوں اور گونا گوں پیرایوں میں بیان کرتا ہے کہ اِس کے نتیجے میں وہ خود

ا پناجمال کی تفصیل اور اپنیم مجزانه کلام کی الیی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اِس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ۔ چنانچہ اِسی بناپراُس نے اپنی تعریف کتابًا متشابهًا 'کالفاظ سے کی ہے۔ ارشا دفر مایا ہے:

اَللّٰهُ نَزَّلُ اَ حُسَنَ الْحَدِیُثِ ، کِتبًا مُّتَشَابِهًا ''اللّٰہ نَزَّلُ اَ حُسَنَ الْحَدِیُثِ ، کِتبًا مُّتَشَابِهًا ''اللّٰہ نَزَّلُ اَ حُسَنَ الْحَدِیُثِ ، کِتبًا مُّتَشَابِهًا کی آئیت ایک دوسرے سے ملتی ہوئی اور سورتیں جوڑا مُشَانِی . (الزمر ۲۳:۳۹) کی آئیت ایک دوسرے سے ملتی ہوئی اور سورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔''

'وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِيَذَّكَّرُوا '،اور اِس مضمون كى دوسرى آيات ميں يہى حقيقت قرآن نے لفظ تصريف ' سے واضح كى ہے۔ اِس كے معنى گردش دينے كے ہيں، يعنى ايك ہى بات كو مختلف طريقوں اور بوقلموں اسلوبوں سے پیش كرنا۔ اِسى طرح فرمايا ہے:

''یالی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم اتاری گئیں، پھر حکیم و خبیر خداوند عالم کی طرف سے اُن کی تفصیل کی گئی۔'' كِتْكِ ٱحُكِمَتُ النُّهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنُ لَّدُنُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. (بوداا:1)

یعنی پہلےا پیجاز، جامعیت اورا ختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا، پھرائھی گٹھے ہوئے، جامع اور مخضر گویا دریا بہکوزہ جملوں کی تفصیل کردی گئی۔استاذ امام امین احسن اصلاحی قر آن کے اِس وصف کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''...اگرآپ قرآن کی تلاوت کیجی تو آپ محسوں کریں گے کہ ایک صفمون مختلف سورتوں میں باربارسا منے آتا ہے۔
ایک مبتدی بید کیچر خیال کرتا ہے کہ بیا لیک ہی صفمون کی تکرار ہے، لیکن قرآن پر تد برکر نے والے جانے ہیں کہ قرآن تکرار محض سے بالکل پاک ہے۔ اُس میں ایک بات جو باربار آتی ہے تو بعینہ ایک ہی پیش وعقب اور ایک ہی قتم کے لواحق وضمنات کے ساتھ نہیں آتی ، بلکہ ہر جگہ اُس کے اطراف وجوا نب اور اُس کے تعلقات وروابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقام کی مناسبت سے اُس میں مناسب حال تبدیلیاں ہوتی ہیں ۔ ایک مقام میں ایک پہلونخی ہوتا ہے ، دوسر مقام میں وہ واضح ہوجا تا ہے ، ایک جگہ اُس کا اصل رخ غیر معین ہوتا ہے ، دوسر سیاق وسباق میں وہ رخ بالکل معین ہو جا تا ہے ۔ ایک طرح روش نظر آتی تجربہ اور مدتوں کا تجربہ تو بیہ کہ ایک بی لفظ ایک آیت میں بالکل مہم نظر آتی ہے ۔ وہری جگہ وہ بالکل جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ، لیکن دوسری جگہ وہ بالکل میں وہ بالکل ہے ۔ اِس طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ، لیکن دوسری جگہ وہ بالکل تی فقل ہے ۔ اِس طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ، لیکن دوسری جگہ وہ بالکل و قاب کی طرح روش نظر آتی ہے ۔ قرآن کا بیاسلوب ، ظاہر ہے کہ اِسی مقصد کے لیے ہے کہ اِس کی ہربات طالب کے وہی نشین ہوجائے ۔ چنانچ میں بطور تحدیث نعمت کے طرح کرتا ہوں کہ مجھ پر قرآن کی مشکلات جستی خودقر آن سے واضح نہیں ہوئی ہیں ۔ میرانیس نے کہا ہے کہ:

اک پھول کامضموں ہوتو سورنگ سے باندھوں

۲۸ بنی اسرائیل ۱:۱۸ ـ

ممکن ہے خوداُن کے اپنے کلام کے بارے میں میمض شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو، کیکن قر آن کے باب میں یہ بات بالکل حق ہے۔ایک ایک بات اتنے گونا گوں و بوقلموں اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آ دمی ذہن سلیم رکھتا ہوتو اُس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔'' (تدبرقر آن ۲۸/۱)

یہ دورحاضر میں امام جمیدالدین فراہی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے۔
قرآن کا جوطالب علم بھی تدبر کے ساتھا کس کا مطالعہ کرے گا، اس حقیقت کو اُس کے ورق ورق پر شبت پائے گا۔ چنانچہ اِس
روشیٰ میں بطوراصول ماننا چاہیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضًا '، (قرآن آ پانچ آفیم کرتا ہے )۔ بیہ بات صرف قرآن
کی تعلیمات ، اُس کے تاریخی اشارات اور اُس کی تلمیحات ہی کے حد تک صحیح نہیں ہے ، بلکہ قرآن کا بیہ عجب معجزہ ہے کہ وہ
اپنے الفاظ واسالیب کی مشکلات کے لیے بھی اپنے اندر نظائر وشوا ہد کا ایک قیمتی ذخیرہ رکھتا ہے۔ استاذا مام کھتے ہیں:
د'یبال تفصیل میں پڑنے کی گئی ایش ہیں ہے ، ور نہ ہم دکھاتے کہ کس طرح قرآن مجیدعام بول چال کے اندر سے ایک
معمولی لفظ اٹھ ایکتا ہے اور اُس کے معروف معنی ہے کہیں ذیادہ بلند معنی میں استعال کرتا ہے اور پھر اپنے طریق استعال
کے تنوع سے اُس کے لیے ایسامخصوص ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ ''لسان العرب'' اور' صحاح جو ہری'' کی رہنمائی کے لینیم
مقر دالفاظ کے علاوہ اسالیب کلام اور تو تی تالیف کے باب میں بھی قرآن مجید کی گئی کہاں کی مثالیس ڈھونٹر ہے تو
کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھ بیں اور کئی طرح آئی کوئیں سلجھا سکے ہیں، خودقر آن مجید میں اُن کی مثالیس ڈھونٹر ہے تو
کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھ بیں اور کئی طرح آئی کوئیں سلجھا سکے ہیں، خودقر آن مجید میں اُن کی مثالیس ڈھونٹر ہے تو
ایک سے زیادہ ل جائیس کی اور چیش وعقب کے ایسے دلائل وقرائن کے ساتھ ل جائیں گی کہ اُن کے بارے میں ہمارے اطمینان کوکوئی چیز مجر و حربہ نیں گی اور چیش وعقب کے ایسے دلائل وقرائن کے ساتھ ل جائیں گی کہ اُن کے بارے میں ہمارے اطمینان کوکوئی چیز مجر و حربہ نیں کر کئیں کر عقب کے ایسے دلائل وقرائن کے ساتھ ل جائیں گی کہ اُن کے بارے میں ہمارے اطمینان کوکوئی چیز مجر و حربہ نیں کوئیس کر عقب کے ایسے دلائل وقرائن کے ساتھ ل جائیں گی کہ اُن کے بارے میں ہمارے المیاب

## دین کی آخری کتاب

چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے، اُس کی وہ پہلی نہیں، بلکہ آخری کتاب ہے۔ اِس دین کی تاریخ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اُس کے بنیادی حقائق ابتدائی سے اُس کی فطرت میں ودیعت کر دیے۔
پھراُس کے ابوالآ با آدم علیہ السلام کی وساطت سے اُسے بتا دیا گیا کہ اولاً، اُس کا ایک خالق ہے جس نے اُسے وجود بخشا ہے، وہی اُس کا مالک ہے اور اِس کے لازمی نتیج کے طور پر تنہا وہی ہے جسے اُس کا معبود ہونا چاہیے۔ ثانیاً، وہ اِس دنیا میں اُمتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اِس کے لیے خیروشر کے راستے نہایت واضح شعور کے ساتھ اُسے مجھا دیے گئے ہیں۔ پھر اُسے ارادہ واضح تاری کی ندگی کے آخری کہے تک جاری اُسے ارادہ واضح اُس کی زندگی کے آخری کہے تک جاری رہے گا۔ وہ اگر اِس میں کا میاب رہا تو اِس کے صلے میں خداکی ابدی بادشاہی اُسے حاصل ہوجائے گی جہاں نہ ماضی کا کوئی رہے گا۔ وہ اگر اِس میں کا میاب رہا تو اِس کے صلے میں خداکی ابدی بادشاہی اُسے حاصل ہوجائے گی جہاں نہ ماضی کا کوئی

پچچتاوا ہو گا اور نہستقبل کا کوئی اندیشہ۔ ثالثاً ، اُس کی ضرورتوں کے پیش نظر اُس کا خالق وقباً فو قباً این ہدایت اُسے بھیجتا رہے گا، پھراُس نے اگر اِس ہدایت کی پیروی کی تو ہرتتم کی گمراہیوں سے محفوظ رہے گا اور اِس سے گریز کا روبیا ختیار کیا تو قیامت میں ایدی شقاوت اُس کامقدرٹھیرے گی۔

چنانچہ پروردگار نے اپنا بیوعدہ پورا کیا اور انسانوں ہی میں سے کچھ سنیوں کومنتخب کر کے اُن کے ذریعے سے اپنی بیہ ہدایت بنی آ دم کو پہنچائی۔ اِس میں حکمت بھی تھی اور شریعت بھی ۔حکمت ، ظاہر ہے کہ ہر طرح کے تغیرات سے بالاتھی امکین شریعت کامعاملہ بینہ تھا۔وہ ہرقوم کی ضرورتوں کے لحاظ سے اترتی رہی ، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں یوری انسانیت کے لیے اُس کے احکام بہت حد تک ایک واضح سنت کی صورت اختیار کر گئے ۔سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ز مانے میں جب بنی اسرائیل کی ایک با قاعدہ حکومت قائم ہوجانے کا مرحلہ آیا تو تورات نازل ہوئی اوراجتماعی زندگی ہے متعلق شریعت کے احکام بھی اترے۔ اِس عرصے میں حکمت کے بعض پہلونگا ہوں سے اوجھل ہوئے تو زبور اور انجیل کے ذریعے سے اُٹھیں نمایاں کیا گیا۔ پھر اِن کتابوں کے متن جب اپنی اصل زبان میں باقی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے محم صلی الله عليه وسلم كوايخ آخرى يغيمري حيثيت معوث كيااورا تُصل يقرآن ديا- چنانج فرمايا ب:

وَ أَنْ زَلْنَاۤ اِلْيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا يَيْنَ ﴿ " "اور (ا ) يَغْمِر)، ہم نے يہ كتاب تمهارى طرف تق يَدَيُهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمُ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا، وَلَـوُ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً، وَّلكِنُ لِّيُسُلُوَ كُمُ فِي مَآ اتْكُمُ فَاسْتَبِقُواالُخَيُراتِ. إلَى اللَّهِ مَرُجعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنبَّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلْفُو نَ. (المائده ۴۸:۵۵)

کے ساتھ اتاری، اُس شریعت کی تصدیق میں جو اِس سے پہلے موجود ہے اور اُس کے لیے محافظ بنا کر، اِس لیے تم اِن (اہل کتاب) کے درمیان اُس مدایت کے مطابق فیصله کرو جواللہ نے نازل کی ہےاوراُس حق کوچھوڑ کر جو تمھارے پاس آ چکا ہے، اِن کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ہم نےتم میں سے ہرایک کے لیے ایک شریعت اورایک راءِمل مقرر کی ہے۔اورا گراللّہ جیا ہتا توتم سب کو ایک ہی امت بنادیتا الیکن اُس نے چاہا کہ جو کھواُس نے شمصیں دیا ہے، اُس میں شمصیں آ زمائے۔ چنانچہ بھلائیوں کے لیےایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم سے کواللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھروہ مصیں بتادے گاوہ سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔''

یہ دین کی تاریخ ہے۔ چنانچے قرآن کی دعوت اِس کے پیش نظر جن مقد مات سے شروع ہوتی ہے،وہ یہ ہیں:

ا فطرت کے حقائق

۲۔ دین ابراہیمی کی روایت

۳۔نبیوں کے صحائف

پہلی چیز کاتعلق ایمان واخلاق کے بنیادی حقائق سے ہاوراً س کے ایک بڑے حصے کووہ اپنی اصطلاح میں معروف و منکر سے تعبیر کرتا ہے ۔ یعنی وہ باتیں جوانسانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور وہ جن سے فطرت ابا کرتی اور اُخصیں براہجھتی ہے ۔ قرآن اُن کی کوئی جامع و مانع فہرست پیش نہیں کرتا ، بلکہ اِس حقیقت کو مان کر کہ اُس کے خاطبین ابتدا ہی سے معروف و منکر ، دونوں کو پور سے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پہچانتے ہیں ، اُن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معروف کو اپنا کیں اور منکر کوچھوڑ دیں :

وُلِيَاء بُعُضٍ، ''اورمون مرد اورمون عورتیں ، یہ ایک دوسرے کے ن النہ نُکرِ . رفق ہیں۔ یہ باہم دگر معروف کی نصیحت کرتے ہیں اور (التوبہ 21:۹) منکر سے روکتے ہیں۔ "

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنِتُ، بَعُضُهُمُ اَوُلِيَآءُ بَعُضٍ، يَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

دوسری چیز کے لیے قرآن نے ملت ابراہیمی کی تعبیرافتیار کی ہے۔ نماز ،روزہ ، قج ، زکوۃ ، یہ سب اِسی ملت کے احکام ہیں جن سے قرآن کے خاطب پوری طرح واقف ، بلکہ بڑی حد تک اُن پر عامل تھے۔ سید ناابوذر کے ایمان لانے کی جوروایت مسلم میں بیان ہوئی ہے ، اُس میں وہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی بعثت سے کہا ہی وہ نماز کے پابند ہو چکے تھے جمعہ کی اقامت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ قرآن کے خاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہتی تنماز جنازہ وہ وہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کی اقامت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ قرائن کے ہاں بالکل اُسی طرح ایک متعین جی تھی جس طرح ایک متعین جی تھی ، جس طرح اب متعین ہے ۔ قوم وہ سے متعلق ہر صاحب علم اِس حقیقت کوجانتا ہے کہ قرایش نے چند بہتسیں اُن میں بے شک داخل کر دی تھیں ، کیکن اُن کے مناسک فی الجملہ وہی تھے جن کے مطابق بیعبا دات اِس وقت چند بہتسی اُن میں ، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اِن بدعتوں پر متند بھی تھے۔ چنا ہی ومسلم ، دونوں میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ عیت سے پہلے جو جج کیا ، وہ قرایش کی اِن بدعتوں سے الگرہ کر بالکل اُسی طریقے ہوا ہوا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کیا ، وہ قرایش کی اِن بدعتوں سے الگرہ کر بالکل اُسی طریقے ہوا ہوا ہو کہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کیا ، وہ قرایش کی اِن بدعتوں سے الگرہ کر بالکل اُسی طریق

\_\_\_\_ میزان ۴۵ \_\_\_\_\_

وم مسلم،رقم ۲۳۵۹ ـ

٣٠ لسان العرب٣٥٩/٢\_

اس المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٣٨/٦\_

۳۲ بخاری، رقم ۲۰۰۲ مسلم، رقم ۲۲۴۱ ـ

٣٣ المعارج ١٢٠٠٠

پرکیا،جس طریقے پرسیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مج ہمیشہ جاری رہا ہے۔

یمی معامله قربانی ،اعتکاف،ختنه اوربعض دوسرے رسوم وآ داب کا ہے۔ پیسب چیزیں پہلے سے رائج ،معلوم و متعین اورنسلاً بعدنسلِ جاری ایک روایت کی حیثیت سے پوری طرح متعارف تھیں ۔ چنانچہ اِس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن اِن کی تفصیل کرتا۔لغت عرب میں جوالفاظ اِن کے لیے مستعمل تھے،اُن کا مصداق لوگوں کے سامنے موجود تھا۔ قرآن نے اُنھیں نماز قائم کرنے یاز کوۃ ادا کرنے یاروزہ رکھنے یا حج وعمرہ کے لیے آنے کا حکم دیا تووہ جانتے تھے کہ نماز، ز کوۃ ،روزہ اور حج وعمرہ کن چیزوں کے نام ہیں۔قرآن نے اِن میں سے کسی چیز کی ابتدانہیں کی ، اِن کی تجدید واصلاح کی ہے اوروہ اِن سے متعلق کسی بات کی وضاحت بھی اُسی حد تک کرتا ہے، جس حد تک تجدید واصلاح کی اِس ضرورت کے پیش نظراً س کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ دین ابراجیمی کی روایت کا بید صبہ جسے اصطلاح میں سنت سے تعبیر کیا جا تا ہے، قر آن کے نز دیک خدا کا دین ہےاوروہ جب رسول الله علیہ الله علیہ وسلم کوملت ابرا جیمی کی انتاع کا حکم دیتا ہے تو گویا اس کو بھی پورا کا پوراا پنانے کی تلقین کرتا ہے:

ثُمَّ أَوُ حَيُهَ إَلَيُكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبُراهِيُمَ حَنِيُفًا، ﴿ '' كِيرَبُم نِيْتَمْصِين وحى كى كملت ابراتيم كى پيروى كرو

وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِ كِيُنَ. (النحل ١٢٣:١٢)

تیسری چیزوہ صحیفے ہیں جو اِس وفت تو رات ،زبور اور انجیل کی صورت میں بائیل کے مجموعہ صحا گف میں موجود ہیں۔ اِن کے برقسمت حاملین نے اِن کا ایک حصدا گرچہ ضائع کر دیا ہے اور اِن میں بہت کچھتح یفات بھی کر دی ہیں ، کین اِس کے باوجوداللّٰہ کی نازل کردہ تھمت اورشر بعت کا ایک بڑاخزا نہاللّہ تعالیٰ کے خاص اسالیب بیان میں اب بھی اِن میں دیکھ لیا جاسکتا ہے۔قرآن کےطالب علم جانتے ہیں کہ اُس نے جگہ جگہ اِن کے حوالے دیے ہیں، نبیوں کی جوسر گذشتیں اِن میں بیان ہوئی ہیں،اُن کی طرف بالا جمال اشار ہے کیے ہیں اور اِن میں یہود ونصار کی کی تحریفات کی تر دیداوراُن کی پیش کردہ تاریخ پر تقید کی ہے،اہل کتاب پر قر آن کا ساراا تمام جحت اِنھی صحائف پر مبنی ہےاوروہ صاف اعلان کرتا ہے کہ اُس کا سرچشمہ وہی ہے جو اِن صحفول کا ہے۔ارشاد فر مایا ہے:

''اُس نے تم پر کتاب اتاری ہے، (اے پیغیبر)، حق كے ساتھ، أس كى تصديق ميں جو إس سے بہلے موجود ہے ،اور اُس نے تورات اور انجیل اتاری ، لوگوں کے لیے، اِس سے پہلے مدایت بنا کراور (اِس کے بعد ) میہ فرقان ا تارا ہے ۔ بے شک ،وہ لوگ جو اللہ کی آیوں نَزَّلَ عَلَيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَأَنْزَلَ التَّوُراةَ وَالْإِنْحِيلَ مِنْ قَبُلُ هُدًى لِّـلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرُقَانَ ، إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باينتِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ. (آلعمران۳:۳-۴)

سه بخاری، رقم ۱۲۶۴ مسلم، رقم ۲۹۵۲ ـ

کے منکر ہوئے ،اُن کے لیے بڑا سخت عذاب ہے،اوراللہ زبر دست ہے،وہ انتقام لینے والا ہے۔''

''ہم نے تمھاری طرف وحی کی، (اے پیغیر)، اُسی طرح، جس طرح ، جس طرح نوح کی طرف وحی کی اوراُس کے بعد آنے والے پیغیروں کی طرف اور جس طرح ابراہیم کی طرف وحی کی اوراسلعیل، اُتحق ، پیقوب، اُس کی اولا داور عیسلی، ایوب، یونس ، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی اور ہم نے داؤد کوز بورعطافر مائی۔''

إِنَّا آوُ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوُ حَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَّالنَّبِيِّنَ مِنُ بَعُدِهِ وَاَوْحَيُنَا إِلَى اِبُرْهِيُمَ وَإِسُمْعِيْلَ وَإِسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيْسَى وَاللَّوُبَ وَ يُونُسَ وَهْرُونَ وَسُلَيْمَنَ، وَاتَيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا. (النامِ ١٢٣:٢)

قرآن کا یہی پس منظر ہے جس کی رعایت سے یہ چند با تیں اُس کی شرح وتقبیر میں بطوراصول ماننی چاہمیں:

اول یہ کہ پورادین خوب ونا خوب کے شعور پرمنی اُن حقائق سے ل کر کممل ہوتا ہے جوانسانی فطرت میں روزاول سے ودیعت
ہیں اور جنسیں قرآن معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے۔ شریعت کے جواوا مرونوا ہی تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں،
وہ اِن معروفات و منکرات کے بعداور اِن کی اساس پرقائم ہیں۔ اِنھیں چھوڑ کر شریعت کا کوئی تصورا گرقائم کیا جائے گا تو وہ
ہم لحاظ سے ناقص اور قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا۔

دوم یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں ، بلکہ قرآن سے مقدم ہے ، اِس لیے وہ لاز ما اُس کے حاملین کے اجماع وتواتر ہی سے اخذ کی جائے گی۔ قرآن میں اُس کے جن احکام کا ذکر ہوا ہے ، اُن کی تفصیلات بھی اِسی اجماع وتواتر پربٹنی روایت سے متعین ہوں گی ۔ اُخصیں قرآن سے براہ راست اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی ، جس طرح کہ قرآن کے برغم خود بعض مفکرین نے اِس زمانے میں کی ہے اور اِس طرح قرآن کا مدعا بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے۔

سوم یہ کہ الہا می الریچ کے خاص اسالیب، یہود و نصار کی تاریخ ، انبیا ہے بنی اسرائیل کی سرگذشتوں اور اِس طرح کے دوسر مے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب واشارات کو سمجھنے اور اُس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے ہی اصل ماخذ ہوں گے۔ بحث و تنقید کی ساری بنیاد اُنھی پر کھی جائے گی۔ اِس باب میں جوروایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور زیادہ ترسی سنائی باتوں پر ہبنی ہیں ، اُنھیں ہرگز قابل النفات نہ سمجھا جائے گا۔ اِن موضوعات پر جوروشی قدیم صحیفوں سے حاصل ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ جس طرح اُن کی تفصیلات کو قبول کرتے یا اُن میں بیان کردہ کسی چیز سے متعلق اصل تھا کی کوواضح کرتے ہیں ، اُس کا بدل بیروایتیں ہرگز نہیں ہوسکتیں جن سے نہ قرآن کے کسی طالب علم کے دل میں کوئی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب ہی پروہ کسی پہلوسے جمت قرار پاسکتی ہیں۔

## يغمبر كي سرگذشت انذار

ساتویں چیزیہ ہے کدایے مضمون کے لحاظ سے قر آن ایک رسول کی سرگذشت انذار ہے ۔ اِسے شروع سے آخرتک پڑھیے۔ پر حقیقت اِس کے ہر صفح پر ثبت نظر آئے گی ۔ اِس کی وجہ پیرہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِسے محض ایک مجموعہ ُ قانون و حكمت نہيں، بلكہ پنجبر كے ليے اپنی قوم كوانذ اركاذ ربعه بنا كرناز ل كيا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے:

اس کے ذریعے سے میں شمصیں انذار کروں اوراُن کو بھی

وَأُوحِى اللَّي هذَا الْقُرُانُ لِأُنْذِرَكُمُ بِهِ وَ مَنُ " "اورميرى طرف يقرآن إس ليوحى كيا كيا يا ك بَلَغَ. (الانعام ١٩:١١)

نبی صلی اللّٰدعلیہ سلم ہے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔اللّٰہ تعالٰی جن لوگول کوخلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اوراینی طرف سے وجی والہام کے ذریعے سے اُن کی رہنمائی کرتے ہیں، اُٹھیں نبی کہا جا تاہے لیکن ہر نبی کے لیےضروری نہیں ہے کہوہ رسول بھی ہو۔رسالت ایک خاص منصب ہے جونبیوں میں سے چندہی کوحاصل ہوا ہے۔قرآن میں اِس کی تفصیلات کے مطابق رسول ایخ مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کرآتا ہے اور اُن کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار، انذارعام،اتمام حجت اور بجرت وبراءت کے مراحل سے گز رکرصا در ہوتااور اِس طرح صا در ہوتا ہے کہ آسان کی عدالت ز مین پر قائم ہو جاتی ہے،خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ ہریا کر دی جاتی ہے۔ اِس دعوت کی جوتاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے،اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس موقع پر بالعموم دوہی صورتیں پیش آتی ہیں: ایک پیرکہ پیغیبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اُسے کوئی دار البجرت بھی میسز نہیں ہوتا۔ دوسرے پیرکہ وہ معتد بہ تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اُس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرز مین میں اُس کے لیے آ زادیاورتمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ اِن دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لاز مأروبيمل ہوجاتی ہے جوقر آن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

الُاذَلِيِّنَ. كَتَبَ اللَّهُ لَاغُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللَّهَ لَا حَررتٍ بِين، وبِي ذليل بول كـالله في كله ركها ب کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے ۔ بے شک، الله قوی ہے، براز بر دست ہے۔''

إِنَّ الَّذِينَ يُحَآ ذُّوُ نَ اللَّهَ وَ رَسُولُةً ، أُو لَقِكَ فِي ﴿ ` ' بِشِك، وه لوَّك جوالله اورأس كے رسول كي خالفت قَو يُّ عَزيَزُّ . (المجادله ۵۸:۲۰-۲۱)

پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ ذلت اِس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آ سان کی فوجیس ناز ل

ہوتیں،ساف وحاصب کاطوفان اٹھتا اور ابروباد کے لئکر قوم پر اِس طرح جملہ آ ور ہوجاتے ہیں کہ رسول کے خالفین میں سے
کوئی بھی زمین پر باتی نہیں رہتا۔ قر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح ، قوم لوط ، قوم صالح ، قوم شعیب اور اِس طرح کی بعض
دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اِس سے مشکی صرف بنی اسرائیل رہے ، جن کے اصلاً تو حید ہی سے وابستہ
ہونے کی وجہ سے سیدنا مسج علیہ السلام کے اُن کو چھوڑنے کے بعد اُن کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب
اُن برمسلط کردیا گیا۔

دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اوراً س کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اِس صورت میں قوم کومزید کچھ مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اِس عرصے میں دارالبجرت کے خاطبین پراتمام جحت بھی کرتا ہے، اپنے اوپرائیمان لانے والوں کی تربیت اور تطبیر و تزکیہ کے بعدائضیں اِس معرکہ حق وباطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے اور دارالبجرت میں اپناا قتد اربھی اِس قدر مشحکم کرلیتا ہے کہ اُس کی مددسے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا سے معرکہ سرکر سکے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ کی طرف سے انذار ، انذار عام ، اتمام جحت ، ہجرت و براءت اور اپنے خالفین وموافقین کے لیے جزاوسزا کی بیسر گذشت ہی قرآن کا موضوع ہے۔ اِس کی ہرسورہ اِسی کپس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اِس کے تمام ابواب اِسی کحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں۔ قرآن کی شرح وتفسیر میں جو چیزیں اِس رعایت سے اُس کے ہرطالب علم کے پیش نظر دئی چاہییں ، وہ یہ ہیں:

اولاً،اِس کی ہرسورہ میں تدبر کر کے اُس کا زمانۂ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اِنھی مراحل کے لحاظ سے اِس طرح متعین کرنا چاہیے کہ اُس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکے کہ مثال کے طور پر،وہ زمانۂ انذار میں نازل ہوئی ہے یاز مانۂ ہجرت وبراءت اور جزاوسزامیں،اوراُس کی ہرآیت کا معااسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔

ثانیاً، اِس کی ہرسورہ کے بارے میں بیہ طے کرنا چاہیے کہ اُس کے مخاطب اصلاً زمانۂ رسالت کے مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں یا پیغیراوراُس کے ساتھی اہل ایمان یا اِن مخاطبین کی کوئی خاص جماعت۔ اِسی طرح طے کرنا چاہیے کہ تبعاً اِن میں سے کس کی طرف اور کہاں کوئی التفات ہوا ہے۔ چنانچہ اُس کی ہرضمیر کا مرجع ، ہر لام تعریف کا معہود اور ہرتعبیر کا مصداق پھر اِسی روشنی میں واضح کرنا چاہیے۔

ثالثًا، اِس میں غلبہُ حق ،استخلاف فی الارض اور جہاد وقبال کی آیات سے متعلق سے بات بالخصوص پوری تحقیق کے ساتھ متعین کرنی جاہیے کہ اُن میں کیا چیز شریعت کا حکم اور خدا کا ابدی فیصلہ ہے اور کیا چیز اِسی انذ اررسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص کوئی قانون ہے جواب لوگوں کے لیے باقی نہیں رہا۔

نظم كلام

آ تھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اُس کا ایک موضوع ہے اور اُس کی تمام آیتیں نہایت حکیما نہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اِس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔سورہ کے اِس موضوع کوسا منے رکھ کر جب اُس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی معایت سے اُس کا نظام پوری طرح واضح ہوجاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے۔ اِس نظم کی قدرو قیمت کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی کلھتے ہیں:

''نظم کے متعلق بیدخیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے تیم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقط ُ نظر سے کوئی خاص قدرو قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اُس کی اصل قدرو قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اُس کی حکمت تک رسائی اگر ہوسکتی ہے تو اُس کے واسطے سے ہوسکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو پڑھے گاوہ زیادہ جو حاصل کر سے گا، وہ کچھ منفر دا حکام اور مفروتیم کی ہدایات ہیں۔

اگر چہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفر داحکام اوراُس کی مفر دہدایات کی بھی قدر وقیمت ہے، کین آسان وز مین کا فرق ہے اِس بات میں کہ آپ طب کی کئی کتاب المفر دات سے چند بڑی کوٹیوں کے پچھاٹر ات وخواص معلوم کرلیں اور اِس بات میں کہ ایک حاذق طبیب اُن اجزاسے کوئی کیمیا اڑنسخ ترتیب دے دے۔ تاج محل کی تغییر میں جو مسالا استعمال ہوا ہے، وہ الگ الگ دنیا کی بہت می عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، کین اِس کے باوجو دتاج محل دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں بلاتشبید بی بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترکیب پایا ہے، وہ بہر حال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کین قرآن کی لا ہوتی ترتیب نے اُن کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اِس زمین کی کوئی چیز بھی اُن کا مقابلہ نہیں کر عتی ۔

جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں، اِسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سیجھتے ہیں، حالانکہ اِس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اُس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام ہڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ اِسی طرح بسااوقات ایک برائی کوہم معمولی برائی سیجھتے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے اُس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بہاریوں کوجنم دینے والا کنبہ ہے۔ جو شخص دین کی حکمت کو سیجھنا چاہے، اُس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیروشر کے اِن تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو، ورندا ندیشہ ہے کہ وہ دق کا بہادیے والی بہاری کونز لے کا پیش خیمہ سیجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو دق کا مقدمہ اُکھیش قرار دے دے قرآن کی بیے حکمت اجزا ہے کلام سے نہیں، بلکہ تمام ترفظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگرایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیوں سے تو واقف ہو، لیکن سورہ کے اندر اللہ توں کے باہمی حکیمانظم سے واقف نہ ہوتو اِس حکمت سے دہ بھی آشانہیں ہوسکتا۔

اِسی طرح قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف اصولی با توں پرآ فاقی وانفسی یا تاریخی دلاکل بیان کیے ہیں ۔ بید دلاکل

نہایت حکیما نہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔جس شخص پر بہترتیب واضح ہو، وہ جب اُس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہےتو وہ مجسوں کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پراُس نے ایک نہایت جامع ، مدل اورشرح صدر بخشنے والاخطبیہ پڑھا ہے۔ اِس کے برعکس جوشخص اِس ترتیب سے بےخبر ہو، وہ اجزا سے اگر چیدواقف ہوتا ہے،لیکن اُس حکمت سے وہ بالکل ہی محروم رہتاہے جواُس سورہ میں بیان ہوئی ہوتی ہے۔'' (تدبرقر آن ۲۰/۱۰–۲۱)

اِس کے بعداُ نھوں نے سیاسی اوراجہا عی پہلو سے نظم کی اہمیت اِس طرح واضح کی ہے:

'' شرخص جانتا ہے کہ اِس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اِس رسی کومضبوطی ہے پکڑیں اورمتفرق نہ ہوں۔ اِس ہدایت کا یہ فطری تقاضاہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں، ہم اُن کے فیصلے کے لیے رجوع قر آن کی طرف کریں ،کین بیہ ہاری بقشمتی ہے کہ خودقر آن کے بارے میں ہاری رائیں متفق نہیں ہیں۔ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیںاور اِن اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں،کیکن کوئی چیز ہمارے باس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ اِن میں سے کون ساقول حق ہے۔ کسی کلام کی تاویل میں اختلاف واقع ہوتو اِس اختلاف کورفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیزاُس کا سیاق وسباق اور نظام ہی ہوسکتا ہے، کیکن قر آن کے معالمے میں پیمصیبت ہے کہ لوگ اُس کےاندرکسی نظام کے قائل ہی نہیں ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جواختلاف بھی پیدا ہوا ،اُس نے اپنامستقل علم گاڑ دیا۔ ہماری فقہ کے بہت سے اختلا فات صرف بات کوأس کے سیاق اورنظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔اگر سیاق نظم کولمحوظ رکھا جائے تواکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کےسوائسی دوسر بےقول کے لیے کوئی گنجایش ہی نہیں

فقہی اختلافات سے زیادہ علین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، اُن میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارالیا ہے۔ ایک آیت کو اُس کے سیاق وسباق سے کا ٹااور پھر جو جی میں آیا، اُس کےاندر معنی بہنا دیے۔ ظاہر ہے کہا یک کلام کواُس کے ظم اور سیاق وسباق سےالگ کر کےاُس کےاندرآ پ معنی یہنانے جاہیں تو بہت سے معنی بہنا سکتے ہیں جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصوراُس قول کا کہنے والا بھی نہیں کرسکتا۔اگرطوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہاں بہت ہی ایسی آیتوں کا حوالہ دےسکتا ہوں جوتح بروں اورتقر بروں میں نہایت غلط، بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعال ہورہی ہیں انیکن کسی کوبھی یہ تو فیق نہیں ہوتی کہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے كه آيت كس موقع وكل كى ہے اور أس كاسياق وسباق كياہے قرآن كے معاطع ميں ، جيسا كه ميں نے عرض كيا، أن کے نز دیک نظم اورموقع ومحل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں ہے۔'( تدبر قر آن ۱۱/۱-۲۲)

اِس سے واضح ہے کہ وہ چیز جوقر آن کو بر ہان قاطع بناتی اور تاویل کے تمام اختلا فات ختم کر کے امام فراہی کے الفاظ میں القرآن لا یحتمل الا تاویلا و احدا 'کی حقیقت اُس سے متعلق ثابت کردیتی ہے،وہ تنہانظم ہی ہے۔استاذامام این تفییر' تد برقر آن' کے بارے میں اِس حوالے سے لکھتے ہیں:

'' میں نے اِس تفییر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اِس وجہ سے ہرجگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ اگر میں اِس حقیقت کو سے کا محیصا یک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کا کر میں اِس حقیقت کو سے کا فقطوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چا ہے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف واد یوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے، کیان اُس سے انحراف کرسا منتقب نے ہوتو اپنی جان تو قربان کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انحراف برداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انحراف برداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس کے انتہاں کا کہنا کہ برداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کو بران کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کو بران کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کو بران کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے انتہاں کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کا کو بران کر سامنے کی میکن اُس سے کہ کرداشت نہیں کرسکتا ہے، کیکن اُس سے کہ کرداشت نہیں کرسکتا ہے کہ کرداشت نہیں کرسکتا ہے کہ کہ کرداشت نہیں کرداش

قر آن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پراُس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنے مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں، بلکہ ایک پاایک سے زیادہ سورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے:

> وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادُعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِينَ. (البقر،٢٣:٢٢)

''اور جو پھے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اُس کے بارے میں اگر شمصیں کوئی شبہ ہے تو (جاؤاور) اُس کے مائندا یک سورہ ہی بنالاؤ، اور خدا کو چھوڑ کر (اِس کے لیے) اپنے سب حمایت بھی بلالو، اگرتم (اپنے اِس گمان میں) سے ہو۔''

'' کیایہ کہتے ہیں کہ اُس نے اِسے گھڑ لیا ہے؟ اِن سے کہو، پھرتم بھی ایسی ہی دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤاوراللہ کے سواجن کوتم بلا سکتے ہو، اُنھیں بھی بلالو، اگرتم سیچے ہو۔'' اَمُ يَقُولُونَ : افْتَرَاهُ ، قُلُ : فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّتُلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادُعُوا مَنِ اسْتَطَعُتُمُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ، إِنْ كُنتُمُ صَدِقِينَ. (جوداا:١٣)

مدرست فراہی کے ائمہ نے اپنی تفسیروں میں اِس نظم کوجس طرح مبر ہن کر دیا ہے، اِس کے بعداب اِس کے وجود وعدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی ، کیکن اِس کی نوعیت کیا ہے؟ اِسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

ا۔ ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو اُن تمام اجزا کے لیے ایک رشتہُ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے سورہ میں مضمون کی تالیف ہوتی ہے۔ اِسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے دیکھتے ہیں۔

۲۔اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی۔سورہ کے مضمون کوہم بعض سورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پیرے مضمون کے وقفوں اور فصول اُس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں۔ تمہید اور خاتمہ کی آیات بھی اِسی طرح اینے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو

٣٥ رسائل الامام الفرابي ٢٣٠، '' قرآن مين ايك سے زيادہ تاويلات كى ہر گز كوئى گنجايش نہيں ہوتى ''

جاتی ہیں۔

۳ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پرنہیں، بلکہ تمثیل، تعلیل، تاصیل جمیل ،سوال، جواب، تفریع، نتیجہ، اعتراض ، تنبیه، نقابل، نشابہ،عودعلی البدء،استدراک اور اِس طرح کے بعض دوسرے پہلووں سے باہم دگر متعلق ہوتے اور سورہ کوایک مربوط کلام بناتے ہیں۔

۷ ۔ سورہ کامضمون اِن پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقا کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ اِس کے نتیجے میں وہ ایک منفر داور متعین صورت حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی وحدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بالذات اور کامل ہوتی ہے۔

# سبع مثانی

نویں چیزیہ ہے کہ قرآن میں سورتیں، جس طرح کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، کسی الل ٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئیں، بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کور تیب دیا ہے اور سورتوں میں نظم کلام کی طرح پیر تیب بھی اُس کے موضوع کی رعایت سے نہایت موزوں اور بڑی حکیما نہ ہے۔ اِس کی نوعیت بالا جمال ہے ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں آپس میں توام بنا کر اور سات ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں۔ یعنی ہر سورہ ضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور ثنی اُسی من ہوتی ہے۔ اِس سے مشتی چند اور ثنی رکھتی ہے اور دونوں میں اُسی طرح کی مناسب ہے، جس طرح کی مناسب زوجین میں ہوتی ہے۔ اِس سے مشتی چند سورتیں ہیں جن میں سے فاتحہ پور نے قرآن کے لیے بمزلئر دیبا چہاور باقی تمہو تکملہ یا خاتمہ کہ باب کے طور پرآئی ہیں۔ پھر سات مجموعوں کی صورت میں جنمیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے، یہ سورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں۔ قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ حجر میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

وَلَقَدُ اتَيُنكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيمُ. " "اورہم نے (اے پینم کوسات مثانی دیے ہیں،

(۱۵:۱۵) تعنی قِر آن ظیم عطافر مایا ہے۔"

قر آن کے اِن ساتوں ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پرختم ہوجا تا ہے۔

پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتااور مائدہ پرختم ہوتا ہے۔ اِس میں فاتحہ کی اور باقی چارمدنی ہیں۔ دوسراباب انعام اوراعراف، دوکمی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور دومدنی سورتوں، انفال اور توبہ پرختم ہوتا ہے۔

٣٦ 'مثانی'،'مثنی'کی جمع ہاور اِس کے معنی ہیں:وہ چیز جودودو کر کے ہو۔

ے اس آیت پر مفصل بحث کے لیے دیکھیے: تد برقر آن، امین احسن اصلاحی۳۷۷/۳-۳۷۸-

\_\_\_\_\_ میزان ۵۳ \_\_\_\_\_

تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے چودہ سورتیں کمی ہیں اور آخر میں ایک سور ہُ نور ہے جو مدنی ہے۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے ،احزاب پرختم ہوتا ہے ۔ اِس میں پہلے آٹھ سورتیں کمی اور آخر میں ایک ، لینی احزاب مدنی ہے۔

پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، جمرات پرختم ہوتا ہے۔ اِس میں تیرہ صورتیں کی اور آخر میں تین مدنی ہیں۔
چھٹاباب ق سے شروع ہوکر تحریم ہوتا ہے۔ اِس میں سات کی اور اِس کے بعد دس مدنی ہیں۔
ساتواں باب ملک سے شروع ہوکر ناس پرختم ہوتا ہے۔ اِس میں آخری دو، یعنی معوذ تین مدنی اور باقی سب کی ہیں۔
اِن میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اُس میں سورتیں اِسی موضوع کی رعایت سے ترتیب دی گئی ہیں۔
پہلے باب کا موضوع یہودونصار کی پراتمام ججت، اُن کی جگہ بنی اسلمعیل میں سے ایک نئی امت کی تاسیس، اُس کا تزکیہ و
تطہیر اور اُس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و یہان ہے۔

دوسرے باب میں مشرکین عرب پراتمام حجت ،مسلمانوں کے تزکیہ قطبیراورخدا کی آخری دینونت کا بیان ہے۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ انذار و بشارت اور تزکیہ قطبیر ہے۔ ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سر داروں کو انذار قیامت ، اُن پراتمام حجت ، اِس کے نتیج میں اُنھیں عذاب کی وعیداور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرز مین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے۔ اِسے ہم مختصر طریقے پرمحض انذار و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

ان میں سے پہلے باب کوالگ کر لیجی تو قرآن میں اِن کی ترتیب خاتمہ سے ابتدا کی طرف ہے۔ چنانچے ساتواں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہوجا تا ہے۔ اِس کے بعد چھے، پانچویں، چو تھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ توظیم کا مضمون بھی شامل ہوگیا ہے۔ پھر دوسرا اور اِس سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغیم کا انذار اینے منتہا کو پہنچتا ہے۔ لہذاا تمام جمت اور تزکیہ قطیم کے ساتھ اُس میں مخاطبین کے لیے آسان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آجا تا ہے۔ لہذا ہم قیامت سے پہلے خداکی آخری دینونت سے تعمیر کرتے ہیں۔

پہلاباب اِس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجا ہود ونصار کی کے لیے خاص ہے اہمی قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی اتمام جمت اور تزکیہ قطہ پر کے بعد سور ہ تو بہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اُسی طرح مربوط ہوتا ہے، جس طرح اوپر کے ابواب اگر خاتمے سے ابتدا کی طرف آ ہے تو تر تبیب صعودی سے مربوط ہوئے ہیں۔ لہذا دوسرا باب گویا ایک ذرو ہ منام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی صفمون محض اِس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہوگئے ہیں، ایسے نقط کمال تک پنچااور ختم ہوجاتا ہے۔

اِس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آ گے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اِسی ضرورت کے پیش نظر

اختیار کیا گیاہے۔

پہلا باب اِس ترتیب میں مقدم اِس لیے ہواہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اِس کے مخاطب ہیں۔

انذاروبشارت اوراتمام حجت کامضمون ، پہلے باب کوچھوڑ کر بالعموم مکیات اور تطهیر و تزکیہ کامضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے، کیکن بیدونوں بھی ہر باب میں اِس طرح ہم رنگ اور ہم آ ہنگ ہیں گویا جڑ سے تنااور نئے سے شاخییں پھوٹ رہی ہیں۔

یے قرآن کی ترتیب ہے۔ اِسے اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو سورتوں کے پس منظر اور زمانۂ نزول کو سیحضے اور قرآن کے مخاطبین ، بلکہ بحثیت مجموعی سورتوں کے موضوع اور مدعا کی تعیین میں بھی جور ہنمائی اِس سے قرآن کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن سے باہر کسی دوسرے ذریعے سے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتی۔

### تاریخ کاپس منظر

دسویں چیز ہے ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے جس کی روسے وہ ساتویں صدی عیسوی میں محمصلی اللہ علیہ وسلم پراتارا گیا اور اُس کا نزول جس خطۂ ارض میں ہوا، اُسے ہم جزیرہ نماے عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ بیتار تئے بتاتی ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُس کا مدعا جہاں ضرورت محسوں ہوئی ، لوگوں پرواضح کیا ہے، علا مصابہ نے بھی ، اور اُن کے بعد اِس امت کے علما اور محققین بھی اُس کے بیچھنے اور سمجھانے کی خدمت ہر دور میں انجام دیتے رہے ہیں۔ قرآن کی بیتار تخ بالکل مسلم ہے اور اُس کے طالب علموں سے چند باتوں کا تقاضا کرتی ہے:

پہلی ہے کہ جس دور میں اور جس نطار ارض میں بینازل ہوا ہے، اُس کی تاریخ پرآ دمی کی نظر ہونی چا ہیے۔ قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اُس میں عرب کی بچھلی قوموں، مثلاً عادو ثمود اور قوم مدین کی تباہی کا ذکر ہے۔ اُن کے معتقدات زیر بحث ہیں۔ اُن کے نبیوں کی دعوت اور اِس دعوت پر اُن کے دعم کی بیان ہے۔ سیدنا ابراہیم کے عرب میں آنے، اپنے فرزند آلمعیل کو قربانی کے لیے پیش کرنے اور بیت اللہ کی تغییر کی حکایت ہے۔ عرب کے تدنی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات پر اُن کا جواثر ہوا، اُس کی طرف اشارات ہیں۔ بعد میں قریش نے اُن کے دین میں جو تح یفات کیں، تو حید کے مرکز بیت الحرام کو اُن کے بعد جس طرح ایک بت خانے میں بدلا اور اِس کے نتیج میں جو برعتیں اور رسوم وجود میں آئیں، اُن کا حوالہ ہے۔ اِسی طرح زمان تون ول کے حالات، واقعات، سیاسی رجحانات، مذہبی عقائد اور تصورات زیر بحث آئی اُن کا حوالہ ہے۔ اِسی طرح زمان تون ول کے حالات، واقعات، سیاسی رجحانات، مذہبی عقائد اور تصورات زیر بحث آئی ہوئی سب با توں کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اُس کے نظم کی حکومت پوری طرح قائم رکھتے ہوئی سب با توں کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اُس کے نظم کی حکومت پوری طرح قائم رکھتے اُس دور کی تاریخ سے ، جس حد تک بھی وہ میسر ہو سکتی ہو، پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ اِس سے قرآن کے بعض اشارات کو بیجھنے اور بعض غوام میں کو کھولنے میں، حقیقت ہو، پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ اِس سے قرآن کے بعض اشارات کو بیکھنے اور بعض غوام میں کو کھولنے میں، حقیقت ہی ہے کہ بڑی مدولاتی ہے۔

دوسری بیر که نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو با تیں احادیث و آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں ، اُنھیں پوری اہمیت دی جائے ۔اِس میں شبخہیں کہاُن میں رطب و یابس ، ہرطرح کی چیزیں شامل ہوگئی ہیں اور روایت بلمعنیٰ نے بھی باتوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے، کین اہل نظر جانتے ہیں کہ جہاں خزف ہیں ، وہاں جواہر ریزوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اِس معاملے میں صحیح روید کیا ہونا جا ہے؟ استاذ امام نے اِسے اپنے مقدمہ تقسیر میں اِس طرح بیان فرمایا ہے: ''تفسیر کے طنی ماخذوں میں سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ یا کیزہ چیز ذخیرہ احادیث و آثار ہے۔اگر اِن کی صحت کی طرف سے پورا پورااطمینان ہوتا تو تفسیر میں اِن کی وہی اہمیت ہوتی جواہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی لیکن اِن کی صحت پر اِس طرح کا اطمینان چونکنہیں کیا جاسکتا ، اِس وجہ سے اِن سے اُسی حد تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جس حد تک بیاُن قطعی اصولوں سےموافق ہوں جواویر بیان ہوئے ہیں۔ جولوگ احادیث وآ ٹارکو اِس قدراہمیت دیتے ہیں کہ اُن کوخود قر آن پرجھی حاکم بنا دیتے ہیں،وہ نہ تو قر آن کا درجہ پہچانتے ہیں نہ حدیث کا برجس اِس کے جولوگ احادیث وآ ٹارکو سرے سے جحت ہی نہیں مانتے ،وہ اپنے آپ کوأس روشنی ہی سے محروم کر لیتے ہیں جوقر آن کے بعدسب سے زیادہ فیتی روشنی ہے۔ میں احادیث کوتمام ترقر آن ہی ہے ماخوذ ومتنبط سمجھتا ہوں ، اِس وجدسے میں نےصرف اُنھی احادیث تک استفادے کومحدود نہیں رکھا ہے جو قرآن کی کسی آیت کے تعلق کی صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ، بلکہ پورے ذخیر ۂ احادیث سےاسنے امکان کی حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔خاص طور برحکمت قر آن کےمسائل میں جومدد مجھےا حادیث سے لی ہے، وہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملی ،اگر کوئی حدیث مجھےا لیں ملی ہے جوقر آن سے متصادم نظر آئی ہےتو میں نے اُس پرایک عرصے تک تو قف کیا ہے اور اِسی صورت میں اُس کوچھوڑا ہے جب مجھے پریہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ اِس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے یا اِس کی زودین کے کسی اصول پر پڑتی ہے۔ جہاں تک صحیح احادیث کاتعلق ہے، اِس کی نوبت بہت کم آئی ہے کہ اُن کی موافقت قرآن سے ہوہی نہ سکے انگین اگر کہیں ایسی صورت پیش آئی ہے تو وہاں میں نے بہر حال قرآن مجید کوتر جیج دی ہے اور اپنے وجوہ ترجیح تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہں۔"(تدبرقر آن ۱/۰۳)

تیسری بیر که علاو محققین نے قرآن کی شرح و تفسیر میں جو پھے کہا اور جو پھے لکھا ہے، اُسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔
علم و فن اپنے پیش رووں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں، اُنھیں نظر انداز کر کے بھی ترقی کے
منازل طینہیں کر سکتے صحیح علم تمر داور سرکشی سے نہیں، بلکہ تواضع اور حق کی پچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ چنا نچے قرآن
کے طالب علموں کو بھی چا ہیے کہ وہ قرآن کو بیجھتے ہم جھاتے اور اُس کی کسی آبت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت
مے متنسیر کی امہات کتب پرایک نظر ضرور ڈال لیں۔ مدرسے فراہی کے ائمہ تفسیر نے جو کام اِس زمانے میں قرآن پر
کیا ہے، اُس سے پہلے یہ حیثیت تین تفسیر وں کو حاصل تھی: ابن جریر کی تفسیر، رازی کی تفسیر اور زخشری کی ''الکشاف'۔

سلف کے اقوال سب ابن جریر میں جمع ہیں۔ علم کلام کی قبل وقال رازی کی تفسیر کبیر میں مل جاتی ہے۔ نحو واعراب کے مسائل''الکشاف'' میں دیکھے لیے جاسکتے ہیں۔ یہی تفسیریں ہیں جنھیں اِس فن کی امہات کہا جاسکتا ہے۔ قرآن کے طلبہ کو بات تو وہی لینی چاہیے جسے قرآن کے الفاظ اور اُس کا نظم قبول کرے، کیکن اپنے اِن بزرگوں کے کام سے صرف نظر کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔

# مبادی تد برسنت

سنن کیا ہیں؟ اِخصیں ہم نے اِس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا ہے۔ تیعین جس طرح ہوئی ہے، اُس کے چندر ہنمااصول ہیں جنصیں ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے۔

### يهلااصول

پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہوسکتی ہے جواپی نوعیت کے لحاظ ہے دین ہو۔ قرآن اِس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اُس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اُن کے علم وعمل کا دائر ہ بہی تھا۔
اِس کے علاوہ اصلاً کسی چیز ہے اُنھیں کوئی دل چہی نہ تھی۔ اِس میں شبنہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزربھی تھے، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے اور محمد بن عبداللہ بھی ایکن اپنی اِس حیثیت میں اُنھوں نے لوگوں ہے کھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اُن کے تمام مطالبات صرف اِس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی حیثیت سے جو چیز اُنھیں دی گئی ہے ، وہ دین اور صرف دین ہے جے لوگوں تک پہنچانا ہی اُن کی اصل ذمہ داری ہے:

''اُس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اُس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اُس نے نوح کو دیا اور جس کی مدایت ہم نے ہم نے تمھاری طرف کی ہے اور جس کی مدایت ہم نے ابراہیم ،موسیٰ اور عیسیٰ کو فر مائی ، اِس تاکید کے ساتھ کہ (اپنی زندگی میں) اِس دین کوقائم رکھواور اِس میں تفرقہ

شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ اللَّايُنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوُحًا وَّالَّذِي اَوُحَيْنَاۤ اِلْيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبُرهِيُمَ وَمُوسَى وَعِيُسَى اَنُ اَقِيُمُوا اللَّايُنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيُهِ. (الشور لل٣٣٣)

چنانچہ بیہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر، تلوار اور اِس طرح کے دوسرے اسلحہ استعال کیے ہیں، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اُس کی حصت تھجور کے تنوں سے پاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور اُن میں سے کسی کو پسند اور کسی کونا پسند کیا ہے، ایک خاص وضع قطع کا لباس پہنا ہے جوعرب میں اُس وقت پہنا جاتا تھا اورجس کے انتخاب میں آپ کے تخصی ذوق کو بھی دخل تھا الیکن اِن میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اور نہ کوئی صاحب علم اُسے سنت کہنے کے لیے تیار ہوسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خودا یک موقع پر اِس طرح واضح فر مائی ہے:

'میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمھارے دین کے متعلق کوئی تھم دوں تو اُسے لے لواور جب میں اپنی را ہے سے پچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اِس سے زیادہ پچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں ... میں نے انداز ہے سے ایک بات کہی تھی ہی تم اِس طرح کی باتوں پر جھے جواب دہ نہ تھیراؤ جو گمان اور را ہے پر مبنی ہوں ۔ ہاں ، جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھ کہوں تو اُسے لے لو، اِس لیے کہ میں اللہ پر بھی جھوٹ نہ باندھوں گا... تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر جانے ہو۔'' انما انا بشر، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من رأيى فانما انا بشر... فانى انما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فانى لن اكذب على الله ... انتم اعلم بامر دنياكم. (ملم، قم ١١٢٨، ١٢٦٢)

### د وسرااصول

دوسرااصول میہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام ترعملی زندگی ہے ہے، یعنی وہ چیزیں جوکرنے کی ہیں۔ علم وعقیدہ، تاریخ، شان نزول اور اِس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ د نیا میں جزاوسزا کا جومعاملہ کیا، قرآن میں اُسے سنة اللّه 'سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سنت کا لفظ ہی اِس سے اہا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قتم کی کسی چیزیرائس کا اطلاق کیا جائے۔ لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے۔ اِس کا دائرہ کرنے کے کام ہیں، اِس دائرے سے باہر کی چیزیں اِس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتیں۔

## تيسرااصول

تیسرااصول میہ کے عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہوسکتیں جن کی ابتدا پیغیبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں، زانیوں کوکوڑے مارے ہیں،
اوباشوں کوسنگ سار کیا ہے ،منکرین حق کے خلاف تلواراٹھائی ہے ،لیکن اِن میں سے کسی چیز کوبھی سنت نہیں کہا جاتا ۔ یہ
قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اُسی میں وار دہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی تیمیل کی ہے ۔ نماز ،روزہ، حج،
ز کو قاور قربانی کا حکم بھی اگر چہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اُس نے اِن میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں ،لیکن یہ بات خود

M اشارہ ہے اُس راے کی طرف جو تا بیر خل کے معاطع میں آپ نے مدینہ کے لوگوں کوایک موقع پردی تھی۔

قرآن ہی ہے واضح ہوجاتی ہے کہ اِن کی ابتدا پیغیر کی طرف ہے دین ابرائیمی کی تجدید کے بعداً س کی تصویب ہے ہوئی ہے۔ اِس لیے بدلاز ماً سنن ہیں جنھیں قرآن نے موکد کر دیا ہے۔ کسی چیز کا عکم اگر اصلاً قرآن پر بنی ہے اور پیغیر نے اُس کی وضاحت فرمائی ہے یا اُس پر طابق العمل بالعمل عمل کیا ہے تو پیغیر کے اِس قول وفعل کو ہم سنت نہیں ، بلکہ قرآن کی تفہیم قبیبین وضاحت فرمائی ہے بیا اور اسو کہ ھنہ سنتے جیر کریں گے۔ سنت صرف اُنھی چیز وں کو کہا جائے گا جواصلاً پیغیر کے قول وفعل اور تقریر وتصویب پر بنی ہیں اور اُنھیں قرآن کے کسی عکم پر عمل یا اُس کی تفہیم قبیبین قرار نہیں دیا جاسکتا۔

### چوتھاا صول

چوتھااصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی ہم جانتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی ہم جانتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وہ کو روز کی پانچ علیہ وہ کم نے اِس ارشا دخدا وندی کے تحت کہ و مَنُ تَطَوّعَ خَیْرًا ، فَاِنَّ اللّٰهُ شَا کِرِ عَلِیْمٌ ، شب وروز کی پانچ لازمی نماز وں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں، رمضان کے روز وں کے علاوہ نفل روز ہے بھی رکھے ہیں، نفل قربانی بھی کی ہے، لیکن اِن میں سے کوئی چیز بھی اپنی اِس حیثیت میں سنت نہیں ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ می ایک مرتبہ سنت اِن نوافل کا اجتمام کیا ہے، اُسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، مگرا پنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار یا جانے کے بعد بار بارسنن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے۔

یہی معاملہ کسی کام کوائس کے درجہ کمال پرانجام دینے کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضواور عنسل اُس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے بیدونوں کام کیے ہیں، اُس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے کہ اُسے ایک الگ سنت ٹھیرایا جائے، بلکہ اصل ہی کو ہر لحاظ سے پورا کردیئے کا عمل ہے جس کا نمونہ آپ نے اپنے وضواور عنسل میں پیش فرمایا ہے۔ لہذا بیسب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذیل میں رکھی جائیں گی، اُٹھیں سنت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

# يانجوال اصول

پانچواں اصول پیہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں، وہ بھی سنت نہیں ہیں، الّا یہ کہ انبیاعلیہم السلام نے اُن میں سے کسی چیز کواٹھا کر دین کا لازمی جز بنا دیا ہو۔ کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت سے متعلق نبی صلی اللّه علیہ وسلم کے ارشادات اِسی قبیل سے ہیں۔ اِس سے پہلے تدبر قر آن کے مبادی بیان کرتے ہوئے ہم نے ''میزان اور فرقان' کے زیرعنوان حدیث اور قر آن کے باہمی تعلق کی بحث میں بدلائل

وس البقره۲: ۱۵۸\_

م بخاری،رقم ۴۲۱۷ مسلم، رقم ۴۹۹۴،۳۴۳۳ م

واضح کیا ہے کہ قرآن میں کا آجد فی ما آو حی اِلَی اُ، اور اُنَّما حَرَّمَ عَلَیْ کُیم اُن کُیم کی تحدید اُسی فطرت کا بیان ہے جس کے تحت انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ نہ شیر اور چیتے اور ہاتھی کوئی کھانے کی چیز ہیں اور نہ گھوڑے اور گلاھے دستر خوان کی لذت کے لیے بیدا کیے گئے ہیں۔ اِس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اُنھیں بھی اِسی ذیل میں بیمضاعیا ہیے اور سنت سے الگ انسانی فطرت میں اُن کی اِسی حیثیت سے پیش کرنا جا ہیے۔

#### جھٹااصول

چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتیں جو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اُنھیں بنائی تو ہیں، لیکن اِس رہنمائی کی نوعیت ہی پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ اُنھیں سنت کے طور پر جاری کرنا آپ کے پیش نظر بی نہیں ہے۔ اِس کی ایک مثال نماز میں قعدے کے اذکار ہیں۔ روابیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو شہدا ور در ودبھی سکھایا ہے اور اِس موقع پر کرنے کے لیے دعا وُں کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن بھی روابیتیں واضح کر دیتی ہیں کہ اِن میں سے کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطورخود اِس موقع کے لیے مقرر کی ہے اور نہ سکھانے کے بعدلوگوں کے لیے اُسے کہ اِن میں سے کوئی چیز بھی نہ آپ نے بیند بدہ اذکار ہیں اور اِن سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جاسکتی ، لیکن اِس معاطم میں بڑھنالازم قر اردیا ہے۔ یہ آپ کے پند بدہ اور کوئی بات کا پابند نہیں کرنا چا ہتے ، بلکہ اُنھیں بیاضتیار دینا چا ہتے ہیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی بیدعا کیں دوسری اور اِن کی جگہ دعا و مناجات کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ لہذا سنت صرف بہی ہے کہ ہرنماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دوز انو ہوکر قعدے کے لیے بیٹھے۔ اِس کے علاوہ کوئی چن بھی اِس موقع پر سنت کی حیثیت سے مقرر نہیں کی گئی۔

#### ساتوالاصول

ساتواں اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن خرواحد سے ثابت نہیں ہوتا، اِسی طرح سنت بھی اِس سے ثابت نہیں ہوتی۔
سنت کی حیثیت دین میں مستقل بالذات ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اِسے پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری
قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے مکلّف تھے۔اخبار آحاد کی طرح اِسے لوگوں کے فیصلے پرنہیں چھوڑ اجاسکتا تھا
کہ وہ چاہیں تو اِسے آگے منتقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔لہذا قرآن ہی کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے اور
وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تو اتر سے امت کو ملاہے، اِسی طرح بیان کے اجماع اور قولی تو اتر سے امت کو ملاہے، اِسی طرح بیان کے اجماع اور عملی تو اتر سے ملی ہے، اِس سے

اس الانعام ٢: ١٣٥\_

البقره ۲: ۳ كار

کم ترکسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ٔ حسنہ اور آپ کی تفہیم و تبیین کی روایت تو بے شک ، قبول کی جاسکتی ہے، لیکن قر آن وسنت کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتے۔

سنت کی تعیین کے بیسات رہنمااصول ہیں۔اِنھیں سامنے رکھ کرا گردین کی اُس روایت پر تدبر کیا جائے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ اِس امت کو منتقل ہوئی ہے تو سنت بھی قرآن ہی کی طرح پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہوجاتی ہے۔

# مبادی تد برحدیث

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل اور تقریر وتصویب کی روابیتیں جوزیادہ تر اخبار آ حاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنصیں اصطلاح میں حدیث کہاجا تا ہے، اُن کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اُن سے دین میں کسی عقیدہ وحمل کا کوئی اضا فنہیں ہوتا۔ چنا نچہ اِس مضمون کی تمہید میں ہم نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز حدیث کے دائر ہے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نے حکم کا ماخذین سکے لیکن اِس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وسواخ ، آپ کے اسوہ حسنہ اور دین سے متعلق آپ کی تفہیم تعبین کے جانبے کا سب سے بڑا اور اہم ترین فرایعہ مرتبین موسکتا۔ فرایعہ حدیث ہی ہے۔ لہذا اِس کی بیا ہمیت ایسی مسلم ہے کہ دین کا کوئی طالب علم اِس سے کسی طرح بے پروانہیں ہوسکتا۔ حدیث کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن وسنت کے بعد اِس پر تدبر کے اصول بھی ضروری ہے کہ یہاں بیان کر حدیث کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن وسنت کے بعد اِس پر تدبر کے اصول بھی ضروری ہے کہ یہاں بیان کر دیے جائیں۔

پہلےاُن اصولوں کو کیجیے جوحدیث کے ردوقبول میں ملحوظ رہنے جاہمییں۔

### حدیث کی سند

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز کسی بات کو حدیث کے در جے تک پہنچاتی ہے، وہ اُس کی سند ہی ہے۔ راویوں کی عدالت، اُن کا ضبط اور سلسلۂ روایت کا اتصال، یہی تین چیزیں ہیں جو اُس مواد کی روشنی میں جو ائمہ ُ رجال نے بڑی محنت سے اِس باب میں فراہم کر دیا ہے، سند کے علل کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے دفت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہمیں۔ سند کی مختص سے اِس باب میں فراہم کر دیا ہے، سند کے علل کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے دفت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہمیں۔ سند کے متحقیق کے لیے میں معیار محدثین نے قائم کیا ہے اور ایساقطعی ہے کہ اِس میں کوئی کی بیشی نہیں کی جاسکتی۔

سریم صحابۂ کرام کی عدالت ،البنتہ اِس سے منتنیٰ ہے، اِس لیے کہ اُس کی گواہی خوداللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ملاحظہ ہو: آل عمران ۱۳: ۱۱۰۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حوالے سے سی مشتبہ بات کی روایت چونکہ دنیا اور آخرت، دونوں میں بڑے سکین نتائج کا باعث بن سکتی ہے، اِس لیے بیضر وری ہے کہ اِس معیار کا اطلاق آپ سے متعلق ہر روایت پر بغیر کسی رورعایت کے اور نہایت بے لاگ طریقے پر کیا جائے اور صرف وہی روایتیں قابل اعتبا مجھی جا کیں جو اُس پر ہر لحاظ سے پوری اترتی ہوں۔ اِن کے علاوہ کسی چیز کو بھی ،خواہ وہ حدیث کی امہات کتب، بخاری و مسلم اور موطا امام مالک ہی میں کیوں نہ بیان ہوئی ہو، آپ کی نسبت سے ہر گر کوئی اہمیت نہ دی جائے۔

#### حديث كامتن

سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کامتن ہے۔ راویوں کی سیرت وکر داراوراُن کے سوانح وحالات سے متعلق صحیح معلومات تک رسائی کے لیے ائمہ محدثین نے اگر چہکوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا اور اِس کام میں اپنی عمریں کھیا دی ہیں، لیکن ہرانسانی کام کی طرح حدیث کی روایت میں بھی جوفطری خلااِس کے باوجود باقی رہ گئے ہیں، اُن کے پیش نظر میدو باقی رہ گئے ہیں، اُن کے پیش نظر میدو باقی س کے متن میں بھی لاز ماً دیکھنی چاہییں:

ایک بیر کدائس میں کوئی چیز قرآن دسنت کے خلاف نہ ہو۔ دوسری بیر کیام وعقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔

قر آن کے بارے میں ہم اِس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کددین میں اُس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے۔وہ ہر چیز پرنگران ہے اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے اُسے تھم بنا کرا تارا گیا ہے،لہذا سے بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضانہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قر آن کے خلاف ہے تو اُسے لاز مار دہونا جا ہیے۔

یہی معاملہ سنت کا ہے۔ دین کی جو ہدایت اِس ذریعے سے ملی ہے، اُس کے متعلق بھی یہ بات اِس سے پہلے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے قرآن ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ جاری فرمایا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے اُس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح امت کے اجماع سے ثابت ہے، یہ بھی اُسی طرح امت کے اجماع سے ثابت ہے، یہ بھی اُسی طرح امت کے اجماع ہی سافذ کی جاتی ہے۔ سنت سے تعلق یہ تقائق چونکہ بالکل قطعی ہیں، اِس لیے خبر واحدا گرسنت کے منافی ہے۔ اور دونوں میں تو فیق کی کوئی صورت تلاش نہیں کی جاسمتی تو اُسے لامحالہ رد ہی کیا جائے گا۔

علم وعقل کے مسلمات بھی اِس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں۔قر آن اِس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اُس کی دعوت تمام تر اِنھی مسلمات پربنی ہے۔توحیداورمعاد جیسے بنیادی مباحث میں بھی اُس کا استدلال اصلاً اِنھی پر قائم ہے اور اِنھی کے نقاضے اورمطالبات وہ اپنی تعلیمات سے لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔قر آن کا ہرطالب علم اِس بات سے واقف

مہم اِس کی تفصیل کے لیے دیکھیے ،اِس موضوع پراستاذامام امین احسن اصلاحی کی تالیف: "مبادی تدبر حدیث" ۔

ہے کہ اپنی دعوت کے لیے وہ اِنھیں تھم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔اُس نے مشرکین عرب کے سامنے بھی اِنھیں تول فیصل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہود ونصار کی کے سامنے بھی ۔ اِن کے خالفین کو وہ ہوا نے نفس کے پیروقر اردیتا ہے۔ وجدان کے حقائق ، تاریخ کی صدافتیں ، تجر بے اور مشاہدے کے تمرات ونتائج ، بیسب قرآن میں اِسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ الہٰذاوہ چیزیں جنھیں خود قرآن نے حق وباطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھیرایا ہے ،اُن کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے ؟ صاف واضح ہے کہ ہم اُسے ہر حال میں رد ہی کریں گے۔ائمہ محدثین کا نقطہ نظر بھی اِس معاسلے میں یہی ہے۔ ''الکفایہ فی علم الروانہ' اِس فن کی ام الکتاب ہے۔اُس کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

'' خبرواحداُ س صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اُس کے خلاف سنادے؛ وہ قرآن کے سی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو، سنت معلومہ یاا لیسے سی عمل کے خلاف ہو جوسنت کی طرح معمول بہ ہو؛ کسی دلیل قطعی سے اُس کی منافات بالکل واضح ہوجائے۔'' ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجارى مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به. (٣٣٢)

اِس کے بعداب فہم حدیث کے مبادی کو لیجیے۔

#### عربيت كاذوق

پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معلٰی ہے۔ اِس میں شبہیں کہ حدیث کی روایت زیادہ تر بالمعنٰی ہوئی ہے، لیکن نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان اِس کے باوجودائس میں اتنی محفوظ ضرور رہی ہے کہ اُسے ایک صاحب ذوق بہت حد تک دوسری چیز وں سے الگ پیچان سکتا ہے۔ قرآن کی طرح اِس زبان کا بھی ایک خاص معیار ہے جواپنے سے کم ترکسی چیز کا پیوند اپنے ساتھ گوارا نہیں کرتا۔ چنا نچہ بیضر وری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالع سے اِس زبان کی الی مہارت اپنا اندر پیدا کر لیس کہ نہ اُلٹسیخ و الشیخة ، جیسی چیز وں کو مُض زبان ہی کی بنیاد پر درکر دیے میں اُنٹسی کوئی تر دد ہواور نہ البکر بالبہ کی بنیاد مشکل اسالیب کو بیچھتے میں وہ کوئی دفت محسوس کریں ۔ لغوی اور نحوی مشکل اسالیب کو بچھتے میں وہ کوئی دفت محسوس کریں ۔ لغوی اور خوی مشکل اسالیب سے واقفیت کے بغیر کوئی تحف بھی مدیث کی مشکلات کے لئے بھی یہ مہارت ناگز ہر ہے۔ اِن فنون کے ماہرین نے جو پچھواس باب میں لکھا ہے، اُس پر آ دمی کی مشکلات کے طل نے لیے بھی یہ مہارت ناگز ہر ہے۔ اِن فنون کے ماہرین نے جو پچھواس باب میں لکھا ہے، اُس پر آ دمی کی مشکلات کے طل نہیں کرستا۔

هي الموطا،رقم ٢٥٦٨ ـ ابن ماجه،رقم ٢٥٥٣ ـ

٢٧ مسلم، رقم ١١١٧٧-

# قرآن کی روشنی

دوسری چیز ہیہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ دین میں قرآن کا جو مقام ہے، وہ ہم اِس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت ورسالت میں جو پچھ کیا، اُس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآن ہی ہے۔ البندا حدیث کے بیش تر مضامین کا تعلق اُس سے وہی ہے جو کسی چیز کی فرع کا اُس کی اصل سے اور شرح کا متن سے ہوتا ہے۔ اصل اور متن کو دیھے بغیرائس کی شرح اور فرع کو بچھنا، ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ حدیث کو سبحھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں، اُن کا اگر دوقت نظر سے جائز ہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہوجاتی ہے۔ عہدر سالت میں رجم کے واقعات، کعب بن اشرف کا قبل ، عذا ب قبر اور شفاعت کی روایتیں، اُمر ت ان اقاتل الناس اُور من بدل میں رجم کے واقعات، کعب بن اشرف کا قبل ، عذا ب قبر اور شفاعت کی روایتیں، اُمر ت ان اقاتل الناس اُور من بدل دینہ فاقتلو ہو، جیسے احکام اِسی لیے المجھنوں کا باعث بن گئے کہ اُخیس قرآن میں اُن کی اصل سے متعلق کر سے بچھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حدیث کے فہم میں اِس اصول کو ملح ظرکھا جائے تو اُس کی بیش تر الجھنیں بالکل صاف ہوجاتی ہیں۔

# موقع محل

تیسری چیز ہیہ ہے کہ حدیث میں جومضمون بیان ہوا ہے، اُس کے موقع وکل کو ہجھ کراُس کا مدعامتعین کیا جائے۔ بات کس وقت کی گئی، کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی گئی، پیسب چیزیں اگر کھوظ ندر تھی جا کیں تو نہایت واضح باتیں بھی بسااوقات لائیل معماین جاتی ہیں فہم حدیث میں اِس اصول کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ الائمة من قریش مشہور روایت ہے۔ اِس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علما اِس غلافہی میں مبتلا ہوگئے کہ مسلمانوں کے حکمر ان صرف قریش میں سے ہوں گ۔ دراں حالیہ بیہ بات مان کی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کی حد تک کوئی فرق باتی نہیں رہ جاتا۔ اِس مغالطے کی وجہ محض بیہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فور اً بعد کی سیاسی صورت حال کے لحاظ سے کہی گئی تھی ، اُسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا۔ حدیث کے ذخیرے میں اِس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور اُن کے موضوعات محصن نہایت اہم ہیں۔ اُن کا منشا سمجھ میں اِس اصول کی رعایت ناگز ہر ہے۔

## احاديث باب يرنظر

چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مرعام تعین کرتے وقت اِس باب کی تمام روایات پیش نظرر کھی جائیں۔ بار ہااییا ہوتا

سے بخاری، رقم ۲۵ مسلم، رقم ۱۲۹ ۔ ' مجھے حکم دیا گیاہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں۔''

٣٨ بخاري، رقم ١٤٠٧- "جواينادين تبديل كرده"

وس احد، رقم ۱۹۸۸۱

ـــــ میزان ۲۴ \_\_\_\_

ہے کہ آ دمی حدیث کا ایک مفہوم بھتا ہے، کین اُسی باب کی تمام روا تیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بالکل دوسری صورت میں نمایاں ہوجا تا ہے۔ اِس کی ایک مثال تصویر ہے متعلق روا بیتیں ہیں۔ اِن میں سے بعض کودیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہمانعت کا تھم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہیں، لیکن تمام روا بیتیں جع کیجیے تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ممانعت کا تھم صرف اُن تصویروں کے بارے میں ہے جو پر ستش کے لیے بنائی گئی ہوں۔ حدیث کے ذخیر سے اِس طرح کی بیسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، لہذا میضروری ہے کہ کسی حدیث کے مفہوم میں تر دو ہوتو احادیث باب کو جمع کیے بغیر اُس کے بارے میں کوئی حتی راے تائم نہ کی جائے۔

# عقل نقل

پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سجھنے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ عقل ونقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔اوپر حدیث کے ردوقبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کدوین کی بنیادہی علم وعقل کے مسلمات پر قائم ہے، لہذا کوئی چیز اگر اِن مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اُس پر بار بارغور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اِس طرح کے مواقع پر آدمی فوراً حدیث کورد کر کے فارغ ہوجائے یاعلم وعقل سے آئے تھیں بند کر کے اُس کے کوئی غلط یا مرجوح معنی قبول کر لے ۔ تجربہ بتا تا ہے کہ روایت کو جب سے پہلوسے دیکھا گیا تو بار ہا کوئی اختلاف باتی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہوگئی۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ عقل ونقل میں کوئی منافات نہیں ہوسکتی ۔ سلف وخلف میں جن محققین نے اِسے ملحوظ رکھا ہے ، اُن کی تحقیقات میں اِس کے تمرات جگہ جگہ دیکھ لیے جاسکتے ہیں۔ حدیث کے فہم میں اِس چیز کو بھی کسی حال میں نظرا نداز نہیں کرنا چاہیے۔

اللُّهم ارنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

# د بن حق

دین کی حقیقت اگرایک لفظ میں بیان کی جائے تو قر آن کی اصطلاح میں وہ اللّٰہ کی''عبادت'' ہے۔ عالم کا پروردگار اِس دنیامیں اپنے ہندوں سے اصلاً جو کچھ جا ہتا ہے، وہ یہی ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. " "اورجنول اورانسانول كومين في صرف إس ليه بيداكيا

(الذاريات ۵۶:۵۱) ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔''

قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغیبرانسان کو اِسی حقیقت سے آگاه کردینے کے لیے بھیجے تھے:

''اورہم نے ہرامت میں ایک رسول اِس دعوت کے ساتھ اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے وَلَـقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعُبُدُوا اللَّهَ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ. (الْحَل ٣٦:١٧)

اِس''عبادت'' کے معنیٰ کیا ہیں؟ بیا گرغور کیجیے تو سور انحل کی اِسی آیت سے واضح ہیں۔اللہ کی عبادت کے بالمقابل يہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔الطاغوت 'اور'الشيطان' قرآن ميں بالکل ہم معنی استعال ہوئے ہیں، یعنی جوخدا کے سامنے سرکشی ہمر داورا شکباراختیار کرے ۔اِس کا ضد ، ظاہر ہے کہ عاجزی اورپستی ہی ہے۔ چنانچے''عبادت'' كِ معنى ائمهُ لغت بالعموم إس طرح بيان كرتے بين كه: اصل العبو دية الخضوع و التذللُ ، (عباوت اصل ميں عاجزی اور پستی ہے )۔ یہ چیز اگر خدا کی رحمت ، قدرت ،ربوبیت اور عکمت کے سیحے شعور کے ساتھ پیدا ہوتو اینے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اُس کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔خشوع، خضوع،اخیات،انابت،خشیت،تضرع،قنوت وغیرہ،بہسبالفاظقر آن میں اِسی حقیقت کی تعبیر کے لیےاستعال ہوئے ہیں ۔ بیدراصل ایک داخلی کیفیت ہے جوانسان کے اندر پیدا ہوتی اوراُس کے نہاں خانۂ وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ذکر شکر،

لے لسان العرب١٠/٩\_

إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِالْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا حَرُّوا لَهَا حَرُّوا لَهَا حَرُّوا لَهَا حَرُّوا لَهُمَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. شَجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَحافى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ، يَدُعُونَ رَبَّهُمُ تَتَحافى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ، يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنُفِقُونَ. خَوُفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنُفِقُونَ. (السجرة ١٥-١١)

''ہماری آیوں پر تو بس وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ ہے ہے کہ جب إن کے ذریعے سے اُنھیں یادد ہائی کی جاتی ہے تو تجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی جاتی ہے تو تجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور سرشی کا رویہ کی حمد کے ساتھ اُس کی شہیج کرتے ہیں اور سرشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے ۔ اُن کے پہلو بستر وں سے الگ رہنے ہیں ، وہ اپنے پروردگار کوخوف وطع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو پچھ ہم نے اُنھیں بخشا ہے، اُس میں سے (اُس کی راہ میں) خرج کرتے ہیں۔'

یہ رکوع وجود تنبیج وتحمید، دعاومنا جات اور خداکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی \_\_\_\_\_ بہی اصل ' عبادت' ہے۔ لیکن انسان چوکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اِس وجہ سے اپنے اِس ظہور سے آگے بڑھ کریہ عبادت انسان کے اُس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اِس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہوجاتی ہے۔ اُس وقت میان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اُس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اُس کا ظاہر بھی اُس کے سامنے جھک جائے۔ اُس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے، اُس کے خارج میں بھی اُس کا حکم جاری ہوجائے، یہاں تک کہ اُس کی زندگی کا کوئی پہلو اِس سے مشتیٰ ندر ہے۔ دوسر لے فظوں میں یوں کہیے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے پروردگار کا بندہ بن حائے۔ ارشاد فرمایا ہے:

يَّالَّيْهَا الَّذِيُنَ الْمَنُوا، ارْكَعُوا وَاسُجُدُوا وَاعُبُدُوا ''ايمان والو، ركوع كرواور سجره كرواوراپ پروردگار رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. كى بندے بن كرر ہواور بھلائى ككام كروتا كتم فلاح پا (الْحُكام) جاؤئ

اللّٰداور بندے کے درمیان عبد ومعبود کے اِس تعلق کے لیے بیعبادت جب مابعدالطبیعیاتی اوراخلاقی اساسات

متعین کرتی ، مراسم طے کرتی اور دنیا میں اِس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود وقیو دمقرر کرتی ہے تو قرآن کی زبان میں اُسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اِس کی جوصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیبروں کی وساطت سے بی آ دم پر واضح کی ہے قرآن اُسے ' دین الحق' کہتا ہے اور اُس کے بارے میں اُنھیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اُسے بالکل درست اورانی زندگی میں پوری طرح برقر اررکھیں اور اُس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں۔ سورہ شور کی میں ہے:

> شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ اللَّايُنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، وَ الَّذِي َ اَوُحَيُنَاۤ الِيُكَ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبُرٰهِيمَ وَ مُوسٰى وَ عِيُسْمَى اَنُ اَقِيْمُوا الدِّيُنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيُهِ. (١٣:٢٢)

''اُس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا عکم اُس نے توح کو دیا ، اور جس کی وہی اب ہم نے تمھاری طرف کی ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موی اور عیسی کو فرمائی ، اِس تا کید کے ساتھ کہ (اپنی زندگی میں) اِس دین کوقائم رکھنے اور اِس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔''

اِس''عبادت'' کے لیے جو مابعدالطبیعیاتی اوراخلاقی اساسات خدا کے اِس دین میں بیان ہوئی ہیں، اُنھیں قر آن 'الحکمة' اور اِس کے مراسم اور حدود و قیو دکو'الکتاب' سے تعبیر کرتا ہے:

> وَأَنْـزَلَ اللَّهُ عَلَيُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ، وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا. (النيامِ ١١٣٠)

وَاذُكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ، يَعِظُكُمُ بِهِ، وَاتَّقُوا الله وَاعُلَمُوا آنَّ الله بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ.

(البقره۲:۲۳۱)

إِسُ الكتاب 'كوه'' شريعت'' بَحَى كَهَائِ: ثُمَّ جَعَلُناكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمُرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوَآءَ الَّذِيُنَ لَا يَعُلَمُونَ.

(الجاثيه ١٨:٢٥)

یر رواب. ''اوراللہ نےتم پڑالکتاب' اورُالحکمة' نازل فرمائی اور اِس طرح تعصیں وہ چیز سکھائی جس سےتم واقف نہ تھے، اوراللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔''

''اوراپنے او پراللّٰدی عنایت کویادر کھواوراُس الکتاب' ''اورالحد کمة' کویادر کھو جواُس نے تم پراتاری ہے،جس کی وہ تعصیں نفیحت کرتا ہے، اور اللّٰہ سے ڈرتے رہواور

جان لوكه الله مرچيز كاجاننے والا ہے۔'

''پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے۔ اِس لیے تم اُس کی پیروی کرواور اُن کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جوالم نہیں رکھتے۔''

'الحکمة 'ہمیشہ سے ایک ہی ہے ، کیکن' شریعت'' انسانی تمدن میں ارتقاا ورتغیر کے باعث البنتہ ، بہت کچھ مختلف رہی ہے۔ارشاد فرمایا ہے:

ع یعنی ہرحال میں اِس پر قائم رہو۔ا قامت دین کاصحے مفہوم یہی ہے۔تفصیل کے لیے دیکھیے ،ہماری کتاب''بر ہان' میں مضمون: '' تاویل کی غلطی''۔

لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَّ مِنْهَاجًا ، وَلَوْ شَآءَ "تم ميں سے ہرايك كے ليے بم نے ايك شرع ومنها ح مقرر کیا ہے،اور اللہ چاہتا توتم سب کو ایک ہی امت بنا

اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً. (المائده ٢٨:٥٥)

الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے۔ ز بور اِسی حکمت کی تمہید میں خداوند عالم کی تمجید کا مزمور ہے اور قر آن اِن دونوں کے لیے ایک جامع شہ یار ہُ ا دب اور صحیفهٔ انذاروبشارت کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ بقرہ ونساء کی جوآیات او پنقل ہوئی ہیں، اُن میں قرآن سے متعلق بیہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ تورات وانجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سید نامسے علیہ السلام کے ساتھ

قیامت میں ایناایک مکالمنقل کرتے ہوئے فرمایاہے:

اورانجيل کي تعليم دی "

وَإِذْ عَلَّامُتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ، وَالتَّوْراةَ نُورة بين تَصْمِين شريت اور عَمت، يعني تورات وَ الْإِنْحِيْلَ. (المائده ۵: ۱۱۰)

الحكمة كتعبيرجن مباحث كے ليا ختيارك گئي ہے، وہ بنيادى طور يردو ہيں:

ایک ایمانیات؛

دوسرےاخلا قیات۔

الكتاب كي تحت جومباحث بيان موئ بين، وه يه بين:

ا - قانون عبادات ۲ - قانون معاشرت - ۳ - قانون سیاست - ۴ - قانون معیشت - ۵ - قانون دعوت -۲ ـ قانون جهاد ـ ۷ ـ حدود وتعزیرات ـ ۸ \_خورونوش ـ ۹ ـ رسوم وآ داب ـ ۰ ا قیم اور کفار هُشم ـ .

یہی سارا دین ہے۔خدا کے جو پیغیبر اس دین کو لے کرآئے ،اُخھیں'' نبی'' کہا جاتا ہے۔قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں سے بعض''نبوت'' کے ساتھ''رسالت'' کے منصب بربھی فائز ہوئے تھے۔

''نبوت'' بیہ ہے کہ بنی آ دم میں سے کو نی شخص آ سان سے وحی یا کرلوگوں کوقت بتائے اوراُس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوش خبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبر دار کرے۔ قر آن اِسے'' انذ ار'' اور''بشارت'' یے تعبیر کرتاہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبيِّنَ، ''لوگ ایک ہی امت تھے۔ (اُنھوں نے اختلاف کیا) تواللہ نے نبی بھیے، بشارت دیتے اورانذار کرتے ہوئے۔'' مُبَشِّرينَ وَ مُنُذِرينَ . (البقر٢١٣:٢١)

''رسالت'' بہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی تخص اپنی قوم کے لیے اِس طرح خدا کی عدالت بن کرآ ئے کہ اُس کی قوم اگراُ سے جھٹلا دے تو اُس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اِسی دنیا میں اُس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اُس پر قائم کر

وَلِكُلَّ أُمَّةِ رَّسُولُ ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُم قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ ، وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ.

( نونس ۱۰ ایم)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَاِّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكَهُ، أُو لَبَّكَ فِي الْاَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَاغُلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قُو يُّ عَزيزُ (المجادله ۵۸:۲۰-۲۱)

''اور ہرقوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب اُن کاوہ رسول آ جائے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ كردياجا تابواراُن بركوئي ظلمنهيس كياجا تا-'' '' ہے شک، وہ لوگ جواللہ اوراُس کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں، وہی ذلیل ہوں گے۔اللہ نے لکھ رکھاہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بے شک، الله قوی ہے، بڑاز بردست ہے۔''

رسالت کا یمی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کاارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي ٱرُسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةً عَلَى الدِّيُن كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُركُونَ.

''وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اُسے وہ (سرزمین عرب کے) تمام (الصّف ٢١١٩) / اديان يرغالب كردے، اگرچه بيربات (عرب كے) ان مشرکوں کوکتنی ہی نا گوار ہو۔''

اِس کی صورت میہوتی ہے کہ اللہ تعالی اِن رسولوں کواپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ اُن کے ذریعے سے اِسی دنیا میں بریا کردیتے ہیں ۔اُنھیں بتا دیا جاتا ہے کہوہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تواس کی جز ااور اس سے انحراف کریں گے تواس کی سزا اُنھیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ اِس کا نتیجہ بی نکاتا ہے کہ اُن کا وجودلوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے اور وہ خدا کو گویا اُن کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اِس کے ساتھ اُنھیں تھم دیاجا تا ہے کہ حق کی جونشانیاں خوداُ نھوں نے بچشم سرد کھے لی ہیں، اُن کی بنیادیراُس کی تبلیغ کریں اوراللہ تعالٰی کی ہدایت ہے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنجا دیں۔قرآن کی تعبیر کےمطابق یہ 'شہادت' ہے۔ یہ جب قائم ہوجاتی ہے تو دنیا اور آخرت ، دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچے اللہ تعالی اِن رسولوں کوغلبہ عطا فرماتے اور اِن کی دعوت کےمنکرین پر اپناعذاب نازل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کوقر آن مجید میں شاہد 'اور شہید 'اِسی بنایر کہا گیا ہے۔ارشاد فر مایا ہے:

ایک رسول بھیجا ہے،تم پرشابد بنا کر،جس طرح ہم نے فرعون كى طرف ايك رسول بھيجا۔''

إِنَّ الْرُسَلُنَا اللَّيُكُمُ رَسُولًا، شَاهِدًا عَلَيْكُمُ، " "تَهارى طرف، (احْقريش مَه)، بم فَ أَس طرح كَمَا آرُسَلُنَا اللي فرُعَوُنَ رَسُولًا.

(المزمل٤٤٢)

شہادت کا بیمنصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کوبھی عطا ہوا۔ قر آن نے اِسی کے پیش نظر آنھیں خدا کے رسول اور اُس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت ُامَّةً وَّ سَطَّا ، قرار دیا اور بتایا ہے کہ اِس منصب کے لیے وہ اُس طرح منتخب کیے گئے ، جس طرح بنی آ دم میں سے اللہ تعالیٰ بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت ورسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ارشا دفر مایا ہے:

وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبُكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ اَيِيكُمُ اِبُرْهِيم، هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسُلِمِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي الْمُسُلِمِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شَهَهَدَا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا

''اوراللہ کی راہ میں جدو جہد کروجیسا کہ اِس جدوجہد کا حق ہے۔اُسی نے تم کو (اِس ذمہ داری کے لیے) منتخب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تگی نہیں رکھی تمھارے باپ اہراہیم کا طریقہ تمھارے لیے پند فرمایا ہے۔اُسی نے تمھارا نام مسلمان رکھا تھا، اِس سے پہلے بھی اور اِس (آخری بعثت کے دور) میں بھی۔ اِس لیے (منتخب کیا ہے) کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پرتم (اِس دین کی) گواہی دیے والے بنو۔''

نبیوں اوررسولوں کے ساتھ اللہ تعالی نے بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فر مائی ہیں۔ اِن کے نزول کا مقصد قر آن مجید میں بیبیان ہوا ہے کہ قق و باطل کے لیے بیمیزان قرار پائیں تا کہ اِن کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کرسکیں اور اِس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہوجائیں۔ارشاد فرمایا ہے:

وَ أَنُزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيُنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ. (البقرة ٢١٣:٢)

وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ. (الحديد ٢٥:۵/

''اور اِن (نبیول) کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی ، قول فیصل کے ساتھ تا کہ لوگ جن چیز وں میں اختلاف کررہے تھے،
اُن کے درمیان بیاُن کے بارے میں فیصلہ کردے۔''
''اور اِن (رسولول) کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب، یعنی
(حق و باطل کے لیے) میزان نازل کی تا کہ (اِس کے ذریعے سے) لوگ (حق کے معاطم میں) ٹھیک انصاف

نبوت ورسالت کابیسلسله آدم علیه السلام سے شروع ہوکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرختم ہواہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد وحی والہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو دین پر

يرقائم ہوں۔''

سے البقرہ۲:۳۴۱۔

م الاحزاب٣٣:٠٠٠

قائم رکھنے کے لیے'' انذاز' کی ذمہ داری اب قیامت تک اِس امت کے علما اداکریں گے۔علما کی بیذمہ داری سور و توبہ میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

> وَ مَا كَانَ الْمُؤُ مِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً، فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةِ مِّنُهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُو ا فِي الدِّيُنِ وَ لِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوۤا اِلَّيُهِمُ، لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُ وُ نَ. (١٢٢:٩)

''اورسب مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہ تھا کہ (اِس کام کے لیے ) نکل کھڑ ہے ہوتے ،لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ اُن کے ہر گروہ میں سے کچھلوگ نکل کر آتے تا کہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اوراینی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے،جب(علم حاصل کر لینے کے بعد) اُن کی طرف لوٹتے،إس ليے كەدە بجتے۔''

اِس انذار کے لیےاللہ تعالیٰ کی مدایت ہے کہ بیقر آن کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ ْفَذَکِّرُ بِالْقُرُانِ مَنُ یَّحَافُ وَعِينةً 'اورُجَاهِدُهُمُ بِهِ حِهَادًا كَبِيُرًا 'كالفاظ مين قرآن ني إلى كاحكم ديات رسول الله صلى الله عليه وسلم إسى بناير پوری دنیا کے لیے نذر ہیں اور علما در حقیقت آ پہی کے اِس انذار کولوگوں تک پہنچاتے ہیں: تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلُعْلَمِيْنَ نَذِيُرًا ﴿ يِمَا يَحِيْرُ مَا يَا حِيَ

وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرَانُ لِأُنْذِرَكُمُ بِهِ ، وَمَنُ " "اوريقرآن ميرى طرف وحى كيا كياب كمين إس ك بَلَغَ. (الانعام ١٩:١١)

ذريعے سے محصیںانذار کروںاوراُن کو بھی جنھیں یہ پہنچے۔''

اِس دین کا نام''اسلام'' ہے اور اِس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بنی آ دم سے وہ اِس کے سواہرگز کوئی دوسرادین قبول نہ کرے گا:

"الله كنزويك دين صرف اسلام ہے ... اورجس في اسلام کے سواکوئی دوسرادین حایا تووہ اُس سے ہر گز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسُلَامُ ... وَ مَنُ يَّبُتَغ غَيْرَ الْإِسُلَام دِيْنًا فَلَنُ يُّقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخسِريُنَ. (آلعمران١٩:٣)

''اسلام'' کالفظ جس طرح پورے دین کے لیےاستعال ہوتا ہے،اسی طرح دین کے ظاہر کوبھی بعض اوقات اِسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اینے اِس ظاہر کے لحاظ سے یہ یا کچ چیزوں سے عبارت ہے: ا۔ إس بات كى شہادت دى جائے كەلىلەكے سواكوئى النبيس اور محرصلى الله عليه وسلم أس كے رسول بيں۔

> ۵ ق ۴۵:۵۰ ''سواس قر آن کے ذریعے سے اُن لوگوں کو فیبحت کروجومیری وعید سے ڈرتے ہیں۔'' Y الفرقان ۵۲:۲۵''اِسی کے ذریعے سے پورے زور کے ساتھ اُن سے جہاد کرو''

ے الفرقان ۲۵:۱ـ'' بڑی بابرکت ہےوہ ذات جس نے بیفرقان اپنے بندے پرا تاراہے کہوہ پورے عالم کے لیےنذیریہو۔''

۲۔ نماز قائم کی جائے۔

٣ ـ ز کوۃ ادا کی حائے۔

م- رمضان کے روز ہے رکھے جا <sup>ک</sup>یں۔

۵۔ بیت الحرام کا حج کیا جائے۔

قرآن مجیدنے جگہ جگہ اِن کی تاکید فرمائی ہے۔رسول الله علی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیا بیک ہی جگہ اِس طرح

الإسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتى الزكواة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.

(مسلم، رقم ۹۳)

کوئی الہٰ ہیں اور محمد (صلی الله علیہ وسلم ) اُس کے رسول ہیں اورنماز قائم کرواورز کوۃ ادا کرواوررمضان کےروز ہے رهو،اوربيت الحرام كاحج كرو-"

"اسلام مه ہے كہتم إس بات كى گواہى دو كه الله كے سوا

دین کا باطن''ایمان'' ہے ۔اِس کی جوتفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے،اُس کی روسے پیجھی یا نچ ہی چیزوں سے Shamidi.

### عبارت ہے:

ا۔اللّٰد پرایمان

۲\_فرشتوں پرایمان

۳\_نبیوں پرایمان

۳- کتابو<u>ل پرایمان</u>

۵\_روز جزایرایمان

سورهٔ بقره میں ہے:

الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤُمِنُونَ، كُلُّ امَنَ باللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ، لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُّسُلِهِ ، وَ قَالُوا: سَمِعُنَا وَ اَطَعْنَا، غُفُرَ انَكَ رَبَّنَا، وَالَّيْكَ الْمَصِيرُ.

 $(r\Delta a:r)$ 

''رسول اُس چیز برایمان لایا جواُس کے بروردگار کی طرف سے اُس پرا تاری گئی اور اُس کے ماننے والے بھی۔ بیسب ایمان لائے اللہ پر، اُس کے فرشتوں پر، اُس کی کتابوں اوراُس کے رسولوں بر۔ اِن کا اقرار ہے کہ ہم اُس کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے ۔ہم نے سنااوراطاعت کی۔ پروردگار، ہم تیری مغفرت جاہتے اور (اس بات برایمان رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہم سب کو) تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایمان باللہ ہی کی ایک فرع \_\_\_ تقدیر کے خیروشر \_\_\_ کو اِن میں شامل کر کے اِنھیں اِس طرح بیان فرمایا ہے:

''ایمان بیہے کہتم اللہ کو مانواوراُس کے فرشتوں،اُس کی کتابوں اوراُس کے رسولوں کو مانو،اور آخرت کے دن کو مانو،اوراپنے پروردگار کی طرف سے تقدیر کے خیروشر کیجس '' الايمان ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، و تؤمن بالقدر خيره وشره. (ملم، رقم ٩٣)

یه ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اتر تا اور اُس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وجود ہی سے دوچیزوں کا تقاضا کرتا ہے:

ايك عمل صالح؛

دوسرے تواصى بالحق اور تواصى بالصبر ـ

ارشادفرمایاہے:

د''زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کررہیں گے۔ ہاں، مگروہ نہیں جوائیان لائے اوراُ نھوں نے نیک عمل کیے، اورائیک دوسرے کوخق کی تصیحت کی اور حق پر خابت قدمی کی تصیحت کی۔'' وَالْعَصُرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ، إِلَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ، وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ .(العصر١:١-٣)

''عمل صالح'' سے مراد ہروہ عمل ہے جوتز کیۂ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اِس کی تمام اساسات عقل وفطرت میں ثابت ہیں اور خدا کی شریعت اِسی عمل کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے ناز ل ہوئی ہے۔

'تواصی بالحق'اور'تواصی بالصبر'کے معنی اپنیا مول میں ایک دوسرے کوئل اور کل پر ثابت قدمی کی نصیحت کے ہیں۔ یہ کل کو ماننے کابدیمی تفاضا ہے جسے قرآن نے ''امر بالمعروف''اور''نہی عن المنکر'' سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی وہ باتیں جوعقل وفطرت کی روسے معروف ہیں، اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو اُن کی تلقین کی جائے اور جومنکر ہیں، اُن سے لوگوں کوروکا جائے:

''اورمومن مرداورمومن عورتیں، بیایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کی تھیجت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔''

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، يَامُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَ يَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكرِ.

(التوبه ۱:۱۷) روکتے ہیں۔''

ایمان کا بیقناضا ہرمسلمان کوضح وخیرخواہی کے جذبے سے پورا کرنا چاہیے۔ دین کی صحیح روح کے ساتھ بیذ مہداری اِس

جذبے کے بغیر کسی حال میں پوری نہیں کی جاسکتی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''دین خیرخواہی ہے۔اللہ کے لیے،اُس کی کتاب کے لیے، اُس کے کتاب کے لیے، اُس کے حکمرانوں کے حکمرانوں کے لیے۔''

الدين النصيحة، لله ولكتابه ولرسوله، ولائمة المسلمين وعامتهم. (مسلم، رقم ١٩٦)

عام حالات میں ایمان کے تقاضے یہی ہیں ،کین انسان کواُس کے خارج کے لحاظ سے جوحالتیں اِس دنیا میں پیش آسکتی میں ، اُن کی رعایت سے اِن کے علاوہ تین اور تقاضے بھی اِس سے پیدا ہوتے ہیں :

ایک ہجرت؛

دوسر نے نصرت؛

تيسرے قيام بالقسط۔

بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگدا پنے پروردگاری عبادت پر قائم رہناجان جو تھم کا کام بن جائے ،اُسے دین کے لیے ستایا جائے ، یہاں تک کدا پنے اسلام کوظاہر کرناہی اُس کے لیے ممکن خدر ہے قو اُس کا بدایمان اُس سے تقاضا کرتا ہے کداُس جگد کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہوجائے جہاں وہ علانیہ اپنے دین پڑمل پیرا ہوسکے قرآن اِسے ''بجرت'' کہتا ہے۔ زمانۂ رسالت میں جب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے براہ راست اِس کی دعوت دی گئی تو اِس سے گریز کرنے والوں کو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سورہ نساء میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّهُمُ الْمَلْفِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمُ، قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضُعَفِينَ فَي الْوُا: كُنَّا مُسْتَضُعَفِينَ فِي الْاَرْضِ. قَالُوّا: الله تَكُنُ اَرْضُ الله واسِعَةً فَي الْاَرْضِ. قَالُوّا: الله تَكُنُ اَرْضُ الله واسِعَةً فَي الْاَرْضِ. قَالُوْا: الله عَالَوْهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا. (٣٤:٤٩)

''جن اوگوں کی روعیں فرشتے اِس حال میں نکالیں گے
کہ وہ اپنی جانوں پرظلم ڈھائے ہوئے تھے، اُن سے وہ
یوچھیں گے: بیتم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں
گے: ہم اِس ملک میں مجبور اور بے بس تھے۔ فرشتے کہیں
گے: کیا اللہ کی زمین وسیع نہتی کہتم اُس میں ہجرت کر
جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی
جائے کانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی

اِسى طرح دین کواپنے فروغ یا پنی حفاظت کے لیے اگر کسی اقدام کی ضرورت پیش آجائے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جان و مال سے دین کی مدد کی جائے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق بیاللہ پروردگار عالم کی'' نصرت'' ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد اِس کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں سے جہادو قبال کا مطالبہ کیا گیا تو قرآن نے ایک موقع پر اِس کی دعوت اِس طرح لوگوں کودی: ''ایمان والو،کیا میں شمصیں وہ سودا بتاؤں جوشمصیں ایک در دناک عذاب سے نجات بخشے گا؟ تم اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لا وُ گے اورا بنی جان و مال سے اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ یتمھارے لیے بہتر ہے،اگرتم سمجھو۔ (اس کے بدلے میں) اللہ تمھارے گناہ بخش دے گا اور شمصیں اُن باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ عمدہ گھر عطافر مائے گا جوابد کے خل زاروں میں ہول گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور (سنو) وہ چیز بھی جس كى تم تمنار كھتے ہو، يعنی اللّٰد كی مدداوروہ فتح جوعنقریب ظاہر ہو جائے گی۔اہل ایمان کو، (اے پیغیبر)، اِس کی بشارت دو۔ایمان والوبتم اللہ کے مددگار بنوجس طرح کہ عيسى ابن مريم نے اپنے حوار يوں سے کہا: الله کی راہ میں کون میرامددگارہے؟ حواریوں نے کہا: ہم ہیں اللہ کے مددگار۔" يْاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، هَلُ ادُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمُ مِّنُ عَذَابِ اَلِيُم ؟ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُوَالِكُمُ وَ أَنفُسِكُم، ذلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُم، إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ. يَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَ يُدُخِلُكُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ وَ مَسْكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَـدُن، ذلِكَ الْفَوُزُ الْعَظِيْمُ. وَأُخُرِي تُحِبُّونَهَا، نَصُرُ مِّنَ اللهِ وَ فَتُحُ قَرِيُبْ، وَ بَشِّرِ الْمُؤُمِنِينَ. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواء كُونُوْآ أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيمَ لِلُحَوَ اريّنَ: مَنُ أَنْصَارِي إلى اللَّهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: نَحُنُ أَنُصَارُ اللَّهِ.

(الصّف1۲:۰۱–۱۲)

سلف وخلف میں دین کی حفاظت ، بقااور تجدید واحیا کے جینے کام بھی ہوئے ہیں ،ایمان کے اِسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں ۔امت کی تاریخ میں زُبان قلم، نیخ وسناں اور درہم ودینار سے دین کے لیے ہر جدوجہد کا ماخذیبی ''نصرت'' ہے۔قرآن کا مطالبہ ہے کہ ایمان کا بیقاضا اگر کسی وقت سامنے آجائے تو بندۂ مومن کو دنیا کی کوئی چیز بھی إس سے عزيز ترنہيں ہونی چاہيے۔ چنانچہ نبي صلى الله عليه وسلم كى دعوت ميں جب مير حلم آيا تو قرآن نے فرمايا:

قُلُ: إِنْ كَانَ الْبَآؤُكُمُ وَ الْبَنَآؤُكُمُ وُ اِنْحُوانُكُمُ '''(ابِ يَغْيَرِ)، إن سے كهددوكة محارب باپ اور وَ اَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَ اَمُوَالٌ ۚ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تَجَارِ ةٌ تَـخُشُولُ كَسَادَهَا وَمَسلكُنُ تَرُضُولُهَا اَحَبَّ اِلَّيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الُقَوْمَ الْفَاسِقِينَ . (التوبه ٢٣:٦)

تمھارے بیٹے،اورتمھارے بھائی اورتمھاری بیویاںاور تمهارا خاندان، اورتمهارا وه مال جوتم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور تمھارے وہ گھرجنھیںتم پیند کرتے ہو تمھیں اگراللہ ہے، اُس کے رسول سےاوراُس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، پیمال تک که اللّٰداینا فیصله صادر کر دے اور (جان لوکہ) اِس طرح کے بدعہدوں کوالٹدراہ باپنیں کرتا۔''

پھر اِس عالم میں انسان کے جذبات،تعصّبات،مفادات اورخواہشیں اگر دین ودنیا کے کسی معاملے میں اُسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندۂ مومن نہصرف بیرکہ ق وانصاف پر قائم رہے، بلکہ بیا گرگواہی کامطالبہ کریں توجان کی بازی لگا کراُن کا پیمطالبہ پورا کرے۔حق کیے،حق کے سامنے سرتسلیم خم کرے۔انصاف کرے، انصاف کی شہادت دےاورا پیے عقیدہ وعمل میں حق وانصاف کے سواتھی کوئی چیز اختیار نہ کرے۔ یہ ' قیام بالقسط'' ہےاور قرآن مجيد ميں إس كاحكم إس طرح بيان مواہے:

> يَآثُهَا الَّذِينَ امَنُوا ، كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ، شُهَدَآءَ لِلَّهِ ، وَلَوُعَلَى أَنْفُسِكُمُ أَوِالُوَالِدَيُن وَ الْاَقُرَ بِيُنَ، إِنْ يَتْكُنُ غَنِيًّا اَوُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوُ لَتِي بِهِمَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا اللَّهَوْيِ أَنْ تَعُدِلُوا ، وَ إِنْ تَلُوًّا اَوُ تُعُرِضُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا. (النساء ١٣٥:١٣٥)

"ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اُس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ بیر گواہی خودتمھاری ذات، تمھارے ماں باپ اور تمھارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔امیر ہوایاغریب،اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حق دارہے۔ اِس لیے (خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر) تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اِس کے نتیجے میں حق سے م او اور (یاد رکھوکہ) اگر (حق وانصاف کی بات کو)بگاڑنے یا(اُس سے) پہلو بچانے کی کوشش کروگے توجو کھتم کرتے ہو،اللّٰداُس سےخوب واقف ہے۔'' ''ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیےاُس کی گواہی دیتے ہوئے ۔اورکسی قوم کی مثنی شمصیں اِس بات یر ندا بھارے کہتم انصاف سے پھر جاؤ۔انصاف کرو، پرتقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بےشک،اللہ تمھارے ہرمل سے باخبرہے۔"

يَـاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ، كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ ، شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ ، وَلاَ يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعُدِلُوا ، اِعُدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُواى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ. (المَا نَده ٨:٥)

اِس دین کا جومقصد قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ قرآن کی اصطلاح میں'' تزکیہ' ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی انفرادی اوراجتاعی زندگی کوآلایشوں سے پاک کر کے اُس کے فکروعمل کو حیج سمت میں نشو ونما دی جائے۔قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بریں اور راضیة مرضیة 'کی باوشاہی ہے اور فوز وفلاح کے اِس مقام تک پہنچنے کی صفانت اُٹھی لوگوں کے لیے ہے جو اِس دنیا میں اپنا تزکید کرلیں:

قَدُ أَفْلَحَ مَنُ تَزَكِيٌّ وَذَكَرَ اسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. " (أسونت)، البته كامياب مواوه جس نے اپنا تزكيه کیااوراینے پروردگارکا نام یاد کیا، پھرنماز پڑھی۔ (نہیں)، بلکه تم دنیا کی زندگی کوتر جیح دیتے ہو، درال حالیکه آخرت

بَلُ تُؤُثِرُوُ نَ الْحَيْوِ ةَ الدُّنْيَا، وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَّابْقِي. (الاعلى ٨٤ بهما – ١٤)

(اُس کے مقابلے میں ) بہتر بھی ہے اور یا کدار بھی۔''

لہٰذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کوحاصل ہے۔اللّہ کے نبی اِسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے اور سارا دین اِسی مقصود کو یانے اور اِسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

ہے اور اِن کا تزکیہ کرتا ہے اور (اِس کے لیے ) اِنھیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ، يَتُلُوا " ' 'وبى ذات ہے جس نے إن اميوں ميں ايك رسول عَـلْيُهُمُ اليِّهِ وَ يُزَكِّيهُمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ ﴿ أَخْصِ مِن اللَّهَا لِيهِ وَإِن يرأس كَي آيتي تلاوت كرتا وَ الْحِكْمَةَ (الجمعة ٢: ٢)

اِس دین پڑمل کے لیے جورویہ اِس کے ماننے والوں کواختیار کرنا چاہیے،وہ''احسان'' ہے۔احسان کے معنی کسی کام کو اُس کے بہترین طریقے پر کرنے کے ہیں۔ دین میں جب کوئی عمل اِس طرح کیا جائے کہاُس کی روح اور قالب، دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں ، اُس کا ہر جزبہ تمام وکمال ملحوظ رہے اور اُس کے دوران میں آ دمی اینے آپ کوخدا کے حضور میں سمجھے تواسے 'احسان'' کہا جا تا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَهُوَ مُحُسِنٌ ، وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبُرْهِيمَ حَنِيفًا . آپوالله عوال كرد، اِس طرح كروه 'احمان' (النسایم:۱۲۵) اختیار کرے اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو بالکل

وَ مَنُ اَحُسَنُ دِينًا مِّمَّنُ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ، " "اوراس سے بہتر دین کس شخص کا ہوسکتا ہے جوایے

نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے بلیغ اسلوب میں اِس کی وضاحت اِس طرح فر مائی ہے:

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه ، فان لم "" احمان "بيب كتم الله كاعبادت إس طرح كروكويا تم اُسے دیکھ رہے ہو۔ اِس لیے کہ اگرتم اُسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو شمصیں دیکھر ہاہے۔''

تكن تراه فانه يراك. (مسلم، قم ٩٣)

44 4 Shamiding

# ايمانيات

ایمان ایک قدیم دینی اصطلاح ہے۔ امن کا مادہ عبر انی زبان میں بھی موجود ہے اور صدق واعتاد کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کا کلمہ ہے جس سے ہم کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ تعبیر اس مفہوم کے لیے آئی ہے۔ چنا نچہ جب کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کرلیا جائے تو اُسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اِس کی اصل خدا پر ایمان ہے۔ انسان اگر اپنے پر وردگار کو اِس طرح مان لے کہ تسلیم ورضا کے بالک آخری درجے میں اپنے دل ودماغ کو اُس کے حوالے کر دیتو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے۔ امام حمید الدین فر اہی نے اپنی تفسیر میں کسا ہے:

''… پس وہ یقین جوخشیت، توکل اوراعتقاد کے تمام لوازم وشرائط کے ساتھ پایاجائے، ایمان ہے۔ اور جو تخص اللہ تعالی پر، اُس کی آیات پر، اُس کے احکام پرایمان لائے، اپناسب کچھاُس کوسونپ دے، اُس کے فیصلوں پر راضی ہوجائے، وہ مومن ہے۔'' (مجموعہ تفاسیر فراہی ۲۳۸۷)

ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قر آن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول وعمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ چنا نچہ ہرنیکی کو وہ ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتا تا ہے۔ جن روایتوں میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں ، اور ایمان کی سترسے پچھا و پر شاخیں ہیں جن میں سے ایک شرم و حیا بھی ہے اور جواللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اُسے چاہیے کہ ہم سالے سے حسن سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے اور بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے ، ووق میں سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ایک طرح ویل میں جن میں ہے واضح ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ایک طرح

له بخاری،رقم ۱۰ مسلم،رقم ۱۹۲ ۲ بخاری،رقم ۹ مسلم،رقم ۱۵۳

س بخاری، رقم ۱۰۱۹ مسلم، رقم ۲۷۱\_

---- ميزان ۸۱ ----

کی وضاحت کے طور پر آتا ہے اور اِس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو عام پر خاص کے عطف کی ہوتی ہے۔ امام فراہی کھتے ہیں:

''…ایمان کامحل دل اورعقل ہے اورعقل و دل کے معاملات میں انسان نہ صرف دوسروں کو دھوکا دے سکتا ہے، بلکہ بسااوقات خود بھی دھوکے میں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اِس وجہ سے ایمان کے دوشاہد قر ار دیے گئے: ایک قول، دوسر عمل ۔ اور چونکہ قول بھی جھوٹ ہوسکتا ہے، اِس وجہ سے صرف زبان سے اقر ار کرنے والامومن نہیں قر ار دیا گیا، بلکہ ضروری ہوا کہ آدمی کا عمل اُس کے ایمان کی تصدیق کرے۔'' سے اقر ار کرنے والامومن نہیں قر ار دیا گیا، بلکہ ضروری ہوا کہ آدمی کا عمل اُس کے ایمان کی تصدیق کرے۔'' (مجموعہ تفاسیر فراہی ۲۳۹۹)

## الله تعالی کاارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ التَّهُ زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقَّا، لَهُمُ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَمَغُفِرَةٌ وَّرِرُقْ كَرِيْمٌ. (الانفال ٢:٨-٣)

''ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل لرز جائیں اور جب اُس کی آیتیں اُنھیں پڑھ کر سنائی جائیں تو اُن کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسار کھیں، جو نماز کا اہتمام کریں اور جو پچھ ہم نے اُنھیں عطافر مایا ہے، اُس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کریں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ اُن کے پر وردگار کے پاس اُن کے لیے درجے ہیں اور مخفرت ہے اور بڑی عزت کی روزی ہے۔''

## اِسی طرح فرمایاہے:

إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَ جَهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ.

(الحجرات ۴۹:۵۱)

''ایمان والے تو وہی ہیں جھوں نے اللہ اوراُس کے رسول کو مانا، پھر کسی ریب و گمان میں مبتلانہیں ہوئے اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ (اینے ایمان میں) سیچ ہیں۔''

اِس میں شبہیں کہ قانون کی نگاہ میں ہروہ شخص مومن ہے جوزبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے۔اُس کا بیا بمان کم یازیادہ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا لیکن جہال تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے، وہ ہر گزکوئی جامد چیز نہیں ہے۔او پر انفال کی جوآیات ہم نے نقل کی ہیں،اُن سے واضح ہے کہ اللہ کے ذکر اور اُس کی آینوں کی تلاوت اور انفس و آفاق میں اُن کے ظہور سے اِس میں افزونی ہوتی ہے۔قرآن مجید نے اِسے ایک ایسے درخت سے تشبید دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اعماق میں اُتری

ہوئی اور شاخیں آسان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہوں:

الله تَرَكيُفَ ضَرَبَ الله مَثَلاً، كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَمَةً وَالله مَثَلاً، كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَوَةٍ طَيِّبَةً اصُلُها ثَابِتٌ وَّفُرُعُهَا فِي السَّمَآءِ، تُؤُتِي الْكُهُ الْكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذُن رَبِّهَا، وَيَضُرِبُ الله الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ.

(ابراہیم ۱۲۳۲–۲۵)

''کیاتم نے فورنہیں کیا کہ اللہ نے کاممۂ طیبہ کی مثال کسطرح بیان فرمائی ہے؟ اُس کی مثال اِس طرح ہے جسے ایک شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور شاخیس آ سان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہرموسم میں وہ اپنا کھل اپنے پروردگار کے تکم سے دے رہا ہے۔ (بیاس کی ممثیل ہے) اور اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تا کہ وہ یا در ہائی حاصل کریں۔'

استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس ارشاد خداوندی کی وضاحت اِس طرح فر مائی ہے:

یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔انسان اگراپنے ایمان کوعلم نافع اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجاےاُس کے تفاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دی تو یہ کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہوجا تا ہے۔ ہُمُ لِلُکُفُرِ یَوُ مَئِذِ اَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلُاِیُمَانِ ' (اُس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے) اور اِس طرح کی دوسری آیات سے

س ابراہیم ۱:۲۷۔

یمی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ جولوگ گناہ ہی کو اوڑ ھنااور بچھونا بنا لیتے اور وہ اِن کی زندگی کا اصاطہ کر لیتا ہے یا اِس حد تک سرکش ہوجاتے ہیں کہ حدود الٰہی کوجانتے بوجھتے پامال کرتے ہیں یا کسی مسلمان کوعمداً قتل کر دیتے ہیں، اُن کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جا نمیں گے، اللّا بیکہ اللّٰہ ہی اپنی حکمت کے مطابق کسی کے لیے عفوو درگذر کا فیصلہ کر کے جینا نچھ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغیر کی اطاعت سے انحراف کے بعدایمان کا کوئی دوکی بھی اللّٰہ تعالیٰ کے زدیک قابل قبول نہیں ہے:

''لین نہیں (اپ پغیر) تمھارے پروردگار کی قتم، یہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے ، جب تک اپنے اختلافات میں تیمچھی کو فیصلہ کرنے والانہ مان لیں، پھر جو پچھیم فیصلہ کردو، اُس پراپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوں کیے بغیر اُس کے آگے سرتنگیم نم کردیں۔''

فَلاَ وَرَبِّكَ، لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا. (النماء ٢٥:٢٢)

نی صلی الله علیه وسلم کے بعض ارشادات بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔فرمایاہے:

زانی جب زنا کرتا ہے تو اُس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور چور جب چوری کرتا ہے تو اُس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور ^ شراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تو اُس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔

تم میں سے کوئی اُس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا ، جب تک میں اُس کے بیٹے ، اُس کے باپ اور دوسرے سب لوگوں سے اُس کوزیادہ عزیز نہ ہوجاؤں ۔

اُس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہندہ اُس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پیند نہ کرے جووہ اپنے لیے پیند کرتا ہے۔

آ دمی (اپنے دائر وَ اختیار میں ) برائی دیکھے تو اُس کو ہاتھ سے مٹادے، اِس کی ہمت نہ ہوتو زبان سے رو کنے کی کوشش کرے، پیجی نہ کر سکے تو دل میں براسمجھے،لیکن اِس کے بعد پھرا یمان کا کوئی درجہ نہیں لئے۔

۵، آل عمران۳: ۱۶۷\_

٢. البقره ٢: ٨١ - النساء ٢: ١٣٠ - ٩٣٠

کے النساء ۴۲:۸۷۔

۸ بخاری، رقم ۵۵۷۸ مسلم، رقم ۲۰۲

و بخاری، رقم ۱۵مسلم، رقم ۱۲۹،۱۲۸

ول بخاری، رقم ۱۳ مسلم، رقم ۱۷-

لا مسلم، رقم ۱۷۷،۹۷۱ کار

\_\_\_\_\_ میہ: ادم ۸۴ \_\_\_\_\_

اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم وملزوم ہیں۔ لہذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، اِسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اِسے شرط اولین قرار دیا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر جانتے ہو جھتے اپنے پروردگار کو اور اُس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کردے یا اُس پر افتر اگر سے اور کسی کو اُس کا شریک طحیراد ہے قویہ استکبار ہے اور استکبار کے بارے میں قرآن نے صاف کہد دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوسکتا ہے، کیکن کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہوسکتا:

'' پی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیوں کو جھٹا یا ہے اور اُن سے متکبرانہ منہ موڑ لیا ہے، اُن کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ ہاں، اِس صورت میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ (بیان کی سزا ہے) اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اُن کے لیے دوز خ ہی کا بچھونا اور اُسی کا اوڑ ھنا ہوگا۔ ہم ظالموں کو اِسی طرح سزا دیتے ہیں۔'

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنُهَا لَا تُعَنَّمُ لَهُمُ اَبُوابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ تُعْمَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ، وَكَذَلِكَ نَحْزِى الْمُحُرِمِينَ. لَهُمُ مِّنُ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنُ نَحْزِى النُّلِمِينَ. فَوُقِهِمُ غَوَاشٍ، وَكَذَلِكَ نَحْزِى الظَّلِمِينَ. فَوُقِهِمُ غَوَاشٍ، وَكَذَلِكَ نَحْزِى الظَّلِمِينَ. فَوُقِهِمُ غَوَاشٍ، وَكَذَلِكَ نَحْزِى الظَّلِمِينَ.

چنانچے فرمایا ہے کہ ایمان سے محرومی کے بعد ہرعمل بے بنیاد ہے۔اُس کی مثال پھراُس را کھ کی تی ہے جسے ایک طوفا نی دن کی آندھی نے اڑا کر بالکل صاف کر دیا ہو۔ قیامت کے دن اُس کا ایک ذرہ بھی اُن کے پاس اِس لائق نہ رہے گا کہ اُسے خدا کے حضور پیش کرسکیس ۔اُن کی ساری کمائی وہاں خاک ہوجائے گی ،صرف اُس کا وبال باقی رہے گا:

''جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اُن کے اعمال کی مثال الی ہے جیسے را کھ ہوجس پر آندھی کے دن تندو تیز ہوا چل جائے۔ اُن کی کمائی میں سے پھر بھی اُن کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔''

مَثَلُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعُمَالُهُمُ كَرَمَادِهِ الْشَكَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعُمَالُهُمُ كَرَمَادِهِ الشَّلَّتُ اللَّهِ الرِّيُحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ. مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ. (ابرا بيم ١٨:١٨)

سور ہور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال کسی چیٹیل صحرا کے سراب سے دی گئی ہے جس کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پیاسا پانی سمجھ کراُس کی طرف لیکتا ہے ، مگر جباُس کے قریب پہنچتا ہے تو راز کھلتا ہے کہ جس چیز کووہ اہریں لیتا ہوا دریا تیمجھ رہاتھا، وہ در حقیقت چیکتی ہوئی ریت تھی:

''اورجومنکر ہیں،اُن کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت ہے آب میں سراب کہ پیاسے نے اُسے یانی سمجھا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَعُمَالُهُمُ كَسَرَابٍ بِقِيُعَةٍ يَّحُسَبُهُ الظَّمَالُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَ ةً لَمُ (اوراُس کی طرف دوڑا)، یہاں تک کداُس کے پاس آیا تو کچھنہ پایا، بلکہ خدا کواُس کے پاس موجود پایا، پھراُس نے اُس کا حساب چکادیا اور اللہ بہت جلد حساب چکادیے يَجدُهُ شَيئًا وَّوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّهُ حِسَابَةً، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (النور٣٩:٢٣)

والاہے۔''

يدايمان ہے جس كا تقاضا قرآن اپنے ماننے والول سے كرتا ہے اور يد پائچ چيزوں سے عبارت ہے:

ا۔اللّٰہ پرایمان

۲\_فرشتوں پرایمان

سونبيول برايمان

۳- کتابو<u>ل برایمان</u>

۵\_روز جزایرایمان

ارشادفرمایاہے:

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْزِلَ اِلَيهِ مِنُ رَبِّهِ وَالْمُؤُمِنُونَ، كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمُلْفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لاَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمُلْفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لاَ نُفَرِّقُ بَيُنَ اَحَدٍ مِّنُ رُّسُلِهِ، وَقَالُولُ ا: سَمِعْنَا فَنُولَعُنَا، غُفُرَانَكَ رَبَّنَا، وَالْيُكَ الْمَصِيرُ. وَاطَعُنَا، غُفُرَانَكَ رَبَّنَا، وَالْيُكَ الْمَصِيرُ. (البقرة ٢٨٥:٢٨)

دوردگارے پینمبر نے تو اُس چیز کو مان لیا جو اُس کے پروردگاری طرف سے اُس پر نازل کی گئی، اور اُس کے ماننے والوں نے بھی۔ بیسب اللہ پر ایمان لائے، اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے پینمبروں پر ایمان لائے۔ (اِن کا اقرار ہے کہ) ہم اللہ کے پینمبروں میں سے کسی کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے اور اِنھوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سراطاعت جھکا دیا۔ پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور (جانتے ہیں پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور (جانتے ہیں کری ہمیں لوٹ کرتیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے۔'

# الثديرايمان

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَآ اِلهَ اِلّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُمُ اللّٰمُ اللّٰم

\_\_\_\_\_ میزان ۸۲ \_\_\_\_\_

السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (الحشر ٢٣-٢٢)

''ونی اللہ ہے جس کے سواکوئی الذہیں، غائب وحاضر سے باخبر، وہ سراسر رحمت ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی الذہییں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زوروالا، بڑائی کا ما لک، پاک ہاللہ اُن سے جو بیشر یک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا، سب اچھے نام اُسی کے ہیں۔ اُسی کی شبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسانوں میں ہیں اور جوزمین میں ہیں، اور وہ زیردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔''

اللہ اُس ہستی کا نام ہے جوز مین وآسان اورتمام مخلوقات کی خالق ہے۔ اِس میں الف لام تعریف کے لیے ہے اور سیہ نام ابتدا ہی سے پروردگارعالم کے لیے خاص رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اِسی مفہوم کے لیے استعال ہوتا تھا۔ دین ابرا ہمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے، یہ لفظ بھی اُنھی میں سے ہے۔ چنا نچہ فر مایا ہے:

وَلَئِنُ سَالَتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ: الله، فَانَّى يُؤُفَكُونَ؟ اَللَّهُ يَيُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهٖ وَيَقُدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ مَّنُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاحُيا بِهِ الْارُضَ مِنُ بَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ: الله، قُلِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، بَلُ اَكْتَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ.

(العنكبوت ٢٩:٢٩ – ٢٣)

''اوراگرتم اِن سے پوچھو کہ زمین و آسان کو کس نے بیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے تنجیر کر رکھا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ۔ پھر وہ کہاں اوند ھے ہوجاتے ہیں!اللہ ہی اسپے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے، کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک، اللہ ہر چیز سے واقف ہے ۔ اوراگر تم اِن سے پوچھو کہ آسان سے کس نے پانی برسایا، پھر اُس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو چکنے کے بعدا سے زندہ کر دیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ۔ (اِن سے ) کہو، شکر دیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ۔ (اِن سے ) کہو، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، کیکن اِن میں سے اکثر عقل سے کام

قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرارا یک الی چیز ہے جوازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیعت کردی گئ ہے۔قرآن کا بیان ہے کہ بیمعاملہ ایک عہدو میثاق کی صورت میں ہوا ہے۔ اِس عہد کا ذکر قرآن ایک امرواقعہ کی حیثیت سے کرتا ہے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اِس لیے بیواقعہ تو اُس کی یا دواشت سے کو کردیا گیا ہے، لیکن اِس کی حقیقت اُس کے صفحہ قلب پرنقش اور اُس کے نہاں خانہ د ماغ میں پیوست ہے، اِسے کوئی چیز بھی کونہیں کر سکتی۔ چنا نچہ ماحول میں کوئی چیز مانع نہ ہواور انسان کو اِسے یا دولا یا جائے تو وہ اِس کی طرف اِس طرح لپتا ہے، جس طرح بچہ مال کی طرف لپتا ہے، دراں حالیہ اُس نے بھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اِس یقین کے ساتھ لپتا ہے، دراں حالیہ اُس کو جانتا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا بیا قرار اُس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جواس کے اندر ہی موجود تھا۔ اُس نے اِسے پالیا ہے تو اُس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اِس کے ساتھ ہی اِن کے جاتھ پالیا ہے تو اُس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اِس کے ساتھ ہی اِن جگہ پالی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی بیشہادت ایسی قطعی ہے کہ جہاں تک خداکی ربوبیت کا تعلق ہے، ہرخض مجرد اِس شہادت کی بنایر اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے۔ فرمایا ہے:

وَإِذُ اَحْدَ رَبُّكَ مِنُ يَنِي ادَمَ مِنُ ظُهُورِهِمُ ذُرِيَّتَهُمُ وَاشُهَدَهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ السَّتُ بِرَبِّكُمُ ؟ قَالُوا: بَلَى اشَهِدُنَا اَنُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيمَةِ: إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَفِلِينَ اَوْ تَقُولُوا : إِنَّمَا اَشُرَكَ ابَآوُنَا مِنُ قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِّنُ بَعُدِهِمُ الْفُهُ لِكُنَا ذُرِيَّةً مِّنُ بَعُدِهِمُ الْفُهُ لِلُونَ ؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْايْتِ، وَلَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ .

(الاعراف2:۲۲-۱۷)

''اور یاد کرو، جب تمھارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولا دکو نکالا اور اُنھیں خود اُن کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا: کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں؟ اُنھوں نے جواب دیا: ضرور، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اِس پر گواہ کی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اِس لیے کیا کہ ہمیں تم قیامت کے دن مینہ کہدو کہ ہم تو اِس سے بخبرہی شے یاا پناعذر پیش کروکہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادانے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو اُن کی اولا دہوئے ہیں، پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو اُن کی اولا دہوئے ہیں، پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو اُن کی اولا دہوئے ہیں، کی گھر آپ کیا اِن غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں کرتے ہیں، (اِس لیے کہ لوگوں پر ججت قائم ہو) اور کرتے ہیں، (اِس لیے کہ لوگوں پر ججت قائم ہو) اور اِس لیے کہ دو ہوءے کرس۔''

انسان کے باطن کی اِس رہنمائی کے ساتھ بیصلاحیت بھی اُسے دی گئی ہے کہ اپنے ظاہری حواس سے جو پکھوہ و کھتا،
سنتااور محسوں کرتا ہے، اُس سے بعض ایسے تھا کُق کا استنباط کر ہے جو ماورا ہے حواس ہیں۔ اِس کی ایک سادہ مثال قانون تجاذب
لاستا اور محسوں کرتا ہے، اُس سے بعض ایسے تھا کُق کا استنباط کر ہے جو ماورا ہے حواس ہیں۔ اِس کی ایک سادہ مثال ہوتو اِس کے
لیے طافت خرج کرنا پڑتی ہے۔ سیڑھیاں اتر نے کے مقابلے میں چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ چانداور تارے آسان میں
گردش کرتے ہیں۔ انسان اِن چیزوں کو صدیوں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ نیوٹن نے ایک دن انکشاف کیا کہ بیسب
قانون تجاذب کا کرشمہ ہے۔ یہ قانون بذات خود نا قابل مشاہرہ ہے، لیکن اِس وقت پوری دنیا اِس کو ایک سائنسی حقیقت
کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ بینظر بیتمام معلوم حقائق سے ہم آ ہنگ ہے۔ اِس سے تمام مشاہدات کی توجیہ

ہوجاتی ہےاوردوسرا کوئی نظریہا بھی تک ایباسا منے ہیں آیا جودا قعات سے اِس درجہ مطابقت رکھتا ہو۔

یہ، ظاہر ہے کہ محسوں سے غیر محسوں کا استنباط ہے۔انسان جب اپنی اِس صلاحیت کو کام میں لا کرا پنااور اپنے گردو پیش میں چھیلی ہوئی کا ئنات کا مطالعہ کرتا ہے تو اُس کا بیر مطالعہ بھی اُس کے باطن میں نہاں اِسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔

چنانچدوه دیکتا ہے کہ اِس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا مجزاندا ظہار ہے؛ ہر چیز میں اتھاہ معنویت ہے، غیر معمولی اہتمام ہے؛ حکمت ، تدبیر ، منفعت اور جیرت انگیز نظم و ترتیب ہے؛ بے مثال اقلیدس اور ریاضی ہے جس کی کوئی توجیہ اِس کے سوا نہیں ہوسکتی کہ اِس کا ایک خالق ہے اور بیخالق کوئی اندھی اور بہری طاقت نہیں ہے، بلکہ ایک لامحدود ذہن ہے۔ اِس لیے کہ طاقت کا ظہورا گرکسی علیم و حکیم ، ستی کی طرف سے نہ ہوتو اُسے جبر محض ہونا چا ہیے، مگر بید تقیقت ہے کہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ اِس بینا ہوتے ہیں جو اِس بینا ہوتے ہیں جو کسی اندھی اور بہری طاقت سے ہرگز بیدانہیں ہوسکتے۔

یه حقیقت نا قابل تر دید ہے۔ اِس کو مانے بغیرانسان کی عقل کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی۔ چنانچے فر مایا ہے کہ اللہ پر ایمان ہی زمین وآسمان کی روشنی ہے۔انسان کا سینہ اِسی سے مطلع انوار ہوتا ہے۔ بینہ ہوتو د نیا ایک عالم ظلمات اور اندھیرنگری ہے:

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ، مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشُكُوةٍ فِيها مِصُبَاحْ، اللَّمِصُبَاحُ فِي
ثُمِاجَةٍ، اَلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوُكَبُ دُرِّيُّ
يُّوْقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ، لَّا شَرُقِيَّةٍ وَّلاَ غُرُبِيَّةٍ، يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَو لَمُ تَمُسَسُهُ
نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُورٍ، يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنُ
يَّشَاءُ، وَيَضُرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. (الور٣٥:٢٣)

''اللہ ہی زمین وآسان کا نور ہے۔ (انسان کے دل میں) اُس کے نور کی مثال ایس ہے، جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس ایسا ہو جیسے ایک چہتا ہوا تارا۔ یہ چراغ زینون فانوس ایسا ہو جیسے ایک چہتا ہوا تارا۔ یہ چراغ زینون کے ایسے شاداب درخت کے رفغن سے جلایا جاتا ہو جونہ شرقی ہونہ غربی کا روغن آگ کے چھوئے بغیر ہی کھڑکا پڑتا ہو۔ روشنی پر روشنی! اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما تا ہے۔ (یہ ایک مشیل ہے) اور اللہ یہ مشیلیں لوگوں (کی رہنمائی) کے لیے بیان کرتا ہے۔ (وہ ہر ایک سے وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ سزاوار ہے) اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔''

یہ شواہدا گرچہ کافی تھے، مگر لوگوں پراتمام جحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزیدا ہتمام پیفر مایا کہ انسانیت کی ابتدا ایک ایسے

انسان سے کی جس نے خدا کی بات سنی ،اُس کے فرشتوں کودیکھا اور اِس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی دے کردنیا ہے دخصت ہوا تا کہ اُس کا بیلم نسلاً بعدنسلِ اُس کی ذریت کونتقل ہوتارہے اور خدا کا تصورا نسانی زندگی کے کسی دور، زمین کے کسی خطے، کسی بستی، کسی پشت اور کسی نسل کے لیے بھی اجنبی نہ ہونے یائے ۔قر آن کا بیان ہے کہ آ دم وحوا کی تخلیق کے بعداُن سے برتر بعض مخلوقات کو حکم دیا گیا کہاُن کے سامنے سجدہ ریز ہوجا نئیں۔ اِس سےاُن کو یہ بتانا مقصود تھا کہاصلی سرفرازی نوریا نارسے پیدا ہونے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں ہے۔قرآن نے بتایا ہے کہ اِس حکم کی تعمیل میں بیتمام مخلوقات سجدہ ریز ہوگئیں ،گرابلیس نہیں مانااوراُس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اِس کے بعدآ دم وحوا، دونوں کوایک باغ میں رہنے کے لیے کہا گیا جہاں زندگی کی تمام ضرور تیں مہیاتھیں، مگرایک درخت کا کھل اُن کے لیےممنوع قرار دیا گیا۔ بیوہی شجرہ تناسل تھاجس کا کچل دنیامیں ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اِس سے اُنھیں روکا اورمتنبہ کردیا کہ اہلیس تھا را کھلا ہوا دشمن ہے، وہ لاز ما شمصیں نافر مانی پرآ مادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اوراہلیس نے ایک ناصح مشفق اور خیرخواہ کے بھیس میں آ کر اُن ہے کہا کہ حیات حاوداں اورابدی یادشاہی کا راز اُسی درخت کے پھل میں ہے جس سے تنہصیں محروم کر دیا گیا ہے۔اہلیس کی اِس ترغیب وتحریص سے وہ آ ماد ہ ہوئے اور اِس پھل کی خواہش میں جوغیر معمولی ہیجان انسان پر طاری ہوجا تاہے، اُس سے مغلوب ہو کراُسے کھا بیٹھے۔ اِس سے بیر حقیقت واضح ہوگئ کہ زندگی میں جوسب سے بڑاامتحان اُنھیں پیش آئے گا، وہ انا نیت اورجنسی جبلت کےراستے ہی سے پیش آئے گا۔ چنانچے تھم دیا گیا کہ اِس باغ ہے نکل کرزمین میں اتر جاؤ۔ اِس برآ دم کوندامت ہوئی اور وہ اپنے بروردگار کی طرف متوجہ ہوگئے ۔اُن کے اِس رجوع کو دیکھ کراللہ نے اُنھیں تو یہ کی تو فیق دی، اِس کے لیے نہایت موزوں الفاظ خود القا فر مائے اوراُن کی توبہ قبول کر لی۔ ارشاد فر مایا ہے:

وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلْثِكَةِ: اسُجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوّا اللّهَ الْبَلْيُسَ، آبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ. وَقُلْنَا: يَآدَمُ اسُكُنُ اَنْتَ وَزَوُجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا: يَآدَمُ اسُكُنُ اَنْتَ وَزَوُجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاّ مِنْهَا رَغَدًا حَيثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقُرَبَا هِذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّلِمِينَ. فَازَلَّهُمَا الشَّيطُنُ عَنْهَا فَاحُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، الشَّيطُولُ، بَعُضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوَّ، وَلَكُمُ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إلى حِيْنٍ، فَتَلَقَّادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إنَّهُ هُو التَّوَّابُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إنَّهُ هُو التَّوَّابُ

"اوروہ واقعہ بھی إنھیں سناؤ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بحدہ کر وتو وہ بحدہ ریز ہو گئے ،کین البیس نہیں مانا۔ اُس نے انکار کیا اور اکثر بیٹھا اور اِس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے آ دم سے کہا: تم اور تمھاری بیوی، دونوں اِس باغ میں رہواور اِس میں سے جہاں سے چاہو، فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ ہاں، البیتم دونوں اِس درخت کے پاس نہ جانا ور نہ ظالم قرار پاؤگے۔ پھر اِس درخت کے پاس نہ جانا ور نہ ظالم قرار پاؤگے۔ پھر شیطان نے اُن کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے، اُس سے اُنھیں نکلوا کر چھوڑا۔ اور ہم نے کہا:

الرَّحِيمُ. (البقرة:٣٧-٣٧)

(یہاں سے )اتر حاؤ ،اےتم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور شمصیں ایک خاص وقت تک زمین پرٹھیرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے (توبہ کے) چندالفاظ سیھے لیے (اور اُن کے ذریعے سے توبدی) تو اُس کی توبداُس نے قبول کرلی۔ بے شک،وہ بڑامعاف فرمانے والاہے،اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

پھریہی نہیں، آ دم وحوا کو دنیا میں جیجنے کے بعد بھی ایک عرصے تک بیا ہتمام کیا گیا کہ بنی آ دم اگراینے ایمان وعمل کی قبولیت یاعدم قبولیت اِسی دنیامیں جاننا چاہیں توجان لیں۔ بیگو یا حقیقت کو اُس زمانے کے ہرشخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا تا کہ اپنے مال باپ کے ساتھ وہ بھی اِس گواہی میں شامل ہوجائے۔ اِس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللّٰد تعالیٰ کےحضور قربانی پیش کرتے ، پھرآ سان سے ایک آگ اتر تی اور قبولیت کی علامت کےطور پراُسے کھالیتی تھی۔ سورہُ آل عمران (٣) کی آیت ۱۸۳ میں اِس نوعیت کی قربانی کاذکر ہے۔ آ دم کے بیٹے ہابیل کاقتل اِسی طرح کے ایک واقعے کے نتیج میں ہوا تھا۔ بائیل کا بیان ہے کہ ہابیل بھیٹر بکر یوں کا چرواہا اور قابیل کسان تھا۔ ایک دن قابیل اینے کھیت کے پھل کا مدیہ خدا کے حضور میں لایااور ہا بیل اپنی بھیٹر بکریوں کے کچھ پہلو ٹھے بچوں کااور کچھاُن کی چر نی کامدیہ لایا۔ یہ مدیے پیش کیے گئے تو ہا بیل اور اُس کا ہدیہ قبول کرلیا گیا، کیکن قابیل اور اُس کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا۔ اِس پر قابیل نہایت غضب ناک ہوااوراُس نے اپنے بھائی گوتل کردیا۔قرآن میں بیوا قعد اِس طرح بیان ہواہے:

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاَ ابْنَى ادَّمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَتُهُتِّلَ مِنُ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاحْرِ . ﴿ تُعْلَى سَا دُو، جِبِ أَن دُونُوں نے قربانی پیش کی تو اُن قَالَ: لَاقُتُلَنَّكَ، قَالَ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الُـمُتَّقِينَ، لَئِنُ بَسَطُتَّ الَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُلِنيُ، مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلْيُكَ لِاقْتُلَكَ، إِنِّيْ اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ. إنِّي أُريُدُ أَنْ تَبُوْاً بِإِتُّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنُ اَصُحْبِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَوُّوا الظُّلِمِينَ، فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصُبَحَ مِنَ اللَّحْسِرِينَ. (المائده ١٤٥٠-٣٠)

''اور اِنھیں آ دم کے دوبیٹوں کی سرگذشت بھی ٹھیک میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔اُس نے کہا: میں تجھے مار ڈالوں گا۔اُس نے جواب دیا: الله تو صرف اینے پر ہیز گار بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔اگرتم مجھے قبل کرنے کے لیے ہاتھا ٹھاؤ گے تو میں تمھارے قتل کے لیے ہاتھ اٹھانے والانہیں ہوں۔ میں اللہ رب الحلمین سے ڈرتا ہوں۔ میں حابتا ہوں کہ میرااوراینا گنامجھی سمیٹ لواور دوزخی بن کررہو اوریمی ظالموں کی سزاہ۔ بالآخراُس کے فس نے اُسے بھائی کے قتل پر آمادہ کرلیا اور وہ (اُسے مارکر) نامرادوں میں شامل ہوگیا۔''

اِس سے واضح ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیمی حقیقت ہے جس کا تصور انسان اپنے آباسے لے کر آیا ہے اور جس کی گواہی نفس اور مادہ ، دونوں اپنے وجود سے دیتے ہیں لیکن خدا کی ذات کیا ہے؟ اُس کی صفات کیا ہیں؟ وہ سنن کیا ہیں جو اُس نے اپنی ذات کے لیے مقرر کرر کھے ہیں؟ انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تو بیسوالات اُس کے ذہن میں لاز ماً پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان کے لیے بیم معرفت ضروری ہے۔ قرآن نے جب اللہ تعالی پرایمان کا مطالبہ کیا ہے تو اِن سوالوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جواب کیا ہے؟ ہم یہاں اِس کی وضاحت کریں گے۔

#### ذات

اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کردیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آسکتی۔ اِس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس بستی نے پیدا کیے ہیں، وہ تو یقیناً اُنھیں پاسکتی اوراُن کا احاطہ بھی کرسکتی ہے، لیکن یہ ذرائع کسی طرح اُس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو نوداُن کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر یہ بات بھی واضح ربّی چا ہے کہ ہماراا دراک محض انفعال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حواس انسان کو عطافر مائے ہیں، اُن میں سب سے اہم بصارت ہے۔ اِس کے لیے اُسے آ تکھیں دی گئی ہیں، مگر اُن کا حال بھی یہ ہے کہ کسی شے سے روشنی منعکس نہ ہوتو وہ اُسے دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ چنا نے فر مایا ہے:

''اُسے نگا ہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگا ہوں کو پالیتا ہے۔ وہ بڑا ہاریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔'' لَا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّهِيَ اللَّهِيَ الْكَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيُفُ النَّخِبِيُرُ. (الانعام١٠٣:١)

نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

''اور جب موی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوا اور اُس کے پرور دگار نے اُس سے کلام کیا تو (اِس سے حوصلہ پاکر) اُس نے عرض کی: پرور دگار، مجھے یاران نظر دے کہ میں مجھے دیکے لوں فرمایا: تم مجھے ہرگز ندد کی سکو گے۔ ہاں، ذراسامنے کے پہاڑ کود کیھو، اگروہ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةُ رَبُّهُ، قَالَ: رَبِّ اَرِنِي اَنظُرُ اِلْيُكَ، قَالَ: لَنُ تَرْنِي وَللْكِنِ انظُرُ الِّي الْجَبَلِ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُ فَ انظُرُ الِي الْجَبَلِ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُ فَ تَرْنِي، فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَجَرَّ مُوسَى صَعِقًا، فَلَمَّآ أَفَاقَ، قَالَ: سُبُحنَكَ، وَجَرَّ مُوسَى صَعِقًا، فَلَمَّآ أَفَاقَ، قَالَ: سُبُحنَكَ،

اپنی جگہ قائم رہ جائے توالبتہ ہم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب اُس کے پروردگار نے پہاڑ پر بخلی کی تو اُسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو ہو لے: پاک ہے تیری ذات، میں تیری طرف لوٹنا ہول اور میں پہلاا کیان لانے والا ہول۔''

تُبُتُ اِلَيُكَ، وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤُمِنِيُنَ.

(الاعراف، ١٣٣٤)

استاذامام امين احسن اصلاحي ني إس كي تفسير مين لكها ب:

اِس میں شبہ نہیں کہ قیامت میں اہل ایمان اپنے پروردگارکودیکھیں گے۔قرآن کی آیت کُلّا، اِنَّهُمُ عَنُ رَّبِّهِمُ یَوُ مَئِذٍ لَّمَتُحُو بُونَ ' سے بہی بات معلوم ہوتی ہے۔لیکن دیکھنے کے ختلف درجات ہیں، الہذاید کھنا بھی نگا ہوں کا خدا کو پالینا نہیں ہے، اِس کی نوعیت غالبًا یہی ہوگی کہ حجابات اٹھاد ہے جائیں اور لوگ اپنے پروردگارکو اِس طرح دیکھیں، جس طرح وہ سورج اور چانداور نجوم وکواکب کودیکھتے ہیں جس کی حقیقت اِس سے زیادہ کچھنہیں ہوتی کہ وہ ایک روثنی دیکھتے ہیں جو اِن اِجرام فلکی سے منعکس ہوکراُن تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے استفسار پراُنھیں سمجھانے کے لیے علی المطفقیں سے ۱۵۰۵ '' و گرنہیں ماک میں دارت اور اور کی اس میں میں میں میں میں میں میں میں کہ دو ایک میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں اور کے استفسار پراُنھیں سمجھانے کے لیے

۲لے المطفقین ۱۵:۸۳' مرگزنہیں ، اُس دن تو یقیناً بیا پنے پر وردگار سے روک دیے جا کیں گے۔'' قر آن نے بیمنکرین سے متعلق فرمایا ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے اِس سے محروم نہ ہوں گے۔ اُن کے لیے تمام پردے اور جابات وہاں اٹھا دیے جا کیں گے۔ یہی مثال دی اور فرمایا ہے کہتم اینے پر وردگا رکو اِس طرح دیکھو گے کہ ایک رداے کبریائی کے سوا کوئی چیز بھی درمیان میں حائل نہ رہے گی۔

اِس کے بعد تشیبہ وممثیل ہی کا طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے بیان میں قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔رویا میں اور عالم بیداری کے روحانی مشاہدات میں بھی نفس انسانی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالی کے بارے میں اِس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اِس طریقے سے صرف اُٹھی چیز وں کا کوئی تصور قائم کرسکتا ہے جن کے مماثل کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں اُس کے اندریا باہر موجود ہوتی ہے۔ ذات باری ہے متعلق انسان کے پاس اِس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لہذا اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ چنانچے فرمایا ہے:

فَلاَ تَـضُربُواُ لِلَّهِ الْاَمُثَالَ، إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ وَانْتُهُ ﴿ ثُنُّهُ مِنْ اللَّهِ كَ لِيمثالِين بيان نه كرو، إس ليه كه (اینے آپ کو)اللہ جانتاہے،تمنہیں جانتے۔''

صفات

لاَ تَعُلَمُونَ (الْحُل ١٦: ٤٨)

اللّٰد تعالیٰ کی صفات ،البته کسی نه کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ صفات سے متعلق کچھ چیزیں،خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہوں،انسان کے پاس بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وخبر، قدرت،ربوبیت اور رحت و حکمت سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطافر مایا ہے۔ اِس پر قیاس کر کے خدا کی اِن صفات کا کچھ تصور ہم قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بات اِس طرح بھی مجھی جاسکتی ہے کہانسان کا وجود محض انفعال ہے۔ بیجس فعل کا اثر ہے، وہ ارادہ، قول،مشیت، کلمہ اورامر ہے جوفاعل حقیقی سےصا در ہوتا ہے<mark>"۔ شے</mark> کی حقیقت یہی ارادہ ہے۔اِسے شے کا نام اِسی سےملا ہے۔ اِس میں جوصفات ظاہر ہوتی ہیں،وہ درحقیقت اِسی کلمے کی صفات ہیں۔انسان کے وجود کی حقیقت بھی یہی ہے۔پھروہ اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے، اِس لیےایے فاعل کی صفات بھی کسی حد تک سمجھ لیتا ہے۔ تاہم اِس کے لیے ضروری ہے کہانسان اپنی عقل کو بیدارر کھے اور وحی الٰہی کی رہنمائی میں انفس وآ فاق کے اندرخدا کی آیات پرغور کرتار ہے قر آن نے اپنے مخاطبین کو اِسی بناپر بار بارتعقل، تفكراور تذكركي دعوت دى ہے۔استاذ امام امين احسن اصلاحي نے إن تعبيرات كي وضاحت فرمائي ہے۔وہ كلھتے ہيں: ' د تعقل کا منشایہ ہوتا ہے کہ آ دمی زندگی کے معاملات میں محض جذبات ، شہوات اورخواہشات کواپنار ہنمانہ بنا لےاور نہ

ساه بخاری، رقم ۴۵۸۱ مسلم، رقم ۴۵۱ \_

ال بخاري، رقم ٢٨٧٨ مسلم، رقم ٢٢٨ ـ

هِ سورهُ يُس (٣٦) كي يه يت إسى حقيقت كابيان ب: إنَّهَ أَ أَمُرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَنُ يَقُولَ لَهُ: كُنُ فَيَكُونُ : (٨٢) ' 'أس کامعاملہ بس میہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کاارادہ فرما تا ہے تو کہتا ہے کہ ہوجااور وہ ہوجاتی ہے۔''

اوہام وخیالات کے ہاتھ میں اپنی باگ دے بیٹھے، بلکہ اُس کے اندرخدانے جوعقل رکھی ہے، اُس کور ہنما بنائے اور اُس کی رہنمائی پراعتاد کرے۔

تفکر کا مطلب میہ ہے کہ نظام عالم کے قوانین واحکام اور فطرت انسانی کے مطالبات اور نقاضوں پر تکیما نہ طور پر غور کیا جائے۔
جائے اور اُن سے زندگی کے لیے جواصول پیدا ہوتے ہیں، اُن کو پوری سچائی اور ایمان داری کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔

تذکر کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی جن ہدیہیات پر یقین رکھتا ہے، اُن ہدیہیات کو جذبات وشہوات کی ہلچل کے اندر بھی یاد رکھے، اور پھراُن سے بالکل لازمی طور پر جونتائج کلتے ہیں، اُن کو بھی بغیر کسی پچکچا ہٹ کے تسلیم کرے۔' (تزکیہ نفس ۹۲)

اِس طریقے سے غور کیا جائے تو انفس و آفاق کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ خدا محض علت العلل اور واجب الوجو ذہبیں ہے کہ جس سے سلسلۂ علت و معلول شروع ہوا اور جو ہر حال میں تھا اور ہے اور رہے گا، بلکہ ایک ایسی صاحب ارا دہ وادر اک ہستی ہے جو تمام اعلیٰ صفات کی حامل ہے۔

ہم یہاں اِس کی وضاحت کریں گے:

ا۔ مادہ ارادے سے خالی ہے۔ وہ علم وعقل سے بھی خالی ہے۔ نفس کاعلم وارادہ اور دوسر نے تو کی بھی اُس کے ضعف و نسیان اور قلت عزیمت کی وجہ سے اُس کے ذاتی نہیں ہو سکتے لیکن دونوں سے ایسے غیر معمولی فوائد اور عجیب وغریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں جوکوئی اندھی اور بہری طاقت ہرگز پیدا نہیں کرسکتی۔ لہذا دونوں مخلوق ہیں اور ہرمخلوق ایپنے لیے ایک خالتی کا تقاضا کرتی ہے:

'' یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا آپ ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا زمین وآسان کو اِضی نے پیدا کیا ہے؟ (نہیں)، بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) یہ یقین نہیں رکھتے۔'' '' وہی اللہ تمھارا پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق، اُس کے سواکوئی النہیں، پھر کہاں اوند ھے ہوجاتے ہو؟''

اَمُ خُلِقُوا مِنُ غَيْرِ شَيْءِ اَمُ هُمُ الُخلِقُونَ؟ اَمُ خَلَقُوا السَّمْواتِ وَالْاَرْضَ؟ بَلُ لَّا يُوقِنُونَ. (الطّور٣٥:٥٢) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، لَآ اِللهَ إِلَّا هُوَ، فَأَنَّى تُؤُفِّكُونَ. (المُونِ ٢٢:٢٠)

۲۔ زمین وآسان کا بیخالق کسی چیز کامحتاج نہیں ہوسکتا، اِس لیے خلق کی ایک ہی علت ہے اور وہ اُس کا اراد ہُ رحمت ہے۔ اُس نے جب چاہا کہ انعام کرے تو اُس نے دنیا بنادی اور اُس میں اپنی مخلوق کو وہ نعتیں دیں جوشار نہیں ہوسکتیں۔

ہے۔ ان کے ایک ایک اللہ ہے، اِسی طرح رحمٰن بھی ہے: چنانچیاُس کا نام جس طرح اللہ ہے، اِسی طرح رحمٰن بھی ہے:

''رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی۔ (اِس لیے کہ) اُس نے انسان کو پیدا کیا۔ اُسے نطق و بیان کی صلاحیت دی۔ (تم ذرانظراٹھا کردیکھو،) بیسورج اور چاندایک حساب الرَّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُرُانَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ بِحُسُبَان، وَّالنَّجُمُ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

المِيزَانَ الَّا تَطُغُوا فِي المِيزَان، وَاقِيمُوا الُوزُنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُحُسِرُوا الْمِيزَان، وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَام، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّحُلُ ذَاتُ الْاكْمَام، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصُفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبن.

(الرحمٰن ۵۵:۱–۱۳)

کے ساتھ گردش میں ہیں اور تارے اور درخت، سب سجدہ ریز ہیں۔ اوراً س نے آسان کو او نچا کیا اوراً س میں میزان قائم کی کہتم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو۔ اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تو او اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور اپنی خلقت کے لیے اُس نے بیز مین بنائی ہے۔ اِس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جن کے پھل غلافوں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں، جن پر جن پر جن پر جن کے خول ہیں اور خوشبو والے پھول ہیں۔ پھراے جن وانس بتم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے!''

۳ علم محض قوت ہی کاعلم ہے، لہذا ہر علم قوت کی گواہی ہے۔ یہ قوت اگر کسی صاحب ارادہ وا دراک ہستی کی طرف سے نہ ہو تو اسے جبر محض ہونا چاہیے، مگر عالم کا نظم وتر تیب اوراُس کی اتھاہ معنویت اِس کی تر دید کرتی ہے۔ اِن میں سے کوئی چیز بھی علم وعقل کے تصرف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا خالق محض قدیر ہی نہیں، وہ علیم و حکیم بھی ہے:

قُلُ: اَئِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَةً اَنْدَادًا؟ ذلك رَبُّ الْعلَمِيْنَ، وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنُ فَوُقِها وَبْرَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها آقُواتَها فِي آربَعةِ آيَّامٍ سَوآءً لِّلسَّ آئِلِيْنَ، ثُمَّ استوَى الِي السَّمَآءِ وهِي دُخان، فَقَالَ لَها وَلِلْارض: انْتِيا طَوْعًا اَوُ كَرُهًا، قَالَتَآ: اَتَيُنَا طَآئِعِيْنَ، فَقَضْهُنَ سَبُع كَرُهًا، قَالَتَآ: اَتَيُنا طَآئِعِيْنَ، فَقَضْهُنَ سَبُع سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاوُحِي فِي كُلِّ سَمَآءِ المُرها وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَايِعَ وَحِفُظًا. ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيم.

(حم السجده ۱۲-۹:۱۲)

۴۔ انفس وآ فاق کا قیام وانصرام ایک حقیقت ہے۔ یکسی زندہ اور قائم ہستی کے بغیر ہر گزمتصور نہیں ہوسکتا۔ اِس لیے خالق زندہ اور قائم ، بلکہ سب کو قائم رکھنے والابھی ہے:

> اَللَّهُ لَآ اِللَّهَ اِلَّا هُوَ اللَّحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَانُحُذُهُ سِنَةٌ وَّلا نَوُمْ، لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُض، مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِإِذُنِه، يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ، وَلاَ يُحِيطُونَ بشَبِيءِ مِّنُ عِلُمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمواتِ وَالْارُضَ وَلاَ يَعُودُهُ خِفُظُهُما، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِينُم. (البقرة ٢٥٥:٢٥٦)

''الله، أس كے سواكوئي اله نہيں، زندہ اورسب كو قائم رکھنے والا۔ نہاُس کو نیندآتی ہے نہاونگھ لاحق ہوتی ہے۔ زمین وآسمان میں جو کچھ ہے،سب اُسی کا ہے۔کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے۔لوگوں کے آ گےاور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہےاوراُس کی مرضی کے بغیر وہ اُس کےعلم میں ہے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔اُس کی بادشاہی زمین وآسان پر حصائی ہوئی ہے اور اُن کی حفاظت اُس پر ذرا بھی گراں نہیں ہوتی ،اور وہ بلند ہے، برطى عظمت والاہے۔''

۵۔زمان کیا ہے؟ یہ اِسی حی وقیوم خالق کی صفت بقاسے منزع ایک تصور ہے۔ لہذاوہ اول ہے، اُس سے پہلے کچے نہیں ہے؛وہ آخرہے،اُس کے بعد بھی کچھنہیں ہے؛وہ ظاہر ہے،اُس سےاویر کچھنہیں ہے؛وہ باطن ہے،اُس سے بنیج بھی کچھنہیں ہے۔وہ زمان ومکان سے محدوز ہیں ہوسکتا۔ اُس کاعلم ،البتہ زمان ومکان ، دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے:

باطن بھی ،اوروہ ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔''

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاحِرُ، وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ ﴿ " ' 'وَہٰى اول بھى ہےاورآ خربھى، وہى ظاہر بھى ہےاور بكُلِّ شَيُّءٍ عَلِيُمْ. (الحديد ٢:٥٧)

۲۔صفات کے بغیر ذات کا تصور محض مفروضہ ہے۔ اِس سے متعلق جونزاعات بالعموم ہوئے ہیں، وہ سب لفظی ہیں۔ چنانچے تمام صفات حسنہ:خلق، عدل، رحمت، راُفت اورعلم وحکمت، الله تعالیٰ کے ذاتی محاسن کی حیثیت ہے اُس کے لیے ٹابت اورایخ آثار سے مقدم ہیں، اِس لیے کہ شے کی علت ہمیشہ اُس سے مقدم ہوتی ہے۔ چنانچے فرمایا ہے کہ اِس دنیا کے فناہوجانے کے بعد بھی خدا کا جلال وا کرام پوری شان کے ساتھ باقی ہوگا:

کے جلیل وکریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔''

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَّ يَنْقى وَ جُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلل نُورِهُ اللهِ مَن عِلَيْهَا فَان وَ يَنْ جاور تير بيروردگار وَ الْإِكْرَامِ. (الرحمٰنَ ٢٧-٢٧)

ے۔صفات الٰہی کے سبجھنے میں اُن کی جہت <sup>حس</sup> ،البتہ کموظ رہنی چاہیے، اِس لیے کہ قدرت اُسی وقت مدح کی مستحق ہے، جب وہ رحمت، کرم اور عدالت کے ساتھ ہو۔ غصے، انتقام اور قبر وغضب کا ظہور بھی ظلم وعدوان کے خلاف ہوتو قابل تحسین ہے۔رحمت،مغفرت اور جودوکرم بھی اپنے محل ہی میں تعریف کے ستحق ہوتے ہیں۔قرآن مجید میں غنی کے ساتھ حمید علیم کے ساتھ حکیم اور عزیز کے ساتھ غفور کی صفات اِسی جہت حسن کی طرف رہنمائی کے لیے آئی ہیں:

وَلِلَّهِ الْأَسُمَاءُ الْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَذَرُوا " "اورالله كي ليتوصرف اليحينام بين، أس كوأتشى سے پکارواور اُن لوگوں کو جیوڑ و جو اُس کی صفات کے معاملے میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔وہ جو کچھ کررہے ہیں،عنقریباُس کا بدلہ یالیں گے۔''

الَّذِيْنَ يُلُحِدُونَ فِي َ اَسُمَآئِهِ، سَيُجْزَوُنَ مَا كَانُوُا يَعُمَلُو نَ. (الاعراف،١٨٠)

٨ ـ الله تعالى كاجوتصور بهي قائم كياجائ كا، وه جلال وجمال اوركمال عي خالى نهيس موسكتا ـ چنانجير المو احد '، الاحد '، 'الصمد'، مثال كي طور يرصفات كمال بين القدوس'، 'السلام'، 'المومن' صفات جمال اور الملك'، 'العزيز'، 'الحبار'صفات جلال ہیں۔انسان کے دل میں صفات جلال سے خوف ، تعظیم اور مدح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور صفات جمال سے حمد، رجا اور محبت کے۔ پھر صفات جلال حواس کے لیے زیادہ ظاہر اور صفات جمال عقل ودل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ پروردگارکوسا منے رکھا جائے تو صفات جمال کا غلبہ محسوں ہوتا ہے اورنفس انسانی نگا ہوں کے سامنے ہوتو جلال کا پہلونمایاں ہوجا تا ہے۔انسان خداسے ڈر کر اِسی بنایر خداہی کی طرف لیکتا اوراُس کی صفات جمال کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم اعو ذبك من<sup>ل کا</sup> 'کے الفاظ اِسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ بیأس بندے کی دعاہے جواپیزیرورد گار کی محبت سے سرشارہے ، اُس کے استغنااور کبریائی سے لرزاں ہے،اُس سے ملاقات کا مشاق ہے اوراُس کے فیصلوں کے سامنے پورے ادب کے ساتھ سرنگوں ہے۔قرآن مجید جب سے کہتاہے کہتماما چھے ناماُسی کے ہیں تواس کے معنیاُس کے نز دیک یہی ہوتے ہیں کہ ہروہ نام جوخدا کے جلال و جمال اور اُس كے كمال كو بيان كرتا ہے، وہ اچھا ہے اوراُس سے خدا كو يكارا جاسكتا ہے:

قُل: ادْعُوا اللَّهَ أَوِ دُعُوا الرَّحُمْنَ ، أَيًّا مَّا تَدُعُوا مَا تَدُعُوا مُن كَهِدُو كَهَاللَّهُ كَهِدُر بِكَارُوبِارْ حَلْ كَهِدُر، جَس نام سَيْجَى فَلَهُ الْاسْمَآءُ الْحُسْنَى (بَى اسرائيل ١١٠:١١) يكارو،سب الچھنام أسى كے بيں۔"

امام حمیدالدین فراہی نے إن مباحث کی تفصیل کے بعداینی کتاب''القائدالی عیون العقائد' میں لکھاہے: "... بروردگار کا تصورتمهارے دل میں ایک الیی ہستی کا تصور ہونا جاہیے جوکر یم ہے، رحیم ہے، عفوو درگذر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، کمال حسن وراُفت کے ساتھ ہنستا،مسکرا تا اور نرمی بر تنے والا ہے،سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے، وہ تمھارا مدد گار ہےاورتمھارے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ یہ اِس لیے کتم اُس سے تسکین حاصل کرو،اُس کا قرب تلاش کرواوراُس سے ملا قات کے مشتاق رہو۔ پھرتم جانتے ہو کہ وہ قد ویں

الله مسلم، رقم ۱۹۹۰ "ا الله، مين تجھ سے تيري پناه جا ہتا ہوں۔"

بھی ہے اور سراسر حق بھی، لہذا عقلاً محال ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق نہ کرے اور کوئی خبیث، غلیظ، ظالم، معاند،

بھلائی سے رو کنے اور صدود سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا، اور حق و خیر کی مخالفت پر اصرار کرنے والا اُس کا قرب
ماصل کر لے۔ ہاں، وہ اپنے اُس بندے پر دم فرما تا اور اُس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے جو اُس سے رجوع کرتا اور برائی کو چھوڑ
کر بھلائی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اُس کے کمال عظمت و کبریائی کو ہمیشہ یا در کھتا ہے تا کہ اُس کا اوب ملحوظ رکھے، اُس
کے حضور میں جھکار ہے اور جان رکھے کہ وہ عالم سے غنی ہے، اُسے مخلوقات میں سے کسی کی احتیاج نہیں، وہ تد بیرا مور میں
نہایت عالی مرتبہ ہے۔ پھر اِس کے باوجود کہ اُس کا ہر فیصلہ سراسر حق اور سراسر رحمت ہے، اُس کی مخلوقات اُس میں سے اتنا
نہایت عالی مرتبہ ہے۔ پھر اِس کے باوجود کہ اُس کا ہر فیصلہ سراسر حق اور سراسر رحمت ہے، اُس کی مخلوقات اُس میں سے اتنا
نہایت عالی مرتبہ ہے۔ پھر اِس کے باوجود کہ اُس کے فیضروری ہے کہ اُس کے فیصلہ سلیم کیے جا نمیں اور اُس کے بندے اُس
کے ہرام و نہی پر راضی رہیں۔' (۳۳))

۹۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اُس کی صفات کمال سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان جب اِن کا صحیح تصور قائم کر لیتا ہے تو اِس کے نتیج میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو یگا نہ، یکتا اور بے ہمتا ہے؛ سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے؛ زمین وآسان اور اُن کے در میان کی ہر چیز کا تنہا ما لک ہے؛ اُس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں؛ اُس کے کارخانۂ قدرت میں کوئی دوسرا ساجھی نہیں؛ دنیا کی کوئی چیز اُس کی فقائ سے پوشیدہ نہیں؛ عالم کا کوئی معاملہ اُس کے تعم سے باہز نہیں؛ ہر چیز اُس کی محتاج ہے، مگر اُس کو سی کی احتیاج نہیں؛ جمادات، نبا تات، حیوانات، سب اُس کے حضور میں سجدہ ریز اور اُس کی شیخ و تہلیل میں مشغول ہیں؛ اُس کی قدرت بے انتہا، اُس کی وسعت غیر محدود اور اُس کی مشیت کا نئات کے ذریے ذریے درے میں کار فرما ہے؛ وہ جب چا ہے اور جس چیز کو چا ہے فنا کرے اور جب چا ہے اُس کو پھر پیدا کر دے؛ وزت وذلت، سب اُس کی قدرت ہر چیز کا میں ہے؛ وہ دولوں کے جید تک جا تھ میں ہے؛ وہ دولوں کی تجدید کی جا تا ہے، مگر رگ جال سے قریب ہے؛ اُس کا علم اور اُس کی قدرت ہر چیز کا اطلہ کیے ہوئے ہے؛ وہ دولوں کے جید تک جا نتا ہے؛ اُس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے؛ وہ ہم السر کے وہ دولوں کے جید تک جا نتا ہے؛ اُس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے؛ وہ دہ ہر بنا دور ہیں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے؛ وہ دہ ہر سے دور ہے کے وہ دولوں کے جید تک جا تا ہے؛ اُس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے؛ وہ دور ہوں کے جو دولوں کے جید تک جا تا ہے؛ اُس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہر وہ جو ہر ہوں کے جید تک جا تا ہے؛ اُس کا ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اُس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے؛ وہ دولوں کے جو دولوں کے دولوں کے جو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو دولوں کے

''اللہ بی کی تبیع کی ہے ہراُس چیز نے جوز مین وآسان میں ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین وآسان کی بادشاہی اُسی کے لیے ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی؛ وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسان کو چھدن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ ہراُس چیز کو جانتا ہے جوز مین میں جاتی اور جوائس سے عيب عياك، بربرائى سے مزه اور برالزام سے برى ہے:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمْواتِ وَالْارُضِ، وَهُو
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. لَهُ مُلُكُ السَّمْواتِ وَالْارُضِ،
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. لَهُ مُلُكُ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ،
يُحْمَى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.
هُو الْاَوَّلُ وَالْاحِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُو
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. هُو الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. هُو الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ
وَالْارُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ، ثُمَّ استَواى عَلَى
الْعَرْشِ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْارُضِ وَمَا يَخُرُجُ
مِنْهَا، وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا،

وَهُوَ مَعَكُمُ اَيُنَ مَا كُنْتُمُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلُكُ السَّمواتِ وَالْارُضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ، يُولِجُ الَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُـوُلِـجُ النَّهَارَ فِي الَّيُل، وَهُوَ عَلِيُمٌ بِذَاتِ الصُّدُّوُرِ. (الحديد ١٥٤٠-٢)

يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

نکلتی ہے، اور جو آسان سے اترتی اور اُس میں چڑھتی ہے۔تم جہاں بھی ہو، وہ تمھارے ساتھ ہوتا ہے۔اور جو کچھتم کرتے ہو،اللہ اُسے دیکھ رہاہے۔زمین وآسان کی بادشاہی اُسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اُسی کی طرف لوٹتے ہیں۔وہی رات کودن میں اور دن کورات میں داخل کرتا ہےاوروہ دلوں کے بھیدتک جانتا ہے۔''

•ا۔ اِن صفات کمال میں اہم ترین اللہ تعالی کی تو حید ہے۔قرآن مجید نے سب سے زیادہ تا کیداور وضاحت کے ساتھ اِسے ہی بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اِس صحیفہ آسانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پرختم ہواہے، اُس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اِس کا اعلان کردیا جائے:

قُلُ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اَللَّهُ الصَّمَدُ، لَهُ يَلِدُ وَلَهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّمَدُ، لَهُ يَلِدُ وَلَهُ سب کاسہارا ہے۔وہ نہ باپ ہےنہ بیٹااور نہاُس کا کوئی

(الاخلاص۱۱:۱-۴) مرہے۔''

انبیاعلیہم السلام کی تمام جدوجہد کامقصود اِسی توحید کا قیام ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اِس کی جو تاریخ بیان فر مائی ہے،اُس کا ایک ایک لفظ اِسی حقیقت کی گوائی دیتا ہے۔استاذامام لکھتے ہیں:

''…وہ دنیامیں اِسی لیے آتے میں کہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چیٹرا کرخالص خدا کا بندہ بنادیں،وہ اُسی کو خالق مانیں ،اُسی کو بادشاہ کہیں ،اُسی کی بندگی کریں ،اُسی کی اطاعت کریں ،اُسی پراعتاد دتو کل کریں ۔اُسی سے طالب مدد ہوں۔نعمت ملے تو اُسی کاشکرا داکریں،مصیبت آئے تو اُسی سے استغاثہ کریں طبع ہویا خوف،امید ہویا ہیم، ہرحال میں اُن کی نظراُسی کی طرف ہو، وہ اپنے تنیٰں بالکلیہاُس کے حوالہ کر دیں۔اُن کی محبت اُس کی محبت کے تابع ،اُن کی پینداُس کی پیند کے تحت ہو۔اُس کی ذات میں،اُس کی صفات میں،اُس کے حقوق میںاُس کی مکتائی شلیم کریں اورکسی پہلو سے اِن چز وں میں کسی کوشر بک نے گھبرا ئیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی اور کو، نہ اپنی ذات کو۔'' (حقیقت نثرک وتو حید ۳۱۹)

تو حید کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ اِس کے بغیرانسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے اور اِس کے ساتھ ہم ملطی کے بخشے جانے کی تو قع ہے۔ارشاد ہواہے:

''اللّٰداِس چِز کُنہیں بخشے گا کہ(حانتے بوجھتے)اُس کے شریکٹھیرائے جائیں۔اِس کے نیچی،البتہ جو کچھ ہے، جس کے لیے جاہے گا، (اپنے قانون کےمطابق) بخش إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ، وَمَنُ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اتُمًا عَظيُمًا (النساء ٢٨: ١٨)

دےگا۔اور(حقیقت بیے کہ)جواللہ کے شریک ٹھیرا تا ہے،اُس نے ایک بڑے گناہ کاافتر اکیاہے۔''

اِس کی وجہ بیہ ہے کہ توحید پرایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پرسرکش ہوسکتا ہےاور نہ اِس کاار تکاب کر لینے کے بعد تو بہو استغفار کی توفیق سےمحروم رہ سکتا ہے۔وہ لاز ماً پروردگار کی طرف لوٹنا ہے اور اِس طرح قیامت کی پیثی سے پہلے ہی اپنے لیےعفوودرگذر کااستحقاق پیدا کرلیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی بنا پرفر مایا ہے کہ نو حید کا اقرار جنت کی صانت ہے۔ ا پیخ کسی بندےکواللہ تعالیٰ اِس کے ساتھ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ ۔

اِس براستدلال کے لیےاتن بات کافی ہے کہ خدا کی خدائی میں شریکٹھیرانے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔قرآن نے اپنے مخاطبین سےایک سے زیادہ مقامات برمطالبہ کیا ہے کہ عقل فقل سے اِس کی دلیل پیش کر سکتے ہوتو ضر ورکر و۔خدا کا کوئی شریک ہے پانہیں ، اِس کے لیےاصلی گواہی خود خداہی کی ہوسکتی ہےاور خدا کی گواہی کو جاننے کا واحد ذ ربعہ اُس کی نازل کردہ کتابیں اور وہ روایات وآثار ہیں جواُس کے نبیول اور رسولوں سےنسلاً بعدنسل انسانیت کومنقل ہوئے ہیں۔اُن میں شرک کی تائید کے لیے کہیں کوئی شہادت موجوز ہیں ہے:

قُلُ: اَرَءَ يُتُمُ مَّا تَدُعُونَ مِنُ دُون اللهِ، اَرُونِي ﴿ ` 'إِن سِ يَوْجِو، كَيَاتُم فَيَجِي أَن چِيزول بِغُور بَعِي كَيَا ہےجنھیںتم اللہ کے سوایو جتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو سہی کہ ز مین میں اُنھوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آ سانوں میں اُن کا کیا سا جھا ہے۔ اِس سے پہلے کی کوئی کتاب یاالیمی کوئی روایت میرے سامنے پیش کروجس کی بنیا دعلم پر ہو،ا گرتم

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرُضِ، أَمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّمٰوٰتِ. اِيُتُونِيُ بِكِتٰبِ مِّنُ قَبُلِ هٰذَآ اَوُ أَثْرَةٍ مِّنُ عِلْمٍ، إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيُنَ. (الاحقاف٢٧٠:٩)

سيج ہو۔''

تو حید کے جو دلائل اِس کے علاوہ قر آن میں آئے ہیں، وہ بھی نہایت دل نشیں اور علم وعقل کے مسلمات پر ببنی ہیں۔ استاذامام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر'' تدبرقر آن' میں جگہ جگہ اِن کی توضیح فرمائی ہے۔ہم مثال کےطور پر چندآ یتیں یہاں پیش کریں گے۔

بقرہ میں ہے:

وَاللَّهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ، لَا اللهَ الَّا هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَانْحَتِلَافِ الَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجُرِي

''تمھاراالہ ایک ہی اللہ ہے۔اُس کے سواکوئی النہیں، وہ سرا سر رحمت ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ اِس میں شہٰ ہیں کہآ سان اورز مین کے بنانے میں ،اورشب وروز

کل بخاری، رقم ۵۹۲۷ مسلم، رقم ۱۳۸،۱۳۸، ۱۳۹۰

فِي الْبَحُرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَمَآ اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنُ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا، وَبَتَّ فِيهَا مِنُ كُلِّ دَآبَةٍ، وَّتَصُرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَايْتٍ لِقَوْم يَّعُقِلُونَ. (١٢٣-١٢٣)

کے بدل کرآنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کرچلتی ہوئی کشتیوں میں، اوراً سی پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھراً سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اوراً س میں ہوتم کے جان دار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان تھم کے تابع بادلوں میں، (اس حقیقت کو پھینے کے درمیان تھم کے تابع بادلوں میں، (اس حقیقت کو پھینے کے لیے جوا پنی عقل سے کام لیتے ہیں۔''

''إس آیت پر اگر تد برگی نگاہ ڈالیے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اِس میں شروع سے لے کر آخر تک اِس کا نئات کے متفائل، بلکہ متفنادا جز اوعناصر کا حوالہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اُن کے اُس جیرت انگیز اتحاد دوتو افق اور اُن کی اُس ہے مثال بجم آمیزی وسازگاری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اُن کے اندر اِس کا نئات کی مجموعی خدمت کے لیے پائی جاتی ہے۔ آسان کے ساتھ در مین، رات کے ساتھ دن، شتی کے ساتھ دریا، بظاہر دیکھیے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دین کی نبست رکھتے ہیں، لیکن ذرا گہری نگاہ سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اگر یہ ایک طرف ضدین کی نبست رکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اگر یہ ایک طرف ضدین کی نبست رکھتے ہیں تو دسری طرف اِس کا نئات کی خاند آبادی کے نقط ُنظر ہے آپس میں زوجین کا ساربط وا تصال بھی رکھتے ہیں۔ بیآ سان اور دسری طرف اِس کا نئات کی خاند آبادی کے نقط ُنظر ہے آپس میں زوجین کا ساربط وا تصال بھی رکھتے ہیں۔ بیآ سان اور اس کے چکتے ہوئے ہیں، بلکہ اِس کی ہستی ہی میں زوجین کا ساربط وا تصال بھی رکھتے ہیں۔ بیآ سان اور مسل کے ساتھ دی کہ خاند ہوئی کو بھان نہ ہوئو کون بتا سکتا ہے کہ اِس فضا کے الا متناہی کے بیشار ستاروں اور سیاروں میں ہوئی کی میں کہ اس کی ہستی ہی میں کرا رہے ہیں اور نشا طائیزی کی مجان کی جو کے ہیں۔ اِس طرح شب کی ختل میا طافت، سکون بخشی اور خواب آوری کی مجان کے ہوئے ہیں۔ ایک طرح شب کی ختل میا طافت، سکون بخشی اور خواب آوری کی بیا ایک ہیں، لیکن دیکھیے اِس سرشی وطفیان کے ہاو کورکس طرح آس نے بید پر سے ہماری کشتیوں اور ہمارے جہازوں کے لیے نہایت ہموار اور مصفا سر کیں نکال رکھی ہیں جن پر عین اس خوانڈ کے مائے ہوئے ہیں۔

آ گے آسان سے بارش اوراُس بارش سے زمین کے از سرنو باغ و بہار اور معمور و آباد ہوجانے کا ذکر ہے۔غور کیجیے کہال زمین ہے اور کہاں آسان لیکن اِس دوری کے باوجود دونوں میں کس درجہ گہرار بطوا اتصال ہے۔ زمین اپنے اندرروئیدگی اور زندگی کے خزانے چھیائے ہوئے ہے، لیکن میسار بے خزانے اُس وقت تک مدفون ہی رہتے ہیں جب تک آسان سے

بارش نازل ہوکراُن کو ابھار نہیں دیت۔ اِس طرح کا رشتہ بادلوں اور ہواؤں کے درمیان ہے۔ بادلوں کے جہاز لدے بھندے اپنے باد بان کھولے کھڑے ہیں، کین یہ اپنی جگہ سے ایک اپنی سرکنہیں سکتے جب تک ہوائیں اُن کو دھکے دے کراُن کی جگہ سے نہ بلائیں اوراُن کو اُن کی مقرر کی ہوئی سمتوں میں آگے نہ بڑھائیں۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جواُن کو مشرق و مغرب اور ثال وجنوب میں ہنکائے بھرتی ہیں اور جب چاہتی ہیں اُن کو افق مغرب اور ثال وجنوب میں ہنکائے بھرتی ہیں اور جب چاہتی ہیں اُن کو غائب کردیتی ہیں اور جب چاہتی ہیں اُن کو افق پرخمود ارکردیتی ہیں۔

اب سوال بہ ہے کہ غور و تد برکی نگاہ اس دنیا کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا بیا ضداد اور متنا قضات کی ایک رزم گاہ ہے جس میں مختلف ارادوں اور قو توں کی کھکش برپا ہے یا ایک ہی حکیم و مد برارادہ اِن سب پرحاکم و فر ماں رواہے جو اِن تمام عناصر مختلفہ کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام اور ایک مجموعی مقصد کے لیے استعال کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اِس کا نئات کے مشاہدے سے بید دوسری ہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر مزید غور کیجیے تو یہیں سے ایک اور بات بھی نگاتی ہے، وہ کا نئات کے مشاہدے سے آپ وجود میں نہیں آئی ہے اور نہ اِس کے اندر جو ارتقا ہوا ہے، وہ آپ سے آپ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اِس کا نئات کے ہرگوشے میں تو اِس کا نئات کے ہرگوشے میں موجود ہے۔' (تد برقر آن ارادی)

بنی اسرائیل میں ہے:

قُلُ: لَّوُ كَانَ مَعَةً الْهَةُ، كَمَا يَقُونُونَ، إِذًا لَّا بُتَغُوا اللي ذِي الْعَرُشِ سَبِيلًا. (٢٢:١٧)

''(اِن ہے) کہدوکہا گر پچھدوسرےالہ بھی اُس کے ساتھ ہوتے،جیسا کہ ہیلوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کردہتے''

''مشرکین عرب دنیوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کوتو صاحب بحنت وتاج بعنی معبود اعظم مانتے سے اور اُس کے بحت بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کوبھی مانتے سے جن کی نسبت اُن کا گمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک بیں اور اُس کے بحت بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کوبھی مانتے سے بیرا در اُس کی خواہشیں اور ضرور تیں بھی اُس سے بیری کرادیتے ہیں۔ بیان کے اِسی واہمہ کی تر دید ہے۔ فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھا اُس کے بچھ شریک وہ بھی ہوتے ، جیسا کہتم گمان کے بیٹے ہوتو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے منازعت وخاصمت کی راہ ڈھونڈ لیتے اور بیآ سان و جیسا کہتم گمان کے بیٹے ہوتو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے منازعت وخاصمت کی راہ ڈھونڈ لیتے اور بیآ سان و زمین کا سارا نظام در ہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ مطلب بیہ ہے کہ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہوں پر قیاس کر کمتم نے بیٹے لیا آراستہ کیا ہے، اُس میں تو دیکھتے ہو کہ آئے دن حکومتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ اگر اِسی طرح خدا کے نیٹے کہ تھون کہ کے شریک و سہم اور حریف ہوتے تو آخر وہ کیوں چکے بیٹے رہتے ، وہ کیوں نصاحب عرش بننے کے لیے زور لگاتے، کین یہاں تو دیکھتے ہو کہ ذاکہ دن کے لیے سور جانے بخور سے کھی کا اور نہ زمین اپنے مدار سے نمخر ف ہوئی۔ اِسی حقیقت کودوسرے مقام میں یوں واضح فر مایا ہے: 'لُو کُانَ فِیُهِمَ آ الِهَ اُلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَا '(اگر آسان اور زمین میں اللہ کودوسرے مقام میں یوں واضح فر مایا ہے: 'لُو کُانَ فِیُهِمَ آ الِهَ اُلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَا '(اگر آسان اور زمین میں اللہ کودوسرے مقام میں یوں واضح فر مایا ہے: 'لُو کُانَ فِیُهِمَ آ الِهَ اُلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَا '(اگر آسان اور زمین میں اللہ کودوسرے مقام میں یوں واضح فر مایا ہے: 'لُو کُانَ فِیُهِمَ آ الِ لَا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَا '(اگر آسان اور زمین میں اللہ کودوسرے مقام میں یوں واضح فر مایا ہے: 'لُو کُانَ فِیُهِمَ آ الِ کُھَ الَّٰ اللّٰهُ لَلْمُ سَادِ اُسْ کُورِ کُورِ کُمُوں کُمُورِ کُمُوں کُمُورِ کُمُوں کُمُورُ کُمُورُ کُمُوں کُمُورُ کُمُو

کے سواد وسرے معبود بھی ہوتے تو بیدر ہم برہم ہو کے رہ جاتے )۔'' (تدبرقر آن۴۸/۸) حب

ج میں ہے:

الَّمُ تَرَانَّ اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُوْتِ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَ آبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَنُ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنُ مُّكُرِم، إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ. (١٨:٢٢)

" تم نے دیکھانہیں کہ زمین وآسان میں جو بھی ہیں، سب اللہ ہی کے سامنے بحدہ ریز ہیں، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، چو پائے اور بہت سے لوگ بھی ۔ اور بہت سے وہ ہیں کہ جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے، اُسے پھرکوئی عزت دینے والانہیں ہے، اِس لیے کہ اللہ (اپنے قانون کے مطابق) جو چاہتا ہے، کرتا

" پیتو حیدی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کا ننات کی ہر چیزا ہے وجود سے در ہی ہے۔ ہم ... اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اِس کا ننات کی ہر چیزا پی تکوینی حیثیت میں اہرا ہیمی مزاخ رکھتی ہے۔ سورج ، چاند، ستارے، پہاڑاورچو پائے، سب خدا کے امروکھم کے تحت مسخر ہیں۔ اِن ہیں سے کوئی چیز بھی سرموخدا کے مقرر کیے ہوئے قوانمین سے آنحاف نہیں اختیار کرتی سورج ، جس کو ناوانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے ،خودا ہے وجود سے گوائی دے رہا ہے کہ وہ شب وروزا ہے رہ بے گا قیام ، رکوع اور تجدے میں ہے۔ طلوع کے وقت وہ تجدے سراٹھا تا ہے ، دو پہرتک وہ قیام میں رہتا ہے ، زوال کے بعد وہ رکوع میں جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت وہ تجدے میں گر جاتا ہے اور رات بھر اِس تعدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اِس حقیقت کا مظاہرہ چا ندا ہے عروج وحات سے ہر چیز کا سایہ ہروفت قیام ، رکوع اور تجود میں رہتا ہے۔ اور غور تیجی تو بیا چیل کا بھی بہی حال ہے۔ اِن میں سے ہر چیز کا سایہ ہروفت قیام ، رکوع اور تجود میں رہتا ہے۔ اور غور تیجی تو تیا ہم خرب کی جانب بھیلے گا اور سایہ ہو تا ہم خرب کی جانب بھیلے گا اور سایہ ہو تا ہم خور ہیں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب بھیلے گا اور اگر مغرب کی جانب ہے تو ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف تھیلے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اِس بات کی تعلیم اگر مغرب کی جانب ہو تہوں اور تو بیا ہم چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اِس بات کی تعلیم و دے درا ہے کہ تجدے کا اصل ہز اوار آ قب نہیں ، بلکہ خالق آ قاب ہے۔

تو حید کی بیددلیل اشارات کی نوعیت کی ہے، اِس وجہ سے بیہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی ،کیکن نظام کا ئنات میں تد بر کرنے والوں کی نظر میں اِن اشارات کی بڑی قدرو قیت ہوتی ہے:

آن کس است اہل بشارت کہا شارت داند''

(تدبرقرآن۲۲۹/۵)

سنرو

اللہ تعالی جومعاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے اور جس طریقے سے کرتے ہیں، اُسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس کے بیسن نا قابل تغیر ہیں، اِن میں ہر گز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ خدا کی معرفت کے لیے جس طرح اُس کی صفات کاعلم ضروری ہے، اِسی طرح اِن سنن الہید کاعلم بھی ضروری ہے۔ ہم یہاں اِن کی تفصیل کریں گے، لیکن اِس سے پہلے مناسب ہے کہ چندمقد مات بطور تمہید واضح کردیے جائیں۔

استاذامام لکھتے ہیں:

''ا۔ مبدء فطرت سے اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کواچی فطرت پر پیدا کیا ہے، اُس کو نیکی وبدی کا امتیاز بخشا ہے اور اِن میں سے جس کوبھی وہ اختیار کرنا چاہے، اُس کواختیار کرنے کی اُس کوآ زادی دی ہے۔ اِس کے بعداُس کا نیک یابد بننا اُس کے بعداُس کا نیک یابد بننا اُس کے بعداُس کا نیک کی تو فیق بخشا سے دو بیا ورتو فیق الٰہی پر مخصر ہے۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو نیکی کی تو فیق بخشا ہے اور اگر وہ بدی کی راہ پر جانے ہے ہے جوڑ دیتا ہے۔ ہواور اگر وہ بدی کی راہ پر جانے ہے لیے ہی جھی چھوڑ دیتا ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ جن چیز وں پر انسان کا مواخذ ہ کرے گایا جن پر اُس کوا جر دے گا، اُن کے لیے اُس نے انسان کواختیار و ارادہ کی آزادی بھی بخشی ہے۔ جولوگ اِس اختیار وارادہ کے حال نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کومواخذہ ہے بھی بری رکھا ہے۔ یہ ختیار وارادہ انسان کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بی کا عطا کر دہ ہے اور اِس کا استعال بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت بی کے حت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے حت انسان کے جس ارادے کو چا ہے پورانہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ کی کے اور انہیں ہونے دیتا تو اِس نیکی کے اجر سے اُس کومحر وم نہیں کرتا۔ اِس طرح آگر اُس کی کسی بدی کی اسکیم کو پایئے تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتا تو اِس کے معنی پہنیں ہیں کہ وہ اِس کسی نہنچنے نہیں دیتا تو اِس کے معنی پہنیں ہیں کہ وہ اِس کے اور وہ کے۔ انسان الدے وہ اِس کسی بینے نہیں ہیں کہ وہ اِس کسی از وہ منہیں ہیں کہ وہ اِس کے اور وہ نہیں ہیں کہ وہ اِس کسی نہنچنے نہیں دیتا تو اِس کے معنی پہنیں ہیں کہ وہ اِس کے اور وہ کے۔

سوقر آن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالی کی مطلق مثیت کا بیان ہوا ہے، اِس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اُس کی مثیت کو اُس کے سواکوئی دوسراروک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ اُس کی مثیت سرے سے سی عدل وحکمت کی پابند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عادل اور حکیم ہے، اُس کا کوئی کا م بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اِس وجہ ہے جہاں کہیں بھی اُس نے اپنی مثیت کو بیان فر مایا ہے، اُس کو اُس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چا ہے۔ جس کے تحت اُس نے اِس دنیا کے نظم کو چلا نالپند فر مایا ہے۔ یہ خیال کرنا کسی طرح سیج نہیں ہے کہ اپنی جوسنت اُس نے خود جاری کی ہے اور جس قانون عدل کو اُس نے خود چاری کی ہے اور جس کو اُس نے خود جاری کی ہے اور جس کو اور جس کو اُس نے خود پیند فر مایا ہے کہ وہ جس کو چہتا ہے ہمراہ کرتا ہے تو اِس کے معنی نہیں ہیں کہ اِس ہدایت وضلالت کے لیے اُس نے عدل وحکمت کا کوئی ضابط سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اِس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہدایت وضلالت اُس سنت کے عدل وحکمت کا کوئی ضابط سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اِس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہدایت وضلالت اُس سنت کے عدل اِس وقع ہوتی ہے جو اُس نے ہدایت وضلالت کے لیے مقرر کررکھی ہے اور کوئی دوسرا اِس سنت کے تو ڑ نے یا بدلنے پر

قادرہیں ہے۔

۳ ـ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، کیکن اُن سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپراشارہ کیا ہے، اُن افعال کی نبیت نہیں ہے، بلکہ اُن ضابطوں اور اُن قوا نمین کی نبیت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ پس دچونکہ وہ ضا بطے اور قاعد بے فوداللہ تعالیٰ ہی کے شہرائے ہوئے ہیں، اِس وجہ ہے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کردیا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے: فَلَمَّا زَاغُو اَ اَزَاغُ اللَّهُ قُلُو بَهُمْ ' ( اور ہم اُن کے دل اور وہ کے ہوئے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کردیا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے: وَنُقَلِّبُ اَفُودَ تَھُمُ وَ اَبْصَارَهُمْ ' ( اور ہم اُن کے دل اور وہ کے ہوئے تعرف کے وہ کے تواللہ نعالیٰ ہیں کہ دور کے ہوئے قبل اُن کی آئی ہیں اللہ دیا تا ہے جس کے اُن کی آئی مقرب کی ہوئی بیات کہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گراہ کرتا، مگر فاسقوں کو۔ اِن اشارات کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اِس طرح کی کوئی بات کہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گراہ کرتا، مگر فاسقوں کو۔ اِن اشارات کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوجائے اور ظاہر الفاظ ہے کی مفالط میں نہ پڑجائے۔ کہ دو ہدایت کی مقالط میں نہ پڑجائے۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہرائیت کی نہیں است کی نئی نہیں کرتا۔ اِس میں استی کا فی نئی نہیں کرتا۔ اِس میں استی حالی کا از کی وابدی اور محیط کی امالات کی ایکن اِس کی سنت کی نئی نہیں کرتا۔ اِس میں سنت کی نئی نہیں اس کے کہ وہ ہدایت وضلالت کی ایکن اِس کے سنت کی نئی نہیں کرتا۔ اِس میں سنت کی نئی نہیں ہوئی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت وضلالت کی ایکن اِس کے سنت کی تعرب کی ہوئی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت وضلالت کی ایکن اِس کے سنت کی نئی نہیں ہوئی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت وضلالت کو اُس کے سنت کی تعرب کی ہوئی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت وضلالت کی ایکن اِس کا کہ سنت کی سنت کی تعرب کی ہوئی سنت کی تعرب کو سنت کی سنت کی تعرب کی ہوئی سنت کی ہوئی ہوئی سنت کی ہوئی سنت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سنت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ

اِس کے ساتھ بیدو باتیں مزیدواضح وئی جاہمیں: `

اول بیر کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اِس لحاظ ہے بھی ہوتی ہے کہ وہی علت العلل ہے اور کوئی چیز اُس کے اذن اور اُس کی مشیت کے بغیر ظہور میں نہیں آسکتی اور ہماری طرف اِس لحاظ ہے کہ ہم بعض اوقات اِن میں سے کسی چیز کے مشتق ہوجاتے ہیں۔ چنانچے فرمایا ہے:

وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوا: هَذِهِ مِنُ عِنُدِ اللهِ، وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا: هَذِهِ مِنُ عِنُدِكَ، وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا: هَذِهِ مِنُ عِنُدِكَ، قُلُ: كُلُّ مِّنُ عِنُدِ اللهِ، فَمَالِ هَوُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. مَآ اَصَابَكَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنُ سَيِّئَةٍ فَمِنُ نَقْسِكَ، وَارْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَكَفى باللهِ شَهِيئًا. (الناء ٤٨٥-٤٩)

"اوراگر اِنھیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں:

یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو

کہتے ہیں: یہ تھاری وجہ سے ہے۔ کہدو: ہر چیز اللہ ہی کی
طرف سے ہے، (اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے، اُسی کے
اذن سے ہوتا ہے)۔ آخر اِن لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کہ کوئی
بات سجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تصمیں
جو بھلائی بھی پہنچتی ہے، اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے اور

19 الصّف1۲:۵\_

مع الانعام ٢: ١١٠

جومصیبت آتی ہے، وہ تمھارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ (اِن کی اصل بیاری سے کہ تمھاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں۔ اِن کی پروا نہ کرو)، ہم نے شمصیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور (اِس کے لیے) اللّٰہ کی گوائی کافی ہے۔''

استاذ اماما مین احسن اصلاحی نے اِس کی تفسیر میں لکھاہے:

''... پہلے اُن لوگوں کو، جوکا میا پیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور نا کا میوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرر ہے تھے، مخاطب کر کے فر مایا کہ اصل حقیقت تو بہی ہے کہ خیر وشر، ہر چیز کا ظہور خدائی کی مشیت ہے ہوتا ہے۔ اُس کے حکم واذن کے بغیر کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی کیکن خیر اور شر میں پیغر ق ہے کہ خیر خدا کی رحمت کے اقتصابے ظہور میں آ تا ہے اور شرانسان کے اپنے اعمال پر متر تب ہوتا ہے۔ اِس پہلو ہے شرکا تعلق انسان کے اپنے نفس ہے۔ میں آ تا ہے اور شرانسان کے اپنے اعمال پر متر تب ہوتا ہے۔ اِس پہلو ہے شرکا تعلق انسان کے اپنی خور میں آ تا ہے، وہ صرف انسان کے اپنی محت کے لیے بنائی ہے۔ اِس وجہ ہے اُس فی مطرف کسی شہور میں آ تا ہے، وہ صرف انسان کے اپنی اور کی شہور میں آ تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص دائر ہے کے اندر آز زادی بخش ہے۔ یہ اسان کو ایک خاص دائر ہے کے اندر آز زادی بخش ہے۔ یہ تارادی انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے۔ اِس کی وجہ سے انسان آخرت میں آزادی انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے۔ اِس کی وجہ سے انسان آخرت میں آزادی انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے۔ اِس کی وجہ سے انسان آخرت میں آزادی انسان کے تمام شرف کی بنیاد ہے۔ اِس کی وجہ سے انسان آخرت میں ایس آزادی کے اندر محدود ہے۔ پھر اِس دائر ہے کے اندر بھی ہوتی ہے دائر کے کا ندر محدود ہے۔ پھر اِس دائر ہے کے اندر بھی ہوتی ہے کہ یہ غیر محدود اور غیر مقید نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ، ایک خاص دائر ہے کی بر ہے اراد ہے کو بروے کار آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کس کے کس بر ہے اراد ہے کو بروے کار آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کس کے کس بر ہے اراد ہے کو بروے کار آتی خدائی وہ شیت سے تو اِس پہلو سے تو وہ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اُس کا بروے کار آتی خدائی کے اذن وہ شیت سے ہوا، کیوں دور محد انسان کا فعل ہے ، یوگھ کیا می کا اس کے تور کیا رہ کیا تھیا گیا ہو کہ کیا۔ اگر کیا کہلو سے وہ انسان کا فعل ہے ، یوگھ کیا میں کا ارد کیا ہو کیا رہ کیا ہو کہ کیا کیا کہ کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا دیا کہ کیا ہوتا ہے کہ اُس کا بروے کار آتی خدائیا کیا کہ کیا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کس کیا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کی کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فردیا جماعت کے کسی شرکوسراٹھانے کی مہلت دیتا ہے تو اِس لیے دیتا ہے کہ اس میں بحثیت مجموعی اُس کی خلق کے لیے کوئی حکمت وصلحت مدنظر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اِس ڈھیل سے اہل حق کی آزمایش ہوتی ہے کہ اِس سے اُن کی کمزوریاں دور ہوں اور اُن کی خوییاں نشو ونما پائیں بعض اوقات اِس سے اہل باطل پر جمت تمام کرنا اور اُن کے پیانے کولبریز کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات قدرت خود ایسے حالات پیدا کرتی ہے جن سے مقصود ہوتا ہے کہ طبا کع کے اندر جو کچھ د با ہوا ہے ، وہ ابھرے۔ اِس سے نیکیاں بھی ابھرتی ہیں اور جن کے اندر بدیاں مضمر ہوتی ہیں ، اُن کی بدیاں بھی ابھرتی ہیں۔ ' ( تد برقر آن ۲۳۲۷ ۲۲)

دوم یہ کہ خمر وشراور حسن وقتی کا تھم جس چیز پر قائم ہے، وہ یہی ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق اور کیا چیز اُن کے خلاف ہے۔ ہم عدل کوا چھا کہتے ہیں، اِس لیے کہ یہ خدا کی صفات میں سے ہاور اِس کی تحسین اِسی بنا پر ہماری فطرت میں ودیعت کردی گئی ہے۔ اِس میں شبخیں کہ اِس لحاظ ہے بی تھم اضافی ہے، کین اِس کے باوجود ہمیشہ کے لیے ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ابدی ہیں۔ پھر اِن صفات میں کوئی تصادم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کوئی الیی چیز چا ہے جوائس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ابدی ہیں۔ پھر اِن صفات میں کوئی تصادم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ کوئی الیی چیز چا ہے جوائس کے اور اُس کی صفات کے موافق ہواور دوسری مرتبہ اُس کے مناقض کی چیز کا ارادہ کرے۔ وہ ہر حال میں قائم بالقبط ہے:

میں شیعید کہ اللّٰہ اُنّٰہ کا آلِلٰہ اِلّٰہ مُو وَ الْمُ اَلِّہُ مُو وَ الْمُ اِلَّہُ مُو وَ الْمُ اِلَّہُ مُو وَ الْمُ اِلَّہُ مُو وَ الْمَ اِلْمُ اِلَّہُ مُو وَ الْمُ اِلَّہُ مُو وَ الْمُ اِلْمُ اللّٰہ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰہ اِلْمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِلْمُ اللّٰہ ا

## استاذامام لکھتے ہیں:

''…الله تعالی کے قائم بالقسط ہونے کی صفت کا جو حوالہ ہے، یہ ایمان کے نہایت اہم اجزامیں سے ہے اور اسلام کی حقیقت میں تو اِس کو اِس درجہ دخل ہے کہ گویا اسلام عبارت ہی اِس سے ہے۔ اِس کی یہ اہمیت نقاضا کر رہی ہے کہ اِس کے متعلق استاذامام (حمید الدین فراہی) کے چند نکات یہاں درج کر دیے جائیں تا کہ جولوگ حکمت دین پرغور کرنا چاہتے ہیں، وہ اُن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا کے نزدیک اِس صفت کی اہمیت مندرجہ ذیل پہلووں سے ہے۔

(ایک بیرکہ)ایمان امن ہے جہ جس کے معنی بیریں کہ اعتماد واعتقادائی کی فطرت میں داخل ہے۔ اِس سے بیربات الازم آتی ہے کہ ایمان کے لیے نا گزیہ ہے کہ آدی کو اللہ کے وجود پر یقین راسخ ہو لیکن بیر چیزائیں وقت تک حاصل نہیں ہو تکی جب تک بیا عتماد نہ کیا جائے کہ عقل اصلاً رہنمائی کے لیے بی ہے نہ کہ گراہ کرنے کے لیے۔ یعنی بیرمانا جائے کہ عقل اپنی فطرت کے لحاظ سے انسان کے اندرایک میزان قسط ہے۔ پھر بیر چیزائیک اور نیچ کو مستزم ہے کہ فطرت کو اُس کے فاطر نے حق وعدل کے اصولوں پر استوار کیا ہے۔ اِس لیے کہ اللہ تعالی ہمہ وجوہ عدل وقسط ،عدل وقسط کو پہند کرنے والا اورائی کو قائم کرنے والا ہے۔ بیتمام نتائ عقلاً لازم ، بلکہ بدیمیات میں سے ہیں۔ اِس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حق ہونے کا شوت اُس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک فاطر فطرت کوئی وعدل نہ مانا جائے۔ اِس سے آس کے تمام افعال کاحتی وصد ق ہونا خابت ہوگا۔ جس طرح عقلاً بیر چیز لازم ہے، اِسی طرح اخلاقی مسلمات سے بھی اِس کا شوت فراہم ہوتا ہے۔ اِس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ نیکی کو اللہ تعالی نے فطرت میں داخل کیا ہے اور دلوں میں اُس کے قبول کرنے اورائی کی عزت کرنے کی رغبت و دیعت فرمائی ہے۔ ایس حالت میں ہمارے لیے بیکس طرح ممکن ہے کہ ہم خودتو نیکی کو پہند کر بیں اور خدا کو نیکی کو پہند کرنے والا نہ قرار دیں۔ ہم اپنی اِس خیر پہندی کی صوت واصابت پر اطمینان کس طرح کرسکتے ہیں ، اگر خود فاطر کی خیر پہندی پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو۔ ہم اُس کو نیکی کرنے خوش کرنا تو اِسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہم میا اطمینان

ر کھتے ہیں کہ وہ نیکی کو پیند کرتا ہے۔اُس کو اچھی صفات سے موصوف کرنا بھی اِسی بنیاد پر ہے کہ اِن صفات کو پیند کرنے کے معاملے میں ہمیں اپنی فطرت کے سیح ہونے پر پورااعتاد ہے۔

دوسرایہ کہ ایمان کی اصل خدا کی محبت ہے۔ہم ایک ایسے معبود پر ایمان رکھتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں،جس سے امیدر کھتے ہیں اور جس کی خوشنود کی چاہتے ہیں۔ یہ چیزاُس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ وہ ظلم وناانصافی کے ہرشائبسے پاک ہے۔وہ اپناانعام اُنھی پر فرمائے گا جواُس کی اطاعت کریں گے اور سزااُنھی کو دے گا جواُس کے مشتق تھر یں گے۔کسی ظالم ونامنصف آقا سے محبت کرناانسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔

تیرایی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات واحسانات پرغور کرنے سے فطرت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو تقاضا اجر تاہے،

اُس کی بنیادشکر پرہے۔ بیشکراً س صورت میں لازم ہوتا ہے جب ہم یہ ما نیس کہ بیشعم کاحق اوراً س کے انعام کا مقتضا ہے۔ بہی رمزہ کے قرآن میں شرک وظلم اور ایمان کوشکر قرار دیا گیا ہے۔ اِسی اصول پر تمام حقوق کے استحقاق کی بنیاد عدل کے وجوب پر کھی گئی ہے۔ یہشر لیعت اور قانون کی ایک بریم حقیقت ہے۔ اِس وجہ سے ہر شریعت کی اساس وبنیا وقسط ہے۔ چوتھا یہ کہ ایمان کا ثمرہ واطاعت الہی ہے اور اطاعت کا ثمرہ واللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گوشے میں افعال اور اُس کے اثرات میں بیر شتہ اپنے خاتی و تدبیر اور اپنے امر وہم سے قائم کر رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے اِس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہم چونکہ اعمال کے اِن نتائج پر پورااعتاد رکھتے ہیں ، اِس وجہ سے اُس کے وعد سے پر مجروسار کھتے ہوئے اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر اِس بات پر ہمارا ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعد سے کے خلاف نہیں کرسکتا تو تمام اعمال کی بنیاد ہی ڈھے جائے گی اور پھر سار ااعتاد دو چیزوں میں سے سی ایک چیز پر رہ جائے گا۔ یا تو نہر سیر کر کے ایک عبادت کرتے اور جن سے نعمار کی کامرح جھوٹی شفاعت پر جن کا سار ااعتاد حضرت میے پر ہے، جن کو معبود بنا کروہ اُن کی عبادت کرتے اور جن سے خدا سے بڑھر کر مجبت کرتے ہیں یا پھر یہود کی طرح کی اس براہی کو مقارت نے ہوا کے رہی کو اور پی سے تعالی کی عبادت کرتے اپنی کے اور جن سے خدا سے بڑھر کر مجبت کرتے ہیں یا پھر یہود کی طرح کو بیا اُن کے نزد کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اور بددی کر میات تکبر اور حسد کے سب سے وہ خدا کے فیطے پر راضی نہ ہوئے، گویا اُن کے نزد کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اور بد

إس روشني مين ابسنن الهيه كامطالعه يجيه - بيدرج ذيل مين:

رَبُّكَ صِدُقًا وَّعَدُلاً '- (تدبرقرآن ۵۵/۲)

ا\_ابتلا

الله تعالیٰ نے بید دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ خدا کے ایک عالم گیر قانون کی حیثیت سے بیامتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو کچھ ودیعت ہے، وہ اِسی امتحان سے نمایاں ہوتا،نفس کے اسرار اِسی سے کھلتے

میں امتیاز کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ اِس صلالت سے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ اِس بات پر پورایقین رکھا جائے

كەللاتعالى قائم بالقسط ب،أس كا ہر حكم عدل اورأس كا ہروعدہ سچاہے۔جبیما كدأس نے فرمایا ہے۔ تَـمَّتُ كَلِمَتُ

اع الانعام ٢:١١٥ـ

اورعلم عمل کے درجات اِسی سے تعین ہوتے ہیں۔قرآن کا ارشاد ہے کہ موت وحیات کا بیکا رخانہ وجود میں آیا ہی اِس لیے ہے کہ اِس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکتی اختیار کرتا اور کون اُس کی پیند کے مطابق زندگی بسرکرتا ہے۔ اِس میں شبہیں کہ اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے، لیکن اُس نے بیسنت ٹھیرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جز اوسزا کا معاملہ وہ مجردا پے علم کی بنیا دیر نے کہ اور کے ماتھ جز اوسزا کا معاملہ وہ مجردا پے علم کی بنیا دیر کے اُسے نہ کرےگا، بلکہ لوگوں کے ماکیا گیا ہے:

الَّذِى خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ "(وبى) جم في موت اور زندگى كو پيراكيا تاكة تم كو الَّذِى خَلَقَ الْمَوْدُ وَالْمَاعِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَلًا، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ. آزمات كتم بيس كون بهتر عمل كرف والا م داوروه

(الملك ٢:٦٧) زبردست بهي ہے اور در گذر فرمانے والا بھي۔''

اِس دنیا میں رنج وراحت ، غربت وامارت ، د کھاور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں ، وہ اِسی قانون کے تحت ہیں۔ اِن کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزما تا اور اِن کے کھوٹے اور کھر ہے میں امتیاز فرما تا ہے۔ وہ کسی کو مال ودولت اور عزوجاہ سے نواز تا ہے تو اُس کے صبر کا امتحان کرتا ہے اور کسی کو فقر ومسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اُس کے صبر کا امتحان کرتا

وَنَبُلُو كُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَالْيَنَا تُرْجَعُونَ. "اور ہم تمصیں دکھ کھے ہے آزمارہ ہیں، پر کھنے کے (الانبیاء ۳۵:۲۱) لیے اورتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے۔"

استاذامام امين احسن اصلاحي نے اپني تفسير ميں ايك جگه كھاہے:

''…وہ جن کو مال وجاہ دیتا ہے تو اِس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پاکراُس کے شکر گزار، متواضع اور فرماں بردار بندے بنتے ہیں یا مغرور ومتکبر ہوکراکڑنے والے، اترانے والے، غریبوں کو دھتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اِسی طرح جن کوغر بت دیتا ہے تو بید کھنے کے لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی غربت پر صابر، حاصل نعمتوں اورا پی نان جویں پر قانع، اپنی تقدیر پر راضی اور اپنے فقر میں خود دار رہتے ہیں یا مایوس ودل شکستہ ہوکر پست ہمت، بے حوصلہ، تقدیر سے شاکی، خدا سے برہم اور ذکیل وخوار ہوکر رہ جاتے ہیں۔'' (تد برقر آن ۲۰/۳)

كرنے والا ہے۔''

استاذامام لکھتے ہیں:

''... بدد نیادارالامتحان ہے۔ اِس میں ہم بدد مکھورہے ہیں کہ کون اپنی عقل وتمیز سے کام لے کرآ خرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھےلگ کر اِسی دنیا کا پرستار بن کررہ جاتا ہے۔ اِس امتحان کے نقاضے سے ہم نے اِس دنیا کے چہرے پرحسن وزیبائی کا ایک برفریب غاز ہل دیا ہے۔ اِس کے مال واولا د، اِس کے کھیتوں کھلیانوں، اِس کے باغوں اور چینوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کےمحلوں اورا یوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریمی ہے۔ اِس کی لذتیں نفذاور عاجل اور اِس کی تلخیاں پس پر دہ ہیں۔ اِس کے مقابل میں آخرت کی تمام کا مرانیاں نسیہ ہیں اور اِس کےطالبوں کواُس کی خاطر بےشار جان کا مصببتیں نقد نقد اِسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے۔ اِس میں پورااتر ناہر بوالہوں کا کامنہیں ہے۔ اِس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ بیہ د نیا اُن کے سامنے کتنی ہی عشوہ گری کرے الیکن وہ اِس عجوز ۂ ہزار داماد کو اِس کے ہرجھیس میں تاڑ جا ئیں اورجھی اِس کے عشق میں پھنس کرآ خرت کے ابدی انعام کوقربان کرنے پر تیار نہ ہوں۔' ( تدبرقر آن۱۵۸/۳)

یہ ابتلا کا عام قانون ہے۔ اِس کا ایک خاص پہلوقر آن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے نتیج میں جو وینونت الله تعالی کی طرف سے برپاکی جاتی ہے، اُس میں ایمان واسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آز مایشوں سے گزرنایر تاہے جوعام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آئیں۔ چنانچارشاد ہواہے:

> أَحَسَبُ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا: امَّنَّا، وَهُمُ لَا يُفُتَنُونَ، وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ، فَلَيُعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَلَقُوا وَلَيُعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. (العنكبوت ۲:۲۹)

'' کیالوگوں نے گمان کررکھا ہے کہ وہ محض میہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم (پیغیبریر)ایمان لائے، اوروہ آزمائے ہیں جائیں گے، درال حالیہ جو اِن سے پہلے گزرے ہیں،ہم نے اُنھیں بھی (اِسی طرح) آزمایا ہے۔ سواللّٰداُنھیں الگ کرے گا جو سیجے ہیں اور جھوٹوں کو بھی الگ کر کے رہےگا۔''

اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعدیہ آزمایشیں عذاب سے پہلے ظہیر کے لیے پیش آتی ہیں۔ اِن آیتوں میں یہی حقیقت ہے جے فَ لَیعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیُنَ صَدَقُوا وَلَیعُلَمَنَّ الْکَذِبیُنَ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ معا یہ ہے کہ آخری فیصلے سے پہلے یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہوجائے کہ کون کہاں کھڑا ہے؟ قر آن کے بعض دوسرے مقامات يربهي سينت الهي إسى تاكيد كے ساتھ بيان ہوئي ہے۔ ايك جگه فرمايا ہے:

وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْجُوعِ ""بهم تحصيل لازماً كِي خوف، كِي بجوك اوركيهم جان و مال اور کچھ بھلوں کے نقصان سے آ زمائیں گے۔ اور (اِس میں) جولوگ ثابت قدم ہوں گے، (اے پیغمبر)،

وَنَـقُصِ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ، وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَآ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ نعُو ُ نَ. انتھیں (دنیااور آخرت، دونوں میں کامیابی کی ) بشارت (البقر ۱۵۵:۲۵–۱۵۲) دو۔ (وہی) جنھیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لاریب، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں (ایک دن) اُس کی طرف بلیٹ کرجانا ہے۔''

#### ۲ ـ مدايت وضلالت

قَالُوْٓا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ اِلَيُهِ رَجُّهُونَ.

اِس ابتلامیں انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ گمراہی سے بچے اور اپنے لیے ہدایت کاراستہ اختیار کرے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت اُس کی فطرت میں ودیعت ہے۔ پھر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد زمین وآسان کی نشانیاں اُس کی طرف اُسے متوجہ کرتی ہیں۔ انسان اگر اِس ہدایت کی قدر کرے، اِس سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی اِس نعت پراُس کاشکر گزار ہوتو خدا کی سنت ہے کہ وہ اِس کی روشنی کو اُس کے لیے بڑھا تا، اُس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا اور اِس کے نتیج میں انبیاعیہ ہم السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اُس کوبہرہ یا بہونے کی توفیق عطافر ما تا ہے:

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَيَضُرِبُ اللَّهُ الاَمُثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ. (النور٣٥:٢٣)

''روشیٰ پر روشیٰ اللہ جس کی جاہتا ہے، اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (بیا کیٹمثیل ہے) اور اللہ بیہ شمثیلیں لوگوں (کی رہنمائی) کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ ہرچیز سے واقف ہے۔''

"اور جنھوں نے ہدایت پائی ہے،اللہ نے اُنھیں اور ہدایت دی اور اُن کے حصے کا تقو کی بھی اُنھیں عطافر مایا ہے۔" وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى وَّالَّهُمُ تَقُوهُمُ. (مُر ١٤:٢٧)

یہ اتمام ہدایت ہے اور قرآن مجید نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ خدا کی مثیت کے بغیر اس کی طلب بھی کسی شخص کے دل میں پیدانہیں ہوسکتی۔ یہ مثیت اسی قانون سے وابستہ ہے۔ خداعلیم وعیم ہے۔ وہ بینمت اُنھی کو دیتا ہے جواپنی فطرت میں ودیعت اُس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں:

إِنَّ هَذِهِ تَذُكِرَةٌ، فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَ الِي رَبِّهِ سَبِيلًا، وَمَا تَشَاءُ وُنَ اِلَّا اَنُ يَّشَآءَ اللهُ، اِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدُخِلُ مَنُ يَّشَآءُ اللهُ وَيُ رَحُمَتِه، وَالظَّلِمِينَ اَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا اَلِيمًا. في رَحُمَتِه، وَالظَّلِمِينَ اَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا اَلِيمًا. (الدهر۲۹:۲۹)

''یہ(قرآن) توایک یاددہانی ہے، اِس لیے جس کا بی چاہے، اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ اور تم نہیں چاہتے، گریہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک، اللہ علیم وکلیم ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے (اِسی علم وحکمت کی بنایر) اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور بینظالم، اِن کے لیے تو اُس نے ایک بڑا در دناک عذاب تیار کررکھا ہے۔''

انسان اِس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے ، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے ہو جھتے حق سے انحراف کرے تو

قر آن کی اصطلاح میں بیظلم اور فسق ہےاور خدا کسی ظالم اور فاسق کو بھی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اُسے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے:

> وَمَا كَانَ لِنَفُسٍ اَنُ تُؤُمِنَ اِلَّا بِاِذُنِ اللَّهِ، وَيَجُعَلُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعُقِلُونَ. (يونس٠١:١٠٠)

''اورکسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر (پیغیبر پر)ایمان لائے۔(بیاجازت اُٹھی کوماتی ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں اور جوعقل سے کام نہیں لیتے ،اُن پروہ (گراہی کی) نجاست ڈال دیتا ہے۔''

اِس کا نتیجہ بینکلتا ہے کہ اِس طرح کے مجرموں کی ضد، نفسانیت اور ہٹ دھرمی میں اِس سے اضافہ ہوجا تا اور وہ صحیح طریقے پر سوچنے بیمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اِس جرم کی پاداش میں بالآخراللہ اُن کے دلوں پر مہرکر دیتا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآةً عَلَيُهِم، ءَ انْذُرْتَهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

(البقره۲:۲-۷)

" جن الوگول نے (اِس کتاب کو) نہ مانے کا فیصلہ کرلیا ہے، اُن کے لیے برابر ہے، تم اُنھیں خبر دار کرویا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ اُن کے دلول اور کا نول پر (اب) اللہ نے (اپنے قانون کے مطابق) مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھول پر پردہ ہے۔ اور (قیامت کے دن) ایک بڑا عذاب ہے جواُن کے لیے منتظر ہے۔"

ایک دوسری جگه فر مایا ہے: '

وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ لَئِنُ جَآءَ تُهُمُ اللّهِ اللّهِ جَهُدَ اللّهِ اللّهِ عِندَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَندَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

''اور بیلوگ اللہ کی پکی قشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہا گر کوئی نشانی آئی تو وہ اُس پر ضرورا یمان لے آئیں گے۔
کہدو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور تم کس طرح سمجھو گے کہ نشانیاں آبھی جائیں تو بیایان نہ لائیں گے اور (اِن کے اِس جرم کی پاداش میں) ہم اِن کے دلوں اور نگا ہوں کوالٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبدا یمان نہیں لائے ، اور اِن کو ہم اِن کی سرشی میں جھکتے ہوئے شہیں لائے ، اور اِن کو ہم اِن کی سرشی میں جھکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔''

استاذامام امين احسن اصلاحی نے اِس کی تفسیر میں لکھاہے:

"... بدأسسنت الله كابيان بجس كتحت كسي كوايمان نصيب جوتا باوركو كى إس محروم ربتا ب... إس كائنات

\_\_\_\_\_ ميزان <sup>۱۱۳</sup> \_\_\_\_\_

میں بھی اورانسان کےاینے وجود کےاندر بھی خالق کا ئنات نے اپنی جوان گنت نشانیاں پھیلا دی ہیں، جولوگ اِن پرغور کرتے اور اِس غور وفکر سے جو بدیمی نتائج اُن کے سامنے آتے ہیں، اُن کو حرز جاں بناتے ہیں، اُن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اِس کے برعکس جولوگ پیتمام نشانیاں دیکھنے کے باوجوداندھے بہرے بنے اوراینی خود پرستیوں میں مگن رہتے ہیں،قرآن اور پیغیبر کی باربار تذکیر کے بعد بھی اپنی آئکھیں نہیں کھولتے ،اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں اور اُن کی آنکھوں کوالٹ دیا کرتا ہے،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحح فکر ونظر کی صلاحیت سے مخروم ہوجایا کرتے ہیں۔ پھر بڑی سے بڑی نشانی اور بڑے سے بڑامعجز ہ بھی اُن براثر انداز نہیں ہوتا۔اللہ تعالٰی کا قانون یہ ہے کہ جولوگ سیدھے دیکھنے کے بجاےا لٹے دیکھتے اورسیدھی راہ اختیار کرنے کے بجاےالٹی راہ چلتے ہیں،اُن کے دل اوراُن کی فکر بھی کج کر دی جاتی ہے۔ پھروہ احول کی طرح ہرچیز کوبس اینے مخصوص زاویے ہی سے دیکھتے ہیں ۔ اِسی سنت اللّٰہ کی طرف ْفَلَمَّا زَاغُو ٓ ا اَذَا غَ اللّٰهُ قُلُو بَهُمْ مِينِ اشاره فرمايا ہے۔ يہاں اِسىمعروف سنت اللّٰد كاحواليد ہے ہوئے فرمايا ہے كه بهركسے باور کرتے ہوکہا گر اِن کو اِن کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مومن بن جائیں گے۔آخروہ تمام نشانیاں جو آ فاق وانفس میں موجود میں، جن کی طرف قرآن نے انگلی اٹھااٹھا کراشارہ کیا اوراُن کےمضمرات ودلائل واضح کیے، جب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کے زاویے کو درست کرنے میں کارگر نہ ہو تکی تو آخر کوئی نئ نشانی س طرح اِن کی کایا کلپ کرد ہے گی؟ جو تجاب آج ہے، وہ کل س طرح دور ہوجائے گا اور جو اندھاین آج دیکھنے سے مانع ہے، وہ اِس نشانی کے ظہور کے وقت کہاں چلاجائے گا؟ جس طرح آج تک وہ ساری نشانیوں کو حبطلارہے ہیں، اِسى طرح أس نشاني كوبھى جھٹلا ديں گے اور جوقلب ما ہيت اِن كے دلوں اور اِن كى آنكھوں كى آج ديكھتے ہو، وہ قلب ماہيت اُس وقت بھی ایناعمل کرے گی۔'' (تدبرقر آن۱۴۰/۱۳)

### س- تكليف مالايطاق

انبیاعیہم السلام کے ذریعے سے جوشر بعت انسانوں کودی گئی ہے، اُس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیتے جوانسان کے تحل سے باہر ہو۔ اُس کے تمام اعمال میں یہ معیار ہمیشہ سے قائم ہے کہ لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھائن پر نہ ڈالا جائے اور جو حکم بھی دیا جائے، انسان کی فطرت اور اُس کی صلاحیتوں کوتول کر دیا جائے۔ چنانچہ بھول چوک، غلط ہم فی اور بلاارادہ کوتا ہی پر اِس شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے اور لوگوں سے اِس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں وہ پوری صدافت اور ایمان داری کے ساتھ اِس کے احکام کی تعمیل کریں۔ 'لَا یُکیِّفُ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُ سُعَهَا' (اللہ کسی پر اُس کی طافت سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالٹ) اور اِس مضمون کی دوسری آیات اِسی سنت کو بیان کرتی ہیں۔ تا ہم اِسی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بندے اگر سرکشی اختیار کرلیں تو اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی تکلیف اُنھیں نہیں دیتے ۔قرآن کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بندے اگر سرکشی اختیار کرلیں تو اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی تکلیف اُنھیں نہیں دیتے ۔قرآن

٢٢ الصّف1٢:۵\_

٣٢ البقره ٢٠٢٢\_

سے معلوم ہوتا ہے کہ تادیب وتربیت کے لیے ، تعذیب کے لیے یالوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ اُن کو دکھانے یا خدا کے مقابلے میں اُن کا عِرْاُن پر ظاہر کردیے کے لیے اُس طرح کی تکلیف یقیناً دی جاتی ہے۔

م \_عزل ونصب

ا بتلا کا جوقا نون اِس سے پہلے بیان ہواہے، اِس کے تحت اللہ تعالی جس طرح افراد کوصبر یاشکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے، اِسی طرح قوموں کوبھی منتخب کرتا ہے۔ اِس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کرلیتی ہے تواللّٰداُس کے ساتھ اپنامعاملہ اُس وقت تک نہیں بدلتا، جب تک وہ علم واخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کولیستی میں نہیں گرادیتی۔ بیخدا کی غیرمتبدل سنت ہےاوراپنی اِس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعدوہ ذلت ونكبت كافيصله كرليتا ہے تو اُس كايہ فيصله كسى كے ٹالے نہيں ٹلتا اور دنيا كى كوئى قوت بھى خدا كے مقابلے ميں اُس قوم كى کوئی مدنہیں کر عمق ۔انسان کی بوری تاریخ قوموں کے عزل ونصب میں اِس سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ، ﴿ " 'اللَّدَكَى قُوم كساتِها بِنامعامله أس وقت تكنبيل وَإِذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِقَوُم سُوَّءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ، وَمَا بِدِليَّا، جب تك وه خود الني اوصاف مين تبديلي نه كرك اورجب اللدنسي قوم كي شامت لانے كا فيصله كر ليتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیںٹل سکتی اوراللہ کے مقابلے میں اِس طرح کےلوگوں کا کوئی مد دگار بھی نہیں ہوتا۔''

لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَّالٍ. (الرعد١١:١١)

چنانچیفر مایا ہے کہ بیمعاملہ دنیا کی ہرقوم کے ساتھ ہوگا اور اس کے نتیج میں کوئی قوم ہلاک کی جائے گی اور کسی کوعذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اِس کے لیے نتخب کی گئی اور پچھلے یانچ سوسال سے اب یافث کی اولا د منتخب کی گئی ہے۔ یہ آخری اقوام ہیں جن پر تاریخ کا خاتمہ ہور ہاہے ۔قر آن کا ارشاد ہے کہ اِس کے بعد قیامت بريا ہوجائے گی:

''اورکوئی قوم الیی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یاسخت عذاب نہ دیں ۔ بینوشتهُ الٰہی میں لکھا ہواہے۔''

وَإِنْ مِّنُ قَرُيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُو هَا قَبُلَ يَوْم الْقِيلْمَةِ أَوُ مُعَذِّبُوُهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا. (بني اسرائيل ١٥٨:٥٨)

٣٢ بقره کي اُسي آيت ميں جس کا حواله او يرديا گياہے، آ كے بيالفاظ بھي آئے ہيں كه يروردگار، تو ہم يركوئي ايبابو جھنہ ڈال جوتونے ہم سے پہلوں پرڈالاتھا۔

۲۵ بیقر آن کا عام مضمون ہے اور جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔

٢٦، القلم ٢٠:٦٨ \_النساء ٩: • • ا\_

يٍّ البقرة ٢:٢٧\_

### ۵\_نصرت الهي

الله جب اپنا کوئی مشن کسی فر دیا جماعت کے سپر دکر تا اور اُس کواُسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اُس کی مدد بھی فرما تا ہے۔ بیہ مشن دعوت كا بهى موسكتا ہے اور جہادوقال كا بھى \_ كان حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَاليان والول كى نصرت ہم ير لازم تھی )اور اِس مضمون کی دوسری آیوں میں یہ بات کئ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اِس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے میں ایمان والوں کی مدداللہ نے اپنے اوپر لازم کرر کھی ہے:

گااورتمھارے قدم مضبوط جمادے گا۔''

يْأَيُّهَا الَّـذِيُـنَ امَنُوا، اِنْ تَنُصُرُوا اللَّهَ يَنُصُرْ كُمُ ﴿ ''ايمان والو،تم الله كي مددكرو گـنُووة تمهاري مددكر \_ وَ يُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ . (مُحده ١٠٤٢)

ید مددالل ٹپنہیں ہوتی ۔ اِس کا ایک ضابطہ ہے اور بیاُسی کے مطابق ظہور میں آتی ہے۔ اِس کی تفصیلات ہم آگے اِسی كتاب مين "قانون جهاد "ك زيرعنوان بيان كري ك\_اتنى بات، البته يهال واضح رتنى جا بيه كداس كے ليےسب سے ضروری چیزصبراورتقویٰ ہے۔قرآن کابیان ہے کہا حد کےموقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےمسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیےاُنھیں امید دلائی کہ اللہ تین ہزار فرشتوں سے تمھاری مد دکرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اِس کی تائید کی اور ا بنی عنایت سے اِس بردو ہزارفرشتوں کا اضافہ بھی کر دیا بمیکن اِس کے ساتھ صراحت کر دی کہ بیدوعدہ اِس شرط کے ساتھ ہے کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور خدااوررسول کی نافر مانی سے بچیں:

اورتمھارے دشمن اِسی وفت تم پرآ پڑیں تو تمھارا پروردگار مانچ ہزارفرشتوں سےتمھاری مدد کرے گا جوخاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔"

بَلْهِي، إِنْ تَصُبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُو كُمْ مِّنْ فَوْرِهِمُ ﴿ " ' إِلى كيول نَهِيں، الرَّتم صبر كرواور خداسے ڈرتے رہو هٰذَا، يُـمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْمِكَةِ مُسَوِّ مِيُنَ. (آلعمران١٢٥:٣١)

#### ۲\_توبه واستغفار

انسان اگرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے تو بہواستغفار کی گنجالیش ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ تمھارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کرر تھی ہے، اِس لیے گناہ کے بعد تو ہوا صلاح کر لینے والوں کووہ بھی سز انہیں دیتا۔ اِس معاملے میں قاعدہ پیہے کہ وہ اگر گناہ کے فوراً بعد تو بہ کر لیتے ہیں تواللہ تعالیٰ اُنھیں لاز ماً معاف کردیتا ہے، کین اُن لوگوں کی تو بہ ہر گز قبول نہیں کرنا جوزندگی بھر گناہوں میں ڈو بےرہتے اور جب دیکھتے ہیں کہموت سریر آن کھڑی ہوئی ہے تو تو بہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اِسی طرح جانتے ہو جھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی تو بھی قبول نہیں ہوتی ،اگر وہ موت کے وقت تک إس ا نكار برقائم رہے ہوں ۔ تو ہواستغفار ہے متعلق بیسنت الٰہی قر آن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

٨٢ الروم ٢٠٠٠: ١٧٧\_

29 الانعام٢:٩٥\_

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ الشُّوْءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلِيُمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ التَّهْ مُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا وَلَيْكَ اعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّالُونَ الْوَلَئِكَ اعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا لَيْمًا. (النباع ٤٤-١٥)

'الله پرتوبة بول کرنے کی ذمداری تو اُنھی لوگوں کے
لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کر
بیٹے ہیں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کی
توبہ الله قبول فرما تا ہے اور الله علیم و علیم ہے۔ اُن لوگوں
کے لیے البتہ، کوئی تو بہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے
ہیں، یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی کی موت کا وقت
آ جا تا ہے، اُس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے تو بہ کر لی
ہے۔ اِسی طرح اُن کے لیے بھی تو بہیں ہے جو مرتے
در ناک مزاتیا رکرر کھی ہے۔''

#### ۷\_جزاوسزا

موت کے بعد جزاوسزا تو ایک اٹل حقیقت ہے، کیکن قر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اِس دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔خدا کی عدالت کا جوظہور قیامت کے دن اُس کے منتہا ہے کمال پر ہونے والا ہے، بیاُسی کی تمہید ہے۔ اِس کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فر مائی ہیں، وہ یہ ہیں:

اولاً، جولوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، اُسی کے لیے جیتے، اُسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پروا ہوکر زندگی بسر کرتے ہیں، اُن کا حساب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں، دے کر اِسی دنیا میں بے باق کر دیتے ہیں اور اُن کی تمام کارگز ار یوں کا پھل اُنھیں یہیں مل جاتا ہے:

مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ ''جود نيا كى زندگى اوراُس كے سروسامان ہى كے طالب اللَّيُهِمُ اَعُمَالَهُمُ فِيْهَا وَهُمُ فِيْهَا لَا يُبُخَسُونَ. ہوتے ہیں، اُن کے اعمال كابدلہ ہم يہيں چكا دیتے ہیں (ہودا:۱۵) اور اِس میں اُن کے ليے کوئى کی نہیں کی حاتی۔''

ٹانیاً،رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اُن کے منکرین پر اِسی دنیا میں عذاب آ جا تا ہے اور ماننے والوں کے لیےاللہ تعالیٰ زمین وآ سان کی برکتوں کے درواز ہے کھول دیتے ہیں:

''ہرقوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی قوم کے پاس اُس کا رسول آجاتا ہے تو اُس کا فیصلہ پورے انساف کے ساتھ چکا دیاجاتا ہے اور اُس کے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیاجاتا۔''

وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُم قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظُلِمُونَ.

(یونس۱۰:۷۷)

یے خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ قوم نوح ، قوم اوط ، قوم شعیب ، عاد وشود اور اِس طرح کی دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ، وہ اِسی دینونت کی سرگذشت ہیں۔انسانی تاریخ میں بیدینونت آخری مرتبہ محمد رسول اللہ سلی اللہ

\_\_\_\_\_ میزان کاا \_\_\_\_\_

علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہر پا ہوئی اور اِس کے بعد ہمیشہ کے لیے تم کردی گئی ہے:

وَمَآ اَرُسَلُنَا فِي قَرُيةً مِّنُ نَبِي إِلَّا آخَدُنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيَّةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَّقَالُوا: قَدُ مَسَّ آبَاءَ نَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَا حَذُنْهُمُ بَغُتَةً وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ. وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْقُرَى امْنُوا وَاتَّقُوا لَا يَشُعُرُونَ. وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْقُرَى امْنُوا وَاتَّقُوا لَا يَشُعُرُونَ. وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْقُرَى امْنُوا وَاتَّقُوا لَا يَشُعُرُونَ. وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَا يَشُعُرُونَ وَالْاَرْضِ، لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَاخَدُنْهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَلَكِنَ كَذَّبُوا فَاخَدُنْهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَلَا الْعَرافِ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. (الاعراف ٢٠٩٤)

''اورہم نے جس بہتی میں بھی کسی نبی کورسول بنا کر بھیجا ہے، اُس کے رہنے والوں کو جان و مال کی مصیبتوں سے ضرور آ زمایا ہے تا کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھرہم نے دکھ کوسکھ سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھو لے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں پر بھی اجھے اور برے دن آسیں کے خبر بھی نہیں تھی۔ اور اگر اِن بستیوں کے لوگ انجیان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم اُن پرزمین و آسان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگراُ نھوں نے جھٹلا دیا تو اُن کے کرتو توں کی یاداش میں ہم نے اُنھیں کی جرالیا۔''

ثالثاً ،سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہوتو اُسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی اور اِس سے انحراف کر ہے تو اِس منصب سے معزول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں بہتلا کر دی جائے گی۔ 'اُو فُو اُ بِعَهُدِی اُو فِ بِعَهُدِ کُمْ ' (تم میر اوعدہ پورا کرو، میں تھا رے ساتھ اپناوعدہ پورا کروں گا ) کے الفاظ میں قرآن نے بنی اسرائیل میں 'اِن عُدُنَّا مُ عُدُنَّا ' (تم وہی قرآن نے بنی اسرائیل میں 'اِن عُدُنَّا مُ عُدُنَّا ' (تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے ) کی تہدید میں بھی اِس کی طرف اشارہ ہے۔ بائیبل کے صحا کف تمام تر اِسی کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

وَادِ ابْتَلَى اِبُرْهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاَتَمَّهُنَّ، قَالَ: اِنِّيُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، قَالَ: وَمِنُ ذُرِّيَّتِيُ؟ قَالَ: لاَ يَنَالُ عَهُدِي الظِّلِمِينَ. (١٢٣:٢)

''اور یاد کرد، جب ابراہیم کو اُس کے پروردگار نے چند باتوں میں آ زمایا تو اُس نے وہ پوری کر دیں، فرمایا: میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تعصیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔عرض کیا: اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا: میرا بیع بداُن میں سے ظالموں کوشامل نہیں ہے۔''

الله تعالی کا یمی وعدہ ہے جس کی بنایر خاص بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہواہے:

وَلَوُ اَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوُراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمُ مِّنُ رَّبِّهِمُ لَآكَلُوا مِنْ فَوُقِهِمُ وَمِنْ

''اورا گروہ تورات وانجیل کواوراُس چیز کو قائم کرتے جو اُن کے پروردگار کی طرف سے اُن پرنازل کی گئی ہے تو

مير البقره ۲: ۴۰ \_

اس بنی اسرائیل ۱۵:۸۔

\_\_\_\_\_ میزان ۱۱۸ \_\_\_\_\_

اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے (اُس کا)
رزق پاتے۔(اِس میں شبنہیں کہ) اُن میں ایک راست رو
جماعت بھی ہے، لیکن زیادہ ایسے ہیں جن کے عمل بہت
برے ہیں۔'

تَحُتِ اَرُجُلِهِمُ. مِنْهُمُ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، وَكَثِيُرٌ مِّنْهُمُ سَآءَ مَا يَعُمَلُونَ. (المائده٢٢:٥)

#### استنامیں ہے:

## فرشتول برايمان

الُحَمُدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ، جَاعِلِ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا أُولِي ٓ اَجُنِحَةٍ، مَّثُنى وَثُلثَ وَرُبُعَ، يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (فاطر١:٣٥)

'' شکراللہ بی کے لیے ہے، زمین وآسمان کا خالق ،فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ،جن کے دودو ، تین تین ، چار چار باز وہیں۔وہ خلق میں جو چاہےاضا فہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہرچیز پرقدرت رکھتا ہے۔''

الله تعالی جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا تھم نازل کرتے ہیں، اُنھیں فرشتے کہا جاتا ہے قرآن میں اُن کے لیے المملئک ہے۔ اِس کے معنی پیام بر کے ہیں۔ سورہ فاطر اُن کے لیے المملئک ہے ۔ اِس کے معنی پیام بر کے ہیں۔ سورہ فاطر کی جوآیت سرعنوان ہے، اُس میں خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ اُنھیں ملائکہ کا نام اِسی مفہوم کو پیش نظرر کھ کر دیا گیا

ہے۔ چنا نچے قرآن ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لا ہوت کے ساتھ اِس عالم ناسوت کا رابطه اُن کی وساطت سے قائم ہوتا اور اِس کا تمام کا روبار اللہ تعالیٰ اُضی کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ اِس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم اُنسیس القا کیا جاتا ہے، اُس کووہ ایک محکوم محض کی طرح اُس کی مخلوقات میں جاری کردیتے ہیں۔ اِس میں اُن کا کوئی ذاتی اختیار اور ذاتی ارادہ کار فرمانہیں ہوتا۔ وہ سرتا پااطاعت ہیں، ہروقت اپنے پروردگار کی حمد و شامیس مصروف رہتے ہیں اور اُس کے حکم سے سرموانح اف نہیں کرتے:

نُ فَوُقِهِمُ ''وہ ہر گز سر شی نہیں کرتے ، اپنے پروردگار سے جوان ۵۰) کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم اُنھیں دیاجا تاہے۔''

وَهُـمُ لاَ يَسُتَكُبِرُونَ، يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنُ فَوْقِهِمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ. (الْخل ٢٩:١٦-٥٠)

فرشتوں پرایمان کا نقاضا جن وجوہ سے کیا گیا ہے، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اِس طرح بیان فرمائے میں:

''…ایمان بالکتاب اورایمان بالرسل کاایک غیرمنفک جز وایمان بالملائکہ ہے۔ملائکہ کو مانے بغیرخدااوراُس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیرمعین رہ جا تا ہے، جس کے غیر واضح رہنے سے نہصرف سلسائہ علم وہدایت کی ایک نہایت اہم کڑی گم شدہ رہ جاتی ہے، بلکہ ہدایت آسانی کے باب میں عقل انسانی کو گمراہی کی بہت ہی راہیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ بات تو د نیا ہمیشہ سے مانتی آئی ہے کہ خدا ہے اور یہ بات بھی اُس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اُسے اپنی مرضیات سےاینے بندوں کوآ گاہ بھی کرنا چاہیے، کیکن جب وہ بھی بے نقاب اور رودررو ہوکر ہمارے سامنے نہیں آتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہآ خروہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کواپنے احکام وہدایات سے آگاہ کرتا ہے۔اگر اِس مقصد کے لیےاُس نے اپنے خاص خاص بندوں کونتخب کیا ہے، جن کوانبیاورسل کہتے ہیں تو بعینیہ بہی سوال اُن کے بارے میں بھی اٹھتا ہے کہ اِن نبیوں اور سولوں کووہ اپنے علم وہدایت ہے آگاہ کرنے کا کیاذ ربعہ اختیار کرتا ہے۔ کیارودرروہوکر خوداُن سے بات کرتا ہے یا کوئی اور ذریعہ اختیار فرما تا ہے؟ اِس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراُس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ وحی ہے جووہ اینے فرشتوں ، بالخصوص اینے مقرب فرشتے جبریل کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ یا کیزہ اور برتر مخلوق ہیں۔ اِن کے اندر بہ صلاحیت ہے کہ یہ براہ راست خدا سے وحی اخذ کر سکتے ہیں...وحی ورسالت کےساتھ فرشتوں کے اِس گہرتے معلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پرایمان لانے کے لیے اِن پر ایمان لا نابھی ضروری ہوا۔ یہ خدااوراُس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انحام دیتے ہیں اور اِس اعتبار سے بینا گزیر ہیں کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہیں جوعالم لا ہوت اور عالم ناسوت، دونوں کےساتھ یکساں ربط رکھ سکتے ہیں۔ یہ اپن نورانیت کی وجہ سے خدا کے انوار و تجلیات کے بھی متحمل ہو سکتے ہیں اور اپنی مخلوقیت کے پہلو سے انسانوں سے بھی ا تصال پیدا کر سکتے ہیں ۔ اِن کےسوا کوئی اورمخلوق خدا تک رسائی کا یہ درجہاور مقامنہیں رکھتی ۔ اِس وجہ سے ضروری ہوا کہ نبیوں اور رسولوں پرایمان لانے کے ساتھ ساتھ اُن رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے جوخدااوراُس کے رسولوں کے درمیان رسالت كا واسطه بن" (تدبرقر آن ۱/ ۴۲۳)

إن كے جوفرائض اور ذمد داريال قرآن ميں بيان ہوئي ہيں، وہ يہ ہيں:

ا۔وہ خدا کا حکم اُس کی مخلوقات میں حاری کرتے ہیں۔

تَنَزَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُن رَبِّهِمُ مِّنُ تُحُلِّ أَمُرِ. (القدر ١٩٤٨)

''إس (رات) مين فرشة اورروح الامين اترتے ہيں، ہر حکم لے کراینے پروردگار کی اجازت ہے۔''

۲۔وہ جس طرح حکم لے کراترتے ہیں،اِسی طرح بارگاہ خداوندی میں پیثی کے لیے عروج بھی کرتے ہیں۔

'' فرشتے اور روح الامین (تمھارے حساب سے) پیاس ہزارسال کے برابرایک دن میں اُس کے حضور تَعُرُجُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ اللهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ خَمُسِينَ ٱللَّفَ سَنَةٍ. (المعارج ٢:٧٠)

س\_وہ نبیوں پروحی نازل کرتے ہیں۔

يُنزِّلُ الْمَلْئِكَةَ بِالْرُّو حِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ

''اینے بندوں میں سےوہ جس پر جا ہتا ہے،اپنے حکم کی مِنُ عِبَادِهِ أَنُ أَنْذِرُو ٓ النَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. وحى كيساته فرشتة اتارتا بي كه لوكول كوخبر داركروكه (انحل ۲:۱۷) میرے سواکوئی النہیں، اِس لیتم مجھی سے ڈرو۔''

قر آن ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیودی بالعموم جبریل امین لے کرآتے ہیں۔فرشتوں میں وہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقرب ہیں۔خداکی بارگاہ میں انتھیں براہ راست رسائی حاصل ہے۔اُن کےاورصاحب عرش کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوسکتا۔قرآن میں اُنھیں صاحب قوت ،مطاع اورامین بھی کہا گیا ہے۔ اِس کےمعنی پیر ہیں کہ جوذ مہداری اُنھیں دی گئی ہے، وہ اُس کے لیےتمام قو توں اور صلاحیتوں ہے بھر پور ہیں ۔لہذا اِس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوت یاارواح خبیثهٔ اُنھیں کسی بھی در ہے میں متاثر یا مرعوب کرسکیں یا خیانت پرآ مادہ کرلیں یا خوداُن ہےاُ س وحی میں کوئی اختلاط یا فروگزاشت ہوجائے۔إس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالی نے اُنھیں محفوظ کررکھا ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

"أس كوايك مضبوط قوتوں والے اور ہر لحاظ سے توانانے تعلیم دی ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر قریب آیا اور جھک بڑا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابریا اُس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھراللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جووجی بھی اُسے کرنی تھی۔''

عَـلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُواي، ذُو مِرَّةِ فَاسُتَواي، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْاَعُلَى، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ أَوُ اَدُنْيِ، فَأَوُ خَيِ إِلَى عَبُدِهِ مَآ اَوُ حِي. (النجم ۵:۵۳–۱۰)

۴۔ وہ انسانوں کے علم عمل کی تگرانی کرتے اوراُن کا دفتر عمل محفوظ رکھتے ہیں۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيُنَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعُلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. (الانفطار:١٠:١٠)

''درال حالیکہ تم پر نگران مقرر ہیں، بڑے معزز لکھنے والے۔وہ جانتے ہیں جوتم کرتے ہو۔''

۵۔وہلوگوں کے لیے بشارت اور عذاب لے کرائرتے ہیں۔

وَلَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُنَا آِبُرهِيمَ بِالْبُشُرى، قَالُوُا: سَلْمًا، قَالَ: سَلْمٌ، فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجُلٍ حَنِيُذٍ، فَلَمَّا رَآ آيُدِيَهُمُ لَا تَصِلُ اللَيهِ نَكِرَهُمُ وَاوُ حَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً، قَالُوُا: لَا تَحَفُ، إِنَّا أَرُسِلُنَا إِلَى قَوْم لُوطٍ. (بوداا: ٢٩ - ٤٠)

"اورابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوش خری لے کر پنچے۔ کہا: تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا: تم پر بھی سلامتی ہو۔ دیر نہیں گزری کہ ابرائیم ایک بھنا ہوا بچھڑا (اُن کی ضیافت کے لیے) لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اُسے اجنبیت محسول ہوئی اور وہ اُن سے پچھ نوف زدہ ہوگیا۔ وہ بولے: ڈرونہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف (اُس پر عذاب نازل کرنے کے لیے) جسیجے گئے ہیں۔"

سورۂ ہود کی اِس آیت سے ضمناً میہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فر شتے انسانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اُن کی طرح کھانے پینے اور اِس طرح کی دوسری ضرور توں سے اِس کے باوجود منز ہ رہتے ہیں۔

۷۔ وہ خدا کی شبیج و تہلیل میں مصروف رہتے اور زمین والوں کے لیے اُس کے حضور میں مغفرت کی دعا ئیں کرتے

ي .

''اور فرشت اپنے پروردگاری حمد کے ساتھا اُس کی شیخ کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے (اُس سے) مغفرت چاہتے ہیں۔سنو، بخشنے والا اور (لوگوں پر) ہمیشہ رحم فرمانے والا تو اللہ ہی ہے۔'' وَالْمَلَثِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنُ فِي الْاَرْضِ. الله الله هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. (الشورئ٣٠:٥)

'' کہدو کہ تمھاری جان موت کا وہی فرشتہ قبض کرےگا جوتم پرمقرر ہے، پھرتم اپنے پروردگارہی کی طرف لوٹائے حاؤ گے۔'' ٤ ـ وه لوگول كى روحين قبض كرتے ہيں۔ قُلُ: يَتَوَقَّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمُ، ثُمَّ إلى رَبِّكُمُ تُرُجَعُونَ. (اسجده ١١:٣٢)

۸۔وہ دنیااور آخرت، دونوں میں ایمان والوں کے رفیق ہیں اور موت کے وقت اُنھیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابَشِرُوا الْمَلَيْكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابَشِرُوا بِالْمَخَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ. نَحُنُ اَوُلِيوُ كُمُ فِيها فِي الْاَحِرَةِ، وَلَكُمُ فِيها فِي الْاَحِرَةِ، وَلَكُمُ فِيها مَا تَشْتَهِي النَّفُسُكُم، وَلَكُمُ فِيها مَا تَدَّعُونَ. مَا تَشْتَهِي النَّفُسُكُم، وَلَكُمُ فِيها مَا تَدَّعُونَ. (مُم السجرة ١٨: ٣٠-٣١)

''جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے، پھرائس پر ثابت قدم رہے، اُن پر فرشتے اتریں گے (اِس بشارت کے ساتھ) کہ نہ ڈرو، نہ نم کرواور اُس جنت کی خوش خبری قبول کروجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمھارے ساتھی تھے اور (اب) آخرت کی زندگی میں بھی تمھارے ساتھی ہیں، اور تمصیں اِس میں ہروہ چیز ملے گی جوتم چا ہو گے اور اِس میں ہروہ چیز ملے گی جوتم طلب کروگے۔''

9۔ قیامت میں وہ بارگاہ خداوندی کے حاضر باش اور تخت الہی کواٹھائے ہوئے ہوں گے۔

وَتَرَى الْمَلَثِكَةَ حَآفِيْنَ مِنُ حَوْلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ. (الزمر٢٩-٤٥)

''اورتم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گر دحلقہ بنائے ہوئے اپنے پر ورد گار کی حمد کے ساتھا اُس کی شبیح کر رہے ہوں گے۔''

> وَّالُـمَلَكُ عَلَى اَرُجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمُ يَوُمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ. (الحاقه ٢٩:١٤)

"اور فرشتے اُس کے کناروں پر (سمٹے ہوئے) ہوں گے اور (اُن میں سے) آٹھا س دن تھارے پروردگار کاعرش اینے اور یا ٹھائے ہوئے ہوں گے۔"

ادوزخ كاظم ونس بهى أشى كى بپرد موگا۔
 عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، لَّا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَرُونَ.
 مَا اَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤُ مَرُونَ.
 (التحريم ٢٢:٢)

''جس پرتندخواور سخت گیرفرشتے مقرر ہوں گے۔اللہ جو تکم اُنھیں دے گا، اُس کی تعمیل میں وہ اُس کی نافر مانی نہ کریں گے اور وہی کریں گے جس کا اُنھیں تھم دیا جائے

قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورت جنت میں بھی ہوگی۔

ان فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ قرآن نے جگہ جگہ اُن غلط تصورات کی تر دید بھی کی ہے جولوگوں نے فرشتوں کے بارے میں قائم کر لیے تھے۔ چنانچے فرمایا ہے کہ وہ ہر گز خداکی بیٹیاں نہیں ہیں، جس طرح کہ بیامتی سجھتے ہیں، بلکہ اُس کے مقرب بندے ہیں۔ اُن کو بیقر ب اِس لیے حاصل نہیں ہوا کہ وہ زوروا ثریا نا زوندلل سے کوئی بات خداسے منواسکتے ہیں، بلکہ خداکی بندگی اور وفا داری کے ہر معیار پر پورے اتر نے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اِس طریقے سے کوئی بات منوالینا تو بلکہ خداکی بندگی اور وفا داری کے ہر معیار پر پورے اتر نے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اِس طریقے سے کوئی بات منوالینا تو

ا کی طرف، وہ خدا کے آگے بات کرنے میں پہل بھی نہیں کرتے اوراً سی وقت زبان کھولتے ہیں، جب اُنھیں اجازت ملتی ہے۔ وہ ہے۔ پھر جو پچھ پو چھاجائے، اُس کا جواب بھی ہمیشہ حدادب کے اندررہ کردیتے ہیں اور خلاف حق کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں اور نہ بطور خود کوئی اقدام کر سکتے ہیں، بلکہ ہر وفت حکم کے منتظر اور خدا کے خوف سے لرزاں وتر ساں رہتے ہیں:

'' یہ کہتے ہیں کہ رحمٰن کی اولاد ہے۔ (ہر گرنہیں)، وہ پاک
ہے، بلکہ (یہ فرشت تو اُس کے) مقرب بندے ہیں۔
اُس کے حضور میں کبھی بڑھ کرنہیں بولتے اور ہر حال میں
اُس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ اُن کے آگے اور چیچھے
کی ہر چیز سے واقف ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے
سواے اُن کے جن کے حق میں اللہ پیند کرے، اور وہ اُس
کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ اور اُن میں سے جو کہے
کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ اور اُن میں سے جو کہے
کا کہ اللہ کے سوامیں بھی ایک اللہ ہوں تو اُسے ہم دوزخ کی
سزادیں گے۔ ہم ظالموں کو اِسی طرح سزاد سے ہیں۔'

قَ الُوا: اتَّخَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا، سُبُحِنَةً، بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ لَا يَسُبِقُونَةً بِالْقَولِ وَهُمُ بِاَمُرِهِ مُّكُرَمُونَ لَا يَسُبِقُونَةً بِالْقَولِ وَهُمُ بِاَمُرِهِ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ اَيُدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ اللَّالِمِينَ الْتَدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ اللَّالِمِينَ الْتَقْفُلُ مَنْ فَعُرُنَ اللَّهُ مِّنُ خَصْبَتِهِ مُشْفِقُونَ، وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ: اِنِّي اللَّهُ مِّن دُونِه، فَنْ لَاكَ نَحْزِي الظَّلِمِينَ. فَنْ اللَّهُ مِنْ دُونِه، فَنْ لَاكَ نَحْزِي الظَّلِمِينَ. فَنْ اللَّهُ مَن دُونِه، فَنْ لَاكَ نَحْزِي الظَّلِمِينَ. وَلَا لِلْكَ نَحْزِي الظَّلِمِينَ. (الانباء ٢٩ الانباء ٢٩ )

### استاذامام لکھتے ہیں:

''…عقل انسانی عالم لا ہوت سے تعلق رکھنے والی ارواح کے بحس میں ہمیشہ سے رہی ہے اور اِس ضرورت کو اُس نے اِس شدت کے ساتھ محسوں کیا ہے کہ اِس تلاش میں اگر اُس کوکوئی شجے چیز نہیں مل سکی ہے تو جوغلط سے غلط چیز بھی اُس کے ہاتھ آگئی ہے، اُس کا دامن اُس نے پکڑلیا ہے۔ عرب کے کا ہن وساحر جنات، شیاطین اور ہا تف غیبی کو عالم لا ہوت سے تعلق کا ذریعہ سجھتے تھے، ہندوستان کے جو تنی اور منجم ستاروں کی گردشوں کے اندرغیب کے اسرار ڈھونڈ تے ہیں کو عالم ملا ہوت سے مندروں کے بچاری اسپنز باپ دادا کی ارواح کے تو سط سے عالم غیب سے تو سل پیدا کرتے تھے۔ قر آن نے اِن تمام غلط وسائل اور واسطوں کی نفی کردی اور اِن کے ذریعہ سے حاصل شدہ علم کورطب ویا بس کا مجموعہ شہرایا اور ساتھ ہی ہے تھے واضح فر مائل کہ ہیں جو انہیا کے پاس آتے ہیں اور جتنا کے چھے خدا اُن کو دیتا ہے، وہ بے کم وکاست اُن کو پہنجا دیتے ہیں۔' ( تد برقر آن ۱/ ۲۲۲)

# نبيول برايمان

إِنَّـآ اَوُحَيُـنَآ اِلَيُكَ كَمَآ اَوُحَيُنَآ اِلَى نُوْحِ وَّالنَّبِيِّنَ مِنُ بَعُدِهِ، وَاَوُحَيُنَاۤ اِلَى اِبُرْهِيُمَ وَاسُمْعِيُلَ وَاسُـحٰقَ وَيَعْقُونِ وَالْاسْبَاطِ، وَعِيُسْنَى وَأَيُّونِ وَيُونُسَ وَهْرُونَ وَسُلَيُمْنَ، وَاتَيْنَا دَاوْدَ زَبُورًا،

\_\_\_\_\_میزان ۱۲۴ \_\_\_\_\_

وَرُسُلًا قَدُ قَصَصُنْهُمُ عَلَيُكَ مِنُ قَبُلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقُصُصُهُمُ عَلَيُكَ، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيُمًا، رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. (النساء م: ١٦٥ – ١٦٥)

"جم نے (اے پیغیر) ہمھاری طرف اُسی طرح وی کی ہے، جس طرح نوح اور اُس کے بعد کے پیغیروں کی طرف کی تھی۔اورہم نے ابرا ہیم،اسلعیل،اکٹق، یعقوب،اولا دیعقوب،میسلی،الیب، بینس، ہارون اورسلیمان کی طرف وحی کی، اور داؤ دکوہم نے زبور عطافر مائی تھی۔ہم نے اُن رسولوں کی طرف بھی دحی بھیجی جن کا ذکر ہم تم سے پہلے کر بھیے ہیں اور اُن رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکرتم ہے نہیں کیا ،اورموسیٰ ہے تو اللہ نے کلام کیا تھا، جس طرح کلام کیا جا تا ہے۔ بہرسول جو بشارت دینے والے اورخبر دار کرنے والے بنا کر بھیج گئے تا کہ اِن رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی ندرہے،اوراللدز بردست ہے،وہ بڑی حکمت والا ہے۔''

اللّٰہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آ دم کے لیے اتمام ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اُنھیں نبی کہاجا تا ہے۔ پیر انسان ہی تھے کیکن اللہ نے اپنے علم وحکمت کی بنیاد پراٹھیں اِس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ اِسے ایک موہبت ربانی سمجھنا چاہیے تعلیم وتربیت اور اخذ واکتساب سے اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کونبوت ملنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔وہ مدین سے واپسی پراینے بیوی بچوں کے ساتھ وادی سینامیں پہنچے تورات کا وقت تھا۔راستے کا بھی پچھ انداز ہنہیں ہور ہاتھااور سر دی بھی ،معلوم ہوتاہے کہ نہایت سخت تھی۔اتنے میں ایک طرف شعلہ سالیکتا ہوا نظر آیا۔موسیٰ علیہ السلام کے سوا اُس کوشایدکسی نے دیکھا بھی نہیں ۔اُنھوں نے گھر والوں سے کہا کہتم لوگ یہاں ٹھیرو، مجھےایک شعلہ سا دکھائی دیا ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں، تا پنے کے لیے پچھآ گ لےآ ؤں گایاوہاں پچھلوگ ہوئے تو اُن سے آ گے کاراستہ معلوم کرلوں گا۔ یہ کہہ کروہ اُس جگہ پہنچتو آ واز آئی کہموئی، میں تمھارا پروردگار ہوں، اِس لیے جوتے اتاردو یتم اِس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ میں نے شمصی فریضہ نبوت ورسالت کے لیے منتخب کرلیا ہے، لہذا جو وحی تم پر کی جارہی ہے، اُس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔قر آن نے بتایا ہے کہ اِس کے بعداُنھیں وہی تعلیم دی گئی جوتمام نبیوں کودی گئی ہے:

إِنَّنِينَ أَنَا اللَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا آنَا، فَاعُبُدُنِي وَأَقِم ﴿ "مْمِينِ بِي اللَّهُ بُولِ مِيرِ يسوا كُونَي النَّهِينِ ہے۔ إس الصَّلوةَ لِذِكُرِى، إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ أَكَادُ ليميرى عبادت كرواورميرى يادك لينماز كااجتمام رکھو۔ قیامت ضرورآنے والی ہے ۔ میں اِس کو چھیائے رکھوں گا \_\_ اِس لیے (آنے والی ہے) کہ ہر متنفس اپنی سعی کےمطابق بدلہ یائے۔پس کوئی ایساشخص جواس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، شمصیں نماز

ٱنحفِيهَا لِتُحُزاى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسُعٰى فَالَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنُ لاَّ يُؤُمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ فَتَرُ لاي (طر ۲۰:۱۴–۱۲)

٣٢ الانعام ٢: ١٢٥\_

### سے غافل نہ کرنے یائے کہتم ہلاک ہوجاؤ۔''

یہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے براہ راست ہم کلام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ مجم میں بیان ہواہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بیر منصب اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے دیا گیا۔قرآن کاارشاد ہے کہ اِس موقع پروہانی اصلی صورت میں افق اعلیٰ پرنمودار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھی آئکھوں سے اُنھیں دیکھا۔ پھروہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے آپ کے قریب آئے اور جس طرح ایک شفیق استادا بے عزیز ومحبوب شاگر دیر غایت شفقت سے جھک بڑتا ہے ، اِسی طرح آپ کےاویر جھک پڑےاورا تنے قریب ہو گئے کہ دوکمانوں کے برابر ہا اُس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اِس کے بعد حضور کووہ وحی اُنھوں نے کی جواُنھیں کرنے کی ہدایت کی گئی تھی:

'' اُس کوایک زبردست قو توں والے علم وعقل کے توانا نے تعلیم دی ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور اُس وقت وہ افق اعلیٰ برتھا۔ پھرقریب ہوااور جھک بڑا، یہاں تک کہ دوکمانوں کے برابریا اُس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھراللّٰہ نے اپنے بندے کو وحی کی جواس نے کرناتھی۔''

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُواي، ذُو مِرَّةِ فَاسْتَواي، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْآعُلي، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ أَوُ اَدُنْيِ، فَأَوْ خَيِ اللِّي عَبُدِهِ مَآ اَوُ خِي. (النجم۵:۵۳–۱۰)

ید نبی ہرقوم کی طرف بیسجے گئے۔اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اُن کی ذریت کی رہنمائی کے لیےوہ خودا پنی طرف سے ہدایت نازل کرے گا۔ یہ ہدایت اِنھی نبیوں کے ذریعے سے بنی آ دم کودی گئی۔وہ آ سان سے وحی یا کر لوگوں کوخق بتاتے، اُس کے ماننے والوں کوا چھےانجام کی خوش خبری دیتے اور نہ ماننے والوں کو برےانجام سے خبر دار کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر کے قرآن نے ایک جگہ فر مایا ہے:

والا اورخبر دارکرنے والا بنا کر، اورکوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبر دار کرنے والا نہ آیا ہو۔''

إِنَّا آرُسَلُنكَ بِاللَّحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا، وَإِنْ مِّنُ ""تهم فَتْمَصِّين كَساته يَعِجاب، بثارت دين أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيُهَا نَذِيْرٌ. (فاطر٢٣:٣٥)

اِن نبیوں سے متعلق جو حقائق قر آن میں بیان ہوئے ہیں اور اِن پرایمان کے لیے ہڑ مخص کے پیش نظرر ہنے جاہییں ، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔

## نبوت كى حقيقت

نبوت کیا ہے؟ پیمخاطبۂ الٰہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے۔ اِس کے معنی پیہ ہیں کہ اللہ تعالی اِس منصب کے لیے

جب اپنے ہندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو اُس سے کلام فرما تا ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ انسان کو اِس کا شرف ہمیشہ دوہی طریقوں سے حاصل ہوا ہے:

ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے۔ اِس میں بندہ ایک آ واز سنتا ہے، مگر بولنے والا اُسے نظر نہیں آتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکا کیک اُنھیں ایک آ واز آنی شروع ہوئی ، کیکن بولنے والا اُن کی نگا ہوں کے سامنے نہیں تھا۔

دوسرے وہی کے ذریعے ہے۔ یہ لفظ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اِس کی پھر دوصور تیں ہوتی ہیں: اولاً ، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈال دے۔ ثانیاً ، فرشتہ بھیجے اور وہ اُس کی طرف ہے نبی کے دل میں بات ڈالے۔ یہ معاملہ خواب اور بیداری ، دونوں میں ہوسکتا ہے۔ پھر جو بات اُس میں کبی جاتی ہے ، وہ خواب میں بعض اوقات ممثل بھی ہوجاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم پر اِس کے زول کی کیفیات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اِن سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کی شدید ترین صورت میں اِس سے پہلے گھٹی کی بی آ واز پیدا ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ تخت ترین سردی کے موسم میں بھی آپ سے تی ہوجاتے تھے۔ اِس سے آگے اِس کی حقیقت کیا ہے؟ قر آن کا ارشاد ہے کہ اِس کو سے باہر ہے۔ چنا نیوفر مایا ہے:

حِ، قُلِ: الرُّو ُ مِنُ أَمُرِ ''اوروہ تم سے روح، (لینی وی ) کے بارے میں پوچھتے عِلَم اِلَّا قَلِیْلًا. ہیں۔ کہدو کہ بیروح میرے پروردگار کے حکم میں سے عِلْم اِلَّا قَلِیْلًا. ہے اور تم کوکلم کا بہت تھوڑا حصہ ہی دیا گیا ہے۔'' (بنی اسرائیل ۱۵:۱۸)

وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الرُّوُحِ، قُلِ: الرُّوُحُ مِنُ اَمُرِ رَبِّيُ وَمَآ اُوْتِيُتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيُلًا.

انبیاعلیہم السلام پر بیدوتی چونکداُن کی خواہش اور تمنا کے بغیراورنفس کی جانب الٰہی ہے آتی ہے، اِس لیے اِس کی صحت کے بارے میں اُنھیں ہر گز کوئی تر دونہیں ہوتا۔ تاہم اُن کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ اِس کے ساتھ اُن کو وقیاً فو قیاً بعض غیر معمولی مشاہدات بھی کرادیتے ہیں۔ بیت الحرام ہے مبجدافصلی تک کے سفر کی جس رؤیا کاذکر قرآن میں ہوا ہے، وہ اِسی کی مثال ہے۔ اِس طرح کے مشاہدات کھی آئھوں ہے بھی ہوتے ہیں۔ اِسی نوعیت کا ایک مشاہدہ قرآن میں اِس طرح

بیان ہواہے: برزیر رہاہ سرزیا ہو در در

وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُنحراى عِنُدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهٰى، عِنُدَهَا جَنَّةُ الْمَاواي، إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا

''اوراُس نے ایک مرتبہ پھراُسے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ اُس

سير القصص ٢٩:٢٨ - ٣٠\_

هس بخاری، رقم ۲ مسلم، رقم ۲۰۵۹ ـ

۵س بنی اسرائیل ۱:۱۰

يَغُشْي، مَا زَا غَ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي، لَقَدُ رَاي مِنُ ايْتِ رَبّهِ الْكُبُراي. (النجم١٣:٥٣-١٨)

ونت سدرہ پر چھائے ہوئی تھی جو چیز چھائے ہوئی تھی۔ نگاه نه بهکی نه حدی آ کے برطی ۔ (اِس طرح) اُس نے اینے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کامشاہدہ کیا ہے۔''

انبیاعلیہم السلام کے ساتھ مخاطبہ الہی کے پیطریقے قرآن نے ایک ہی جگہ بیان کردیے ہیں۔ارشاد فرمایا ہے: "اور کسی بشر کا بیہ مقام نہیں ہے کہ اللّٰداُس سے کلام کرے،مگرومی کے ذریعے سے مایردے کے پیچھے سے ما کوئی فرشتہ بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے جواللہ جاہے، اُس کی طرف وحی کر دے۔وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑی حكمت والاہے۔''

وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُتَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا أَوُ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابِ، أَوُ يُرسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِاِذُنِهِ مَا يَشَآءُ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ. (الثوري ١:٣٢)

آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ نبی کے دل میں بیالقامحض فکرو خیال کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے جس کووہ سنتا ، مجھتااور محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ اِس کےالفاظ واسالیب،البتہ بالعموم وہی منتخب کیے جاتے ہیں جو پیغمبر کے خزانۂ علم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں تا کہ اُس کے لیے وہ کوئی نا قابل فہم اوراجنبی چیز بن کر نہ رہ جائے۔ یہ اِسی کا · تتیجہ ہے کہ انبیاعلیہم السلام کے احوال ووقائع اور اُن کی استعداد وصلاحیت کے لحاظ سے اُن کی وحی میں بھی لفظ اور معنی ، دونوں کے لحاظ سے غیر معمولی فرق واقع ہوجا تاہے۔

## نیم کی ضرورت

انسان کوجس طرح بیصلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمثیل واستقر اکے ذریعے سے استنباط کرتا ہے، جزئیات سے کلیات بنا تا ہے، پھراُن سے جزئیات برحکم لگا تا ہے، بدیہیات سے نظریات تک پہنچتا ہے اور نامحسوں کومحسوں پر قیاس کرتا ہے، اِس طرح پیصلاحیت بھی اُس کودی گئی ہے کہ وہ خیروشر میں امتیاز کرتا اور نیکی اور بدی کوالگ الگ پہچانتا ہے، بلکہ اِس ہے آ گے بڑھ کروہ اپنے پروردگار کی معرفت اوراُس کی عدالت کے شعور سے بھی خالی نہیں ہے۔انسان کے بارے میں پر حقائق ہم اِس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔لہذا نبی کی ضرورت اِس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو اِن چیزوں سے واقف کرائے۔ بیسب چیزیں تو اُس کی خلقت کا حصہ اور اُس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اُس کی فطرت میں ود بعت ہیں۔قر آن کی جوآیت سرعنوان ہے،اُس سے واضح ہے کہ پیضرورت اِن چیز ول سے واقف کرانے کے لیے ہیں، بلکہ دووجوہ سے پیش آئی ہے: اولاً، اتمام ہدایت کے لیے۔ یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ بالا جمال ودیعت ہےاور جو کچھوہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اُس کی یا د دہانی کی جائے اوراُس کی ضروری تفصیلات کے ساتھاُ س کے لیے اُسے بالکل متعین کر دیا جائے:

وَجَعَلُنْهُمُ اَئِمَّةً يَّهُدُونَ بِاَمُرِنَا، وَاَوْحَيُنَا اِلْيَهِمُ فِعُلَ الْخَيُرْتِ وَاِقَامَ الصَّلُوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكُوةِ، وَكَانُوا لَنَا عِبِدِيُنَ. (الانبياء٢٣:٢١)

"اور إن (نبيوں) كوہم نے امام بنايا جو ہمارى ہدايت كے مطابق لوگوں كى رہنمائى كرتے تصاورہم نے إخسيں وحى كے ذريعے سے نيك كاموں كى اور نماز كا اہتمام كرنے اور زكوة ادا كرنے كى ہدايت فرمائى۔ اور وہ ہمارے ہى عبادت گزار تھے۔"

میں ہلاک کرنے والانہیں ہے، جبکہ اُن کے باشندے

اِس کیے کہ میں تواس سے پہلے ایک عمرتمھارے اندرگزار

حقیقت سے یے خبر ہوں۔''

ثانیًا ، اتمام جحت کے لیے۔ لینی انسان کوغفلت سے بیدار کیا جائے اور علم وعقل کی شہادت کے بعد اِن نبیوں کے ذریعے سے ایک دوسری شہادت بھی پیش کر دی جائے جوتن کو اِس درجہ واضح کردے کہ سی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے: ''اے گروہ جن وانس، کیاتمھارے پاس خودتمھارے ہی يْمَعُشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ، اللهُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ التِي وَيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوُمِكُمُ اندر سے وہ پیغمبرنہیں آئے تھے جوشمصیں میری آیتیں سناتے اور اس دن کی ملاقات سے خبر دار کرتے تھے؟ وہ ه ذَا، قَالُوُ ا: شَهدُنَا عَلَى انْفُسِنَا، وَغَرَّتُهُمُ الُحَيْوةُ الدُّنْيَا، وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ أَنَّهُمُ کہیں گے: ہاں، ہم اینے خلاف خود گواہی دیتے ہیں \_ اوراُن کودنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا اور اپنے كَانُوُا كُفِرِيُنَ. ذَلِكَ اَنْ لَّمُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهُلِكَ الْقُراي بِظُلُم وَّاهَلُهَا غَفِلُونَ. خلاف خود گواہ بنے کہ بے شک ، وہ کفر میں پڑے رہے ۔۔ یہ اِس لیے کہ تمھارا پر وردگار بستیوں کو اُن کے ظلم کی یا داش (الانعام ٢: ١٣٠-١٣١)

# نبی کی معرفت

تَعُقِلُو نَ؟ (يونس١٦:١٠)

نبی کی شخصیت انسانیت کا مظهراتم اوراُس کی دعوت انسان کی فطرت پرمنی ہوتی ہے۔تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دوہی چیزیں ہیں: ایک خدا کی یاد، دوسر نفریبوں کی ہمدردی۔ نبی خود بھی اِن کا اہتمام کرتا اور دوسروں کو بھی اِنھی کی دعوت دیتا ہے۔وہ لوگوں سے جو کچھ کہتا ہے،عقل وبصیرت کے آخری معیار پر کہتا ہے اوراُ تھی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جن سے انسان غافل ہوتایا اُنھیں بھلا بیٹھتا ہے۔ پھراُس کی نبوت کے پیھیا اخذ واکتساب کا کوئی پس منظر بھی نہیں ہوتا۔لہذا اُس کو پہچانے میں کسی سلیم الفطرت شخص کوکوئی دفت نہیں ہوتی۔انسان کے دل ود ماغ بیدار ہوں تو روے و آواز پیمبر مجز ہست: قُلُ: لَّوُ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُو تُهُ عَلَیْكُمُ وَ لَا اَدُر کُمُ وَ لَا اَدُن کُمُ اللّٰهُ مَا تَكُو تُهُ عُمُرًا مِیْنُ قَبُلِهِ، اَفَلاً اور نہ وہ تھیں اِس سے باخبر کرتا۔ (بیاس کا فیصلہ ہے)، بھ، فَقَدُ لَبْشُتُ فِیُکُمُ عُمُرًا مِیْنُ قَبُلِهِ، اَفَلاً اور نہ وہ تعمیں اِس سے باخبر کرتا۔ (بیاس کا فیصلہ ہے)،

### چکا ہوں۔کیاتم عقل سے کا منہیں لیتے ؟''

تاہم اِس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اُس کوالیمی بینات بھی عطا فرماتے ہیں کہ معاندین اگرچہ زبان ہے اقرار نہ کریں ،کیکن اُس کی صداقت پریقین کے سوااُن کے لیے بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ زمانۂ رسالت کے اہل کتاب سے متعلق قرآن نے اِسی بناپرایک جگه فر مایا ہے کہ اُن میں سے ہرایک اینی موت سے پہلے مان لے گا کہ پیغیر کی بات ہی حق تھی۔ قر آن ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بینات ہر نبی کواُس کے زمانہ اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں۔ اِن میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔

ا۔ نبی بالعموم اینے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کےمطابق اوراُس کا مصداق بن کرآتا ہے۔ اِس لحاظ سےوہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا۔لوگ اُس سے متعارف بھی ہوتے ہیں اور اُس کے منتظر بھی مسیح علیہ السلام کے بارے میں صراحت ہے کہ سیرنا کیچیٰ نے اُن کی بعثت سے پہلے بروشلم میں اُن کی منادی کی تھی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بشارت تورات و انجیل، دونوں میں بیان ہوئی ہے، بلکہ سیدنامسے کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نی امی کی بشارت کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے اپنی صدافت کے لیے اِسے ایک برمان قاطع کی حیثیت سے بیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علما اُس کو اِس طرح بہجانتے ہیں، جس طرح ایک مجور باپ اپنے موعود ومنتظر بیٹے کو پہچانتا تہے۔ اِس کے معنى بيرتھے كەوەرسول اللەصلى الله علىيەرسلم كوبھى خوب بېچانتے تھے:

طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اِسے روح الامین لے کر تمھارے قلب پر اتراہے تا کہتم لوگوں کوخبر دار کرنے والے بنو، صاف عربی زبان میں ۔اور اِس کا ذکرا گلوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا اِن کے لیے بہنشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علمان کوجانتے ہیں؟''

وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّو حُ الْاَمِينُ " "اور ينهايت اجتمام كساته عالم ك پروردگاركى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ، بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِيُنِ ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ. اَوَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ اليَّةً أَنْ يَعُلَمَهُ عُلَمَوْا بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ؟ (الشعراء٢:٢٦-١٩٤)

۲۔ نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اُس میں کوئی تضادو تخالف نہیں ہوتا۔ دنیا

٢٣٨ النساء ١٥٩: ١٥٩\_

يي آل عمران ١٩٠٣\_

٣٨ الاعراف ٤:١٥٤ـ

٣٩ الصّف١٢:٢\_

مهم الانعام ۲: ۲۰\_

میں آخری درجے کا کوئی عبقری بھی،خواہ وہ سقراط وفلاطوں ہو یا کانٹ اور آئن اسٹائن، غالب واقبال ہویا رازی و ز مخشری، این تخلیقات کے بارے میں بید عولی نہیں کرسکتا کیکن قر آن نے بیہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اُس میں فکروخیال کا کوئی ادنی تناقض بھی تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ کیا دنیا میں کوئی ایساانسان بھی ہوسکتا ہے جوسال ہاسال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اِس طرح کے متنوع موضوعات پرتقربریں کر تارہے اور شروع ہے آخرتک اُس کی بیتمام تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعهٔ کلام کی صورت اختیار کرلیں جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم ہو، نہ متکلم کے دل ود ماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دےاور نہ راےاورنقطۂ نظر کی تبدیلی کے کوئی آٹار کہیں دیکھے جاسکتے ہوں؟ یہ تنہا قر آن ہی کی خصوصیت ہے:

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوُ نَ الْقُرُانَ، وَلَوُ كَانَ مِنُ عِنُدِ غَيُر '''اوركيا بِإِوْكُ قرآن بِغُورَ نَهِي كرتے؟اگر بيالله ك سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو اِس میں وہ بڑے تضادات

اللَّهِ لَوَ جَدُوُا فِيُهِ انْحَتِلَافًا كَثِيْرًا.

(النساء ۸۲:۴۶) ياتے-''

استاذامام لکھتے ہیں:

''..قرآن کی ہر بات اینے اصول اور فروع میں اتنی مشحکم اور مر بوط ہے کہ ریاضی اور اقلیدس کے فارمو لے بھی استے منتحکم ومر بوطنہیں ہوسکتے۔وہ جنعقا کد کی تعلیم دیتا ہے، وہ ایک دوسرے سے اِس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں کہا گراُن میں سے کسی ایک کوبھی الگ کر دیجیے تو پوراسلسلہ ہی درہم برہم ہوجائے۔ وہ جن عبادات وطاعات کا حکم دیتا ہے، وہ عقائد سے اِس طرح پیدا ہوتی ہیں، جس طرح تنے سے شاخییں پھوٹی ہیں۔وہ جن اعمال واخلاق کی تلقین کرتا ہے،وہ اینے اصول سے اِس طرح ظہور میں آتے ہیں، جس طرح ایک شے سے اُس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں۔اُس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جونظام بنتا ہے، وہ ایک بنیان مرصوص کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے جس کی ہراینٹ دوسری اینٹ سے اِس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اُن میں سے کسی کو بھی الگ کرنا بغیر اِس کے ممکن نہیں کہ بوری عمارت میں خلایدا ہوجائے۔" (تدبرقر آن۲/۲۳۲)

۳۔ نبی کواللہ تعالیٰ معجزات وخوارق عطافر ماتے ہیں ۔سیدناموسیٰ علیہالسلام اورسیدنامسے کو جوغیرمعمولی معجزات دیے گئے،اُن کے بارے میں خود قر آن نے صراحت فر مائی ہے کہ وہ جن چیزوں پر دلالت کے لیے دیے گئے،اُن میں سے ایک اِن نبیوں کی رسالت بھی تھی۔ چنانچے عصامے موسوی اور ید بیضا کاذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے:

فَذَنِكَ بُرُهَانَن مِنُ رَّبُّكَ إِلَى فِرُعَوُنَ وَمَلاَئِهِ . فَذَنِكَ بُرُهَانَان بِي فَرْعُون اورأس كيسردارول کے پاس جانے کے لیے۔ اِس میں شبہیں کہوہ نافر مان لوگ ہیں۔''

إِنَّهُ مُ كَانُوُ ا قَوُمًا فْسِقِيْنَ. (القَصْص ٣٢:٢٨)

اِن مجزات کوکئ شخص سحروسا حری یاعلم وفن کا کمال کہہ کررد نہیں کرسکتا۔ اِس لیے کہ اِس طرح کے علوم وفنون کی حقیقت اُس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور وہ بھی اُن کے سامنے اعتراف بجز پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ موکی علیہ السلام کے جن دو مجزات کا ذکر او پر ہوا ہے، اُن کا اثر مٹانے کے لیے فرعون نے یہی امتحان کیا تھا۔ قر آن کا بیان ہے کہ اُس نے تمام مملکت میں ہرکار نے بھیج کر ماہر جادوگر بلائے اور میلے کے دن اُنھیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ اُس نے یہ اہتمام فتح کی تو قع میں کیا تھا، کین ہوا یہ کہ جادوگر وں نے عصارے موسوی کو اپنا طلسم نگلتے دریکھا تو بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ وہ موسی وہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا، اِس لیے دیا کہ وہ موسی وہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا، اِس لیے ایسارا آخ تھا کہ فرعون نے جب اُنھیں دھم کی دی کہ میں تمھارے ہاتھ یاؤں بر تربیب کا میں دون گا اور شمیس تھور کے تنوں پر سرعام سولی کے لیے لئے اور کور شید جہاں تاب کا یوفر ق دیکھ لینے کے بعداب ہمیل کسی چیزی کوئی پر وانہیں ہے:

''انھوں نے جواب دیا: ہم اُن روشن نشانیوں پر جو
ہمارے پاس آئی ہیں اور اُس ذات پر جس نے ہمیں پیدا

کیا ہے، ہم کو ہر گز ترجیح نددیں گے۔ تم جو پچھ کرنا چاہتے
ہو، کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ اِسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر
سکتے ہو۔ ہم تواپنے پروردگار پرایمان لے آئے ہیں تا کہ
وہ ہماری خطائیں معاف کردے اور اِس جادوگری ہے،
جس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا، درگذر فرمائے۔ اللہ ہی
اچھا ہے اور وہی یا تی رہنے والا ہے۔''

قَ الْوُا: لَنُ نُّوُثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَ نَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، فَاقُضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ، إِنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنيَا. إِنَّا الْمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَلَنَا خَطْيْنَا وَمَآ اَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرِ، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّابُقَى. (ط ٢:٢٠-٢٢)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجردہ اس حیثیت سے دیا گیا، وہ قرآن ہے۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم وادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اِسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوں کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ایک سے زیادہ مقامات پر اِس نے خود اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اگر اپنے اِس گمان میں سے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد اِسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں تو جس شان کا یہ کلام ہے، اُس شان کی کوئی ایک سورت ہی بنا کر پیش کر یہ ۔ اُس شان کی کوئی ایک سورت ہی بنا کر پیش کریں ۔ اُن کی قوم کا ایک فردا گرائن کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے بیکام کرسکتا ہے تو اُنھیں بھی اِس میں کوئی دفت نہ ہونی چا ہے۔

قر آن کا بیدوی کی ایک حیرت انگیز دعوی تھا۔ اِس کے معنی میہ تھے کہ قر آن ایک ایسا کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام

اسم الاعراف2:١١٣ـ

انسانی ذہن کے لیتخلیق کرناممکن نہیں ہے۔ یہ فصاحت وبلاغت اورحسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ تھا۔ یہ اِس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بواتا ہوا نظرآئے ، جواُن حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدیدترین ضرورت ہےاور وہ کسی انسان کے کلام سے بھی واضح نہیں ہوئے، جواُن معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ایک ایسا کلام جس کے حق میں وجدان گواہی دے علم وعقل کے مسلمات جس کی تصدیق کریں ، جو ویران دلوں کو اِس طرح سیراب کردے،جس طرح مردہ زمین کو بارش سیراب کرتی ہے،جس میں وہی شان اور وہی تا ثیر ہوجوقر آن کا پڑھنے والا ، اگراُس کی زبان ہے واقف ہوتو اُس کے لفظ لفظ میں محسوں کرتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کے مخاطبین میں ہے کوئی بھی اِس چینج کاسامنا کرنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ارشاد فرمایا ہے: تمھارے جوزعما ہیں، اُٹھیں بھی بلالو، اگرتم (اپنے اِس گمان میں ) سیجے ہو۔ پھرا گرنہ کرسکواور ہرگز نہ کرسکو گے تو اُس آ گ ہے ڈروجس کا ایندھن پہلوگ بھی ہوں گے (جزنہیں مانتے)اور اِن کے وہ پھر بھی (جنھیں یہ یوجے ہیں)۔وہ اِنھی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔''

وَإِنْ كُنتُهُمْ فِي رَيُبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا " "اورجو كِي السين بند يرنازل كيا به، أس بسُورَةٍ مِّنُ مِّثْلُهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمُ مِّنُ دُون کے بارے میں اگر تحصیں شبہ ہے تو (جاؤاور) اُس کے اللَّهِ، إِنْ كُنْتُهُ صَدِقِيْنَ. فَإِنْ لَّهُ تَفُعِلُواْ وَلَنْ مِانْدَابِكِ سوره بي بنالاؤ،اور(إس كے ليے)خدا كے سوا تَفُعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ.

(البقره ۲:۳۷–۲۲۷)

خداکی بیکتاب اِس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اِس پرکم وبیش چودہ صدیال گزرچکی ہیں۔ اِس عرصے میں دنیا کیا ہے کیا ہوگئی۔ بنی آ دم نے نظریہ وخیال کے کتنے بت تراشے اور پھرخود ہی توڑ دیے۔انفس وآ فاق کے بارے میں انسان کےنظریات میں کتنی تبدیلیاں آئیں اور اُس نے ترک واختیار کے کتنے مرحلے طے کیے۔وہ کس کس راہ سے گزرااور بالآخرکہاں تک پہنچا کمین پیرکتاب جس میں بہت ہی وہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں جوان پچپلی دوصدیوں میں علم وحقیق کا خاص موضوع ربی ہیں، دنیا کے سار لٹریچ میں بس ایک ہی کتاب ہے جو اِس وقت بھی اِس طرح اٹل اور محکم ہے، جس طرح اب سے چودہ سوسال پہلیتھی۔علم عقل اِس کےسامنے جس طرح اُس وقت اعتراف عجز کے لیے مجبور تھے،اُسی طرح آج بھی ہیں۔اِس کا ہربیان آج بھی پوری شان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ دنیا اپنی جیرت انگیز علمی دریا فتوں کے باوجود اُس میں کسی ترمیم وتغیر کے لیے کوئی گنجایش پیدانہیں کرسکی:

وَبِالْحَقِّ انْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَمَآ اَرُسَلُنكَ " "اورجم نے إس كوفق كماتھ اتارا ہے اور بي قتى بى

إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيُرًا. (بني اسرائيل ١٠٥:١٠٥)

کے ساتھ اتراہے اور ہم نے تم کو، اے پیٹمبر،صرف اِس لیے بھیجا ہے کہ ( ماننے والوں کو ) بشارت دواور ( جوا نکار کریں)،اُنھیں خبر دارکر دو۔''

ہم۔اللّٰد تعالیٰ بعض ایسےامورغیب پرنبی کومطلع کر دیتے ہیں جن کا جان لینا کسی انسان کے لیےممکن نہیں ہوتا۔ اِس کی ا یک مثال وحی الٰہی کی پیشین گوئیاں ہیں جو جیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئیں ۔ اِن میں سے بعض قر آن میں ہیں اور بعض کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے۔سرز مین عرب میں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کےغلبہ، فتح مکہ اورلوگوں کے جوق درجوق اللہ کے دین میں داخل ہونے کی پیشین گوئی سے قرآن کا ہرطالب علم واقف ہے۔ابرانیوں سے مغلوب ہوجانے کے بعد رومیوں کی دوبارہ فتح کی پیشین گوئی بھی ایسی ہی غیر معمولی تھی۔قرآن مجید میں پیراس طرح بیان ہوئی ہے:

غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُوُنَ فِي بِضُع سِنِيُنَ، لِلَّهِ الْآمُرُ مِنُ قَبُلُ وَمِنُ بَعُدُ، وَيَوْمَئِذٍ يَّفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنَصُر اللَّهِ، يَنُصُرُ مَنُ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيُمُ، وَعُدَ اللَّهِ، لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً، وَلٰكِنَّ ٱكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ. (الروم ٢:٣٠)

غُلِبَتِ الرُّوُمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنُ بَعُدِ "روى قريب كے علاقے ميں مغلوب ہو گئے ہيں اور اینی اِس مغلوبیت کے بعدوہ چندسال کے اندرغالب ہو جائیں گے۔اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے جو پہلے ہوااور جو بعد میں ہوگا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔اور اُس دن مسلمان الله کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ جس کی جاہتا ہے، مدد فرما تا ہے اور وہ زبردست ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ بیراللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تبھی اینے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں

یہ پیشین گوئی جب کی گئی تو''زوال رو ما'' کےمصنف ایڈورڈ گین کےالفاظ میں:'' کوئی بھی پیشگی خبراتی بعیداز وقوع نہیں ہو عتی تھی، اِس لیے کہ ہرقل کے پہلے بارہ سال رومی سلطنت کے خاتمہ کا اعلان کررہے تھے۔''لیکن بیڑھیک اپنے وقت پر پوری ہوگئ اور مارچ ۲۲۸ میں رومی حکمران اِس شان سے قسطنطنیہ واپس آیا کہ اُس کے رتھ کو چار ہاتھی تھینچ رہے تھے اور بے شارلوگ دارالسلطنت کے باہر چراغ اورزیون کی شاخیں لیے اپنے ہیرو کے استقبال کے لیے موجود تھے۔

۵۔ نبیوں میں سے جورسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ خدا کی عدالت بن کر آتے اورا پنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا ے رخصت ہوتے ہیں۔ اِس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بیپ فیمرا بنے پر وردگار کے میثاق پر قائم رہتے ہیں تو اِس کی جزااوراً سے انحراف کرتے ہیں تو اِس کی سزا اُنھیں دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اِس کا نتیجہ بیز کلتا ہے کہ اُن کا وجودلوگوں کے

٣٢ زوال روما، ايْرور دُّ گبن ٨٨/٢ ٧ـ

لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے اور وہ خدا کو گویا اُن کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یمی وہ چیز ہے جواُن کی قوموں کے لیے دنیا اور آخرت، دونوں میں فیصلۂ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اِن رسولوں کو غلبہ عطافر ماتے اور اِن کی دعوت کے منکرین پرایناعذاب نازل کر دیتے ہیں:

''اور ہرقوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب اُن کاوہ رسول آ جائے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیاجا تا ہے اور اُن برکوئی ظلمنہیں کیاجا تا۔'' وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ، فإذَا جَآءَ رَسُولُهُمُ قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ.

(يونس•ا:٧٧)

# نبی کی بشریت

نی انسان ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بالکل اُسی طرح کھاتے پیتے ، چلتے پھرتے ،سوتے جاگتے ،شادی ہیاہ کرتے ، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ،جس طرح تمام انسان ہوتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی خدا ،خدا کا اوتار ، دیوتا یا فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ خلقت کے لحاظ سے اُن میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہتم خدا کے پیغیر ہوتو ہمارے لیے سونے کے گھر بنا دو ،نہریں اور چشمے جاری کر دو ، ہمارے بیا نوں میں بہارے قافے اتار دو ،انگوروں اور گھوروں کے باغ اگا دو ،ہم پرآسان کے گھر بنا دو ،نہریں اور چشمے جاری کر دو ، ہمارے بیابانوں میں بہارے قافے اور وہاں سے کوئی نوشتہ لے کر ہمارے سامنے ہم پرآسان کے گھر بنا ترو ۔ اِن میں سے کوئی چیز بھی محال نہ تھی ،اللہ چا ہتا تو اپنے پیغیم رکے لیے یہ سب کرے دکھا دیتا ہیکن آپ کو ہدایت زمین پراتر و ۔ اِن میں سے کوئی چیز بھی محال نہ تھی ،اللہ چا ہتا تو اپنے بیغیم رکے لیے یہ سب کرے دکھا دیتا ہیکن آپ کو ہدایت کی گئی کہ اُنھیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ انسان ہی ہیں ،کوئی فوق بشر ہتی نہیں ہیں کہ آپ سے اِس طرح کے مطالبات کے جائیں:

قُلُ: سُبُحَانَ رَبِّى، هَلُ كُنُتُ اللَّ بَشَرًا رَّسُولًا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤُمِنُوۤا اِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَى اللَّآنُ قَالُوۤا: اَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، قُلُ: لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلْقِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطُمئِنِيِّنَ لَنَوْ لَنَاعَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا. لَنَزَّ لُنَاعَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا.

'' کہہ دو: پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام سنانے والے انسان کے سوااور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب ہدایت آئی تو اُن کوایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا، مگر اُن کی اِس بات نے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو: اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم اُن پر آسان سے کسی فرشتے ہی کو پیغیمر بنا کر بھیجے۔''

تاہم اِس کے بیمعنی نہیں ہیں کہا بینے علم عمل، دل ود ماغ اور اخلاق وروحانیت کے لحاظ سے بھی وہ عام انسانوں کی

طرح ہوتے ہیں۔ ہرگزنہیں، اُن کے حالات کا مطالعہ بتا تا ہے کہ اِن اوصاف وخصائص میں وہ نوع انسانی کے گل سرسید، نخل فطرت کے بہترین ثمر اور کمال انسانیت کے مظہراتم ہوتے ہیں۔ قر آن نے بتایا ہے کہ اُن کا پروردگارا گر چاہتا ہے تو اِس کے لیے اُنھیں خاص اپنے علم وحکم ہے بھی نواز تا ہے۔

سیرنا کیچیٰ کے لیےارشادہواہے:

يَيْحُيى، خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ، وَاتَيْنُهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا مِّنُ لَّدُنَّا وَزَكُوةً، وَكَانَ تَقِيًّا وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمُ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا.

(مريم ۱۹:۲۱-۱۹)

"اے کییٰ، کتاب الہی کومضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اُسے بچین ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی اور اپنی طرف سے اُس کوسوز و گداز اور پاکیزگی عنایت کی، اور وہ بڑا پر ہیزگار اور اپنے والدین کاحق شناس تھا۔ وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ 'ک

موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فر مایا ہے:

وَلَـمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسُتَوْى اتَيْنَهُ حُكُمًا وَّعِلُمًا، وَكَذَٰلِكَ نَجُزى الْمُحُسِنِينَ.

(القصص ۱۴:۲۸)

''اور جب وہ جوانی کو پہنچااوراً س کانشو ونمامکمل ہو گیا تو ہم نے اُس کو حکم اور علم عطا فرمایا، (بیاً س کی خوبیوں کا صلہ تھا) اور خوبی سے جینے والوں کو ہم اِسی طرح صلہ

دية بين-"

پھریہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جوروشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہے، وہ بھی اُنھیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ وہ اُس کی لوتیز رکھتے اور نفس انسانی میں اٹھنے والے ہر طوفان سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہی کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے سے پہلے ہی اُن کا دل و د ماغ انتہائی یا کیزہ اور حق اُن کے لیے بڑی حدتک مبر ہن ہوتا ہے۔ قرآن میں اِسے نبینہ 'سے تبییر کیا گیا ہے۔ انبیاعلیہم السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی الٰہی کو وہ اپنیا بطن کی اِس روشنی اور بصیرت کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

نوح عليه السلام كے بارے ميں ہے:

قَالَ: يَقُوم، اَرَءَ يُتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رَبِّى وَاتْنِى رَحُمَةً مِّنُ عِنْدِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيُكُم، اَنْلُومُكُمُوهَا وَ اَنْتُمُ لَهَا كُرهُونَ.

(موداا:۲۸)

"أس نے كہا: ميرى قوم كے لوگو، (مجھے بناؤكه) اگر ميں اپنے پروردگارى طرف سے ايك تھلى شہادت پر ہوں اور پھرائس نے مجھے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز ااور وہ تم كونظر نہيں آئى تو كيا ہم زبردتى اُس كوتم پر چپكا ديں، جمئة مُائى سے بے زار بھى ہو۔"

### سيدناصالح كے متعلق فرماياہے:

قَالَ: يَقُوم ، اَرَءَ يُتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنَ رَبِّى وَالنِّي مِنْهُ رَحْمَةً، فَمَنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللهِ، إِنْ عَصَيْتُهُ. (مودا: ٢٣)

''اُس نے ہما: میری قوم کے لوگو، تم نے اِس بات پرغور
کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح
دلیل پر ہوں اور پھر اُس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی
نواز دیا تو اِس کے بعد مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا،
اگر میں اُس کی نافر مانی کروں؟''

### شعیب علیہ السلام کے ذکر میں ہے:

قَالَ: يَقَوُم، اَرَءَ يُتُمُ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا، وَمَآ أُرِيْدُ اَنُ اُخَالِفَكُمُ اِلَى مَآ اُنْهَكُمُ عَنْهُ. (بوداا:۸۸)

" اُس نے کہا: میری قوم کے لوگو، (مجھے بتاؤ کہ) اگر میں اپنے پروردگاری طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور پھرائس نے مجھے وتی کارزق حسن بھی عطافر مایا ہے (تو اِس کے سوامیں شمصیں کس چیز کی دعوت دوں) ؟ اور میں نہیں جا ہتا کہ تمھاری مخالفت کر کے وہی کروں جس سے شمصیں روک رہا ہوں۔"

## نبی کی فطرت

نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے۔ الہا می صحائف میں انبیاعلیہم السلام کی سیرت وسوائے سے متعلق اشارات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اُن میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی۔ وہ رنج والم اور قلق واضطراب بھی محسوں کرتے ہیں اور حسرت وافسوں بھی۔ وہ دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہوجائے تو اُس پر اُنھیں ندامت بھی محسوں ہوتی ہے۔ خدا کے عاجز بندوں کی طرح وہ اُس کے حضور میں تو بہ واستغفار بھی کرتے ہیں اور مجادلہ واصرار کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اِس لیے ہوتا ہے کہ اُن کے اور اُن کے مخاطبین کے درمیان، جن پر اتمام جمت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، موافقت ہواور وہ اُن سے اثر قبول کریں۔ فرشتوں کی طرح وہ اگر اِس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو اُن کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی۔

پھریپی نہیں،انسانیت کامظہراتم ہونے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے بھی کامل ترین فر دہوتے ہیں۔اُن کے حالات کامطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرنبی اپنی قوم کاعطراور خلاصہ،اُس کی تہذیبی روایت کا امین اوراُس کے محاس اخلاق کا جامع ہوتا ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ وہ اُن کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے، کیکن عادات وشائل میں اُن سے اِس قدر مشابہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اور اُس کی قوم شل دوآ کینے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک کو دوسرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔قرآن نے اِسی بناپر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اگر فرشتوں کورسول بنا کر بھیجنا تو جامہ کشریت ہی میں بھیجنا، اِس لیے کہ اِس کے بغیراُن کے اور اُن کے خاطبین کے درمیان ابلاغ کا کوئی موثر رشتہ قائم نہیں ہوسکتا تھا:

وَلَوُ جَعَلُنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلُنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِمُ ''اوراگرہم پینجبر کوفرشتہ بناتے، جب بھی انسان ہی کی مَّا يَلْبِسُونَ. (الانعام ٢٠:٩) صورت میں بناتے اور اِس طرح اُن کواُس شج میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔''

اُن پینمبروں کا معاملہ، البتہ کسی حد تک مختلف ہے جو محض اتمام جت کے لیے آئے۔ اِس کی ایک مثال سید نا یجیٰ اور سیدنامسے ہیں۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ فرشتوں کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ لہذالوگوں نے اُن سے فائدہ بھی کم ہی اٹھایا ہے۔

## نبی کی عصمت

نبی کی حثیت سے وہی لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جونفس اور شیطان کی تر غیبات سے اپنے آپ کو بچاتے ، گنا ہوں سے محفوظ رہتے اور ہر لحاظ سے اپنی قوم کے صالحین واخیار ہوتے ہیں۔سورۂ انعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام گنا کر فرمایا ہے: 'کُلُّ مِّنَ الصَّلِحِیُنَ '(بیسب صالحین میں سے تھے )۔

ایک دوسری جگهارشاد ہواہے:

وَاذُكُرُ عِبْدَنَاۤ إِبُرْهِيمَ وَاسُحْقَ وَيَعُقُوبَ، أُولِى الْآيُدِى وَالْآبُصَارِ. إِنَّاۤ اَحُلَصُنْهُمُ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصُطَفَيْنَ الْآخِيارِ. وَاذْكُرُ اِسُمْعِيُلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُل، وَكُلُّ مِّنَ الْآخَيارِ.

(ペルーペロ:ペルー)

''اور ہمارے بندوں، ابراہیم، آخق اور یعقوب کو یاد کرو جو بڑی قوت اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ ہم نے اُن کو ایک خاص مشن \_ آخرت کی یا دد ہانی \_ پر مامور کیا تھا اور ہمارے ہاں اُن کا شار ہمارے برگزیدہ اور بہترین انسانوں میں ہے۔ اور آسمعیل، یسعیا اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ (ہم نے اُن کو نتخب کیا) اور بیسب بہترین کو یاد کرو۔ (ہم نے اُن کو نتخب کیا) اور بیسب بہترین

پھر اِس تقوی اورا حتیاط کے صلے میں اللہ اُن کی حفاظت بھی کرتا ہے۔سیدنا یوسف علیہ السلام کو جومعاملہ عزیز مصر

۳۳ ۲:۲۸

کی بیوکی سے پیش آیا، اُس سے صاف واضح ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہوجائے جس میں اسے آپ کو محفوظ رکھنا آسان نہ ہوتو اللہ تعالی خاص اپنی بر ہان سے اُن کی رہنمائی فرما تا ہے۔ بیبر ہان وہی نور بزوانی ہے جو خدا بخشا تو ہرا کیک و ہے، لیکن سنت اللی بیہ ہے کہ جولوگ اِس کی قدر کرتے اور زندگی کے نشیب و فراز میں اِس کی رہنمائی کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اُن کے اندر بیو اِس قدر تو کی ہوجا تا ہے کہ اِس طرح کے نازک موقعوں پر اُن کے باطن میں مہوآ قاب کی طرح چکتا اور ظلمتوں کے تمام پردے آئھوں کے سامنے سے ہٹا کر اُنھیں راہ ہدایت پر پا بر جاکر دیتا ہے:

وَلَـقَدُ هَمَّتُ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوُلَآ اَنُ رَّا اُرُوهَانَ ''اوروہ عورت تو اُس کی طرف بڑھ بی چکی تھی، یوسف وَلَـقَدُ هَمَّتُ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوُلَآ اللَّهُ وَ وَالْفَحُشَآءَ، بھی بڑھ جا تا اگر اپنے پروردگار کی بر ہان نہ دیکے لیتا۔ ہم اِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا اللَّمُحُلُوبِينَ. (یوسف ۲۲:۲۲) نے ایسابی کیا تا کہ ہم اُس سے برائی اور بے حیائی کودور اِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا اللَّمُحُلُوبِينَ. (یوسف ۲۲:۲۲) نے ایسابی کیا تا کہ ہم اُس سے برائی اور بے حیائی کودور رکھیں۔ یہ کی ناز کے میائی اور ہوائی میں سے تھا۔ '' کینی مینروں میں سے تھا۔ '' کینی مینروں میں سے تھا۔ '' کینی مینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں بے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کوروں کی بیست کینوں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں مینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کوہ ہمارے برگزیرہ بندوں میں سے تھا۔ '' کی بیکروں میں سے تھا۔ '' کی بی میائی میں سے تھا۔ '' کیا تا کہ ہمائی سے برگزیرہ بندوں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کوہ ہمارے برگزیرہ بندوں میں سے تھا۔ '' کینروں میکروں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ ' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں میں سے تھا۔ '' کینروں میں میں سے تھا۔ '' کینروں میں سے تھا۔ '' کینروں میں

سیدنا آ دم علیہ السلام کی جس لغزش کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اُس سے کسی خض کو اِس باب میں کوئی غلط نہی نہیں ہوئی علی نے چاہیے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ قرآن نے اِس کے لیے عصیان کا لفظ استعال کیا ہے، لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمادی ہے کہ اِس کا سبب اُن کا نسیان تھا۔ اِس سے واضح ہے کہ بینا فرمانی جانب نفس میں نہیں ہوئی اور نہ اِس کا ارتکاب اُنھوں نے بالارادہ کیا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے جب بار بارقتم کھا کر اُنھیں یقین دلایا کہ وہ اُن کا خیرخواہ ہے اور باور کرادیا کہ ابدیت کی بادشاہی اُسی درخت کا پھل کھانے سے حاصل ہوگی جس سے اُنھیں روکا گیا ہے تو وہ اُس کے بہکاوے میں آگئے اور جذبات سے مغلوب ہوکرا پئی پروردگار کی نافر مانی کر بیٹھے۔ پھرا پی اِس لغزش پروہ قائم بھی نہیں رہے، بلکہ بخت نادم ہوئے ، تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے کمال عنایت سے اُن کی تو بہول کر کے اُنھیں نبوت کا منصب عطا کر دیا:

''اورہم نے اِس سے پہلے آ دم کواپنے ایک حکم کا پابند کیا خفا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اُس میں عزم نہیں پایا۔ اور یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بحدہ کروتو وہ سجدہ ریز ہوگئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ نہیں مانا۔ اِس پرہم نے آ دم سے کہا: یہ تھارا اور تمھاری بیوی کا دہمن ہے۔ ایسانہ ہو کہ تمھیں اِس باغ سے نکلواد سے اور تم محرومی سے دوچار ہو جاؤ۔ یہاں تو یہ ہولت تمھیں حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہوگے، نہ نگے اور نہ بیاس ستائے گی نہ دھوپ

وَلَقَدُ عَهِدُنَا اللَّهِ ادَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا، وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلْثِكَةِ: اسْجُدُو اللاَدَمَ فَسَحَدُو اللَّادَمُ، اللَّهِ فَقُلْنَا: يَادَمُ، اللَّهُ فَقُلْنَا: يَادَمُ، اللَّهُ فَقُلْنَا: يَادَمُ، اللَّهُ فَقُلْنَا: يَادَمُ، اللَّهُ فَقُلْنَا: يَادَمُ، اللّهُ هَذَا عَدُو لَّ لَكَ وَلِزَو جِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ اللّهَ عَدُو قَتَشُقَى، اللّهُ لَكَ اللّهُ تَحُوعَ فِيهَا وَلا تَعُرى، وَأَنَّكَ لَا تَظُمَو أَا فِيهَا وَلا تَضُحى، فَوسُوسَ اللّهِ الشَّيطُنُ، قَالَ: يَادَمُ، هَلُ ادُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ النَّعُلِدِ وَمُلُكِ لَا يَبُلَى، فَا كَلَا عَلَى عَلَى شَجَرَةِ النَّعُلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، فَا كَلَا

مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ، وَعَضَى ادَمُ رَبَّهُ فَعُولى، ثُمَّ اجْتَبْهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى.

(طر ۱۲۲-۱۱۵:۲۰)

گےگی۔ کیکن شیطان نے اُسے ورغلایا۔ اُس نے کہا: آ دم،
میں شخصیں حیات ابدی کے درخت اورایک لازوال سلطنت
کا پتا نہ دوں؟ آخر کا راُن دونوں نے اُس درخت کا پھل
کھالیا تو اُن کی شرم گاہیں اُن کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ
اپنے آپ کو اُس باغ کے پتوں سے ڈھا تکنے گے (جس
میں وہ رہتے تھے)۔ اور آ دم نے اپنے پروردگار کی نافر مانی
کی تو بھٹک گیا۔ پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ
کی تو بھٹک گیا۔ پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ
کیا، اُس کی تو بقول کی اور اُسے ہدایت بخش۔"

سیدناموسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اِس سے مختلف نہیں ہے۔اُنھوں نے جان بوجھ کرکسی کو آن نہیں کیا۔ پیچھن اتفاق تھا کہ ایک مظلوم کی مدد کے منتیج میں ظالم قبطی اپنی رعونت کے باعث اُن سے الجھ پڑا۔اُنھوں نے اُس کو گھونسا مارا۔ بدشمتی سے وہ ایسا بے ڈھب پڑا کہ وہ اُسی جگہ ڈھیر ہوگیا:

وَدَحَلَ الْمَدِيْنَةُ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنُ اَهُلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَبِلْنِ، هَذَا مِنُ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنُ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنُ عَدُوِّهِ، فَاستَعَاتُهُ الَّذِي مِنُ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنُ عَدُوِّه فَو كَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَى الَّذِي مِنُ عَدُوِّه فَو كَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ، قَالَ: هذَا مِنُ عَمْلِ الشَّيطُنِ، إنَّهُ عَدُوُّ عَلَيهِ، قَالَ: هذَا مِنُ عَمْلِ الشَّيطُنِ، إنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُ الشَّيطُنِ، إنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُ مُضِلُ مُّبِينٌ. قَالَ: رَبِّ إنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي مُضِلُ مُّبِينٌ. قَالَ: رَبِّ إنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي فَاعُفُورُ الرَّحِيمُ. فَاعُفُورُ لِلَّ حِيمُ. فَاعُفُورُ الرَّحِيمُ. (القصص ۱۵:۲۸ و ۱۲)

میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا کہ دوآ دمی لڑرہے ہیں۔
میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا کہ دوآ دمی لڑرہے ہیں۔
ایک اُس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اُس کی دشمن قوم سے
تعلق رکھتا تھا۔ پھر اُس کی قوم کے آ دمی نے اُس شخص
کے خلاف اُس سے مد دچاہی جواُس کے دشمنوں میں سے
تھا تو موسیٰ نے اُس کوایک گھونسا مارا اور اُس کا کام تمام کر
دیا۔ (پید کھتے ہی) اُس نے کہا: بیتو شیطان کی کار فرمائی
ہے۔ بے شک، وہ ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن
ہے۔ (پھر) اُس نے دعا کی: پروردگار، میں نے اپنے
سے در پھر) اُس نے دعا کی: پروردگار، میں نے اپنے
سے بیش ریا۔ بے شک، وہ بڑا ہی بخش دے۔ چنانچہ اللہ نے
اُس بخش دیا۔ بے شک، وہ بڑا ہی بخش والا ہے، اُس کی
شفقت ابدی ہے۔''

استاذامام لکھتے ہیں:

''...حضرت موی نہ تو قبطی کے آل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے اور نہ اُن کو اِس صورت حال کے پیش آنے کا کوئی گمان تھا۔ بالکل بےارادہ جب بیحادثہ پیش آگیا تو اُنھیں فوراً اپنی غلطی پر تخت پشیمانی ہوئی اوراُنھوں نے اپنے رب سے معافی

ــــــ ميزان <sup>۱۸</sup>۰ ــــــ

ما تکی کہاےرب، میں نے اپنی جان برسخت ظلم ڈھایا،تو مجھےمعاف فر مادے۔چونکہ بینطی اُن سے بالکل بےارا دہ ہوئی تھی، پھرانھوں نے معافی بھی بلا تاخیر مانگی، اِس وجہ سےاللہ تعالیٰ نے اُن کوفوراً ہی معاف فر ما دیااور اِس معافی کی نیپی طور براُن کو بشارت بھی ل گئی۔اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔'( تد برقر آن ۲۲۳/۵)

یہ دونوں واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔قرآن کاارشاد ہے کہ اِس منصب پر فائز ہوجانے کے بعدانبیاعلیہم السلام ہمہ وفت فرشتوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔اُن کےآ گےاور پیچھےاللہ تعالیٰ اپنے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔اُن کی ایک ایک چیز گنے ہوئے ہوتی ہے،اوروہ دیکھار ہتاہے کہ اُس کے پیغامات اُنھوں نے بے کم وکاست پہنچا دیے ہیں یانہیں؟ اِس کے بعد، ظاہر ہے کہ سی چھوٹی سے چھوٹی لغزش پر بھی اُن کے قائم رہ جانے کی کوئی گنجایش نہیں رہتی:

إِلَّا مَن ارْ تَضَى مِنُ رَّسُول، فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنُ بَيْن " "رہےوہ جن کووہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، (تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے )،اِس کیے کہ اُن کے آ گے اور پیچیے وہ پہرا لگا دیتا ہے تا کہ معلوم رہے کہ اُنھول نے اپنے رب کے پیغام پہنچادیے ہیں،اوروہ اُن کے ماحول کو گھیرے میں اوراُن کی ہرچیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔''

يَدَيْهِ وَمِنُ خَلُفِهِ رَصَدًا لِّيَعُلَمَ أَنْ قَدُ اَبُلَغُوا رسْلْتِ رَبِّهُمُ، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيُهِمُ وَأَحُطى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا. (الجن٢٦:٧٦-٢٨)

## نبی کی ریاضت

نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے کیے مبعوث کیے جاتے ہیں،اُس کے لحاظ سے عبادت وریاضت میں بعض اوقات اُن سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اِس سے مقصود جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے تبتل الی اللہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطهیر بھی اورعلم وغمل میں استقامت بھی ۔موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قر آن کا بیان ہے کہ اُنھیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اِس سے پہلے وہ اِس باعظیم کواٹھانے کے لیے ذہنی اورقلبی تیاریوں کی غرض سے حالیس دن تک جبل طور برمعتکف رہے ہے سیدنا کیجی اور سیدنامسے نے رہبانیت کی حد تک زہدو تجرواختیار کیے رکھا، اِس لیے کہ زندگی کا ا یک ایک لمحہ وہ اُس قوم پراتمام حجت کی جدو جہد میں صرف کرنا چاہتے تھے جس کا فیصلہ ہونے والاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِسی مقصد سے ہرسال اعتکاف کرتے اور وقتاً فو قتاً روزے رکھتے تھے۔ آپ کوانذار عام کا حکم دیا گیا تو یا پچ نمازوں کے ساتھ مزیدا پک نماز آپ برفرض کردی گئی۔ اِس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیااور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آ دھی ہے کچھ کم یازیادہ رات تک اِس میں قرآن کی تلاوت کریں۔سورہ بنی اسرائیل میں اِس کا حکم آپ کے لیے ُو َمِنَ الَّیُل فَتَهَ جَّدُ به نَافِلَةً لَّكَ الْاورات میں تبجد کا اہتمام کرو، یتجھارے لیے مزید براں ہے ) کے الفاظ میں بیان ہواہے۔ اِسی طرح

مهم الاعراف ٤:٢١١ - ١٩٥

### مزمل میں فرمایا ہے:

يَّا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا ، نِّصُفَةً أَوِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللْمُعَالَمُ الللْمُولَا اللْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ

''اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، دات کو کھڑے درہو، مگر اُس کا پچھ مصد سونے کے لیے چھوڑ کر ۔۔ آدھی دات یا اُس سے پچھ کم کرلو یا اُس پر پچھ بڑھا دو، اور (اپنی اِس نماز میں) قر آن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھو۔ اِس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پرڈال دیں گے۔ اِس میں شبنیس کہ بیرات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درتی کے لیے بہت موزوں ہے۔ اِس لیے کہ دن میں تو (اِس کام کی وجہ سے ) تعمیں بہت مصروفیت رہے گی۔ (البذا اِس کی وقت بڑھو) اور این کام کی وجہ سے ) اور این کام کا ذکر کرو، اور (رات کی اِس تنہائی میں ) سب سے ٹوٹ کر اُس کے ہور ہو۔''

## نبی کی فضیلت

نی کوایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے۔ چنا نچہ انبیاعلیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ فرمایا ہے: وَ کُلَّلا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَلَمِینَ الْعَلَمِینَ (اور اِن میں سے ہرایک کوہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی )۔لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اِس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت اِن میں سے بالخصوص رسولوں کو کسی نہ کسی پہلوسے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے اور اِس کے اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں۔ارشا دفر مایا ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ، مِنْهُمُ مَّنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَرَجْتٍ، وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ النِيِّنْتِ وَآيَدُنْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ. عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ النِيِّنْتِ وَآيَدُنْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.

''یہ جورسول ہیں، ہم نے إن میں سے ایک کودوسرے

پر فضیلت دی، اس طرح کہ إن میں سے سی سے اللہ خود

ہم کلام ہوا اور کسی کے درج اُس نے (بعض دوسری
حیثیتوں سے) بلند کیے اور (آخر میں) مریم کے بیٹے

عیسیٰ کونہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے
اُسیٰ کی تائیدگی۔''

اِس سے واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا۔ بیاُن کی فضیلت کا خاص پہلو ہے۔ سیح علیہ السلام کو کھلے

۳۵ بنی اسرائیل ۱:۹۷۔

٢٤ الانعام ٢:٢٨\_

کھے مجرزات دیے اور روح القدس سے اُن کی تائید فر مائی۔ بداُن کے مخصوصات میں سے ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے درجات ومراتب کو بھی اِسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فر مایا ہے:

فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، واحلت لى والكمانم، وجعلت لى الارض طهورا و مسجدًا، و ارسلت الى الخلق كافة، و ختم بى النبيون. (ملم، قم ١٢٧١)

'' مجھے چھ باتوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے: مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی؛ مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی؛ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا؛ میرے لیے زمین کومسجد بنایا گیا اور پاکیز گئ حاصل کرنے کا ذریعے بھی جھے تمام دنیا کے لیے پینمبر بنا کر بھیجا گیا؛ میرے اور بنبوت ختم کر دی گئی۔''

انبیا ورسل کی فضیلت کو اِسی طرح دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پرلوگوں کو اِس معاطع میں متنبہ بھی فر مایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو'یا حیر البریة' (اے بہترین فلائق) کہہ کر خطاب کیا۔ آپ نے فر مایا: وہ تو ابرا ہیم علیہ السلام سے کے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ فر مایا: یوسف پیٹیمبر بن پوٹی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ مسلمان فضیلت کا ذکر کیا تو ایک بیبودی نے جواب میں کہا: اُس ذات کی قسم جس نے موسی کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ مسلمان نے بیبودی کو ایک تھیٹر صحیح مارا دیبودی نے حضور کی خدمت میں جا کرشکا بیت کی تو آپ نے فر مایا: مجھے موسی پر فضیلت نہ دو۔ قیامت کے دن میں ہوش میں آ واں گا تو وہ عرش کا کونا کپڑے ہوئے ہوں گ۔ شاید بہوش نہیں ہوں گیا ہو ہو عرش کا کونا کپڑے ہوئے موں گ۔ شاید بہوش نہیں ہوں گیا ہے۔ وہ میں آ جا کیں گے۔

یقعلیم اِس قدرواضح ہے، کیکن انبیاعلیہم السلام کی امتوں نے بالعموم اِسے قبول نہیں کیا، بلکہ اِس کی جگہ ایک بالکل غلط روبیا ختیار کرلیا جس کی وجہ سے اُن کے درمیان تعصّبات کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوکر باہم جنگ وجدل میں مبتلا ہوئے۔استاذ امام ککھتے ہیں:

''…اِن انبیا کی امتوں نے جوروش اختیار کی ، وہ بیہے کہ اِن میں سے جس نے جس نبی ورسول کو مانا،سار بے فضائل و

ے ہے مطلب بیہے کہ میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گا ہوں ہی میں نہیں ، بلکدروے زمین پر ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے اور پانی نہ ملے تو تیم کرکے وضواور فنسل ، دونوں کی ضرورت بھی پوری کی جاسکتی ہے۔

٨٧ مسلم، رقم ١١٣٨ -

وس بخاری،رقم ۳۳۵۳ مسلم،رقم ۱۲۱۲ ـ

۵۰ بخاری، رقم ۲۴۴۲\_

خصوصیات کا جامع تنہا اُسی کو بنا کرر کود یا اور دوسر کے سی نبی ورسول کے لیے کسی فضیلت کا تسلیم کرنا اُن کے نز دیک ایمان کے منافی قرار پا گیا۔ اِس تعصب و ننگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچھی امتوں میں سے ہرامت اپنے اپنے خول میں بند ہوکر رہ گئ اور اِس کے لیے دوسر نے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ مسدود ہوگئی۔ اگر وہ بچی روش اختیار کرتیں تو ہر رسول اُن کا رسول اور ہر ہدایت اُن کی ہدایت ہوتی اور وہ اِس ہدایت میں سے بھی حصہ پاتیں جو اب قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ اِسی حقیقت کی طرف سور ہ بنی اسرائیل میں بھی اشارہ فرمایا ہے: و لَقَدُ وَضَّ لَنَا بَعُضَ النَّبِینَ عَلَی بَعُضٍ وَّ اتَیْنَا دَاؤِدَ زَبُوراً (اور ہم نے انبیامیں سے بعض کو بعض پرفضیلت دی ہے اور ہم نے انبیامیں سے بعض کو بعض پرفضیلت دی ہے اور ہم نے داؤدکوز بورعنایت کی ۔' (تدبرقرآن ال ۵۸۳)

# نبی کی اطاعت

نبی کو نبی مان لینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ خدا کے حکم ہے اُس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں خود واضح فرما دی ہے کہ نبی صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں، بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ وہ اِس لیے نہیں آتا کہ لوگ اُس کو نبی اور رسول مان کرفارغ ہوجا کیں۔ اُس کی حیثیت صرف ایک واعظ و ناصح کی نہیں، بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ اُس کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے، اُس کی بے چون و چراقیمل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولُ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ. "اور ہم نے جورسول بھی بھیجا ہے، اِسی لیے بھیجا ہے کہ (النسام ۱۳۰۳) اللہ کے کام سے اُس کی اطاعت کی جائے۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کی وصاطت سے دیتا ہے۔ اِس میں شبہیں کہ اصلی مقصود تو خدا کی اطاعت ہے، مگر اِس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اُس کے نبیوں کی اطاعت کی جائے نہمن یُضِع الرَّ سُول فَقَدُ اَطَاعَ اللّهُ ' (جورسول کی اطاعت کرتا ہے، اُس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی جائے نہمن یُضمون کی دوسری آیوں میں اللہ تعالی نے یہی حقیقت بیان فر مائی ہے۔ پھر اِس کی بی آخری حدیمی اطاعت کی ہے کہ این درمیان پیدا ہونے والی نزاعات تک میں نبی کے فیصلے کو بے چون و چرا اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ ما ننا ضروری ہے۔ ارشاد فر مایا ہے:

فَلا وَرَبِّكَ، لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا ""تير يروردگار كاتم، يولاك مومن نهيل هو سكتے،

\_00:12 01

<sup>20</sup> النساء ١٠٠٠ م

جب تک اینے اختلافات میں تمھی کو حکم نہ مانیں اور جو فیصلہ تم کر دو،اینے دلوں میں تنگی محسوں کیے بغیراُس کے آ گاپنسرنه جھکادیں۔"

شَجَرَ يَيْنَهُمُ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا. (النياء ٢٥:٢٠)

### استاذامام لکھتے ہیں:

''...الله تعالی نے اپنی ذات کی قتم کھا کرفر مایا کہ بیلوگ اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ، جب تک بیا پیزا ہونے والی تمام نزاعات میں تھی کو تھی نہ مانیں اور پھر ساتھ ہی اُن کے اندریہ دبنی تبدیلی نہ واقع ہو جائے کہ وہ تھارے فیصلے کو بے چون و چرا پورےاطمینان قلب کے ساتھ مانیں اوراپنے آپ کو بلاکسی اشٹنا و تحفظ کے تمھارے حوالے کر دیں۔رسول کی اطاعت خود خدا کی اطاعت کے ہم معنی ہے، اِس وجہ سے اُس کاحق صرف ظاہری اطاعت سے ادانہیں ہوتا، بلکہ اِس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے۔'' ( تدبرقر آن۳۲۹/۲)

لہٰذا میاطاعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔قرآن کامطالبہ ہے کہ میانتاع کے جذّ بے سے اور پورے اخلاص، پوری محبت اورانتهائی عقیدت واحترام سے مونی جا ہیں۔انسان کوخدا کی محبت اِسی اطاعت اور اِسی اتباع سے حاصل موتی ہے:

قُلُ: إِنْ كُنتُهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبَعُونِي، يُحبِبُكُمُ ﴿ ' 'إِن سَي كهدوكما رَتْم الله سِ محبت ركعت موتوميرى پیروی کرو،الله تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور (بیتوتم جانتے ہی ہو کہ ) اللہ بخشنے والا ہے،اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوُ بَكُمُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

(آلعمران۳:۱۳)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیچ نقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فر مائی ہے۔ایک روایت میں آپ کا بیار شاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اُس وقت تک مختق نہیں ہوسکتا، جب تک وہ مجھےا پنے باپ ہیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سعزيز ترندر كط

سورہُ حجرات میں مدینہ کے گرد ونواح ہے آ نے والے بدوی قبائل کےلوگوں کوخطاب کر کے بارگاہ رسالت کے جو آ داب بتائے گئے ہیں، وہ نبی کے اِس مرتبے کو ہر لحاظ سے داضح کردیتے ہیں۔ارشاد ہواہے:

''ایمان والو، اللہ اور اُس کے رسول کے سامنے اپنی راے کومقدم نہ کرواوراللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ سمیع و علیم ہے۔ایمان والوءاینی آ واز نبی کی آ واز سے بلند نہ کرواور نه نبی کواونچی آواز سے ریارو، جس طرح تم ایک

يَّاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواء لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمْ، يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، لَا تَرُفَعُوۤا اَصُواتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحُهَرُوُا لَهُ بِالْقَوُلِ كَجَهُر

۵۳ بخاری، رقم ۱۵مسلم، رقم ۱۲۹،۱۲۸\_

بَعُضِكُمُ لِبَعُضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ اَصُواتَهُمُ لَا تَشُعُرُونَ اَصُواتَهُمُ لَا تَشُعُرُونَ اَصُواتَهُمُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ، أولَقِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَى، لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمٌ. قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَى، لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمٌ.

دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمھارے اعمال اکارت ہوجائیں اور شمصیں خبر بھی نہ ہو۔ (یا در کھو کہ) جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آوازیں بیت رکھتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویل کی افزایش کے لیے منتخب کیا ہے۔ اُن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجرعظیم بھی۔''

#### استاذامام لکھتے ہیں:

'' یا استعجاد ب کی تعلیم ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاطے میں ہرصا حب ایمان کوا فتیار کر نالازم ہے۔ فر مایا کہ جولوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آ وازیں بیت رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی افز ایش کے لیے منتخب فر مایا ہے ۔ لفظ المتحن' یہاں اصطفیٰ 'یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر مضمن ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقویٰ کی تخم ریزی اور اُس کی افز ایش کے لیے موز وں نہیں ہوتا، بلکہ اِس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقویٰ کی تخم ریزی اور اُس کی افز ایش کے لیے موز وں نہیں ہوتا، بلکہ اِس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اِس انتخاب میں اصل چیز جو ترجے و دیے والی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ آ دی کے اندر اللہ ورسول کے لیے انقیاد واطاعت کا سچا جذبہ اور اُس کی آ قرفی ہے اور جولوگ جس در ہے ہیں اِس شعور ہے میں اِس شعور میں کا ندر جشتی ہی نی زیادہ ہوتی ہے، اُس کوائی ہی تعت عطام و تی ہے اور جولوگ جس در ہے ہیں اِس شعور کے بار استان کے بار کہنے کہ کہ خبر کی حیثیت ہے ہوا ہے۔ جو شخص کسی کی آ واز پر اپنی آ واز بلند رکھنے کی کوشش کر تا ہے، اُس کا بیمل شہادت دیتا ہے کہ دو اپنے آپ کو اُس سے اونچاخیال کرتا ہے۔ بید چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے۔ اگر استاد روش اختیار کی تو وہ صرف رسول کی آگر کی ہوجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی آگر کی نے سے بھی محروم ہوجائے گا، اِس لیے کہ رسول روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے بھی محروم ہوجائے گا، اِس لیے کہ رسول روش اختیار کی تو فیق سے بھی کی موجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی آگر کی تو فیق سے بھی کی تو فیق سے بھی محروم ہوجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی تو فیق سے بھی کی موجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی تو فیق سے بھی کی تو فیق سے بھی کی تو فیق سے بھی محروم ہوجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی تو فیق سے بھی کی کہ وہ بوجائے گا، اِس لیے کہ رسول کی کا کہ کی کی دور اُس کی کی کو فیق سے بھی کی کو مور کی کی کو تو توں ہے۔ '( مد برقر آن کے 10 کے کہ کی کی کی کی کو فیق سے بھی کی کو میں کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی

# نبی کی شفاعت

نبی کا اصلی فریضہ انذ اروبشارت ہے، گر اِس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اِس کے ساتھ ہوکر بیاللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے۔ لہٰذا بندے کی طرف سے تو بہواستغفار کے بغیر اِس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اُس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ارشاد

"اور جب إن سے كہا جاتا ہے كه آؤ، الله كارسول تمھارے لیےمغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اورتم د تکھتے ہوکہ وہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کرتے ہیں۔''

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ: تَعَالَوُا يَسُتَغُفِرُ لَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ وَا رُءُ وُ سَهُمُ، وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّو نَ وَهُمُ مُّسُتَكُبِرُ وُ نَ . (المنافقون٤٢٣)

اِس کا پہلاموقع اُس وقت آتا ہے، جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نبی اُس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ دوسراموقع وہ ہوتا ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہےاور تائب ہوکر خدا ہے مغفرت جا ہتا ہے۔ زمانۂ رسالت کے منافقین کواللہ تعالی نے ایک جگہ نصیحت فر مائی ہے کہ وہ اگراپنے گنا ہوں کی معافی جاہتے ہیں تو خود بھی مغفرت کی دعا کریں اور پیغیمر سے بھی اُس کی درخواست کریں۔اُن کا بدرجوع خدا کی رحمت کواُن کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گا۔فر مایا ہے:

> اللَّهَ وَاسُتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيُمًا. (النساء ٢٢٠)

وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوٓ النَّفُسَهُمُ جَآءُ وُكَ، فَاسُتَغُفَرُوا " "اوراگر إنهول نے بيطريقه اختيار كيا موتاكه جب بير ا بنی حان برظلم کر بیٹھے تھے تو تھھاری خدمت میں حاضر ہوتے اوراللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی اِن کے لیے معافی حابتا تو یقیناً الله کوتوبه قبول کرنے والا اور مهربان

الله تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ بندوں کوتو بہ واستغفار کی دعوت دی ہے۔ فر مایا ہے کہ میرے بندو،تم نے اپنی جانوں پرظلم ڈ ھایا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوتے ھارا پرورد گارغفور ورحیم ہے،تم اُس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمھارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یا در کھو، ایمان والے اُس کی رحمت سے بھی مایوں نہیں ہوئے۔ پھر تو بہوا ستغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے کہ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو،تو بہر لینی چاہیے۔ اِس لیے کہ اللہ پرصرف اُنھی لوگوں کی تو بہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہوکر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھرفوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اُن لوگوں کی توبہ اللہ کے نز دیک کوئی تو بنہیں جوزندگی بھر گنا ہوں میں ڈو بےرہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہموت سریرآ ن کھڑی ہوئی ہے تو تو بہ كاوظيفه يڙھنے لگتے ہيں۔

اِس میںغور کیجیے تو اُن لوگوں کے حال پراللہ تعالیٰ نے خاموثی اختیار فر مائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی تو بہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے ،کیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شفاعت کی تو قع ہوسکتی ہے۔ چنانچے قر آن نے اِس کاا ثبات کیا ہے 'لیکن اِس کے ساتھ اُن غلط تصورات کی تر دید بھی پوری

م ۵، الزمر ۵۳:۳۹ - بوسف۱:۵۸ ـ

۵۵ النساء ۴: ۱۸-۸۱

صراحت سے کر دی ہے جولوگوں نے شفاعت کے بارے میں قائم کرر کھے ہیں اور جن سے خدا کے عدل اور جز اوسز ا کے وجوب کی نفی ہوتی ہے۔

پہلی بات بیفر مائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔اُس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کرسکتا۔ یہاں تک کداُس کےمقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آ گے بڑھ کرکوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اِس لیے پہلے خدا کو راضی کرناضروری ہے تا کہ شفاعت کااذن ملےاوروہ قبول بھی ہوجائے:

اَم اتَّخَذُوا مِنُ دُون اللَّهِ شُفَعَآءَ، قُلُ: اَوَلَوُ ﴿ " ' كَيا إنهوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا رکھا لِّلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ، ثُمَّ اللَّهِ تُرُجَعُونَ.

(الزمروس:٣٦٦-٦٦٦)

كَانُوُ الْا يَمُلِكُونَ شَيئًا وَ لا يَعُقِلُونَ. قُلُ: ج؟ إن سي كهو: كيا وه شفاعت كريس كم، خواه أن کے اختیار میں کچھ نہ ہواوروہ کچھ نہ مجھتے ہوں؟ کہد دوکہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ زمین و آسان کی بادشاہی اُس کی ہے۔ پھرتم اُس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔''

'''اور پہ کہتے ہیں کہ رحمٰن کے اولا دیے، سجان اللہ، وہ تو (اُس کے)مقرب بندے ہیں۔ وہ اُس کےحضور کبھی بڑھ کرنہیں بولتے اوراُس کے کم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔'' وَقَالُوا: اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا، سُبُحْنَهُ، بَلُ عِبَاثُـ مُّكُرَمُونَ، لَا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بِامُرِهِ يَعُمَلُوُ نَ. (الانبياء٢١:٢١–٢٤)

دوسری بات بیفر مائی ہے کہاذن الٰہی کے بعد بھی اُسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پیندفر مائے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی ہے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا:

> يَعُلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضِي، وَهُمُ مِّنُ خَشُيتِهِ مُشُفِقُونُ. (الانبياء٢١)

''وہ اُن کے آ گے اور چیچے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ کسی کی شفاعت نہ کریں گے،سواے اُس کے جس کے حق میں اللّٰدراضی ہو،اوروہ اُس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔''

> يُوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُلًا، يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيُدِيهِمُ وَمَا خَلُفَهُم، وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمًا.

اُس کی احازت دے اورکسی کے لیے کوئی بات سننا پیند کرے۔ وہ اُن کے آ گے اور پیچھے کی ہر چیز سے باخبر

'' اُس روز شفاعت نفع نه دے گی ، الاّ بیر که کسی کورخمٰن

(طر ۱۰۹:۲۰ ۱۱۰)

ہےاوراُن کاعلم اُس کاا حاطہ بیں کرسکتا۔''

تیسری بات پیفر مائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فر مائے گا ، اُس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے

صحیح ہوگی:

دےاوروہ تیجے بات کہیں۔''

لَا يَتَكَلَّمُوْ نَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ '''(أس دن جب)وبي بوليس كَحِنْصِين رحمٰن اجازت صَوَ ابًا. (النما ٢٨)

شفاعت کے بارے میں بیقر آن کا نقطہ نظرہے۔إس سلسلہ کی روانیوں کو اِسی روشنی میں دیکھنا جا ہیےاور اِس سے کوئی چزمتجاوزنظرآ ئے تو اُسے راویوں کے تصرفات سمجھ کرنظرا نداز کر دینا چاہیے۔

حتم نبوت

نبی ہرقوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں۔اُن کی بعثت کا مقصد اتمام جت تھا۔ بیمقصد جب خدا کی دینونت کے ظہورے عالمی سطح پر پوراہو گیا توبیسلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اِس کی ابتدا آ دم علیه السلام سے ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسلعیل میں محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قر آن نے اعلان کر دیا کہ آ ہے آخری نبی ہیں۔ آ پ کے بعداب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات اگر چہ انبیاعلیہم السلام کی پیش گوئیوں ہے بھی واضح تھی کیکن قر آن میں اِس کے ذکر کا موقع اُس وقت پیدا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوزیدر ضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ بیچکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچے فرمایا کہ آپ چونکہ آخری پیغیر ہیں، اِس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اِس رسم بدکی اصلاح کی جائے۔آپ کے بعدا گرکوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہوسکتا تھا کہاللہ اِس معاملے کوآپیدہ کے لیےا ٹھارکھتا۔کیکن اب کوئی نی آنے والنہیں ہے، اس کیے یہ ذمدداری آب ہی کو پوری کرنی ہے:

علم رکھنے والا ہے۔''

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ ''مُحْرَمُهارے مردول میں سے سی کے باپنہیں ہیں، رَّ شُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ مَا مُرُوه الله كرسول اورخاتم النبيين بين اورالله برچيزكا شَيُءِ عَلِيُمًا. (الاحزاب٣٣:٣٠)

إسآ يت ميں لفظ ُ حَاتَمَ النَّبيّنَ 'استعال ہواہے۔ پیے خاتم' بکسرالیاء نہیں، بلکۂ خاتم' بفتح الیاءہے۔ اِس کے معنی عربی زبان میں مہرکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اِس آیت میں 'حَاتَمَ النَّبِیّنَ'، یعنی نبیوں کی مهر قرار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ جب اِس طرح آتا ہے تو ہمیشکس چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہےاور آیت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلۂ نبوت کومہر بند کر دیا گیا ہے۔اب کسی نبی یارسول کے آنے کی کوئی گنجایش نہیں ہے۔ یہوہی مفہوم ہے جسے ہم انگریزی زبان میں Seal of the Prophets کے الفاظ سے اداکرتے ہیں۔

اِس میں شبنہیں کہ مہرکسی چیز کی تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپئے زیر بحث میں پیمعنی عربیت کی رو سے کسی طرح

مرادنہیں ہوسکتے ، لیکن کوئی شخص اصرار کرتا ہے اور برسبیل تنزل ہم اِسے مان لیتے ہیں تو اِس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ اِس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی تصدیق کے بغیر کسی شخص کی نبوت نہیں مانی جاسکتی۔ اِس میں شبہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں ، مگر اِس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بنار بار اعلان کیا ہے کہ آپ کی نہ آپ نے بنار یہ را مالان کیا ہے کہ آپ کی نہ آپ نے بعد کوئی نبی آنے والنہیں ہے۔ بھر بہی نہیں ، اِس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا ، اُس کی حقیقت بھی ختم ہوگئ ہے ، لہذا اب کسی شخص کے لیے نہ وہی والہام کا امکان ہے اور نہ خاطبہ ومکا شفہ کا ختم نبوت کے بعد اِس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے نہ وہی والہام کا امکان ہے اور نہ خاطبہ ومکا شفہ کا ختم نبوت کے بعد اِس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے نہ وہی والہام کا امکان ہے اور نہ خاطبہ ومکا شفہ کا ختم نبوت کے بعد اِس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے نہ وہی وہ ہیں ۔

آپ كارشادات درج ذيل بين:

ا كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى، وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء. (بخارى، قرم٣٥٥٥)

۲- ان مشلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل
 بنى بيتًا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من
 زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون
 له و يقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال:
 فانا اللبنة و انا خاتم النبيين.

(بخاری،رقم ۳۵۳۵)

سر لم يبق من النبوة الاالمبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. (بخارى، قم ١٩٩٠)

''بنی اسرائیل کی قیادت اُن کے نبی کرتے تھے۔ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اُس کا جانشین بن جاتا۔مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، بلکہ خلفا ہوں گے۔''

"میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال الیں ہے، جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، نہایت حسین و جمیل، مگر ایک کو نے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اُس عمارت کے گرد پھرتے اور اُس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ بیدا ینٹ بھی کیوں ندر کھ دی گئی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم انبیین ہوں۔"

"نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں رہ گئی ہیں۔ عرض کیا گیا: وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فر مایا: اچھاخواب۔"

# كتابون برايمان

يْ اَيُّهُا الَّذِيُنَ امَنُو ا امِنُو ا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي اللَّهِ وَ الْكِتْبِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْاحِرِ، فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلا الْذِي مِنْ قَبُلُ، وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْاحِرِ، فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلا

\_\_\_\_\_ میزان ۱۵۰ \_\_\_\_\_

بَعيُدًا. (النساء ١٣٧:١٣١)

''ایمان دالو، اللہ اوراُس کے رسول پر ایمان لاؤ، اوراُس کتاب پر ایمان لاؤجواُس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اوراُس کتاب پر بھی جواُس نے پہلے نازل کی اور (یادر کھوکہ) جواللہ اوراُس کے فرشتوں اوراُس کی کتابوں اوراُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کے منکر ہوں گے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جاپڑے۔''

انسان کی ہدایت کے لیے جس طرح نبی بھیجے گئے، اِسی طرح اللہ تعالی نے اُن کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ یہ کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ یہ کتابیں اور اِس موجودر ہے تا کہ حق وباطل کے لیے بیمیزان قرار پائے، لوگ اِس کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرسکیں اور اِس طرح دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہوجا کیں۔ ارشاد فر مایا ہے:

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ يَيْنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. (البقرة٢١٣:٢٥)

''اور إن (نبيول) كے ساتھ قول فيصل كى صورت ميں اپنى كتاب نازل كى تا كەلوگول كے درميان وہ أن كے اختلافات كافصلہ كرد ہے''

''اور إن (رسولوں) کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب، یعنی (حق وباطل کے لیے) میزان نازل کی تا کہ (اِس کے ذریعے سے) لوگ (دین کے معاملے میں) ٹھیک انصاف پر قائم ہوں۔''

وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ. (الحديد٢٥:٥٧)

اِس وقت جومجموعہ صحائف بائیبل کے نام سے موجود ہے، اُس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں تمام پیغیبروں کودی گئیں۔ قرآن جس طرح تورات وانجیل کا ذکر کرتا ہے، اِسی طرح صحف ابراہیم کا ذکر بھی کرتا ہے، اِسی طرح صحف ابراہیم کا ذکر بھی کرتا ہے، اِسی طرح صحف ابراہیم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اِس کی تائید بقرہ وحد یدکی اُن آئیوں سے بھی ہوتی ہے جواو پرنقل ہوئی ہیں۔ یہ سب کتابیں خدا کی کتابیں ہیں۔ چنانچہ بغیر کسی تفریق کے قرآن بالا جمال اِن پرایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ اِن میں سے چار کتابیں، البتہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن ۔ اِن کا تعارف درج ذیل ہے:

### تورات

ریموسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اِسے بالعموم اُن پانچ صحیفوں پر شتمل سمجھا جا تا ہے جو بائیبل کی ابتدا میں درج ہیں اور جنھیں خمسۂ موسوی (Pentateuch) کہتے ہیں۔ یعنی پیدایش، خروج، احبار، گنتی اور تثنیہ۔ اِن صحیفوں کا تدبر کے ساتھ

24 الاعلى ١٩:٨٤\_

مطالعہ کیا جائے توصاف واضح ہوجاتا ہے کہ پہلے چار صحفوں میں بیتاریخی بیانات کے ساتھ اپنے نزول کی تر تیب سے نقل ہو کی ہے اور تثنیہ میں اسے بالکل اُسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے، جس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا ہے۔ اپنی موجودہ صورت میں غالبًا بیہ پانچو یں صدی قبل مسے میں کسی وقت مرتب کی گئی۔ تاہم سیرنا مسے علیہ السلام نے جس طرح اِس کا ذکر کیا ہے، اُس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اُن کی تصویب بھی اِس کو کسی حد تک حاصل ہے۔ اِس کا عبرانی متن جو اِس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے، ماسوری متن (Massoretic Text) کہلاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہ اِس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایت تی تھیں اور اُن میں بعض مقامات پر اہم اختلافات کبھی تھے۔ سامری تو رات اور بالخصوص یونانی سبعین (Septuagint) سے، جوقد یم ترین روایت ہے، اِن اختلافات کا شوت ماتا ہے۔

ا نبیاعلیم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آ دم کو ملی ہے، اُس کے دو جھے ہیں: ایک قانون، دوسرے حکمت ۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور اِس کا نام بھی اِس رعایت سے رکھا گیا ہے۔ قر آن اِسے دوسرے حکمت ۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور آئف صِیگلا لِّکُلِّ شَیْءَ (ہرچیزی تفصیل) کہتا ہے۔ وہ بتا تاہے کہ اِس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت اور روثن نے، لوگوں کے لیے رحمت لیے۔ اِس میں شبہ ہیں کہ وہ اِس میں یہود کی تحروف کے دوسات کا ذکر کرتا گئے، کی اِس کی تاہم ہوں کی حصیفت ہے کہ اِس کی جوروایت (version) زمانہ رسالت کے یہودو نصاری کے پاس تھی، قر آن فی الجملدائس کی تصدیق کرتا ہے۔

#### ز بور

یہ اُس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے بینغمات الٰہی کا مجموعہ ہے جنھیں مزامیر کہا جاتا ہے۔ بائیبل کے مجموعہ صحائف میں زبور کے نام سے جو کتاب اِس وقت شامل ہے، اُس میں ۵ دیوان اور ۱۵مزامیر ہیں۔ دوسرے لوگوں کے مزامیر بھی اگر چہ اُس میں خلط ملط ہو گئے ہیں، مگر جن مزامیر پرصراحت کی گئی ہے کہ

<sup>26</sup> بنی اسرائیل ۲:۱۷۔

۵۸ الانعام ۲:۱۵۵۲

وه المائده ۵:۳۳\_

۲۰ المائده۵:۳۴

الإه الاعراف، ١٥٣٠ ا

۲۲ المائده ۵:۱۳۱

داؤدعلیہ السلام کے ہیں، اُن میں الہامی کلام کی شان ہرصاحب ذوق محسوس کرسکتا ہے۔ انجیل کی طرح یہ بھی ایک صحیفہ ُ حکمت ہے اور خدا کی نازل کردہ ایک کتاب کی حیثیت سے قرآن اِس کی تصدیق کرتا ہے۔

# انجيل

ہیں علیہ السلام پر نازل ہوئی۔اُن کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آخری نبوت کی بشارت تھی۔انجیل کے معنی بشارت کے ہیں اور بینام اِسی رعایت ہے۔رکھا گیا ہے۔الہامی کتابوں کے عام طریقے کےمطابق یہ بھی دعوت و انذار کی ضرورتوں کے لحاظ سے وقتاً فو قتاً نازل ہوتی رہی۔ اِس سے پہلے کہ اِسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے محفوظ کیا جاتا،سیدنامسے علیہالسلام کواُن کی قوم کی سرکشی کے باعث دنیا سے اٹھالیا گیا۔لہٰذا یہ کوئی مرتب کتا بنہیں ، ملکہ منتشر خطبات تھے جوز بانی روا تیوں اورتحریری یا د داشتوں کے ذریعے سےلوگوں تک پہنچے مسے علیہ السلام کی سیرت پر ا یک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے تو اُن میں بیہ خطبات حسب موقع درج کردیے گئے۔ یہی رسائل ہیں جنھیں اب انجیل کہا جاتا ہے۔مسحیت کے ابتدائی زمانے میں بیانا جیل بڑی تعداد میں موجود تھیں۔۳۸۲ء میں یوپ د ماسس (Damasus) کے ماتحت ایک مجلس میں کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے اُن میں سے حیار منتخب کر کے باقی ترک کر دیں اور اُنھیں غیرموثق (Apocryphal) قرار دے دیا۔ بائیل کے مجموعہُ صحائف میں بیمتی،مرقس،لوقا اور یوحنا کی انا جیل کے نام سے شامل ہیں۔ بیابتدا ہی سے یونانی زبان میں کھی گئی تھیں، جبکہ سے علیہ السلام کی زبان آ رامی (Aramaic) تھی اوراُ نھوں نے اپنے مواعظ اِسی زبان میں ارشا دفر مائے تھے۔ اِن کے کھنے والے بھی مسیح علیہ السلام کے بعداُن کے مذہب میں داخل ہوئے ،لہٰذااِن میں سے کوئی انجیل بھی • ے۔ سے پہلے کی کھی ہوئی نہیں ہے،اورانجیل یوحنا تو مسے علیہ السلام کے ایک صدی بعد غالبًا ایشیا ہے کو چک کے شہراف سس میں کسی وقت لکھی گئی ہے۔ اِس کے باوجود سیدنا سے کے جوخطبات،ارشادات اور تمثیلیں اِن میں درج ہیں، اُن کی الہا می شان الیی نمایاں ہے کہ الہا می لٹریچر کے اسالیب ہے واقف کوئی شخص اُن کاا نکارنہیں کرسکتا۔ چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ قر آن جس انجیل پرایمان لانے کامطالبہ کرتا ہے،اُس کا ایک بڑا حصہ سیرت کی اِن کتابوں میں محفوظ ہے۔

# قرآ ن

یہ خدا کے آخری پیغیمر محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیر میزان اور فرقان ﷺ اور پہلی

سل الشورى ۴۲: 21\_الفرقان ۲۵:۱\_

کتابوں کے لیے اِس کی حثیت ایک مہیمن کی ہے۔ یہ هیمن فلان علی کذا سے بنا ہوااسم صفت ہے جومحافظ اورنگران کے معنی میں آتا ہے۔ مدعایہ ہے کہ کتاب الہی کا اصل قابل اعتاد نسخہ قر آن ہی ہے، لہذادین کے معاملے میں ہر چز کے ردوقبول کا فیصلہ اب اِسی کی روشنی میں کیا جائے گا۔ارشادفر مایا ہے:

جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ. (المائده ٢٨:٥٥)

وَ اَنْزَلْنَاۤ الِيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا يَيْنَ " ''اور (اے پینمبر)، ہم نے بیکتاب تھاری طرف تق يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فَاحُكُمُ كُم الله الري عِ، أس كتاب كي تعديق من جواس بَیْنَهُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبُّعُ اَهُوآءَ هُمُ عَمَّا ﴿ سَى يَهِلِمُ مُوجُود بِ اوراس كَ لِيمُهِمِن بناكر، إس لیے تم اِن کے درمیان اُس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو جواللہ نے نازل کی ہےاوراُ س حق کوچھوڑ کر جوتمھارے یاس آچکاہے، اِن کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔''

اِس کی ۱۱۳ سورتیں ہیں جن میں سے زیادہ تر اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل دعوت کی ترتیب ہے اُنھیں سات ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اِس کی زبان عربی ہے اور اِسے جبریل امین نے اللہ کے حکم سے محمد رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے۔ آپ نے اِسے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور اِس سے آ گے میہ مسلمانوں کے اجماع اور قولی وتحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ دنیا کے الہامی لٹریچر میں اب تنہایہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بیجس طرح دی گئی ، بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے بالکل اُسی طرح ، اُسی زبان میں اوراُ سی ترتیب کے ساتھ اِس وقت ہمارے یاس موجود ہے۔ اِس کا بیتواتر خودایک مجزہ ہے، اِس لیے کہ بیہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کواِس وقت بھی لاکھوں مسلمان الحمد سے والناس تک محض حافظے کی مدد سے زبانی سنا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے چودہ سوسال میں اِس کی روایت کا پیسلسلہ ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا۔ اِس سے صاف واضح ہے کہ اِس کی حفاظت کا بیا ہمام خود پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے۔ چنا نحیفر مایا ہے:

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ. " "ييادد إلى بم فاتارى باوربم بى إس كى حفاظت (الحجره: ۹) كرنے والے ہيں۔"

يمي حقيقت ايك دوسر عمقام ير إس طرح بيان هو كي ہے:

وَإِنَّهُ لَكِتَلْبٌ عَزِيُزٌ، لَّا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَيْنِ يَدَيُهِ

وَلَا مِنُ خَلُفِهِ، تَنُزِيُلُ مِّنُ حَكِيُم حَمِيْدٍ.

"اوراس میں کوئی شبہیں کہ بدایک بلندیاب کتاب ہے۔ اِس میں باطل نہ آ گے سے داخل ہوسکتا ہے نہ اِس کے

پیچھے سے ۔ بدایک صاحب حکمت اور ستودہ صفات ہستی کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے۔''

(حم السجده الم: الم-٢٦)

قرآن کی حفاظت کے جن پہلوؤں کی طرف اِس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہیں:

''ایک به که قرآن کے زمانهٔ نزول میں الله تعالیٰ نے اِس امر کا خاص اجتمام فرمایا که قرآن کی وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نه کرسکیں۔ یوں قواس نظام کا ئنات میں بیمستقل اجتمام ہے کہ شیاطین ملاً اعلیٰ کی با تیں نہ س سکیں ایکن ... نزول قرآن کے زمانے میں بیا ہتمام خاص طور پرتھا کہ شیاطین وحی الٰہی میں کوئی مداخلت نہ کریا ئیں تا کہ اُن کوقر آن میں اُس کے آگے سے (مِنُ بَیْن یَدَیُهِ) کچھ گھسانے کا موقع نیل سکے۔

دوسرایہ کہاللہ تعالیٰ نے اِس کام کے لیےا بے جس فرشتے کونتخب کیا،اُس کی صفت قر آن میں 'ذی قُوَّة ' ،مطاع، قوی ، امین اورُعِنُدَ ذِی الْعُرُشِ مَکِیُن واردہوئی ہے۔ یعنی وہ فرشتہ ایباز ورآ ور ہے کہ ارواح خبیثہ اُس کومغلوب نہیں کر سکتیں، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز کھول نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوامانت اُس کے حوالے کی جاتی ہے، وہ اُس کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ اُس میں زیرز بر کا بھی فرق واقع ہوسکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے جو اِس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے ۔ ظاہر ہے کہ بہاہتمام بھی اسی لیغفر مایا گیاہے کہ قرآن میں اُس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھنے کاام کان ہاقی نہ رہے۔ تیسرا یہ کہاللہ تعالیٰ نے اِس امانت کواٹھانے کے لیے جس بشر کونتخب فر مایا،اول تو وہ ہریہلو سے خود خیرالخلائق تھا، ٹانیا قر آن کو یا در کھنے اور اُس کی حفاظت وتر تیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اُس کے اویز نہیں ڈالی، بلکہ بیذ مہ داری ايناويرلى - چنانچسورة قيامم من فرمايا ب: ألا تُحرّك به لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ به، إنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً، فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ (اورتم إس قرآن كوحاصل كرنے كے ليے اپني زبان كوتيز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اِس کے جمع کرنے اور اِس کے سنانے کی ذمہ داری۔ توجب ہم اِس کوسنا چکیس تو اِس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمے ہے اِس کی وضاحت )۔روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قر آن نازل ہو چکا ہوتا،اُس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے اور ہررمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کا مذا کرہ بھی فرماتے رہتے تا کہ کسی سہوونسیان کا اندیشہ نہ رہے اور یہ مذا کرہ اُس ترتیب کے مطابق ہوتا جس ترتیب پر اللّٰد تعالیٰ نے قرآن کومرتب کرنا پیند فرمایا۔ بہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہآں حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان میں بیرندا کرہ دومرتبہ فرمایا۔ پھر اسی ترتیب اور اسی قراءت کےمطابق بورا قر آن ضبط تحریر میں لایا گیااور بعد میں خلفا سے راشدین نے اِس کی نقلیں مملکت کے دوسر پے شہروں میں بھجوا ئیں۔ پیاہتمام بچھلے محیفوں میں سے کسی کوبھی حاصل نہ ہوسکا۔ یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو بعلم بھی کسی کونہیں ہے کہاس کے مختلف صحفے کس ز مانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔

٣٢ القيامه٥٤:١١-١٩

چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اُس کے ساتھ پیوندنہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی ، باوجود یکہ آپ اِس قرآن کے لانے والے اور افتح العرب واقعجم ہیں ، اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اِس وجہ سے اِس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کا کلام اُس کے ساتھ مخلوط ہو سکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی ، اُن کی مزخر فات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ اُن کو قرآن کے مقابل میں رکھ کرمواز نہ کر لیجے، دونوں میں گہراور پشیز کا فرق نظر آ ن عیں در اندازی کی راہ مسدود کردی گئی۔

پانچواں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا۔ دوسرے آسانی صحیفوں میں تو اُن کی اصل زبان میں جانے کے سبب سے بے شارتح لیفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں جن کا سراغ اب ناممکن ہے، کیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اِس وجہ سے ترجموں اور تغییروں کی راہ سے اُس میں کسی باطل کے گھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر اُس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اصل پر بر کھ کر اُس کو چھانٹ کرا لگ کر سکتے ہیں۔ '(تدبرقرآن کے ۱۱۲/۷)

# روز جزایرایمان

إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَٱنْحَرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ: مَالَهَا؟ يَوُمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَنْعَارَهَا إِلَا نُسَانُ: مَالَهَا، وَوَعَلَ الْعُرَوُ الْعَمَالُ الْعُمَالَ عُمَالُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ. (الزال ١٩٩١-٨)

''(بیاُس دن کو یا در تھیں) جب زمین ہلا دی جائے گی ، جس طرح اُسے ہلانا ہے۔ اور زمین اپنے سب بو جھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا: اِس کو کیا ہوا؟ اُس دن تیرے پروردگار کے ایما سے وہ اپنی سب کہانی کہ سنائے گی۔ اُس دن لوگ الگ الگ نگلیں گے، اِس لیے کہ اُن کے اعمال اُنھیں دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے، وہ بھی اُسے دیکھ لے گا۔''

دین جن حقائق کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے، اُن میں روز جزا کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ انبیاعلیہم السلام کی دعوت میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تمام شریعت، نیکی اور خیر کی اساس یہی عقیدہ ہے۔ نبوت ورسالت کی بنااِسی پر قائم ہے۔ نبی اسے نبی ہے کہوہ اِس نباعظیم کی خبر دیتا ہے۔ رسول اِس لیے رسول ہے کہ وہ اِس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یوحنا وسی اور ابرا ہیم وموسیٰ، سب نے اِس کی منادی کی ہے۔ تو رات میں اِس کے اشارے ہیں، زبور میں اِس کی تصریحات ہیں۔ اخیل میں سیدنا میٹے نے خبر دار کیا ہے کہ اِس دن وہی اوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جومیرے آسانی باپ کی مرضی

پر چلتے ہیں۔ قرآن اِسی روز جزاکے لیے ایک صحیفہ انذار و بشارت ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس طرح تم سوکراٹھ جاتے ہون جس طرح مردہ زمین پر پانی برستا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہوجاتی آئے، جس طرح تم کچھنہیں ہوتے ،مگر ایک قطرہ آب سے جیتے جاگتے انسان بن جاتے ہون اسی طرح ایک دن قبروں سے اٹھا کر زندہ کر دیے جاؤگے۔ اِس میں تمارے پروردگار کو ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے گی۔ اُس کے خاطبین اِسے مستبعد سیجھتے اور کہتے ہیں کہ اِن سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ اِنھیں بنایا تھا۔ ایک لفظ بولنا جتنا آسان ہے۔ اُس کے لیے بیا تناہی آسان ہے:

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَآ ''پس زمین وآسان کے پروردگار کی قتم، بیواقع ہوکر آنَّکُمُ تَنْطِقُونَ.(الذاریات۲۳:۵۱) رہےگی،بالکل اُسی طرح،جس طرح تم بول دیتے ہو۔''

وہ کہتا ہے کہ یہ تھاری فطرت کا تقاضا ہے، تمھارے اندر خیر وشرے شعور کا تقاضا ہے، انصاف کے لیے تمھاری طلب کا تقاضا ہے۔ آس کی رہوبیت کا تقاضا ہے، اُس کی رجمت، قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ آس کی رجمت، قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے، اُس کے قوانین اور سنن کا تقاضا ہے۔ اِس پرایمان کے بغیر دین خواہش نفس کے سوا کچھ ہیں۔ نیکی، تقویل، عدل و قسط اور جزاوسزا کے تمام تصورات بالکل ہے معنی ہیں۔ بیدن نہ ہوتو کا سُنات کھانڈرے کا کھیل، رام کی لیلا اور یز دال کی تماشا گاہ بن کر رہ جائے۔

اِس دن کےشواہد،علامات اوراحوال ومقامات قر آن وحدیث، دونوں میں مذکور ہیں۔اُنھیں ہم یہاں بیان کریں گے۔

### شوابد

پہلی چیز انسان کے اندر خیر وشر کا شعور ہے۔ یہ اِس شعور کا نتیجہ ہے کہ اُس کے ضمیر میں ایک نگران ہر وقت اُس کی برائیوں پر اُسے متنبہ کرتار ہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جوانسان کے اندر قائم ہے اور ہر موقع پر اپنا بے لاگ فیصلہ سناتی ہے۔ انسان اِس فیصلے کو مانے یا نہ مانے ، وہ فکر وخیال اور علم قمل کی ہر لغزش کے بعداً سے منتا ضرور ہے، یہاں تک کہ اُس کی برنفسی اِس قدر بڑھ جائے کہ اعمال کی سیاہی اُس کے دل کا احاطہ کر کے اُس کو بالکل اندھا بہر اکر دے۔ یہ انسان

<sup>25</sup> الزمر ۲۹-۲۹

٢٢ الاعراف ٤:٥٥ فاطر ٩:٣٥ -

على القيامه ١٥٥ السم-١٠٠٠

۸۲ یس ۲۸:۸۷\_

کاوپرخوداُس کے باطن کی گواہی ہے جیے نفس لوامہ کی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قر آن اِسے پیش کر تااورانسان کو ہتا تا ہے کہ جس کہ تم کوئی شتر بے مہار نہیں ہو کہ جو چاہے کرتے رہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی۔ شصیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ قیامت صغری خودتم ہارے اندر ہر پاہے، اِسی طرح پوری کا ئنات کے لیے بھی ایک قیامت لاز ماً ہر پاہوگی جس میں تم اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ٹھیرائے جاؤگے اور جو پھی تم نے کیا ہوگا، اُس کے لحاظ سے تمھارے لیے جزاوسزا کا فیصلہ ہوگا۔ تم اِسے نہیں مانتے تواپنے آپ کو جھلاتے اور اپنے شمیر کے روبر و شرارت کرتے ہو:

'دنہیں، میں قیامت کے دن کوگواہی میں پیش کرتا ہوں اور نہیں، میں قیامت کے دن کوگواہی میں لوامہ کو گواہی میں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کیا انسان سے بچھتا ہے کہ ہم اُس کی ہڈیوں کو جمع نہ کرسکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اُس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ (نہیں، بیہ بات نہیں)، بلکہ (حقیقت ہے کہ) انسان اپنے شمیر کے دو بروشرارت کرنا چاہتا ہے۔ پوچھتا ہے: قیامت کب آئے گی؟ لیکن اُس وقت، جب دید ہے پھرائیں گے اور چاند گہنا نے گا اور سورج دن بیر دنیوں) اسح کے کر دیے جائیں گے تو اُس دن بہی انسان کہ گا کہ کہاں بھاگ کرجاؤں ۔ ہرگز دن بہیں، اب کہیں پناہ نہیں! اُس دن تیرے رب ہی کے سامنے ٹھیرنا ہوگا۔ اُس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اُس نود نے کیا آگے بھیجا اور کیا بچھے بچھوڑا ہے۔ (نہیں، وہ اِسے نہیں جھٹلا سکتا)، بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) انسان خود ایس خور گوائی ہیں۔ اگر چہ کتنے ہی بہانے نہائے۔''

آن، أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامةِ، وَآنَ، أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ، اَيَحُسَبُ الْإِنْسَالُ الَّنُ نَّجُمَعَ عِظَامَهُ؟ اللَّوَّامَةِ، اَيَحُسَبُ الْإِنْسَالُ الَّنُ نَّجُمَعَ عِظَامَهُ؟ بَلْى ، قلدِرِيُنَ عَلَى اَنُ نُسَوِّى بَنَانَهُ، بَلُ يُرِيدُ الْإِنْسَالُ لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ، يَسْعَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ؟ الْإِنْسَالُ لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ، يَسْعَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمُسُ لَا وَزَرَ، اللّهِ رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ اللّهُ مُسْتَقَرُّ، يُنبَولُهُ لَالْوَنَسَالُ لَوْ وَرَرَ، اللّهِ رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ اللّهُ مُسْتَقَرُّ، يَنبُولُهُ الْإِنْسَالُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَاخْرَ، بَلِ الْإِنْسَالُ لَا لُسَالُ اللّهُ لَا الْمُعَلِيرَةُ وَلَوْ اللّهَى مَعَاذِيرَةً.

استاذامام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں قرآن کے اِس استدلال کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
''اب سوال بیہ ہے کہ جب انسان خود اپنی خمیر کے اندرا یک نگران رکھتا ہے جواُس سے صادر ہوجانے والی برائیوں پر
اُس کوٹو کتار ہتا ہے تو اُس کے لیے بیقصور کرنا کس طرح معقول قرار دیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک شتر بے مہار ہے، جس طرح
کی زندگی وہ چاہے بسر کر ہے اور جس قدر چاہے اِس مگران کی مخالفت کرے، لیکن کوئی اُس سے باز پرس کرنے کا حق نہیں
رکھتا؟ اگر انسان شتر بے مہار ہے تو بیفس لوامہ اُس کے اندر کہاں سے آگھسا؟ اگر اُس کا خالق لوگوں کی نیکی اور بدی بر سرزنش کے لیے انسان کے اندر بیفلش کیوں اور کہاں سے دونوں سے بینعلق ہے تو اُس نے نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر بیفلش کیوں اور کہاں سے

ڈال دی؟ پھر یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اُس نے ہرانسان کے اندریہ چھوٹی ہی عدالت قائم کررکھی ہے تو اس پورے عالم کے لیے وہ ایک ایسی عدالت کبری کیوں نہ قائم کرے گا جو سارے عالم کے اعمال خیر وشر کا احتساب کرے اور ہرخض کو اُس کے اعمال کے مطابق جز ایا سزاد ہے؟ اِن سوالوں پر جوخض خوا ہمٹوں سے آزاد ہو کرغور کرے گا، وہ اِن کا یہی جواب دے گا کہ بے شک، انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر وشر کے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ وہ شر بے مہار نہیں ہے، بلکہ اُس کے لیے لاز ما ایک پرسش کا دن آنے والا ہے جس میں اُس کو اُس کی بدیوں کی سزا ملے گی اگر اُس نے بیدیاں کی ہوں گی۔ اُسی دن کی یا در ہانی ہی کے لیے خالق نے بیدیاں کی ہوں گی۔ اُسی دن کی یا در ہانی ہی کے لیے خالق نے اُس کا ایک چھوٹا سانمونہ خود انسان کے نفس کے اندر کھ دیا ہے تا کہ انسان اُس سے غافل نہ رہے اور اگر بھی غفلت ہو جائے تو خود اپنے نفس کے اندر جھا نک کر اُس کی تصویر دکھ ہے۔ یہی حقیقت علما اور عارفین نے یوں سمجھائی ہے کہ انسان ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر اِس عالم اگر کر ایوراغلس موجود ہے۔ اگر انسان اپنے کو شیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر اِس عالم اگر کر ایوراغلس موجود ہے۔ اگر انسان اپنے کو شیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر اِس عالم اگر کر ایوراغلس موجود ہے۔ اگر انسان اپنے کو شیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر اِس عالم اگر کر اُس کی تورک ہے۔ اگر انسان اپنے کو سیح طور پر پہچان کے تو وہ خدا اور ایک عالم استحر ہے جس کے اندر اِس عالم اگر کر اُس کی دور کہتا ہے۔ '( تد برقر آن 40 م)

دوسری چیزانسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ عدل کو چاہتا اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ اِس میں شبہیں کہ اِس کے باوجود وہ ظلم
کرتا ہے۔ لیکن اِس کی وجہ پنہیں ہے کہ انسان ظلم اور عدل میں فرق کرنے سے قاصر ہے یاظلم سے محبت کرتا ہے، بلکہ بیہ ہے
کہ جذبات وخواہشات سے مغلوب ہوکر وہ اپنے نفس کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسان
دوسروں کے گھر میں نقب لگا تا ہے، مگر کھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرااُس کے گھر میں نقب لگائے، دوسروں کوئی کرتا ہے، مگر
کبھی لیند نہیں کرتا کہ کوئی اُس کی یااُس کے اعزہ واقر با میں سے کسی کی جان لے، دوسروں کے لیے کم تو اتا ہے، مگر کم تلوانے
کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آبھی چوروں، قاتلوں اور ڈیڈی مارنے والوں سے پوچھیے تو وہ اعتراف کریں گے کہ اِن میں
سے ہر چیزا کیک جرم ہے اور اِسے ختم ہونا چا ہیے۔ لہذا کوئی انسان بہ قائی ہوش وحواس اِس بات پر راضی نہیں ہوسکتا کہ
نیک وبدکو کیساں سمجھا جائے اور دونوں سے ایک ہی معاملہ کیا جائے ۔ قرآن یہ حقائق سامنے رکھتا اور مشکرین قیامت سے
یوچھتا ہے:

'' پھر کیا ہم فر ماں برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ شھیں کیا ہو گیا ہے،تم کیساتھم لگاتے ہو؟'' اَفَنَجُعَلُ الْمُسُلِمِينَ كَالْمُجُرِمِينَ؟ مَا لَكُمُ، كَيْفَ تَحُكُمُونَ؟(القلم٢٥:١٦-٣٦)

تیسری چیزانسان اور کائنات، دونوں کی ناتمامی ہے۔ اِنھیں جس پہلو سے دیکھیے، صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرف اِن کے ایک ایک طرف اِن کے ایک جزو سے اِن کے بنانے والے کی عظیم قدرت اور عظیم حکمت نمایاں ہے۔ ہر چیز میں اتھاہ معنویت، بےنظیر نظم وتر تیب، بےمثال ریاضی اور اقلیدس، غیر معمولی اہتمام اور بے پناہ تخلیق حسن علم وعقل کو چیرت زدہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بحثیت مجموعی اِن دونوں کو مجھنے کی کوشش کیجھے تو آخری درجے میں مایوس کر دینے والی ناتمامی اور بےمقصدیت

سامنے آتی ہے۔

چنانچہانسان دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے وجود ہی سے پکار رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، کین وہ خود کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں بتاتی۔

پھراییا کوئی انتظام بھی نظرنہیں آتا جو بیرجانچ رہا ہو کہ اُس کا اگر کوئی مقصد تخلیق ہے تو اُس کے ابنا بے نوع میں سے کس نے اُسے پورا کیا ہے اور کس نے بے بروائی برتی ہے۔

ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعورانسان کی فطرت میں ودیعت ہے، کین اُس کوایک شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللّٰد تعالیٰ نے جونعتیں اُسے عطافر مائی ہیں، اُن کا حساب دیے بغیروہ نہایت اطمینان کے ساتھ اِس دنیاسے رخصت ہوجا تا ہے۔ اُسے کوئی نہیں یوچھتا۔

لوگوں کو حق وصدافت پر قائم رکھنا انسانیت کی ضرورت ہے، مگر اِس کا کوئی حقیقی محرک اُس کواپنے اندراوراپنے گردوپیش
کی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ پھراُس کا ضمیر جو پچھ چاہتا ہے، دنیا کے واقعی حالات اُس کے خلاف ہیں۔ اُس کا فطری احساس
ہے کے ظلم وانصاف اور خیروشر میں تمیز کی جائے ، لیکن بیاسی کی دنیا ہے جہاں بیا حساس سب سے زیادہ پامال ہور ہا ہے۔
چنانچہ بہت سے انسان دنیا سے اِس طرح گئے ہیں کہ اُن کی اچھائی کا اُن کوکوئی صلہ نہیں ملا اور بہت سے برے اور سرش کی کوئی سز انہیں پائی۔
لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اُنھوں نے اپنی برائی اور سرکشی کی کوئی سز انہیں پائی۔

دوسری تمام مخلوقات کے برعکس انسان مستقبل کا تصور رکھتا ہے۔ نبا تات، جمادات اور حیوانات میں سے کوئی بھی نہیں جو اینے اندر پی تصور رکھتا ہو کیکن پیستقبل اُس سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔

اُس کے نہاں خانۂ وجود میں گہری خواہشیں پوشیدہ ہیں، مگراُس کی بیخواہشیں بہت کم پوری ہوتی ہیں اوراُس کے ارمان بہت نکل کر بھی کم ہی نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کو مان کر اُس کی خدائی کے ظہور کواپی آئکھوں سے دیکھنے کی جوشدید خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اِس دنیا میں بھی پوری نہیں ہوتی۔

اُس کے وجود کی رسائی جہاں تک بھی ہو،اُس کے خیال کی پہنچ سے بہت نیچرہ جاتی ہے۔ وہ آسان کی وسعتوں، زمین کی پہنا ئیوں اور خود اپنے وجود کے باطن میں اتر جانا چاہتا ہے۔ اپنی اِس خواہش کو پورا کرنے کے لیےاُس نے آفتاب کو آغوش میں لینے اور ذروں کا دل چیرنے کی کوشش کی ہے، کیکن اِس جدوجہد ہی سے بید حقیقت اُس پر واضح ہوگئی ہے کہ اُس کے خیال کی وسعت اور وجود کی صلاحیت میں کوئی نسبت سرے سے قائم ہی نہیں کی جاسکتی۔

اُس کو ہمیشہ سے ایک ایسی دنیا کی تلاش ہے، جہاں وہ موجودہ دنیا کے مشکلات ومصائب اور محدودیتوں سے آزاد ہوکر خوشی اور فراغت کی ایک دل پیندزندگی حاصل کر سکے۔ پیطلب قدیم ترین زمانے سے اُس کے اندر موجود رہی ہے۔ لیکن ا پنی په مطلوب د نیاوه بھی نہیں یا تا، بلکه اپنی حسین تمناؤں کودل ہی میں لیے ہوئے موت کی آغوش میں چلاجا تا ہے۔

اُس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اوراُس کے اعضا وجوارح سے صادر ہونے والے تمام اعمال کا نئات کے پردے پر اِس طرح نقش ہور ہے ہیں کہ کسی بھی وقت اُن کونہایت صحت کے ساتھ دہرایا جاسکے۔وہ جو پچھ سوچتا اور جواچھا یا برا خیال اُس کے دل میں گزرتا ہے، اُس کے صفحہ وجود پر اِس طرح ثبت ہوجاتا ہے کہ پھر بھی محونہیں ہوتا۔وقت کی رفتار اور حالات کی تبدیلی ،کوئی چیز بھی اُس پر اثر انداز نہیں ہوتی ۔لیکن اِس اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ بید نیا کی کسی چیز سے واضح نہیں ہوتا۔

انسان کی شخصیت اُس کے جسم سے الگ اپناایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ اُس کا جسم جن ان گنت خلیوں سے بنا ہے، وہ برابر لوٹ تے رہتے ہیں اور بار بار پرانا ہونے کے بعدوہ نیا ہوتار ہتا ہے، کیکن اُس کی اصل شخصیت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اُس کا علم، حافظہ، آرز وئیں اور عادات و خیالات، سب وہی رہتے ہیں، اُن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ پھریہ شخصیت کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے؟ اِس سوال کا کوئی جواب نہیں ماتا۔

وہ جس زمین پررہتا ہے۔اُس سے لاکھوں گنا ہڑی زمینیں آسمان میں گردش کررہی ہیں،مگراُن میں زندگی کےکوئی آ ثار نہیں ہیں۔ پھریہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ وہنہیں جانتا۔

اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثاً وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَآ اللهُ الَّهُ المَلِكُ الْحَقُّ، لَآ اللهُ الَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيمِ.

(المومنون ١١٥:٢٣)

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَالْاَرُضَ وَمَا يَنَهُمَا لَعِينَ، لَوُ اَرَدُنَاۤ اَنُ نَّتَّخِذَ لَهُوًا لَّاتَّخَذُنٰهُ مِنُ لَّدُنَآ، إِنۡ كُنَّا فَعِلِينَ. (الانباء١٢:٢١-١٤)

"پرکرایاتم گمان رکھتے ہوکہ ہم نے تعصیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے؟ سوبڑی ہی برتر ذات ہے اللہ بادشاہ حقیقی کی، اُس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کاما لک ہے۔"

"اورزمین وآسان کواور جو کچھائن کے درمیان ہے، ہم نے کھیل تماشے کے طور پرنہیں بنایا ہے۔ ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم یہی کرنے کا ارادہ کر لیتے۔"

## استاذامام لکھتے ہیں:

''... یہ اِس (بات) کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اگر اِس دنیا کے پیچیے کوئی روز جزا وسزانہیں ہے، یہ یوں ہی چلتی آئی

\_\_\_\_\_ مييز ادم الاا \_\_\_\_\_

ہاور یوں ہی ہمیشہ چلتی رہے گی، کوئی نیکی کرے یابدی ظلم کرے یا انصاف، اِس کے خالق کو اِس کے خیروشر سے
کوئی بحث نہیں ہے تو اِس کے معنی یہ ہوئے کہ اُس نے میمض اپنا ہی بہلانے کے لیے ایک تھیل تماشا بنایا ہے، جب
تک وہ چاہے گا، اِس سے جی بہلائے گا اور جب اکتاجائے گا، اِس کی بساط لپیٹ کرر کھدے گا اور اپنی دل چہی اور
اوقات گزاری کے لیے کوئی نیا تھیل ایجاد کر لے گا۔ فرمایا کہ ہم نے اِن آسان وز مین اور اِس کے مابین کی چیزوں کو اِس
طرح کے کسی کھیل کے طور پرنہیں بنایا ہے۔ یہ کارخانہ کا کنات اپنے وجود سے شاہدہ کے سیایک عادل و جکیم اور دھم کا
بنایا ہوا کا رخانہ ہے۔ نہ یک کھانڈرے کا کھیل ہے، نہ یہ دیوتا وَں کی رزم گاہ ہے اور نہ یک بھگوان کی لیلا ہے، بلکہ اِس
پر حکمت کا رخانے کی ایک ایک چیزشا ہدہ کہ ایس کے خالق نے اِس کو ایک عظیم مقصد و غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور
اُس کے عدل و حکمت کا بید بدیمی نقاضا ہے کہ ایس ایسادن آئے، جس میں اِس کا مقصد طہور میں آئے۔'

(تدبرقرآن۱۳۲/۵)

علم وعقل کا فیصلہ یہی ہے۔ چنا نچہ جیسے ہی انکشاف ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک آخرت بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے خلا بھر گئے ہیں، ہر سوال کا جواب مل گیا ہے، تمام معلوم شواہد کی توجیہ ہوگئ ہے اور ہر چیزا پنی جگہ پر بالکل ٹھیک بیٹے گئی ہے۔ آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں جو دنیا ادھوری معلوم ہور ہی تھی، وہ مکمل نظر آنے لگی ہے۔ کا نئات کا اصلی حسن و جمال بے نقاب ہوگیا ہے۔ انسان اب اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہ سکتا ہے کہ جس مطلوب چیز کووہ مرنے سے مہین بیس پاسکا، اُسے موت کے بعد لاز ما پالے گا۔ باقی کا نئات میں جس طرح ہر طرف یقین اور تسکین ہے، وہ اُسے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اُس کے اندر جو لامحدود خواہشیں اور تمنا کیں ہیں، اُن کے پورا کرنے کے لیے ایک لامحدود دنیا اُسے ماصل ہو جائے گی۔ اُس کے اندر جو لامحدود خواہشیں اور تمنا کیں ہیں، اُن کے پورا کرنے کے لیے ایک لامحدود دنیا اُسے ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی، جہاں ایک طرف لذت، نفاست اور معنویت کی ابدی بہشت ہوگی اور دوسری طرف وہ دوز خ بھی ہوگی جس میں ظالم اپنے گنا ہوں کی سز انجھکتیں گے۔

دنیااور آخرت میں اِس سے وہی تعلق قائم ہوجاتا ہے جوز وجین کے ہر فرد کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہا گرملل اپنے معلولات کے ساتھ ، قولی آلات کے ساتھ ، طبائع ارادوں کے ساتھ اورارواح اجسام کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں اور اِسی کے نتیج میں اپنی معنویت کا اظہار کررہے ہیں تو آخرت بھی دنیا کے لیے بمنز لہُ زوج ہے جس کے ساتھ جوڑ کرائے یا معنی بنادیا گیا ہے:

وَمِنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوُجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ. ''اورہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تا کہتم یا دوہانی (الذاریات ۹۹:۵) حاصل کرو۔''

اِس کے بعد ہر حساس انسان کا دل جز اوسز ا کے تصور سے کا نپ اٹھتا ہے اور قیامت کو وہ گویا اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اُسے محسوس ہوتا ہے کہ زمین وآسان میں وہ اُسی طرح بوجھل ہور ہی ہے، جس طرح حاملہ کاحمل ہوتا ہے جس

کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ کب ظاہر ہوجائے:

يُسْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آيَّانَ مُرُسْهَا؟ قُلُ: إنَّـمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، لاَ يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ اللَّهُوَ، ثَقُلَتُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ، لاَ تَأْتِيُكُمُ هُوَ، تَقُلَتُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ، لاَ تَأْتِيُكُمُ إلَّا بَغُتَةً. (اللَّافِ المَافِيدِ)

''دوہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی؟ کہدو کہ اُس کاعلم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہی اُس کا وقت آ جانے پراُس کو ظاہر کر دے گا۔ زمین وآسان اُس سے بوجھل ہورہے ہیں۔ وہ تم پراچا نک ہی آ بڑے گی۔''

وه پکاراٹھتا ہے کہ پروردگار، دنیا کا بیکارخانہ تو نے عبث نہیں بنایا۔ تیری شان علم وحکمت کے منافی ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اِس جہان رنگ و بوکا خاتمہ لاز ما ایک روز جزا پر ہوگا جس میں وہ لوگ عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے جو تیری اِس دنیا کو کھانڈر رے کا کھیل سمجھ کر اِس میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اُن کے انجام سے میں تیری پناہ حابتا ہوں:

إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِلُّولِي الْاَلْبَابِ، الَّذِيْنَ النَّهَ وَالنَّهَارِ اللَّهَ قِيلًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيلًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَ فَكُرُونَ فِي خَلَقِ السَّمْواتِ وَالْاَرُضِ، وَيَتَ فَكُرُونَ فِي خَلَقِ السَّمْواتِ وَالْاَرُضِ، رَبَّنَا، مَا خَلَقُتَ هذَا بَاطِلاً، شُبُحنَكَ، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (آلعران ١٩٠٣-١٩١)

''ز مین وآسان کی خلقت میں اور شب وروز کے باری
باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں
ہیں۔ اُن کے لیے جو اٹھتے، بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے
ہوئے، ہر حال میں خدا کو یادکرتے ہیں اور زمین وآسان
کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں۔ (اُن کی دعایہ ہوتی
ہے کہ) پروردگار، تونے بیسب بے مقصد نہیں بنایا ہے۔
تو اِس سے پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے۔ سو ہم کو
دوز نے کے عذاب سے بچالے۔''

چوتھی چیز صفات الہی ہیں جن کے آثار اِس کا نئات کے ذرے ذرے میں نمایاں ہیں۔ ربو ہیت اور رحت کی صفات اِن میں بالخصوص قابل توجہ ہیں۔ عالم کے پروردگار کی طرف سے انسان کی پرورش کا جوغیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اُسے دکھنے کے بعد کوئی عاقل کس طرح باور کرسکتا ہے کہ اُس کا خالق اُسے غیر مسئول چھوڑ دے گا اور رحمٰن ورجیم خداسے بیتو قع کس طرح کی جاسکتی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کوظلم وعدوان کا گھر بنادیا ہے، وہ اُنھیں کوئی سزانہ دے گا؟ قرآن نے اِسی بنا پرجگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت ، ربو ہیت اور قدرت و حکمت کا تقاضا ہے۔ خدا کو مانے کے بعد کوئی شخص اُس کا انکار نہیں کرسکتا۔

انعام میں فرمایاہے:

كَتَبَ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجُمَعَنَّكُمُ إلى يَوُمِ الْقِيامَةِ، لَا رَيُبَ فِيهِ. (١٢:٢)

#### سورهٔ نبامیں ہے:

اللهُ نَجُعَلِ الْأَرُضَ مِهْدًا، وَّ الْجِبَالَ أَوْ تَادًا، وَّ حَلَقُنكُمُ اَزُوَاجًا، وَّجَعَلُنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا، وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا، وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَّ بَنَيْنَا فَوُ قَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا، وَّ جَعَلْنَاسِرَاجًا وَّ هَّاجًا، وَّ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِراتِ مَآءً تُجَّاجًا لِّنُخُرجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا، وَّجَنَّتٍ ٱلْفَافًا، إنَّ يَوُمَ الْفَصُلِ كَانَ مِيُقَاتاً. (٧-١٤-١

## اِسى طرح ق ميں فرمايا ہے:

أَفَلَمُ يَنظُرُو اللَّهِ السَّمَآءِ فَوُقَهُمُ كَيُفَ بَنينهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنُ فُرُو جِ، وَالْاَرْضَ مَدَدُنْهَا وَٱلْـقَيُنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ وَٱنبَتُنَا فِيُهَا مِنُ كُلِّ زَوُج بَهِيج، تَبُصِرَةً وَّذِكُرى لِكُلِّ عَبُدٍ مُّنِيب، وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبلَرِّكًا فَٱنبَتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّ حَبَّ الْحَصِيدِ، وَالنَّخُلَ بِسِقْتٍ لَّهَا طَلُعٌ نَّضِيُذُ، رِّزُقًا لِّلُعِبَادِ، وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلُدَةً مَّيْتًا، كَذْلِكَ النُّحْرُو جُ. (١٥٠٠-١١)

''اُس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔وہ تمھیں ضرور جمع کر کے قیامت کے دن کی طرف لے جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شکنہیں ہے۔"

''(یه دیکھیں توسہی)، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور یہاڑوں کو( اُس کی )میخین نہیں بنایا؟اورتم کو جوڑوں کی صورت میں پیدانہیں کیا؟ اور (تمھارے لیے )تمھاری نیند کو باعث راحت نہیں بنایا؟ اور رات کولباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا؟ اورتمھار ہےاو پرسات محکم (آسان)نہیں بنائے؟ اور (اِن میں) ایک دہکتا جراغ، (بہسورج)نہیں بنایا؟ اورنچڑتی بدلیوں سے چھاجوں مینہ ہیں برسایا کہ اِس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں؟ \_ (بیسب،منادی کررہاہےکہ) ہے شک، فیصلے کادن مقرر ہے۔''

'' پھر کیا اِنھوں نے اپنے اوپر آسان کونہیں دیکھا،کس طرح ہم نے اُسے بنایا اور اُسے سنوارا ہے اور (نہیں دیکھا کہ) اُس میں کہیں کوئی رخنہیں ہے۔اور زمین کو ہم نے بچھایا اور پہاڑ گاڑ دیے اوراُس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ ہراُس بندے کی بصیرت اوریاد دمانی کے لیے جور جوع کرنے والا ہو۔اورآ سان ہے ہم نے برکتوں والا یانی برسایا ہے، پھراُس سے باغ اً گائے اور فصل کے غلے اور تھجوروں کے بلندو بالا درخت بھی جن میں تہ برتہ خوشے لگتے ہیں، بندوں کی روزی کے لیے، اور اُس سے مردہ زمین کوزندہ کر دیا۔ (زمین ہے تمھارا) نکلنا بھی اِسی طرح ہوگا۔''

استاذامام لکھتے ہیں:

'' بیاللہ تعالیٰ نے مکذبین قیامت کواپی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی اُن بدیمی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جواوپر اور پنچے ہرجگہ نظر آتی ہیں اور ہراُس شخص کے اندر بصیرت اور یا د دہانی پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں جس کے سینے میں اثر پذیر اور متوجہ ہونے والا دل ہو۔

سب سے پہلے اپنی عظیم قدرت و حکمت کی طرف توجہ دلائی کہ کیا اُنھوں نے کبھی اپنے او پر آسان کی طرف نگاہ 
نہیں اٹھائی کہ دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اُس کو بلند کیا ، اُس کوستاروں سے سجایا اور ہماری قدرت و حکمت کا اعجاز
ہے کہ ایسی ناپیدا کنار چھت میں کہیں کسی رخنہ کی نشان دہی وہ نہیں کر سکتے ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت و حکمت
کا بیکر شمہ وہ اپنے سروں پردیکھتے ہیں ، کیا اُس کے لیے اُن کے مرنے کے بعد اُن کو دوبارہ پیدا کر دینا مشکل ہوجائے
گا ؟

اِس کے بعد قدرت وحکت کے ساتھ اپنی ربوبیت اور پرورش کے اہتمام کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وہ اپنے نیچے دیکھیں کہ کس طرح ہم نے زمین کو اُن کے قدموں کے نیچے بچھایا ہے اور اُس کے توازن کو برقر ارر کھنے کے لیے اُس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں اور اُس میں طرح طرح کی چیزیں اگار کھی ہیں جو اُن کی غذا کے کام آتی ہیں اور جن کی خوش منظری اُن کی باصرہ نوازی بھی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی قدرت و حکمت اور جس کی پروردگاری کی خوش منظری اُن کی باصرہ نوازی بھی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی قدرت و حکمت اور جس کی پروردگاری کی بیشانیں وہ دیکھ رہے ہیں، کیا اُس کے لیے دشوار ہے کہ وہ اُن کے مرجانے کے بعد اُن کو دو بارہ اٹھا کھڑا کرے؟ کیا جس پروردگار نے اُن کی پروردگار نے اُن کی پرورش کا میا ہتمام کررکھا ہے، وہ اُن کو اِس طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ کھا کہ وہ کھا کہیں، پئیں، عیش کریں، اُن ہے کہی اِس باب میں کوئی پرسش نہیں ہوگی؟" (تدبرقر آن کے ۱۳۸۷)

پانچویں چیز دنیا میں خداکی دینونت کا ظہور ہے۔ بیان ہستیوں کے وجود سے ہوا ہے جنھیں نبیوں میں سے رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔اللہ تعالی نے اُنھیں غیر معمولی معجزات دیے، روح القدس سے اُن کی تا ئیدگی، پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغری اُن کے ذریعے سے اِسی دنیا میں ہر پاکردی۔ اِس سے مقصود بیتھا کہ آخرت کا تصور بھی اُسی معیار پر فاہت کر دیا جائے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل (laboratory) کے تجر بات سے فاہت کیے جاتے ہیں۔ اِس کے بعد، ظاہر ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باتی نہیں روسکتا تھا۔

اِس کا طریقہ بیاختیار کیا گیا کہ اِن رسولوں نے حق کی دعوت پیش کی، پھراعلان کیا کہ اپنی قوم کے لیے وہ خدا کی عدالت بن کرآئے ہیں۔ ایمان عمل کی بنیاد پر جزاوسزا کے جس معاملے کی خبر دی گئی ہے، وہ اُن کی قوم کے ساتھ اِسی دنیا میں ہونے والا ہے۔ طبعی قوانین جس طرح اٹل ہیں اور ہر حال میں نتیجہ خیز ہوجاتے ہیں، خدا کا اخلاقی قانون بھی اُن کی طرف سے اتمام ججت کے بعداً سی طریقے سے نتیجہ خیز ہوجائے گا۔ لہٰذا اُن کی قوم کے جولوگ اُن کی دعوت قبول کریں گے،

وہ دنیااورآ خرت، دونوں میں نجات یا ئیں گےاوراُن کے مخالفین پراُنھیں غلبہ حاصل ہوگا۔اور جونہیں کریں گے، وہ ذلیل ہوں گےاوراُن پرخدا کاعذاب آ جائے گا۔

یہ پیشین گوئی جس وقت اور جس قوم میں بھی کی گئی، اِس سے زیادہ ناممکن الوقوع اور نا قابل یقین کوئی چیز نہیں تھی اسکن تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ بیہ ہر مرتبہ پوری ہوئی اور اِس طرح پوری ہوئی کہلوگوں نے خدا کوعدالت کرتے ہوئے د يكھااورزمينوآ ساناُس كےجلال سے معمور ہوگئے۔ لِئَلَّا يَكُوُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُل<sup>4</sup> مي*ں قر*آن نے یہی حقیقت بیان کی ہے۔ پھر بطور قاعدہ کلیہ فر مایا ہے:

وَلِكُلَّ أُمَّةِ رَّسُولُ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمُ قُضِيَ بَيُنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ.

''ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب اُن کا وہ رسول آ جائے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ( يونس ١٠ ١٤ ) كرديا جا تا ہے اوراُن پر كوئى ظلم نہيں كيا جا تا ''

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ بیمعاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوخبر دار کیا کہ اگرشرک سے تائب ہوکر وہ خالص اللہ ہی کی بندگی نہیں کرتے تو عنقریب ایک ایسے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے جو اُنھیںصفحہ ہستی ہے مٹادے گا۔قوم کے سرداروں نے کہا جمھاری یہی باتیں ہیں جن کی بنایر ہم شخصیں کھلی گمراہی میں دکیھ رہے ہیں۔تم نے ہمارے باپ دادا کی تحقیر کی ہے اور اب ہمارے اوپر عذاب الہی کی دھمکی بھی سنارہے ہوتے مھارے پیرو بھی ہمارے نچلےطبقوں کےلوگ ہی ہیں جو بے سمجھے بو جھے تمھارے بیچھےلگ گئے ہیں نوح علیہالسلام نے جواب میں فرمایا کہ یتمھاری بدشمتی ہے کہتم مجھے بھٹکا ہوا آ دمی سمجھ رہے ہو۔ میں تمھارے یاس خدا کے پیغیبر کی حیثیت ہے آیا ہوں اور جو کچھتھے سنار ہاہوں، وہ بے کم وکاست خداہی کی طرف سے سنار ہاہوں۔ پیخدا کا پیغام بھی ہےاور میری طرف ہے تھھارے حق میں انتہائی خیرخواہی بھی تمھاری ضد، ہٹ دھرمی ، نا قدری ، دل آ زاری اور دشمنی و بےزاری کے باوجود میں یہ پیغام شمصیں سنار ہاہوں تو اِس کامحرک اِس کے سوا کچھنہیں کہ مجھے بیا ندیشہاورغم لاحق ہے کہتم کہیں خدا کی پکڑ میں نهآ جاؤ۔

قرآن کابیان ہے کہ ساڑھنوسوسال تک وہ اپنی قوم میں رہاور اسی در دمندی کے ساتھا ُسے متنبہ کرتے رہے۔ کیکن اِس طویل جدوجہد کے بعد بھی جب قوم نے اُن کی تکذیب کردی اورا پنے رویے کی اصلاح پر آ مادہ نہیں ہوئی تواللہ تعالی نے تکم دیا کہایک کشتی بنائی جائے۔ یہ توم کے لیے گویاالٹی ملیٹم تھا کہ کشتی کی تکمیل کے ساتھ ہی اُس کا پیانۂ عمر بھی لبریز ہوجائے گا۔ چنانچیکشتی بن گئی اور ماننے والے اُس میں سوار ہو گئے تو ایک عظیم طوفان ابل پڑا۔ زمین کو تکم دیا گیا کہ اپناسا را پانی اگل

<sup>19</sup> النساء ١٦٥: ١٦٥ ـ 'تاكه إن رسولول كے بعدلوگول كے ليےكوئى عذر الله كے حضور ميں پيش كرنے كے ليے باقى نه رہے۔'

دے اور آسان کوتھم دیا گیا کہ اپناسارا پانی برسا دے۔ پھر جونشان مقرر کردیا گیاتھا، پانی اُس پر جا کرٹھیر گیا اور پوری قوم اُس میں غرق ہوگئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اُس کی نذر ہو گیا۔ یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا۔ طوفانی ہوا نمیں چل رہی تھیں۔ موسلا دھار بارش ہورہی تھی۔ پہاڑوں کی طرح موجیس اٹھ رہی تھیں۔ نوح کی منظر تھا۔ طوفانی ہوا نمیں چل رہی تھیں۔ موسلا دھار بارش ہورہی تھی۔ پہاڑوں کی طرح موجیس اٹھ رہی تھیں۔ نوح کی کشتی اُن کے تھیٹر وں سے نبرد آ زماتھی کہ اسنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا جمران وسٹشدر کھڑا ہے۔ اُس کو دکھ کر کشتی میں سوار ہوجاؤ ۔ لیکن اِس شفقت پدری نے جوش مارا، پکارا ٹھے کہ جان پدر، اب بھی موقع ہے، اِن منکروں کوچھوڑ کرشتی میں سوار ہوجاؤ ۔ لیکن اِس ہول ناک منظر کو دکھ کر بھی اُس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اُس نے کہا: میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نوح کا نے اسالام موج اُٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام منکرین اِسی انجام کو پہنچے۔ خدا کی عدالت کا میہ بالاگ فیا۔ نوح علیہ السلام کو تو م کے تمام منکرین اِسی انجام کو پہنچے۔ خدا کی عدالت کا میہ بالاگ فیا۔ نوح میں ہے حفوظ صرف وہی رہے جو مانے والے تھے ہے

یہ پہلی قیامت بھی جوآخرت کے تصور کوا تمام جت کے درجے تک مبر بن کردیئے کے لیے ہریا کی گئی۔ اِس کے بعد یہی معاملہ دنیا کی ہرقوم کے ساتھ ہوا۔ عاد، ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم یونس اور اِس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جووا قعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ اِس کی مثالیں ہیں۔ارشاد فرمایا ہے:

الله يَاتِكُمُ نَبُوُّا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ، قَوْمٍ نُوُحٍ وَعَادٍ وَّنَمُودَ وَالَّذِينَ مِنُ بَعُدِهِمُ، لَا يَعُلَمُهُمُ اللهُ اللهُ بَعَلَمُهُمُ اللهِ اللهُ بَعَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ بَالْبَيْنَتِ فَرَدُّوْا اللهُ اللهُ بَالْبَيْنَتِ فَرَدُّوْا اللهُ اللهُ بَعَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

'' دسمصیں اُن لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جوتم سے پہلے
گزرے ہیں؟ قوم نوح اور عادوثمود کے حالات اور جو
اُن کے بعد ہوئے ہیں، جنصیں اللہ کے سواکوئی نہیں
جانتا۔ اُن کے رسول اُن کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے
جانتا۔ اُن کے رسول اُن کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے
کرآئے تو اُنھوں نے اپنے ہاتھا اُن کے منہ پرر کھدیے،
اور کہا کہ جو پیغا متعصیں دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اُسے نہیں
مانتے اور جس چیز کی طرف تم بلار ہے ہو، اُس کے بارے
میں ہم ایسے شبہات رکھتے ہیں جو تخت الجھن میں ڈال
میں ہم ایسے شبہات رکھتے ہیں جو تخت الجھن میں ڈال
دینے والے ہیں۔ اُن کے رسولوں نے کہا: کیا تحصیں اللہ
کے بارے میں شبہ ہے جو زمین و آسان کا خالق ہے؟ وہ
شعصیں بلاتا ہے تا کہ تمھارے گناہ معاف کرے اور

<sup>•</sup> کے الاعراف ک: ۵۹–۱۴۴ یونس ۱۰: اک-۷۳ بوداا: ۲۵ – ۴۹ به المومنون ۲۳:۲۳ – ۱۳ به الشعراء ۲۷: ۱۰۵ – ۱۲۲ به العنكبوت ۲۹: ۱۴ – ۱۵ به الصافات ۵۲:۵۵ – ۸۲ به القم ۷۳ و ۱۹ به

شمھیں ایک مقرروفت کے لیے مہلت دیے۔اُ نھوں نے کہا:تم تو ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوتم چاہتے ہوکہ ہمیں اُن ہستیوں کی عبادت سے روک دوجنھیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔سو ہمارے یاس کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔اُن کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمھارے ہی جیسے آ دمی کیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر جاہتا ہے، اپنی عنایت فرما تا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہمتھارے پاس کوئی معجز ہ لادیں۔اِس طرح کامعجزہ تواللہ کے اذن ہی ہے آسکتا ہے... بالآخراُن منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم شمصیں اپنی اِس سرز مین سے نکال دس کے باشمیں ہماری ہی ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تباُن کے بروردگارنے اُنھیں وتی بھیجی کہ ہم اِن ظالموں کو ہلاک کردیں گے اور اِن کے بعد شمھیں اِس سرزمین میں آباد کریں گے۔ بیر بشارت ہے) اُن کے لیے جو میرے حضور میں پیشی کا خوف رکھتے ہوں اور میری وعید سے ڈرتے ہوں۔''

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا آنُ نَّاتِيَكُمُ بِسُلُطْنِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ... وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمُ: لَنُحُرِجَنَّكُمُ مِّنُ ارْضِنَا آوُ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَاوُ خَى الِيُهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكَنَّ الظَّلِمِينَ وَلَنُسُكِنَنَّ كُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعُدِهِمُ. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ. (ابرائيم ١٤٠٣)

ا کے اِس کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: الاعراف ۷:۳۰-۳۱ پیس ۱:۵۷-۸۹ بنی اسرائیل ۱:۱۰۱-۳۰ طرا ۲۰: ۴۰ - ۹۷ ـ

ایک نشان عبرت بنانے کے لیے ہاہر بھینک دیا تا کہ زبان حال سے وہ ہر دور کے فرعونوں کومتنبہ کرتی رہے:

وَ حِوَزُنَا بِبَنِي إِسُرَآءِ يُلَ الْبَحْرَ فَٱتَّبِعَهُمْ فِرُعُونُ وَ جُنُو دُهُ بَغُيًا وَّعَدُوًا حَتَّى إِذَاۤ اَدُرَكُهُ الْغَرَقُ، قَالَ: امَّنُتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِيِّ امَّنَتُ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. آلُعُنَ، وَقَدُ عَـصَيْتَ قَبُلُ وَكُنُتَ مِنَ الْمُفُسِدِينَ، فَالْيَوْمَ نُنجّيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنُ خَلُفَكَ اليَّةُ، وَإِنَّ كَثِيُرًا مِّنَ النَّاسِ عَنُ ايْتِنَا لَغْفِلُوُنَ. ( يونس ۱۰: ۹۰ – ۹۲ )

''اور بنی اسرائیل کوہم نے سمندر بارکرا دیا تو فرعون اور اُس کی فوجوں نے سرکشی اور زیاد تی کے ساتھ اُن کا پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ جب فرعون ڈوینے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ اُس ہستی کے سواکوئی النہیں جس یر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی اُس کے فرماں برداروں میں سے ہوں۔اب مانے ہو،حالاں کہ اِس سے پہلےتم نافر مانی کرتے رہے اور فساد ہریا کرنے والوں میں سے تھے! اِس وقت تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تا کہ اپنے بعد والوں کے لیے تو نشان عبرت بنے، اور حقیقت میرہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں

سےغافل ہی رہتے ہیں۔''

سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اِس ہے آگے ایک معاملہ بیہوا کہ ذریت ابراہیم کوبھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اِسی دینونت کانمونہ بنادیا۔ چنانچے اعلان کیا گیا کہ بیا گرحق پر قائم ہواوراُسے ہے کم وکاست اور یوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے تو اُن کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اُن قوموں پر اِسے غلبہ عطا فر ما <sup>ئ</sup>یں گےاوراُس سے انحراف کر بے تو اُٹھی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کردیں گے۔ تین وزیتون ، طورسینین اور مکہ کا شہرامین اِسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں۔سیرنامسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعداُن کے مئرین برعذاب کا فیصلہ جس پہاڑ برسایا گیا،وہ زیتون ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل براب ہمیشہ کے لیے سیح کو ماننے والوں کا غلبہ ہوگا اور وقتاً فو قتاً ایسےلوگ اُن پرمسلط ہوتے رہیں گے جواُنھیں نہایت برےعذاب چکھا ئیں گے۔ تین اِسی کوہ زیتون پروا قع ایک گاؤں ہے۔ لوقامیں ہے کمسیح علیہ السلام جب پروشکم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اِس جگھیر اے جبل طور کے بارے میں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحثیت امت اپنی زندگی اِسی پہاڑ سے شروع کی۔

<sup>-</sup>المومنون ٢٣: ٣٨ - ٨٨ - الشعراء ٢٦: ١٠ - ٧٨ - القصص ٢٩:٢٨ س-۴٨ - الطفات ١١٣:٣٤ ا-١١٩ - الزخرف ٢٩:٣٨ - ٥١ - الذاريات ٥١ :

٣٨-٠٨ \_ النازعات 24:01-٢٦\_

٢٤ آل عمران ٥٥:٣-

٣٧٤ الاعراف ١٦٧٤ ـ

س کے 19:19۔

ام القریٰ مکہ سے ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسلمعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی زمین پراُس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت اُنھیں عطا کی گئی۔ قرآن نے اِن کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ اِن مقامات پر ذریت ابراہیم کی جزاوسزا کود کیھنے کے بعدوہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزاوسزا کو جھٹلا سکتی ہے۔ارشاد فرمانے:

وَالتِّيُنِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُوْرِ سِينِيْنَ، وَهَذَا الْبَلَدِ

( محمارا) يرشرا من بهي كمانسان في آحسن تقُويُم،

( محمارا) يرشرا من بهي كمانسان في آحسن تقُويُم،

( محمارا) يرشرا من بهي كمانسان في آحسن تقُويُم،

ثُمَّ رَدَدُنهُ اَسُفَلَ سَفِلِيْنَ، إلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْوَعَمِلُوا

پ ) پيدا كيا تو اُس وقت وه بهترين ساخت پرتھا۔ پھر ہم السلاحت أَحْرُ عَيْرُ مَمُنُونِ. فَمَا يُكَذِّبُكَ

الصلاحتِ فَلَهُمُ اَحُرُ عَيْرُ مَمُنُونِ. فَمَا يُكَذِّبُكَ

نَهُ السلاحِتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بہتر فیصلہ کرنے والانہیں ہے؟'' بید بینونت آخری مرتبہ ساتویں صدی عیسوی میں برپاہوئی۔انسانی تاریخ کا بیرچیرت انگیز واقعہ اِس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ بیتاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ چنانچہ اِس کے جزئیات تک بالکل محفوظ اور اِس کے تمام مراحل گویا آنکھوں کے سامنے ہیں جنھیں کوئی شخص جب چاہے، تاریخ کے اوراق کوالٹ کرد کیرسکتا ہے۔

(إن سے پوچھو)، كيا الله سب فيصله كرنے والوں سے

اِس کے لیے جس پینمبر کا انتخاب کیا گیا، اُن کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ آپ سیرت وکر دار میں ساری انسانی سے بلند ، نسل انسانی کے بہترین فر داور آخری درجے میں ایک معیاری انسان تھے۔ آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ۔ اِس سے پہلے آپ کی بوری زندگی اخلاقی لحاظ سے اِس قدر ممتاز تھی کہ آپ کی قوم آپ کوصاد تی اورا مین کے لقب سے ملی ۔ اِس کا ایک ایک فرد یہ گواہی دینے کے لیے تیار تھا کہ آپ کی امانت و دیانت ہر شبے سے بالا ہے اور آپ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نبوت کے بعد بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے متعلق ہر موقع پر یہی شہادت دی، دراں حالیکہ اُس وقت وہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے۔

پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی کا تجربہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے پریشانی کا اظہار کیا تو اُنھوں نے آپ کو سلی دیتے ہوئے کہا: بخدا، اللہ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا، اِس لیے کہ آپ صلہ کرمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بچے بولتے ہیں، آپ لوگوں ا پنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہاں تک کہا پنے بدترین دشمنوں پر آخری فتح پانے کے بعد بھی آپ نے یہی کہا کہ جاؤ ہتم سب آزاد ہو، میں تمھارے خلاف کوئی دارو گیرنہ کروں گا۔

آپ کی زندگی بے غرضی کا بے مثل نمونہ تھی۔ قریش نے آپ کو مال ودولت، سرداری، بادشاہی، ہر چیز کی پیش کش کی، لیکن آپ نے اِن میں سے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کرد کھنا بھی پسندنہیں کیا۔ بلکہ بیکھا کہ لوگ میرے ایک ہاتھ پرسورج اور دوسرے پر جیا ند بھی لاکرر کھدیں تو میں اپنے موقف سے پیچھے مٹنے کے لیے تیار نہ ہوں گا۔

مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہوئی ، مگر آپ نہایت معمولی حالت میں رہے۔ آپ کے حالات میں اِس قدر غیر معمولی تبدیلی کے باو جود آپ کے رہن ہن اور طرز زندگی میں کوئی ادنی تبدیلی بھی نہیں آئی۔

غرض بیر کہاپنی زندگی کے ہر دور اور ہر معاملے میں آپ ایک بے نظیر انسان تھے۔ساری معلوم تاریخ میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا جس نے اخلاقیات کے جوآ درش بیان کیے ہوں ، اُنھیں لوگوں نے اُس کی زندگی میں اِس طرح بہتمام و کمال ظاہر ہوتے دیکھا ہو۔ دور حاضر کے ایک عالم اور مصنف کے الفاظ ہیں: آپ کی انسانیت اتنی بلندتھی کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ اِس طرح کا انسان نہ کوئی پیدا نہ ہوسکتا ہے کے

اِس شخصیت اور اِس سیرت وکر دار کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت پیش کی ، مگر قوم نے اُسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انخصی خبر دار کیا کہ نبوت کے ساتھ آپ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہیں اور خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں ، لہذا جو قیامت صغری قوم نوح ، قوم لوط ، قوم شعیب اور عاد وثمود کے لیے بر پا ہوئی تھی ، وہ آپ کی طرف سے اتمام جمت کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی بر پا ہو جائے گی۔

یہ ایک غیر معمولی اعلان تھا۔ اِس کے معنی میہ تھے کہ آپ کے منکرین پر خدا کا عذاب آئے گا اور آپ کے مانے والوں کو اِس سرز مین میں لاز ما غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اعلان جب کیا گیا تو چند قریبی لوگوں کے سواکوئی بھی آپ کا حامی نہ تھا۔ اِس کے بعد بھی آپ کی جدو جہد میں بہت سے نازک مرصلے آئے۔ مخالفین کی ایذ ارسانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھیوں

۵ کے بخاری، رقم ۲۹۵۳ مسلم، رقم ۲۰۰۳ ـ

٢٤ السيرة النبويي، ابن مشام ٢٧٣٨ -

<sup>22</sup> السيرة النوبيه ابن اسحاق 11 السيرة النبوبيه ابن كثير ال ٢٥٢٠ م

۸ کے مذہب اور جدید کئے، وحیدالدین خال ۱۴۳۔

کومبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اُنھیں مکہ سے ہمیشہ کے لیے نکلنا پڑا، وہ دن بھی دیکھنا پڑے جب مدینہ بہنچنے کے بعد پورا عرب آپ کو اور آپ کی دعوت کو مٹا دینے کے در پے ہوا۔ قوت، سرمایہ، پروپیگنڈ ااور اندرونی سازشیں، سب روبہ ممل ہوگئیں۔ ہر لمجے بیمحسوں ہوتا تھا کہ چارول طرف تھیلے ہوئے آپ کے دشمن آپ کوا چک لے جائیں گے۔ اِن حالات میں یہ بالکل نا قابل قیاس تھا کہ آپ اِن لوگوں پر غالب آستے ہیں، لیکن قرآن نے ہرموقع پر اِسی اعتماد اور قطعیت کے ساتھ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اِن تمام خالفتوں کے ملی الرغم اللہ آپ کوغالب کر کے رہے گا:

"وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اِس نور کو اپنے مونہوں کی چھونگ سے بجھادیں اور اللہ نے فیصلہ کررکھا ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اگرچہ اِن مشکروں کو بیکتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت لینی دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اِسے وہ (سرز مین عرب کے آتمام ادیان پر غالب کردے، اگرچہ بیمشرک اِسے کتنا ہی نالیندکریں۔"

''یہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کررہے بیں، یبی ذلیل ہول گے۔اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ اِس لیے کہ اللہ قوی ہے، وہ بڑاز بردست ہے۔'' يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نُورَ اللّهِ بِافْوَاهِهِم، وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوُ كَرِهَ الْكَفِرُونَ. هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهٖ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ. (القيام: ٨-٤)

إِنَّ الَّذِيُنَ يُحَآدُّوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَةً، أُولِقِكَ فِي الْاَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَاغُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي، اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيُزٌ. (المجادله ٢٠-٢١)

آپ کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی، بیت اللہ اُن کی سیادت کا نشان تھا۔وہ اُس کے متولی تھے۔ام القریٰ مکہ اور اُس کے نواح میں جواثر ورسوخ اُنھیں حاصل تھا، اِس کی بنا پر کوئی شخص بیت صور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آپ ایک دن اُس کی تولیت سے اُنھیں معزول کردیں گے اور قریش کی پوری قیادت ہلاک ہوجائے گی، کیکن عین اُس وقت، جب وہ آپ کو مکے سے نکالنے کے دریے تھے،قر آن نے اعلان کیا:

اِنَّا اَعُطَیْنْكَ الْکُوثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ، ''نہم نے یہ نیرکیر، (اپنایہ گھر) سمص عطا کر دیا ہے، اِنَّ شَانِئْكَ هُوَ الْاُبْتَرُ. (الکوثر ۱:۱۰۸) (اے پینمبر)، اِس لیے تم (اِس میں اب) اپنے پروردگار ہی کی نمازیڈ ھنا اور اُس کے لیے قربانی کرنا۔ اِس میں

9 بے الانعام ۲:۶-۵۷،۳۷ بر ۱۵۸ یونس۱۰:۳۱،۳۱۰ سا۱۰ بوداا:۸ الرعد۱۱:۴۰ سام بنی اسرائیل ۱۵:۷ برا کیونس۱۱:۳۵ میرا: ۵۵-۵۸ النمل ۲:۱۷-۲۲ الطفت ۱۳:۵۷ اسلامی ۱۲:۵۱ میرون ۱۵:۵۱ میرون ۲-۵۸ الزخرف ۲۲:۱۳ سرم ۱۲:۵۳ میرون ۲۲:۲۵ میرون ۲۲:۲۵ میرون ۲۲:۲۵ میرون ۲۲:۲۵ میرون ۲۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون الکیل ۲۱:۹۲ میرون ۱۲:۵۳ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون الکیل ۲۱:۹۲ میرون ۱۲:۲۵ میرون الکیل ۲۲:۲۵ میرون الکیل ۲۱:۹۲ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۸۰ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۸۰ میرون الکی ۱۲:۲۵ میرون ۱۲:۲۵ میرون الکیل ۲۱:۹۲ میرون الکیل ۲۱:۹۲ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲ میرون ۱۲ میرون ۱۲ میرون ۱۲:۲۵ میرون ۱۲ میرون شبنہیں کتمھاراد تثمن ہی جڑ کٹا ہے،اُس کا کوئی نام لیوانہ رہےگا۔''

پھر اس اجمال کوقر آن نے کھول دیا اور آپ کی دعوت کے سب سے بڑے دشمن ابولہب کا نام لے کر فر مایا:

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ، مَآ اَغُنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب، سَيَصُلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَّامُرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطِّب، فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ. (الله 111:1-4)

''ابولہب کے بازوٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ اُس کا مال ہی اُس کے کام آیا اور نہ وہ (خیر) جواُس نے کمایا۔ اب زیادہ دن نہ گزریں گے کہ بیر (شعلہ رو) شعلہ زن آگ میں بڑے گا اور (اس کے ساتھ) اِس کی بیوی بھی۔ اِس طرح کہ (دوزخ میں) وہ (اپنے لیے) ایندھن ڈھو رہی ہوگی، (لونڈیوں کی طرح) اُس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔''

اِس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ قرآن نے ایک ایک مرطے کو اِس صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کی مددآئ گی،

مکہ فتح ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہور ہے ہیں:

اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَ الْفَتُحُ وَ رَایُتَ النَّاسُ ''اللہ کی مداوروہ فتح جب آجائے، (اے پیغمبر، جس کا

یک خُکُونَ فی دِیْنِ اللّٰهِ اَفُو اَجًا، فَسَبِّحُ بِحَمُدِ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے) اور تم لوگوں کو جوق در جوق

رَبِّكَ وَ اسْتَغُفِرُهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کے دین میں داخل ہوتے دکھ لوتو اپنے پروردگار کی

(انصر ۱۱:۱-۳) شیح کروائس کی حمد کے ساتھ اور اُس سے معافی چاہو،

پراك موقع پراس من ياده وضاحت كما تحفر ايا: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيُسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْارْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ امْنًا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ فَاو لَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ.

(النور ۲۲:۵۵)

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے نیک عمل کیے، اُن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اُن کو وہ اِس ملک میں لازماً اقتدار عطا فرمائے گا، جس طرح اُس نے اُن لوگوں کو اقتدار عطا فرمایا جو اِن سے پہلے گزرے اور اُن کے اِس دین کو (یہاں) مضبوطی سے قائم کردے گا جو اُس نے اُن کے لیے پیند فرمایا اور جس خوف کی حالت میں وہ اِس وقت ہیں، اُسے امن میں بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ

(إس ليه كه)وه برا ابي معاف كرنے والا ہے۔''

# شریک نہ کریں گے،اور جو اِس کے بعد بھی منکر ہوں گے، وہی ہیں جو نافر مان ٹھیریں گے۔''

یہ سی انسان کےالفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ فضا میں تحلیل ہوجاتے۔ یہ خدا کےالفاظ تھے جواُس کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئے ، اِس لیےتھوڑ ہے ہی دنوں میں تاریخ بن گئے ،ایک ایسی تاریخ جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ ہے پیش نہیں کی جاسکتی۔ چنانچے خدا کی نصرت آئی ، مدینہ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی ، بدر کامعر کہ ہوا اور قریش کی قیادت میں آپ کی دعوت کے تمام معاندین اُس میں ہلاک ہوگئے۔ ابولہب نے اِس عذاب سے بیخنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہوا، لیکن بدر کی شکست کے صرف سات دن بعد قر آن کی پیشین گوئی پوری ہوگئی اور بنی ہاشم کے اِس سردار کاعد سے کی بیاری سے اِس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد تین دن تک کوئی اُس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہاُس کی لاش سڑ گئی اور بد ہو چھلنے گئی۔آخر کا رایک دیوار کے ساتھ رکھ کراُس کی لاش پھروں سے ڈھانک دی گئی۔ مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کومنتقل ہوگئ، خدا کے اِس گھر کو بتوں سے یاک کر کے نماز اور قربانی، دونوں اللہ کے لیے خاص کر دی گئیں ، پوراعر ب مسلمان ہو گیااور ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قر آن کی تعبیر کے عین مطابق لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں۔ چنانجے دین کؤنمکن حاصل ہوا،خدا کی شریعت نافذ ہوگئ اورکسی دوسرے دین کاا قبدّ ارسرز مین عرب میں باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی جولوگ انکاریر قائم رہے ، اُن کے متعلق ۹ ججری میں جج اکبر کے موقع پراعلان کردیا گیا کہ حرام مہینے گزرجانے کے بعدوہ عذاب کی زدمیں ہوں گےاورمسلمان اُن کے مشرکین کو جہاں یا کیں گے قبل کردیں گے اور اہل کتاب کومحکوم بنا کراُن سے جزیدلیں گے۔ یہاں تک کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد آپ کے جانشینوں نے چند ہی برسوں میں اُن سب سلطنوں کا تختہ بھی الٹ دیا جن کے تحمرانوں کواپنی وفات سے پہلے آپ نے خطا کھ کراسلام کی دعوت دی تھی اورصاف بتا دیا تھا کہ وہ سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کی دعوت قبول کرلیں ، اس لیے کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام ججت کے بعد اُنھیں لاز ماً مغلوب ہوکرر ہناہے ، اُن کی سلطنت اب قائم نہیں رہ سکتی۔ اِن میں رو ماوا ریان کی وہ عظیم لطنتیں بھی تھیں جن کی باہمی شکش میں ایک موقع پر قر آن نے پیشین گوئی کی تھی کہ رومی اگر چہ اِس وقت مغلوب ہو گئے ہیں، مگر عنقریب وہ ایرانیوں برغلبہ پالیں گے اور قر آن کی ہیہ حیرت انگیز پیثین گوئی بھی اُس کی دوسری تمام پیثیین گوئیوں کی طرح حرف به حرف پوری ہوگئ تھی۔

٠٨ السيرة النبويير، ابن مشام١٩٧/٢-

ا في السيرة النبويه، ابن كثير ١/٩ ٢٥ ـ

۲۸ التوبه ۵:۹\_

٣٨ الروم ٢٠١٠-٧\_

#### علامات

یددن کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کردیا ہے کہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اِس کا وقت اُسی کے علم میں ہے اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اِس پرمطلع نہیں کرتا ۔ اِس کے آثار وعلامات، البتہ قرآن وحدیث اور قدیم صحفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اُن میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہیں اور بعض کی نوعیت متعین واقعات وحوادث کی ہے۔ پہلی قتم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ اِن کا ذکر روانتوں بی میں ہوا ہے۔ دوسری قتم کی علامت کو کی ایک میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ ماجوج کا خروج ہے۔ لہذا یقنی علامت تو بہی ہے۔ اِس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں، اُن میں سے بعض اُن روانتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محد ثین کی اصطلاح کے مطابق صحح کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ اُن میں سے بچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اُن کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لاز ما ظاہر ہو جا کیں گی۔

پہلی قتم کی علامات اُس اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت ہے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا۔ چنانچے بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا، شراب نوشی اور تل وغارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا؛ مردوں کی تعداد عور توں کے مقابلے میں اتن کم ہوجائے گی کہ بچپاس عور توں کے معاملات ایک مرد کے سپر دہوں گے؛ دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے، خداکا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہوجائے گی۔ دوسری قتم کی علامات میں سے اہم ترین یا جوج و ما جوج کا خروج ہے۔ ارشا دفر مایا ہے:

''یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، جب یا جوج و ما جوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے بل پڑیں، اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آ پہنچ تو نا گہاں دیکھیں کہ اِن منکروں کی نگاہیں نگاہیں نگاہیں نگاہیں نگاہیں گئا۔ ہم اِس سے غفلت میں پڑے دہے، بلکہ ہم نے تو اپنی حانوں برظلم ڈھایا تھا۔''

حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَا جُو جُ وَمَا جُو جُ وَهُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ، وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَإِذَا هَى شَاخِصَةٌ اَبُصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. يُو يُلَنَا، قَدُ كُنَّا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هَذَا، بَلُ كُنَّا ظَلِمِينَ. (الانبياء ۲۱:۲۹ – ۹۷)

ید دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافٹ کی اولا دمیں سے ہیں جوایشیا کے ثمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھراُٹھی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اِس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔صحیفہ ٔ حزقی ایل میں اِن کا تعارف روس، ماسکواور تو بالسک

۵۴ الاعراف ۱۸۷۲ طا ۱۵:۲۰ فيم السجده ۲۷:۵۱ م ۵۵ بخاری،رقم ۸۱،۸۰ مسلم،رقم ۸۸،۳۷ عص

کفرمان رواکی حیثیت سے کرایا گیاہے۔ حزقی ایل فرماتے ہیں:

''اور خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہا ہے آ دم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرز مین کا ہےاورروش اور مسک اور تو بل کا فرماں رواہے متوجہ ہواوراُس کےخلاف نبوت کر۔'' (حز قی ایل ۲-۱:۳۸)

''لیسائے آدم زادتو جوجی کے خلاف نبوت کراور کہہ: خداوند خدایوں فرما تا ہے: دیکھائے جوجی، روش، مسک اور توبل کے فرماں روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں مجھے پھرا دوں گا اور مجھے لیے پھروں گا اور شال کی دوراطراف سے چڑھا لاؤں گا۔'' (حزقی امل ۲۳۹-۱-۲)

یوحناعارف کے مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اِن کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ایک ہزارسال بعد کسی وقت ہوگی۔اُس زمانے میں بیز مین کوچاروں طرف سے گھیر ہے ہوئے ہوں گے۔ اِن کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ بریا ہوجائے گا:

''اور جب ہزار برس پورے ہو چکیس گے توشیطان قیدسے چھوڑ دیا جائے گا اوراُن تو موں کو جوز مین کی چاروں طرف ہوں گی، لینی جوج و ما جوج کو گراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔اُن کا شارسمندر کی ریت کے برابر ہوگا ،اوروہ تمان نرسے آگ تمام زمین پر چیل جائیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہوکراُنھیں کھا جائے گی۔' (مکاشفہ ۲۰۱۰)

یمی زمانہ قرب قیامت کی اُن علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی ہیں، جب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا:

ان تلد الامۃ ربتھا، و ان تری الحفاۃ العراۃ ''ایک نشانی بیہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کوجن دے گی اور العالة رعاء الشاء پتطاولون فی البنیان. دوسری بیہ ہے کہ تم (عرب کے) اِن نظے پاؤں، نظے العالة رعاء الشاء پتطاولون فی البنیان. بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو ہڑی ہڑی ممارتیں مسلم، رقم ۹۳) بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔''

ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے۔ بچھلی صدی سے اِس کا ظہور سرز مین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دفت ہوئی ہے۔ ہمار بے زد دیک اُس کامفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ اُس سے مرادایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے۔ بید دونوں واقعات ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں۔ اِس لحاظ سے یہ پیشین گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے۔

۷۸ مقدسوں کی کشکرگاہ سےمرادمدینہ اورعزیز شہر سے مراد شہرامین مکہ ہے۔ رتیعبیرات اتنی واضح ہیں کہ الہامی صحا کف کے اسالیب اور اِن شہروں کی تاریخ سے واقف کسی شخص کو اِنھیں سیجھنے میں دقت نہیں ہوتی ۔

اِس کے بعد جوعلامتیں ظاہر ہوں گی ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جوج و ما جوج کے خروج کوشامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں۔ارشا دفر مایا ہے:

ان الساعة لاتكون حتى تكون عشر آيات: حسف بالمشرق، وحسف بالمغرب، وحسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الارض، و ياجوج و ماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، و نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وريح تلقى الناس في البحر.

(مسلم، رقم ۲۸۶۷)

مرعاييه كه قيامت كى دس علامتين بين بيدجب تك ظاهرند موجائين، قيامت برياند موگى:

المشرق مين زمين كافتنس جاناله

٢\_مغرب مين زمين كافتس جانا\_

٣ ـ جزيره نماے عرب ميں زمين كاھنس جانا ـ

۴۔ دھواں ، اِس سے مراد کوئی بڑاا یٹمی افعجا ربھی ہوسکتا ہے۔

۵۔ دجال، یہ بڑے دغاباز، فربی اور مکار کے معنی میں اسم صفت ہے۔ اِس کا ذکر المسیح الد جال' کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص سے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنامسے علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کرا پنے بعض کمالات سے لوگوں کوفریب دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہا یک آ کھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اِس کا دجل اِس قدر واضح ہوگا کہ اِس کی پیشانی پر گویا کفر کھا ہوا در ایمان والوں کے لیے اِس کا دجل اِس قدر واضح ہوگا کہ اِس کی پیشانی پر گویا کفر کھا ہوا دیکھیں گے۔

۲۔ زمین کا جانور، جو غالبًا اِسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہوجائے گا، جس طرح تمام مخلوقات ابتدامیں پیدا ہوئی ہیں۔ پیدا ہوئی ہیں۔

ایجوج وماجوج کاخروج، بیشروع ہوچکا اوراب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہاہے۔

٨ ـ سورج كامغرب يصطلوع ـ

٩ ـ آ گ جوعدن كے كڑھے سے نكل كراو گوں كو ہا كئے گى ـ

•ا۔ہواجواُنھیںاٹھا کرسمندرمیں بھینک دے گی۔

ان کے علاوہ ظہور مہدی اور سے علیہ السلام کے آسان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اِن کا ذکر نہیں کیا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محد ثانة تقید کے معیار پر پوری نہیں اتر تیں۔ اِن میں کچھ ضعیف

۸۸ بخاری، رقم ۱۸۸۲، ۱۳۱۰، ۱۳۲۷ مسلم، رقم ۲۳، ۲۳۰ ۵،۷۳۷ ۸،۷۳۷ ۸،۷۳۷ ۸

اور پچھ موضوع ہیں۔ اِس میں شبہ ہیں کہ بعض روا نیوں میں جوسند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، کیان دفت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اِس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے جو خبر القرون کے آخر میں خلیفہ ہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اُن کے حق میں حرف بہ حرف پوری ہو چکی خبر القرون کے آخر میں خلیفہ ہنے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اُن کے حق میں حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہے۔ اِس کے لیے کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ نزول مسیح کی روا نیوں کو اگر چہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روثنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہیں۔

اولاً، إس ليے كه سے عليه السلام كی شخصيت قرآن مجيد ميں كئی پہلوؤں سے زير بحث آئی ہے۔ اُن كی دعوت اور شخصيت پرقرآن نے جگہ جگہ تبھرہ كيا ہے۔ روز قيامت كی ہلچل بھی قرآن كا خاص موضوع ہے۔ ايک جليل القدر پينج برك زندہ آسان سے نازل ہو جانے كا واقعہ كوئی معمولی واقعہ نہيں ہے۔ ليكن موقع بيان كے باوجود إس واقعے كی طرف كوئی ادنی اشارہ بھی قرآن كے بين الدفتين كى جگہ مذكور نہيں ہے۔ علم وعقل إس خاموشی پر مطمئن ہو سكتے ہیں؟ اسے باور كرنا آسان نہيں ہے۔

ثانیاً، اِس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسے علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جوقیامت کے دن ہوگا۔ اُس میں اللہ تعالیٰ اُن سے نصاریٰ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچیں گے کہ کیاتم نے یعلیم اِنھیں دی تھی کہ محکو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ۔ اِس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو اِن سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا اور جب تک میں اِن کے اندر موجود رہا، اُس وقت تک دیکھا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اِس کے بعد تو آپ ہی رہے ہیں۔ اِس کے بعد تو آپ ہی اِن کے اندر موجود رہا، اُس وقت تک دیکھا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اِس کے بعد تو آپ ہی مسے علیہ السلام اگرایک مرتبہ پھر دنیا میں آپکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موز دن نہیں ہے۔ اِس کے بعد تو اُنھیں کہنا چا ہے کہ میں اِن کی گمراہی کوا چھی طرح جانتا ہوں اور ابھی پچھ در یہ پہلے اِنھیں اُس پر متنبہ کرکے آیا ہوں۔ فرمایا ہے:

مَا قُلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمُرْتَنِي بِهِ آنِ اعُبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُم، وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِم، فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِم، وَأُنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (المائده ١٤٤١)

''میں نے توان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے تھم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کر وجومیر ابھی پر وردگار ہے اور تھارا بھی ، اور میں اِن پر گواہ رہا، جب تک میں اِن کے اندر موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا توان پر تو ہی ٹکران رہاہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔''

۸۸ مسلم،رقم ۱۳۱۸۔

ثالثاً، إس ليے كہ سورة آل عمران كى ايك آيت ميں قرآن نے مسے عليه السلام كے بارے ميں قيامت تك كالائحة عمل بيان فرمايا ہے۔ بيموقع تھا كہ قيامت تك كے الفاظ كى صراحت كے ساتھ جب الله تعالى وہ چيزيں بيان كررہے تھے جوائن كے بيرووں كے ساتھ ہونے والى بين توبيہ جھى بيان كردية كہ قيامت سے پہلے ميں ايك مرتبہ پھر تجھے دنيا ميں سے جواؤں كے دارائن كے بيرووں كے ساتھ ہونے والى بين توبيہ جھى بيان كردية كہ قيامت سے پہلے ميں ايك مرتبہ پھر تجھے دنيا ميں سے جيئے والا ہوں۔ مگر اللہ نے ايسانہيں كيا۔ سيدنا مسے كوآنا ہے توبيہ خاموشى كيوں ہے؟ إس كى كوئى وجہ بجھ ميں نہيں آتى۔ آيت

یہ ہے:

إِنِّى مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ الَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ الَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ الَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ، ثُمَّ الِّيَّ مَرُجِعُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ، ثُمَّ اللَّي مَرُجِعُكُمُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

(DD:T)

' دمیں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور (تیرے) إن متکروں سے مجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک إن متکروں پر غالب رکھوں گا۔ پھرتم سب کو بالآ خرمیرے پاس آنا ہے۔ سواس وقت میں تمھارے درمیان اُن چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف

## احوال

قیامت کس طرح بر پاہوگی؟ اِس کی تفصیلات قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ زمین وآسان پر کیا گزرے گی ، مہوآ فتاب اور نجوم وکوا کب کے ساتھ کیا ہوگا، زمین پر بسنے والی مخلوقات کس صورت حال سے دو چار ہوں گی ، لوگ کس طرح قبروں سے نکل کرا پنے پر وردگار کے حضور میں جمع ہوں گے ، قرآن میں جگہ جگہ اِس کی تصویریں ہیں۔ ادب جا ہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا ذوق تشیبہ سے زیادہ تصویر کا رہا ہے۔ قرآن نے اِس کی رعابت کی ہے اور انذار قیامت کے لیے اُس کی رعابت کی ہے اور انذار قیامت کے لیے اُس کی ہالچل کا ایسا مرقع تھنچے دیا ہے کہ اُس کا قاری گویا اُسے اپنی آئھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھتا ہے۔ اِس سے حوادث کی جو ترتیب سامنے آتی ہے ، وہ ہیہ ہے:

ا ۔ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلارہے ہوں گے۔ اُن میں سے کوئی راستے میں ہوگا، کوئی بازار میں، کوئی مجلس میں اور کوئی اپنے گھر میں، کسی کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ نظم عالم درہم برہم ہونے والا ہے کہ اچا نک صور پھوز کا جائے گا اور زلزلہ 'قیامت بریا ہوجائے گا:

''اوراُس دن کا خیال کرو، جب صور پھونکا جائے گا اور وہ سب جوز مین و آسان میں ہیں، ہول کھا جائیں گے، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرُضِ اِلَّا مَنُ شَآءَ اللَّهُ. (الممل ٨٧:١٧)

## سوائ كے جنھيں الله جاہے گا۔''

یے صور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اِسے نرسکھا، بوق یا قرنا کہا جاتا ہے۔ اِس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اِس کاتعلق امور منشا بہات ہے ہے۔ تا ہم جولفظ اِس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اِس کا کچھ تصوراُ س سے قائم کیا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی کا ئنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ واصطلاحات استعال کرتے ہیں جوخود انسانوں کے ہاں اُس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ اِس سے مقصود ہمار بے تصور کواصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، نہ بیا کہ ہم اُس چیز کو بعینہ اُس طرح سمجھ لیں ،جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ قدیم ایام میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کےموقع پرنرسنگھا پھونکا جاتا تھا۔قرآن سےمعلوم ہوتا ہے کہالیی ہی ایک چیز قیامت بریا کرنے کے لیے بھی پھوئی جائے گی،جس کی نوعیت ہمارے نرسنگھے جیسی ہوگی۔ اِس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہول کی کیفیت طاری ہوگی ،لوگوں کواپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش ندر ہے گا ،جنگلوں کے جانور بدحواس ہوکرا کٹھے ہوجا کیں 

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمٰوٰتِ ﴿ ' ' اورصور پھونکا جائے گاتو آسانوں اورز مین میں جو بھی وَمَنُ فِي الْاَرُضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ. بين،سب بيهوش موكر لَر براي كي،سواران ك

(الزمر٢٨:٣٩) جنصين الله حيا ہے گا۔''

ز مین کی آبادی پر اِس کے نتیج میں جو کچھ گزرے گی ، اُس کا نقشہ قر آن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کے بعد زلز لے کا دوسرا جھٹکا آئے گا اور زمین کی حالت اُس کشتی کی سی ہوجائے گی جو موجوں کے تپھیڑے کھا کر ڈ گمگار ہی ہوتو دل کا نپ رہے ہول گے، نگا ہیں خوف زدہ ہوں گی اورلوگ ایسے مدہوش اور متوالے ہوجائیں گے کہ گویاعذاب الہی کی ہولنا کی نے سب کویا گل بنا کرر کھ دیا ہے۔ فرمایا ہے:

يَـاَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوُا رَبَّكُهُ، إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُءٌ عَظِيُمٌ، يَوُمَ تَرَوُنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّآ اَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكُراى وَمَا هُمُ بِسُكُراى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. (الْحِ٦-١:٢٢)

''لوگو،ایخ پروردگاریے ڈرو۔حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہول ناک چیز ہے۔جس دنتم اُسے دیکھو گے،اُس دن ہر دورھ پلانے والی اپنے دورھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپناحمل ڈال دے گی اورلوگ شمصیں مدہوش نظر آئیں گے، دراں حالیکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کاعذاب ہی کچھا پیاسخت ہوگا۔''

۲۔ یہی وہ وفت ہے جب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوگا۔ پوری کا ئنات میں ایک ایبازلزله عظیم بریا ہوجائے گا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے،سمندر پھوٹ بہیں گے،تمام کہکشا نیں اورا جرام فلکی اپنی جگہ چھوڑ کرایک دوسرے میں جا پڑیں گے۔ ہر طرف ایسااختلال ہوگا کہ خیال اُس کے تصور سے اور الفاظ اُس کے بیان سے قاصر ہوں گے۔ بیہ سلسلہ ایک ایسی مدت تک جسے خداہی جانتا ہے، جاری رہے گا:

إِذَا الشَّـمُسُ كُوِّرَتُ، وَإِذَا النَّجُوُمُ انْكَدَرَتُ، وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتُ، وَإِذَا النِّجْوَمُ انْكَدَرَتُ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ . . . عَلِمَتُ نَفُشْ مَّآ اَحُضَرَتُ.

(النكويرا٨:١-٢،١١)

إِذَا السَّمَآءُ انَشَقَّتُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ، وَإِذَا الْاَرُضُ مُـدَّتُ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ، وَإِذَا الْاَرُضُ لِمَـدَّتُ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ،

''اُس وقت، جبسورج کی بساط لیپ دی جائے گ،
اور جب تارے ماند پڑجائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے
جائیں گے، اور جب دس ماہم گا بھن اونٹنیاں چھٹی پھریں
گی، اور جب وشی جانور (اپنی سب دشنی بھول کر ایک
ہی جگہ ) اکٹھے ہوجائیں گے، اور جب سمندرابل پڑیں
گے…اُس وقت، (لوگو، تم میں سے) ہر شخص جان لے گا
کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔''

''دودن ، جبآسان پیٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعیل کرے گا ، اور اُسے یہی زیبا ہے۔ اور وہ دن جب زمین تان دی جائے گی اور جو پچھاس کے اندر ہے ، اُسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی ، اور اُسے یہی چاہیے۔ (وہ دن تمھارے پروردگارسے ملاقات کا دن ہوگا)۔''

۳۔ اِس کے بعدوہ مرحلہ شروع ہوگا جسے قر آن میں اعادہ خلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اِسی اختلال سے بتدر تک ایک نیا نظام طبیعت وجود میں آئے گا:

> يَوْمَ نَطُوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجلِّ لِلُكُتُبِ كَمَا بَدَانَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ، وَعُدًّا عَلَيْنَا، إنَّا كُنَّا فَعِلِيُنَ. (الانبياء ١٠٣:٢١)

''اُس دن کا خیال کرو، جب ہم آسان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اُسی طرح اِس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذہے، اور ہم مہ کر کے رہیں گے۔''

اِس کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تمام اجرام فلکی ، زمین ، سورج ، چاند ، تارے اور اربوں ستاروں اور
سیاروں سے بنی ہوئی کہ کشانیں بے قوانین اور نے نوامیس کے ساتھ ایک نئی زمین اور نے آسان میں تبدیل ہوجائیں
عین ہوئی کہ کہ اُلارُ صُ عَیْرَ الْارُ صَ وَ السَّمٰو ٰ صُنَّ ﴿ اُس دن کو یا در کھو ، جب بیز مین دوسری زمین میں بدل دی

جائے گی اور آسان بھی )۔قر آن کا بیان ہے کہ اِس موقع پر ایک مرتبہ پھر نفخ صور ہوگا جس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار عالم کی عدالت میں پیش کے لیے حاضر ہوجائیں گے:

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرِى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ.

(الزمر٩٨:٣٩) كسب المه كرد يكيف لكيل ك\_"

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فِإِذَا هُمُ مِّنَ الْاَجُدَاثِ اللَّي رَبِّهِمُ يَنُسِلُونَ . (يُس٤١:٣)

''اورصور پھونکا جائے گا تو یکا کیک وہ اپنی قبروں سے نکل کراپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔''

'' پھر ایک دوسرا صور پھونکا جائے گا اور لکا یک سب

### مقامات

انسان اِس دن کی عاضری کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اور اِس کے بعد جن مقامات پڑھیرا یا جائے گا، اُس کی تفصیلات بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کشال کشال اُس طرف بڑھرہا ہے۔ اِس سفر کا پہلام محلہ موت ہے۔ دنیا کی چندروزہ زندگی کے بعد بیم حلہ ہرانسان پر لاز ما آتا ہے۔ اِس سے کسی کومفرنییں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: کھلُّ فِیْسُورِ ذَا وَلَّهُ الْکُهُو لِنِیْ ، ہر جان کوموت کا مزہ چکھنا ہے )۔ یوسی آسکتی ہے، شام آسکتی ہے، انسان اپنی پیدایش سے پہلے اور پیدا ہوت ہی اِس سے ہم کنار ہوسکتا ہے۔ بھین، جوانی اور ہڑھا ہے میں یہ جس وقت چا ہے، آجاتی ہے اور ہڑھی کو چارونا چارونا چاراس کے سامنے سرشلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اِس کی حقیقت قرآن میں سے بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، چرقرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جواس کی حقیقت قرآن میں سے بیان ہوئی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو، حقور آن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جواس کی حیوانی زندگی سے الگ ایک مستقل وجود ہے، اُس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی مرتب بھی سے تخصیت اُس کے حیوانی وجود کے ارتفا کے مختلف مراحل سے گزر کر پایئے تنجیل تک بنجی جانے کے بعد دی گئی تھی اور اب بھی استقر ارحمل کے کم و بیش ۱۱۰ دن بعد بیا ہی وقت دی جاتی گئی ہوں کا مام ہے۔ اِس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جس کے ماتحت فرشتوں کا ایک بوراعملہ ہے۔ وہ آ کر ہا قاعدہ اِس کو ٹھیک اُس کی طرح وصول کرتا ہے، جس طرح ایک سرکاری امین کسی چیز کواسے قبضے میں لیتا ہے:

''اِن سے کہو، شمصیں موت کا وہی فرشتہ بض کرے گا جو

قُلُ: يَتَوَفَّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمُ،

\_\_\_\_\_ میزان ۱۸۲ \_\_\_\_\_

<sup>•</sup> و ابراہیم ۱۲۸۳۔

افي آل عمران١٨٥:٣١ـ

er السجده ۲:۳۲ - ۹\_المومنون ۱۲:۲۳-۱۷\_ بخاری، رقم ۴۵۴ کـ مسلم، رقم ۲۷۷۳ س

س<u>ق</u> النساء ٢: ٩٠ - الانعام ٢: ٩٣ - النحل ٢٨ : ٢٨ -

تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ پھرتم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔'' ثُمَّ اِلِّي رَبِّكُمُ تُرُجَعُونَ. (السجدة٣٢٠)

اِس موقع پر جومعاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اُس کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ انبیاعلیہم السلام کی طرف سے اتمام جحت کے بعداُن کے منکرین کی رومیں فرشتے اُنھیں مارتے ہوئے قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت ہی بتادیتے ہیں کہ اُن کے کرقو توں کی وجہ سے اب اُن کے لیے ذلت کاعذاب ہے:

وَلُو تَرْى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَاَدْبَارَهُمُ، وَذُوقُولَا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ اَيُدِيْكُمُ، وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيُدِ. (الانفال ٥٠٠٥-٥١)

"اوراگرتم دیمجے، جب فرشتے إن منکروں کے چېرول اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انھیں قبض کرتے ہیں اور (کہتے ہیں کہ) لواب چکھوآگ کے عذاب کا مزہ - بیٹمھارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کی سزا ہے اور (جان لو کہ) اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والانہیں ہے۔"

دوسری طرف جولوگ رسولوں پر ایمان لاتے اور کفروشرک اورظلم وعدوان کی ہرآ لایش سے بالکل پاک ہوتے ہیں،

اُنھیں فرشتے سلام بجالاتے اور جنت کی بشارت دیتے ہیں:

الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَقِكَةُ طَيِّبِينَ، يَقُولُونَ: سَلَمٌ عَلَيْكُمُ، ادُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ.

(النحل ۳۲:۱۶۳)

''جن لوگوں کی روحیں فرشتے پاکیز گی کی حالت میں قبض کرتے ہیں،اُن کووہ کہتے ہیں:تم پرسلامتی ہو،جاؤ جنت میںاینے اعمال کے صلے میں۔''

اِس کے بعدوہ مقامات ہیں جنھیں برزخ محشر ، دوزخ اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اِن کے جواحوال قر آن میں مذکور ہیں ، وہ اِسی تر تیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ برزرخ

یے فاری لفظ نردہ کا معرب ہے اوراُس حد فاصل کے لیے استعال ہوا ہے، جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔
یہ گویاا یک روک ہے جواُنھیں واپس آنے نہیں دیتی: مِنُ وَّرَ آئِھِہُ مُ بَرُزَ خُ اِلّی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿ اُن کے آگے ایک پردہ
ہے اُس دن تک کے لیے، جب وہ اٹھائے جا کیں گے )۔ عالم برزخ کی اصطلاح اِس سے وجود میں آئی ہے۔ روایتوں میں
' قبر' کا لفظ مجاز اُلِسی عالم کے لیے بولا گیا ہے۔ اِس میں انسان زندہ ہوگا، کین بیزندگی جسم کے بغیر ہوگی اور روح کے شعور،
احساس اور مشاہدات و تج بات کی کیفیت اِس زندگی میں کم وبیش وہی ہوگی جوخواب کی حالت میں ہوتی ہے۔ چنانچے فرمایا
ہے کہ صور قیامت سے بیخواب ٹوٹ جائے گا اور مجر مین این آپ کو لکا یک میدان حشر میں جسم وروح کے ساتھ زندہ پاکر

هم المومنون٢٣: • • ا\_

کہیں گے: کیو یُسکنا مَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَّرُ قَدِنَا هَذَا الله الله واضح ہوگا، ختی ، یہ ہماری خواب گا ہوں سے ہمیں کون اٹھالا یا ہے)۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، خواہ وہ درجہ کمال میں وفاداری کاحق اداکر نے والے ہوں یا سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافر مان ، اُن کے لیے ایک نوعیت کا عذاب وثواب اِسی عالم سے شروع ہوجائے گا۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اُن سے حساب یو چھنے اور اُن کے خیروشر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ شروع ہوجائے گا۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اُن سے حساب یو چھنے اور اُن کے خیروشر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پہلی صورت کی مثال وہ صحابۂ کرام ہیں جھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی اور اپنے مقدس خون شہادت سے شت حق کو سیر اب کیا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہیں ، اور اپنے پر وردگار کی عنایتوں سے بہرہ یا بہو

''(اِس جنگ میں) جولوگ الله کی راہ میں قتل ہوئے وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ اَمُوَاتًا، بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَآ ہیں،اُنھیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔(وہ مردہ نہیں)، بلکہ اتْهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ، وَيَسْتَبُشِرُوُنَ بِالَّذِينَ ا بینے بیروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، اُٹھیں روزی مل رہی ہے۔اللہ نے جو کچھا ہے فضل میں سے اُنھیں عطا لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلُفِهِمُ اللَّا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُــُمُ يَحُزَنُوُ نَا، يَسُتَبُشِرُوُ نَ بِنِعُمَةِ مِّنَ اللَّهِ ۔ فرمایا ہے، اُس پرشاداں وفرحاں، اُن کے پیچھےرہ جانے وَفَضُل وَّانَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ اَجُرَالُمُؤُمِنِيُنَ. والوں میں سے جولوگ ابھی اُن سے نہیں ملے ، اُن کے بارے میں بشارت حاصل کرتے ہوئے کہ (خداکی اِس (آلعمران۱۲۹:۳۳۱–۱۷۱) ابدی بادشاہی میں ) اُن کے لیے نہ کوئی خوف ہےاور نہ وه بھیغم زدہ ہوں گے،اللہ کی نعتوں اور اُس کے ضل

ے خوش وقت اور اِس بات سے کہا کمان والوں کے اجر کواللہ بھی ضائع نہ کرےگا۔'' دوسری صورت کی مثال فرعون اور اُس کے اتباع ہیں جوموسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام جمت کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنا نچوا پنے اِس جرم کی پا داش میں دنیا میں بھی عذاب سے دو چار ہوئے اور عالم برزخ میں بھی صبح و شام اُنھیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے:

"اور فرعون کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، دوزخ کی آگ ہے جس پرضج وشام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی، تھم دیا جائے گا کہ آل فرعون کوشد پیرتر عذاب میں داخل کرو۔" وَحَاقَ بِالِ فِرُعُونَ سُوّء الْعَذَابِ، النَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، اَدُخِلُو اللَّ فِرُعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. (المُونِ ١٠٠٠-٢٩)

90 يس ۵۲:۳۲

روا یوں میں قبر کے جس عذاب و تواب کا ذکر ہوا ہے ، وہ یہی کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا ہے کہ آپ ک بعث جن لوگوں میں ہوئی ، اُن کے لیے اِس کی ابتدا اِس سوال سے ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اِس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ اپنی بعثت کے بعدرسول ہی اپنی قوم کے لیے حق و باطل میں امتیاز کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اِس لیے اُس پرائیمان کے بعد پھر کسی سے اور پچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ محشر

اِسے اگلامقام محشر ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ نفخ صور کے بعد تمام وہ انسان جوآ دم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے، از سرنو زندہ کیے جائیں گے۔ اِسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زلزلۂ قیامت کے بعد ایک بنی وجود میں آئے گی۔ یہ اِسی پر ہر پا ہوگا۔ اِس میں جومعاملات پیش آنے والے ہیں، اُن کی تفصیلات درج ذبل ہیں:

ا۔ تمام انسان زندہ ہوکر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بیر زندگی روح وجسم کے ساتھ ہوگی۔ قرآن میں اِسی کو دوسری مرتبہ کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اِس میں انسان کے دنیوی جسم کوایک ایسے جسم میں تبدیل کر دیا جائے گا جو خدا کی ابدی بادشاہی میں نعمت وقتمت کی ہر حالت میں رہنے کے لیے موزوں ہوگا، کیکن ٹھیک اُسی شخصیت کے ساتھ جس کے ماتھ وہ آج زندہ ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِّنَ الْاَجُدَاثِ اللَّي رَبِّهِمُ يَنُسِلُونَ. (لِيس ۵۱:۳۱) وَقَالُوْ ا: عَاذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا، عَانَّا لَمَبُعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا؟ قُلُ: كُونُوا حِجَارَةً اَوُ حَدِيدًا اَوُ خَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ، فَسَيقُولُونَ: مَن يُعِيدُننا؟ قُلِ: الَّذِي فَطَرَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ، فَسَينُغِضُونَ الِيَكَ رُءُ وسَهُمُ وَيَقُولُونَ: مَتَى

(بنی اسرائیل ۱۲:۹۸–۵۱)

''اورصور پھونکا جائے گا تو یکا کیک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔''

''اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہوں گے اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے واز سرنوا ٹھائے جا کیں گے؟ کہد دو کہ تم پھر بن جاؤیالو ہایا کوئی اور چیز جو تمھارے خیال میں اُن سے بھی تخت ہو، (پھر بھی تم اکٹھے ہو کر رہو گے)۔ پھر کہیں گے کہ ہمیں کون پلٹا کرلائے گا؟ کہد دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ اِس پروہ تمھارے آ گے سر ہلا کیں گے اور بوچھیں گے کہ یہ کہ ہوگا؟ کہد دو، عجب نہیں، اِس کا

هُوَ؟ قُلُ عَسْمِي أَنُ يَّكُوُ نَ قَريُبًا.

<sup>94</sup> بخاری،رقم و ۱۳۷ مسلم،رقم ۲۱۱ ک

<sup>2</sup> بخاری، رقم ۴ ۱۳۷ مسلم، رقم ۲۱۲ ـ

<sup>40</sup> المومن ١١٠٠.

### وقت قريب ہي آ پہنچا ہو۔''

۲۔انسان کی قوتیں اور صلاحیتیں اِس اعاد وُ خلق کے نتیج میں نہایت غیر معمولی ہوجا کیں گی ، یہاں تک کہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے وہ جس شخص کو چاہے گا ، دیکھ لے گا ، اگر چہوہ کتنا ہی دور ہواوراً سسے بات بھی کر لے گا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جنتی جب دنیا میں اپنے ایک ساتھی کو یا دکر ہے گا تو وہیں بیٹھے ہوئے جہنم کی گہرائی میں بھی اُس کو دیکھ لینے میں اِسے کوئی دفت نہ ہوگی:

قَالَ: هَلُ اَنْتُمُ مُّطَّلِعُونَ؟ فَاطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ. قَالَ: تَاللهِ، اِنْ كِدُتَّ لَتُرُدِيْنِ، وَلَوُلَا نِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ.

(الطفات ١٣٤/٥-٥٤)

''وہ کیے گا: ذراجھا نک کردیکھوتو سہی۔ پیر کہہ کرجو نہی وہ جھکے گا تو اُسے جہنم کے نتی میں دیکھ لے گا۔ (پھر ) کہے گا: خدا کی قشم ، تم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والے تھے۔ میرے پروردگار کی عنایت شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی آئ اُنھی لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔''

۳۔ بیایک نیاعالم ہوگا جس کی زمین پروردگار کے نور سے روثن ہوگی۔اُس کا جلال روبروہوگا اور فرشتے اُس کے عرش کا حلقہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ہرچیز خدا کی حمد کرے گی، یہاں تک کہ مجرم بھی اُس کے حضور میں حمد وثنا کرتے ہوئے پنچیں

ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخُراى فَإِذَا هُمُ قِيَامُ يَّنُظُرُونَ. وَأَشَرَقَتِ الْأَرُونَ. وَإِنَّهَا.

(الزمر ۱۸:۳۹–۲۹)

يَوُمَ يَدُعُو ُكُمُ فَتَسُتَجِيْبُونَ بِحَمُدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمُ اِلَّا قَلِيُلاً. (بَى*اسرائيل*٢:١٤)

وَتَرَى الْمَلَئِكَةَ حَآفِيْنَ مِنُ حَوُلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيُلَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

(الزمر٩٣٥)

'' پھر دوسری مرتبہ وہی صور پھونکا جائے گا تو یکا کیک وہ کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے اور زمین اُس دن اپنے پروردگار کے نور سے روثن ہوجائے گی۔''

'' وہ شمصیں بکارے گا تو اُس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تم اُس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور تمھارا گمان بیہ ہوگا کہ تم بس تھوڑی ہی مدت رہے ہو۔''

''اورتم دیکھو گے کہ فرشتے عرش الہی کے گردحلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد اور تبیج کررہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا حائے گا گر گرکاسز اوار اللہ ہے، جہانوں کا بروردگار''

۴- زمین و آسان اُس روز خدا کی مٹھی میں ہول گے۔ دنیا میں جولوگ قیامت کے منکر رہے ، اُن کے لیے بیا یک ایسا دن ہوگا جس کی تختی بچوں کو پوڑھا کر دے گی:

وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمُواتُ

'' قیامت کے دن پوری زمین اُس کی مٹھی میں ہوگی اور

\_\_\_\_\_ میزان ۱۸۲ \_\_\_\_\_

آسان بھی اُس کے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔وہ یاک اور برتر ہےاُن چیز ول سے جنھیں بیشر یکٹھیراتے ہیں۔'' ''اِس لیےاگرتم نہیں مانو گے تو اُس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دےگا۔ آسان اُس کے بوجھ سے پھٹا پڑرہا ہے۔ (اِس میں کوئی شبہ ہیں کہ) خدا کا وعدہ شدنی ہے۔''

مَطُوِيَّتُ بِيَمِينِهِ، سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ. (الزمروس: ۲۷) فَكَيْفَ تَتَقُونَ، إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجُعَلُ الُولُدَانَ شِيْبًا ، وِالسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا. (المزمل ١٨-١٤)

لوگوں کے اعمال اُن کے چیروں سے نمایاں ہوں گے۔ ہرطرف نفسی نفسی کاعالم ہوگا۔ نہ بھائی اینے بھائی کی فریاد سنے گا، نه بیٹاماں باپ کی دہائی پر کان دھرے گا، نه بیوی بچوں کا کوئی پو چھنے والا ہوگا:

''إس ليے جب وہ کا نوں کو بہرا کر دینے والی آئے گی (توان سے پوچھوکہ پھریہ کدھرجائیں گے)؟ اُس دن آ دمی اینے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے، اپنے ضَاحِكَةٌ مُّسُتَبُشِرَةٌ، وَوُ جُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا ﴿ بِإِي سِيءًا بِن بِيوى اورا بِي اولاد سے (بھا گے گا) ـ أس دن ہر خض کواپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چیرے اُس دن روثن ہوں گے، ہنتے ہوئے، ہشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ اُن پراُس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی جھا رہی ہوگی۔ یہی کافر، یہی نافر مان ہوں گے۔''

فَاذَا جَآءَ تِ الصَّآخَةُ، يَوُمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنُ آخِيهِ وَأُمِّهِ وَإِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ، لِكُلِّ امُرِيُّ مِّنْهُمُ يَـوُمَــعِذِ شَاٰنٌ يُتُغنيه، وُجُوهُ يَّوُمَعِذِ مُّسُفِرَةٌ، غَبَرَةٌ، تَرُهَقُهَا قَتَرَةٌ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. (عبس ۸۰ ۸:۳۳ – ۲۸)

اُس دن کی حاضری کے لیے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔اپنے جن پیشوا وَں کی پیروی وہ دنیا میں کرتے رہے، وہی اُن کی قیادت کریں گے۔وہ چہروں سے پہچانے جائیں گےاور قبروں سے اٹھا کر اِس طرح لائے جائیں گے کہایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اورایک گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔اُن کی فضیحت کے لیے اُنھیں سحدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، مگرنہ کرسکیں گے:

"مجرم اپنی علامتول سے پہچان کیے جائیں گے۔ پھر بیشانی کے بالوں اور پاؤں سے بکڑے جائیں گے (اور دوزخ میں بھینک دیے جائیں گے )۔اُس وقت تم اپنے رے کی کن کن شانوں کو جھٹلا ؤ گے۔''

''لکین اُنھوں نے فرعون کی بات مانی، دراں حالیکہ فرعون کی بات کچھراستی کی بات نہ تھی۔ قیامت کے روز يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُونَ خَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقُدَامِ، فَباَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ. (الرحمٰن ۵۵:۱۸-۲۲)

فَاتَّبُعُوْ المُرَ فِرُعَوُ نَ، وَمَآ أَمُرُ فِرُعَوُنَ برَشِيدِ، يَقُدُمُ قَوْمَةُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وَبِئُسَ

الُوِرُدُ الْمَوُرُودُ. (جوداا: ١٥-٩٨)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ، ذَلِكَ يَوُمُ الْوَعِيُدِ، وَجَآءَتُ كُلُّ نَفُسِ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيُدٌ.

(ت-۲۰:۵۰)

يَوْمَ يُكُشَفُ عَنُ سَاقٍ وَّيُدُعَوُنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسُتَطِيُعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُم، تَرُهَقُهُمُ ذِلَّةٌ، وَقَدُ كَانُوا يُدُعَوُنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَلِمُونَ. (القلم ٢٢:٦٨-٣٣)

وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں اُٹھیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ ہے جہنچنے کی ، جہاں ریے پنچیں گے!''

''اورصور پھونکا جائے گا۔ وہ ہماری وعید کے ظاہر ہونے
کادن ہوگا۔ اور ہر خض إس طرح حاضر ہوگا کدائس کے ساتھ
ایک ہا نک کرلانے والا ہوگا اور ایک گوائی دینے والا۔''
''یہائس دن کو یا در کھیں، جب بڑی ہلچل پڑے گی اور یہ
سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کرسکیں گے۔
اِن کی آئکھیں جھی ہوں گی، اِن پر ذلت چھار ہی ہوگ۔
(یہ ظالم، اِن کی کم تختہ ہوگئی)، یہائس وقت بھی سجدے
کے لیے بلائے جاتے تھے، جب یہ بھلے چنگے تھے۔''

۵۔ تمام نوع انسانی اُس روز تین گروہوں میں بانٹ وی جائے گی: ایک حق کے لیے سبقت کرنے والے، دوسرے عام صالحین جن کا نامہُ اعمال اُن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تیسرے وہ مجرم جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور پیچھے ہی سے اُن کا نامہُ اعمال اُن کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا:

وَكُنتُمُ اَزُواجًا تَلْقَةً، فَاصَحْبُ الْمَيْمَنةِ، مَآ اصَحْبُ الْمَيْمَنةِ، مَآ اصَحْبُ الْمَشْئَمَةِ، مَآ اصَحْبُ الْمَشْئَمَةِ، مَآ اصَحْبُ الْمَشْئَمَةِ، مَآ اصَحْبُ الْمَشْئَمَةِ، أَلُ السِّيقُونَ السِّيقَونَ السِّيقَ السَّيقَ السِّيقَ السَّيقَ السَّيقَ السِّيقَ السَّيقَ السُّيقَ السَّيقَ السُّيقَ السَّيقَ السَ

''اورتم لوگ اُس وفت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے:دائیں والے ،سودائیں والوں (کی خوش نصیبی) کا کیا کہنا!اور بائیں والے، تو بائیں والوں (کی بذھیبی) کا کیا ٹھکانا!اور سبقت کرنے والے تو پھر سبقت کرنے والے ہی ہیں۔وہی تو مقرب لوگ ہیں۔''

> وَاَمَّـا مَنُ أُوْتِيَ كِتْبَةً وَرَآءَ ظَهُرِهِ، فَسَوُفَ يَدُعُوا ثُبُورًا وَّيَصُلى سَعِيُرًا.

''اورجس کا نامہ ٔ اعمال اُس کے پیچھے ہی سے (اُس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں) پکڑا دیا جائے گا، وہ موت کی دہائی دےگا اور دوزخ میں جایڑےگا۔''

(الانشقاق،۸٪۱۰-۱۲)

۲۔ لوگوں کے اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی۔ وہ احتساب کے لیے پیش ہوں گے تو ہر چیز پورے انصاف کے ساتھ اور اپنے وزن کے مطابق سامنے آئے گی۔ اِس موقع پر کوئی خرید وفر وخت نہ ہوگی، کسی کی دوستی کام نہ آئے گی، کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا، کوئی شفاعت نفع نہ دے گی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر چیز بالکل آخری درجے میں

\_\_\_\_ میزان ۱۸۸ \_\_\_\_

### واضح ہوجائے گی:

اِلَى اللهِ مَرُجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ. (المائده ٨:٥٥)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ، فَلَا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَيئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلٍ آتُيُنَا بِهَا وَكَفْى بِنَا لَحْسِبِينَ. (الانبياء٢١:٣٤)

وَاتَّـقُوٰا يَوُماً لَّا تَجُزِى نَفُسٌ عَنُ نَّفُسٍ شَيئًا، وَلَا يُونُا مِنُهَا عَدُلُ وَلَا يُؤُخِذُ مِنُهَا عَدُلُ وَلَا يُؤُخِذُ مِنُهَا عَدُلُ وَلَا يُؤُخِذُ مِنُهَا عَدُلُ وَلَا يُؤُخِذُ مِنُهَا عَدُلُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ . (القره ٨:٣٨)

''اللہ ہی کی طرفتم سب کو پلٹنا ہے۔ پھروہ تعصیں اُس چیز سے آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہم ''

''اور قیامت کے دن ہم عدل کی میزان قائم کریں گے تو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔اورا گرکسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھل ہوگا تو ہم اُسے سامنے لے آئیں گے اور حساب کے لیے ہم کافی ہیں۔''

''اوراُس دن سے ڈروجب کوئی کسی کے پچھ بھی کام نہ آئے گا اور نداُس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نداُس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ لوگوں کوکوئی مدد

ہی ملے گی۔''

ے۔اتمام جحت کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے۔انبیاعلیہم السلام بھی گواہی کے لیے بلائے جائیں گے۔لوگوں کی زبانیں،ہاتھ، پاؤں،کان،آئکھیںاورجسم کےرونگٹے تک گواہی دیں گے۔اِس کے بعد فیصلہ سنادیا جائے گا:

> وَاشُرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ. (الزمر٢٩:٣٩)

''اورز مین اپنے پروردگار کے نور سے روش ہوجائے گی اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا اور سب پیٹیبر بلائے جائیں گے اور وہ بھی جوشہادت کے منصب پر فائز کیے گئے اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گاء اِس طرح کہ اُن برکوئی ظلم نہ ہوگا۔''

''اُس دن جباُن کی زبانیں اوراُن کے ہاتھ پاؤں اُن کے اعمال کی گواہی دس گے۔''

''یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس حاضر ہوجائیں گے تو اُن کے کان اور اُن کی آئکھیں اور اُن کے جسم کی کھالیں اُن پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔اور وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے:تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی: يَوُمَ تَشُهَدُ عَلَيُهِمُ الْسِنَّهُمُ وَايُدِيْهِمُ وَارُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ. (النور٢٢:٢٢)

حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيُهِمُ سَمُعُهُمُ وَابُصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَابُصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ: لِمَ شَهِدُتُّمُ عَلَيْنَا؟ قَالُوا: أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ الْصَالَةُ لَوْلَ مَرَّةٍ وَاليَّهِ تُرْجَعُونَ. (لحم المجده ٢١-٢١)

ہمیں اُسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیزکو گویا کیا ہے۔اُسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اُسی کی طرف لوٹائے جارہے ہو۔''

۸۔ یہی موقع ہے، جب مشرکین کے معبود اُن کو جھوٹا قر اردیں گے، پیشواا پنے پیرووں سے لاتعلقی ظاہر کریں گے اور انسان کا ازلی دشمن شیطان اپنے بیچھے چلنے والوں کوملزم ٹھیرا کراُن سے اظہار براءت کردےگا:

وَإِذَا رَا الَّذِينَ اَشُرَكُوا شُرَكَاءَ هُمُ، قَالُوا: رَبَّنَا، هَوُ لِآءِ شُرَكَاءَ هُمُ، قَالُوا: رَبَّنَا، هَوُ لِآءِ شُرَكَاؤُ نَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِن دُونِكَ، فَالْقَوُا اللَّهِمُ الْقَولَ: إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ.

(النحل ۲۱:۲۸)

''اور جب وہ لوگ جنھوں نے (دنیا میں) شرک کیا ہے، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے: پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنھیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ اِس پروہ اُن کی بات اُنھی پر پھینک ماریں گے کہتم جھوٹے ہوں''

إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا وَرَاوُا اللَّهِ اللَّهُ الْآسُبَابُ. الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْآسُبَابُ.

(البقره۲:۲۲۱)

وَقَالَ الشَّيُطُنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمُرُ: إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّكُمُ وَمَا وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدُ تُكُمُ فَا خُلَفُتُكُمُ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيُكُمُ مِّنُ سُلُطْنِ إِلَّآ اَنُ دَعَو تُكُمُ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيُكُمُ مِّنُ سُلُطْنِ إِلَّآ اَنُ دَعَو تُكُمُ وَمَا اللَّهُ مُ إِنَّ الْفُلْمِينَ مَا اَنْهُم بِمُصْرِحِيَّ، إِنِّي مَا اَنْهُم بِمُصْرِحِيَّ، إِنِّي مَا اَنْهُم بِمُصْرِحِيَّ، إِنِّي مَا اَنْهُم بِمُصْرِحِيَّ، إِنِّي كَفُرُتُ بِمَا اَشُرَكُمُ وَمَا اَنْتُم بِمُصْرِحِيَّ، إِنِّي كَفُرُتُ بِمَا الشَّلِمِينَ كَفُرُتُ بِمَا الشَّلِمِينَ لَكُمُ وَمَا اَنْتُم بِمُصَرِحِيَّ، إِنِّي الظَّلِمِينَ كَفُرُتُ بِمَا الشَّلِمِينَ عَبُلُ، إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيْمِ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُومِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِلُومِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ا

"أس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گی، اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کردیں گے اور عذاب سے دو چار ہوں گے اور عذاب سے دو چار ہوں گے اور مذاب کے اور مذاب کے اور مثل گے۔ " ' اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے چا وعدہ کیا تھا اور میں نے جتنے وعد سے کیے، اُن میں سے کوئی بھی پورانہیں کیا اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ میں نے یہی کیا کہ تمصیں دعوت تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ میں نے یہی کیا کہ تمصیں دعوت میں اور تم نے میری اور تم کے میری اور تم کے میری اور تا ہوں، نتم میری فریا در تی کر سکتے میں ازکار کر چکا۔ اِس میں شبہ نہیں کہ اِس طرح کے ظالم ہی ازکار کر چکا۔ اِس میں شبہ نہیں کہ اِس طرح کے ظالم ہی بہتے ہیں جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ "

دوزخ

ریم موں کے لیے سز ااور تزکیہ وظہر کی جگہ ہے۔ اِس کے متعدد نام قرآن میں آئے ہیں۔ کسی جگہ اِسے جہنم کہا گیا ہے، کہیں 'سقر'اور کسی جگہ 'السعیر'،' النار'اور'النار الکبریٰ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بدترین جائے قرار ہے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِس کے سات دروازے ہوں گے جن میں سے ہر دروازے کے لیے مجرموں کا ایک حصہ مقرر ہوگا۔ قرآن نے جن چیزوں کواصلی مہلکات قرار دیا ہے، وہ اگر شار کی جائیں تو سات عنوانات کے تحت آ جاتی ہیں۔شیطان اِٹھی میں سے کسی ایک میں یاسب میں مبتلا کر کے لوگوں کوجہنم کے راستے پر ڈالتا ہے۔ بیدرجہ بندی غالبًا اِٹھی مہلکات کے لحاظ سے ہوگی ۔ اِس سے جہنم کی وسعت کا بھی کچھا نداز ہ کرانا پیش نظر ہے کہ بیالیں وسیعے ہوگی کہ اِس کےسات دروازے ہوں گے جن سے جہنمیوں کے گروہ اُن کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ داخل کیے جائیں گے۔ نیز فر مایا ہے کہ اِس کی مگرانی کے لیے اِس پرانیس فرشتے مقرر ہوں گے:

> وَمَآ اَدُراكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبُقِيُ وَلَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

''اورتم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی، نہ چھوڑے گی ، چمڑی جھلس دینے والی۔اُس پرانیس مقرر

(المدرثم ٢٤:٧٢-٣٠)

قر آن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ جانتے ہو جھتے کفرونٹرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اِسی طرح کوئی مسلمان اگر عمداً کسی مسلمان کوتل کر دی تو اُس کے لیے بھی یہی سزابیان ہوئی ہے۔ قانون وراثت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی اِسی کی وعید فر مائی گئی ہے۔ یہی معاملہ بعض دوسرے کبائر کے مرتکبین کا بھی ہے۔ اِس میں شبنہیں کہ دوزخ میں وہ لوگ بھی ہوں گے جواپنے گنا ہوں کی سزا بھگت لینے کے بعداً سے نکال لیے جائیں گے، کیکن قرآن کی اِن تصریحات سے بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ اِس طرح کے مجرموں کی تعذیب کے لیے دوزخ ہمیشہ قائم رکھی جائے گی۔ اِس کے باوجود پیرتو قع کی جاسکتی ہے کہ ایک دن اِس کی بساط لیپٹ دی جائے۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اِس کا عذاب وعدہ نہیں، بلکہ وعید ہےاور عالم کا پر ورد گاریہ حق یقیناً رکھتا ہے کہا بنی رحمت سے اِن مجرموں کی سزامیں تخفیف کرے باخاک اور را کھ بنا کر ہمیشہ کے لیے اِسی جہنم کی مٹی میں فن کر دے:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، لَهُمُ فِيهَا زَفِيُرٌ " " في جوبد بخت بول كَ، وه دوزخ مين يرس ك، أس وَ الْاَرُضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ، إِنَّا رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ. (موداا:۲۰۱-۱۰۷)

وَّ شَهِيُقُ، خَلِدِينَ فِيهُا مَا دَامَتِ السَّمْواتُ مِين وه مُدهوں كى طرح چيني اور چلائيں گے اوراسي ميں یٹے رہیں گے، جب تک (اُس عالم کے ) زمین وآسان قائم ہیں، مگر جو تیرار وردگار چاہے۔ بے شک، تیرار وردگار جوچاہے، کر گزرنے والاہے۔"

وق البقرة٢٠١٢٦:٢٠ ٢٠ آل عمران١١٥١ـابراتيم١٩:١٠

••ا الجر10: ١٣٠٨ ـ

امل بنی اسرائیل ۲۲:۱۷-۳۹\_

اِس میں جوروحانی اورجسمانی سزا ئیں مجرموں کودی جائیں گی، وہ بھی قر آن میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچےفر مایا ہے کہ اِس میں آ گ کا عذاب ہوگا۔ بیآ گ چپروں کوجھلس دے گی، صورتیں بگاڑ دے گی، کھال ادھیڑ دے گی، دلوں تک پنچے گی ہے۔ میں آ گ کا عذاب ہوگا۔ بیآ گ چپروں کوجھلس دے گی، صورتیں بگاڑ دے گی، کھال ادھیڑ دے گی، دلوں تک پنچے گی۔ اس کے شعلےمحلوں سےاو نیچے ہوں گے؛ اِس میں نہ موت آئے گی، نہ چین نصیب ہوگا؛ پینے کے لیے ایسا گرم یا نی دیا جائے گاجوآ نتوں کے گڑے کردے گائیبی یانی اُن کے سروں پر ڈالا جائے گا؛ اُضیں زخموں کا دھوون اورپیپ پلائی جائے کی؛ کھانے کے لیے خار دار جھاڑیاں اور زقوم کا درخت ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی طرح جو پیٹ میں اِس طرح کھولے گا، جس طرح گرم یانی کھولتا تلیج اس سے نہ طاقت آئے گی ، نہ بھوک مٹے گی ؟ آگ کا لباس ہوگا ؟ گلے میں طوق اور یاؤں میں . زنجیریں ہوں گی؛ ہرچیز حسرت بن جائے گی۔سب سے بڑھ کریپہ کہ مجرم اِس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اُس کی نگاہ ۱۱۱۸ النفات سے محروم ہول گے،وہ اُن میں سے بعض مجرموں کی طرف دیکھنا بھی پسندنہیں کرے گا:

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ، لِّطَّاغِينَ مَابًا، " "بِثك، جَهَم كات مين به سركتول كالمُكانادأس میں وہ مدتول پڑے رہیں گے۔ نہ اُس میں ٹھنڈک کا مزہ

لَّبْثِينَ فِيُهَآ اَحُقَابًا، لَا يَذُوُقُونَ فِيُهَا بَرُدًا وَّلَا - الابر - المحروم ۱۰۱۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰

٠١١. الح ٢٢:١٩\_

الا الحاقه ۲۹:۲۹–۳۷\_النبا۸۷:۲۸–۲۵\_

۱۱۲ الغاشه ۲:۸۸ الدخان ۲۳۸ - ۲۸ ـ

سلا الغاشيه ۸۸:۷\_

سال الح ۲۲:۹۱\_

۵ اله المومن ۴۶:۱۷ الدهر۲۷:۸ ـ

۲ اله مريم ۱۹:۹۳ ـ

۷۱۱ المطففين ۱۵:۸۳

۱۱۸ آلعمران۳:۷۷\_

شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا، جَزَآءً وِّفَاقًا، إِنَّهُمُ كَانُوُا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا، وَ كَذَّبُوا بِالِيْنَا كِذَّابًا، وَكُلَّ شَيءٍ اَحُصَينُهُ كِتْبًا، فَذُوقُوا فَلَنُ نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا. (النبه٢١:٧٨)

چھیں گے، نہ گرم پانی اور بہتی پیپ کے سواپینے کی کوئی چیز اِن کے لیے ہوگی۔ اِن کے عمل کے مطابق اِن کا بدلہ۔ یکسی صاب کی تو قع نہر کھتے تھے اور ہماری آیوں کو اِنھوں نے بے درایخ جھٹلا دیا تھا اور اِدھر (اِن کی) ہر چیز ہم نے گن رکھی تھی۔ اِس لیے چکھو (اِسے)، اب ہم تمھارے لیے عذاب ہی بڑھا کیں گے۔''

#### جنت

یے صالحین کی اقامت گاہ ہے۔ سیدنا سے علیہ السلام نے اِسے آسان کی بادشاہی سے تعبیر کیا اللے قرآن میں اِس کے لیے روضہ '(چن)، 'فر دوس'(باغ)، 'جنة النعیہ '(نعت کا باغ)، 'جنة النعیہ '(بقا ے دوام کا باغ)، 'جنت عدن '(ہمیشہ رہنے کے باغ) اور اِس طرح کے بعض دوسرے نام بھی آئے ہیں۔ اِس کی وسعت پوری کا مُنات کی وسعت ہے۔ یعیش دوام کی جگہ ہے۔ اِس حیات دنیوی کے برخلاف اِس میں زندگی کے ساتھ موت، لذت کے ساتھ الم، خوثی کے ساتھ غم، اطمینان کے ساتھ اضطراب، راحت کے ساتھ تکیف اور نعت کے ساتھ قمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اِس کا آرام دائی ہے، اِس کی مسرت غیر فانی ہے، اِس کی مسرت غیر فانی ہے، اِس کی مسرت غیر فانی ہے، اِس کی جہ اِس کی اللہ تو اللہ اور کمال بے نہایت ہے:

''اوررہے وہ جونیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے
اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، جب تک (اُس عالم کے)
زمین و آسان قائم ہیں، گر جو تیرا پروردگار چاہے۔ایک
الی بخشش کے طور پرجس کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔''

وَاَمَّا الَّذِيُنَ سُعِدُوا فَفِي الْحَنَّةِ، خَلِدِيُنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ، عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُو دٍ . (بوداا:١٠٨)

ایمان والے اِس شان کے ساتھ اِس میں لے جائے جائیں گے کہ اُن کے آگاور پیچھے اور دائیں بائیں ، ہر طرف خدا کے فرشتے ہوں گے۔وہ اپنے جلومیں اُنھیں جنت میں پہنچائیں گے جہاں اُس کے پاسبان سلام وتحیت کے ساتھ اُن کا خیر مقدم کریں گے:

''اور جولوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، اُنھیں گروہ درگروہ جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ وَسِيُقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، حَتَّى إِذَا جَآءُ وُهَا وَفُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ

واله متى 6:19-2،4: 11\_

۲۰لی آل عمران ۱۳۳:۳سارالحدید ۲۱:۵۷

خَرَنَتُهَا: سَلَمٌ عَلَيُكُمُ ، طِبُتُمُ ، فَادُخُلُوهَا خِلِدِينَ. (الزمر٣٣٣٩)

جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اُس کے دروازے اُن کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اُس کے پاسبان اُن سے کہیں گے: تم پر سلامتی ہو، خوش رہواور ہمیشہ کے لیے اِس میں داخل ہوجاؤ۔''

اِس فانی دنیا میں بھی انسان اِس کی نعمتوں کوکسی حد تک تصور میں لا سکے، قر آن نے اِس کے لیے بادشاہی کے اسباب و لوازم مستعار لیے ہیں۔ چنانچے ہر ہے بھرے باغوں، بہتی نہروں، سرسبز وشاداب چمن زاروں، او نچے محلوں، زروجواہر کے برتنوں، زریں کمرغلاموں، سونے کے تختوں، اطلس وکمخواب کے لباسوں، بلوریں پیالوں، عیش وطرب کی مجلسوں اور مہجبیں کنواریوں کا ذکر اِسی مقصد سے کیا گیا ہے:

> إِنَّ لِلُمُتَّقِينَ مَفَازًا ، حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا، وَّكُواعِبَ اَتُرَابًا، وَ كُاسًا دِهَاقًا، لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَّلَا كِذْبًا، جَزَآءً مِّنُ رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا. (النا٤٤:٣١-٣١)

"اہل تقویٰ کے لیے، البتہ اُس دن بڑی فیروز مندی ہے۔ (رہنے کے لیے) باغ اور (اُن میں کھانے کے لیے) انگور اور (دل بہلانے کے لیے) انگور اور (دل بہلانے کے لیے) انگتی جوانیوں والی ہم سنیں، اور (اُن کی صحبت میں پینے کے لیے) چھککتے جام ۔ وہاں کوئی بہتان وہ نہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، بالکل اُن کے مل کے حیاب ہے۔''

 فَوَقْهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمُ نَضُرَةً وَّسُرُورًا، وَجَزَهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّ حَرِيرًا، مُّتَّكِئِينَ وَجَزَهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّ حَرِيرًا، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ، لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا فِيهَا شَمْسًا وَّلَا رَمُهَرِيرًا، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِللُهَا وَذُلِلْتُ قُطُوفُهَا تَلْيُهِمُ بِالِيَةٍ مِّنُ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالِيَةٍ مِّنُ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا، كَانَتُ قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا، وَيُطُوفُ عَلَيْهِمُ وَيُسُوفُ فَ عَلَيْهِمُ عَيْنَا فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنُجَبِيلًا، وَيَطُوفُ فَ عَلَيْهِمُ عَيْنَا فِيهَا تَسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وَيَطُوفُ فَ عَلَيْهِمُ وَلِكَانَ مِزَاجُهَا وَمُلكًا وَلَدَانٌ مُّ خَلَدُونَ، إِذَا رَأَيْتَهُمُ حَسِبْتَهُمُ مُلُوفًا عَلَيْهِمُ مَنْ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُ كَسِبْتَهُمُ مُلُوفًا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا وَمُلكًا وَلُكَا وَلَاكًا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَمُلكًا وَمُلكًا وَمُلكًا مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمَاسُولُ اللَّهُ مُنْ وَالسَتَبَرَقُ كَاللَّهُمُ وَيُعِلِّمُ وَلِيكُا وَالسَتَبَرَقُ كَاللَّاكُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ وَالسَتَبَرَقُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّكُونَ اللَّهُ مُنْ وَيَالُولُ اللَّهُ مُنْ وَلِيكُمُ وَيُعُلُولُوا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَاكُا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلِلْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلُولُهُمْ وَلِيكُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلِيكُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَّ حُلُّوْ السَّاوِرَ مِنُ فِضَّةٍ وَسَقْهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا، إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمُ جَزَاءًوَّ كَانَ سَعْيُكُمُ مَّشُكُورًا، (الدهر٧-١١:١-٢٢)

خدام نے (ہرخدمت کے لیے) نہایت موزوں اندازوں
کے ساتھ سجادیا ہے۔ (اس کے علاوہ) اُنھیں وہ شراب
وہاں پلائی جائے گی جس میں آب زخییل کی ملونی ہوگ۔
یہ بھی اُس میں ایک چشمہ ہے جے سلسیل کہا جاتا ہے۔
اور اُن کی خدمت میں وہ لڑ کے جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں
گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم اُن کودیھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اور
دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے، وہاں بڑی نعمت، بڑی
بادشاہی دیکھو گے۔ اِس طرح کہ اُن (اہل جنت) کی
اور کی پوشاک ہی سنر ریشم اور دیبا واطلس کی ہوگی۔ اور
اور کی پوشاک ہی سنر ریشم اور دیبا واطلس کی ہوگی۔ اور
اُن کو چاندی کے کئگن پہنائے گئے اور (وہ اُس مقام پر
اُن کو چاندی کے کئگن پہنائے گئے اور (وہ اُس مقام پر
کینچ کہ ) اُن کے پروردگار نے اُنھیں شراب طہور پلائی۔
کے ہماری سے مشکور ہوئی۔'

اسی طرح فرمایا ہے کہ جنت کے لوگ جو چاہیں گے، ملے گا؛ جو مانگیں گے، پائیں گائے اُن کے سینے حسد اور کینے اور بغض سے پاک کردیے جائیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آ منے سامنے بیٹے ہوں گئے۔ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ بھی اکتا کر نکلنا چاہیں گے اور نہ کسی آزار میں مبتلا ہوں گئے۔ اُس کی نعمتیں ہر دفعہ نئے حسن، نگلانت اور نئے ذاکتے گے، نہ بھی اکتا کر نکلنا چاہیں گے اور نہ کسی آزار میں مبتلا ہوں گئے۔ اُس کی نعمتیں ہر دفعہ نئے حسن اور ذاکتے کی ایک کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ ایک ہی پھل جب بار بار کھانے کے لیے دیا جائے گا تو ہر مرتبدلذت، حسن اور ذاکتے کی ایک نئی دنیا اپنے ساتھ لے کر آئے گائے ہر طرف پاکیزگی، ہر طرف نزام شیاد نے نہ ماضی کا کوئی بچھتا وا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہے پھر سب سے بڑھ کر خدا کی رضوان اور اُس کے جواب میں اُس کے بندوں کی طرف سے حمد وثنا کے زمزے اور شیخے وہلیل کا سب سے بڑھ کر خدا کی رضوان اور اُس کے جواب میں اُس کے بندوں کی طرف سے حمد وثنا کے زمزے اور شیخے وہلیل کا

الل تم السجده اسم: السرالزخرف ١٤٠٣ ـ ١٥:٥٠ ـ

٢٢١، الاعراف ٤٠٣٨ ـ الحجر ١٤٤٥ ـ ٢٨ ـ

٣١١ الحجره: ٣٨- الكهف ١٠٨: ١٠٨ فاطر ٣٥-٣٥ – ٣٥ ـ

٣٢ البقره ٢٥:٢٥\_

۵۱۱ الواقعه ۲۵:۵۷\_

٢٦٨ البقره: ٢٢،١١٢،١٢٢،١٨٢٠ ١٤٠

سرودسر مدی جس سے جنت کی فضا <sup>م</sup>یں شب ور وزمعمور رہیں گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی ہے کہ جنت میں رہنے والے کھائیں گے اور پئیں گے، کیکن نہ تھوکیں گے، نہ بول و براز کی ضرورت محسوں کریں گے، نہ ناک سے رطوبت نکلے گی ، نہ بغنم اور کھنکھار جیسی چیزیں ہوں گی۔ وہاں کے پینے سے مثک کی خوشبوآئے گی۔وہ ایسی نعمتوں میں رہیں گے کہ بھی کوئی تکلیف نہ دیکھیں گے۔نہاُن کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی زائل ہوگی۔اُس میں منادی پکارے گا کہ یہاں وہ صحت ہے جس کے ساتھ بیاری نہیں؛ وہ زندگی ہے جس کے ساتھ موت نہیں ؛ وہ جوانی ہے جس کے ساتھ بڑھا یانہیں ۔لوگوں کے چیرے اُس میں جاند تاروں کی طرح چیک رہے ہوں گے۔

یہتمام تصویریں ہمار نے نہم کے لحاظ سے ہیں۔ورنہ حقیقت کیا ہے؟ اِس کی بہترین تعبیر وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے کہ اُس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیےوہ کچھ مہیا کیا ہے جسے نہ آئکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنااور نہ کسی انسان کے دل میں اُس کا خیال جھی گز را ہے ۔ بہی اسلوب قر آن میں بھی ہے:

فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمُ مِّنُ قُرَّةِ اَعُيُن ﴿ ` ' كِير كُونَى نبيس جانتا كدأن كا عمال ك صلح ميس آئکھوں کی ٹھنڈک کا کیاسامان اُن کے لیے چھیا کررکھا

جَزَآءً بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُونَ . (السجرة ١٧:٣٢)

·hor

LT. التوبه 2۲:۹\_ بونس ۱: ۱۰\_مريم ۲:۱۲\_الح ۲۴:۲۲\_الزمر ۳۳:۳۹\_

۲۸ بخاری، رقم ۳۳۲۷ مسلم، رقم ۱۵۲،۷۱۵۲، ۱۵۷۸ کاک

۱۲۹ بخاری، رقم ۳۲۴۴، ۷۷۷۹ مسلم، رقم ۱۳۲۷\_

## اخلا قبات

ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیۃ اخلاق ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خلق اور خالق ، دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمام شریعت اِسی کی فرع ہے۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک ، تبدیل بھی ہوئی ہے ، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہیں ، اِن میں کوئی ترمیم وتغیر بھی نہیں ہوا۔ قر آن اِس معاطع میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص اِن دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا، اُس کے لیے جنت ہے اور وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشا دفر مایا ہے:

وَمَنُ يَّأَتِهِ مُؤُمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلى ، جَنْتُ عَدُنْ تَجُرِيُ مِنُ تَـُحْتِهَا الْاَنُهْرُ خَلِدِينَ فِيهًا ، وَذَلِكَ جَزَّؤُا مَنْ تَزَكِّي. (طُرْ٤٠٠-٧٦)

"اورجواًس کے حضور مومن ہوکرآئیں گے، اِس طرح کہ اُنھوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہی ہیں جن کے لیے اون نے درجے ہیں، سدابہار باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔بیصلہ ہے اُن کا جو ماکیز گی اختدار کرس۔"

یمی عمل صالح ہے جیے فضائل اخلاق ہے، اور اِس کے مقابل میں غیر صالح اعمال کو اُس کے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے: 'انما بعثت لأتمہ صالح الاحلاق' ۔ میں اخلاق عالیہ کو اُن کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نیز فرمایا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جواپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ مجوب بھی ہیں۔ قیامت کے دن آ دمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز التی سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو دن کے روز وں اور رات ا

لے احد، رقم ۲۵۲۹۔ میں بخاری، رقم ۳۵۵۹ مسلم، رقم ۲۰۳۳۔

سے بخاری،رقم ۵۹سے

ـــــ ميزان ۱۹۷ ــــــ

## بنيادي مباحث

وَنَفُسٍ وَّمَا سَوِّهَا ، فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتُقواهَا ، قَدُ ٱفْلَحَ مَنُ زَكَّهَا ، وَقَدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا. (الشّس ١٤٠١-١٠)

''اورنفس گواہی دیتاہے،اورجیسا اُسے سنوارا، پھراُس کی نیکی اور بدی اُسے بھیادی کہمرادکو پینچ گیا وہ جس نے اُس کو پاک کیااورنامراد ہواوہ جس نے اُسے آلودہ کیا۔''

انسان کے لیے خبروشر کے جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بنیا دی سوال ہے۔ قرآن نے اِن

آیوں میں واضح کردیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح انسان کود کھنے کے لیے آئکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں،

بالکل اُسی طرح نیکی اور بدی کوا لگ الگ پیچانے کے لیے ایک حاسما خلاقی بھی عطافر مایا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقل

وجودہی نہیں ہے، اِس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ خبر وشرکا امتیاز اور خبر کے خبر اور شرکے شر

ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اُس کے دل ود ماغ میں الہام کردیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر بہی

حقیقت 'اِنّا هَدَیٰنهُ السَّبِیُلُ '(ہم نے اُسے خبر وشرکی راہ بھادی) اور 'هدَیٰنهُ النَّدُدَیْنِ '(ہم نے کیا اُسے دونوں

موجود کی احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اُس کے دل ود ماغ میں الہام کردیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر بہی

موجود کی اور 'هدَیٰنهُ السَّبِیُلُ '(ہم نے کیا اُسے خبر وشرکی راہ بھادی) اور 'هدَیٰنهُ النَّدُدَدِیْنِ '(ہم نے کیا اُسے دونوں

موجود کی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اُسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آ دم علیہ السلام کے بیٹے قائیل نے اپنے بھائی کی کا ہے۔ انسان اُس سے محبت کرتا ہے، اُس کی کوشش کی تھی تو خام رہے کہ احساس گناہ بی کی وجہ سے کی تھی۔ بہا نے کھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے، اُس میں شرخیبیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، اُس میں شرخیبیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، ایکن جس

س ابوداوُد، رقم ۹۹ ۲۵ ـ ترمذی، رقم ۲۰۰۲ ـ

هے ابوداؤد،رقم ۹۸ کار تر مذی ،رقم ۲۰۰۳۔

لي الدهر٧٤:٣٠

کے البلد ۹۰: ۱۰

وقت تراشتا ہے، اُسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے۔ اِس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اُس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تر دو کے وہ اُسے برائی ٹھیرا تا اور اُس کے خلاف سرا پااحتجاج بن جا تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمھارے دل میں کھٹک پیدا کردے اور تم یہ پیند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اُسے جا نین کے نفس انسانی کا یہی پہلو ہے جسے قرآن نے نفس لوا میں سے جیر کیا ہے اور پھر پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفُسِهِ بَصِيرَةٌ ، وَّلَوُ اللَّهِى " "بَلَه (حقيقت يه عَهَ) انسان خودا ي او پر گواه ع، معَاذِيرَةً . (القيامه ۱۲:۵۵–۱۵) اگرچه کتنې بهانے بنائے ''

اس الہام کی تعبیر میں ، البتہ اشخاص ، زمانے اور حالات کے لحاظ سے بہت کچھا ختلا فات ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اِس کی تنجایش بھی اُس نے باقی نہیں رہنے دی اور جہاں کسی بڑے اختلا ف کا ندیشہ تھا، اپنے پیغبروں کے دریعے سے خیروشر کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اِن پیغبروں کی ہدایت اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ انسان اپنے اندر جو کچھ پاتا ہے ، یہ ہدایت اُس کی تصدیق کرتی ہے اور انسان کا وجدانی علم ، بلکہ تجربی علم ، قوانین حیات اور حالات وجود سے استنباط کیا ہوا علم اور عقلی علم ، سب اِس کی گواہی دیتے ہیں۔ چنا نچہ اخلاق کے فضائل ور ذائل اِس کے نتیجے میں پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہوجاتے ہیں۔

روایتوں میں ایک ممثیل کے ذریعے سے یہی بات اِس طرح سمجھائی گئے ہے کہتم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو،اُس کے لیے ایک سیدھاراستہ مھار سے سامنے ہے جس کے دونوں طرف دود یواریں کھنچی ہوئی ہیں۔ دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے سرے پرایک پکارنے والا پکار ہاہے کہ اندر آ جا وَاورسید ھے چلتے رہو۔

اِس کے باوجودکوئی شخص اگردا کیں با کیں کے دروازوں کا پردہ اٹھانا چاہتے تو او پرسے ایک منادی پکار کر ہتا ہے: خبردار، پردہ نہا تھانا۔ اٹھاؤ کے تواندر چلے جاوئے۔ فرمایا ہے کہ بیراستہ اسلام ہے، دیواریں اللہ کے حدود ہیں، دروازے اُس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، او پرسے پکار نے والا منادی خداکا وہ واعظ ہے جو ہر بندہ مومن کے دل میں ہے اور راستے کے سرے پر یکارنے والاقر آن نہا:

إِنَّ هِذَا الْقُرُانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ " " بِشِك، يقرآن أس راسة كار منما في كرتا ب

۸ مسلم، رقم ۱۵۱۲۔

و القيامه22:1\_

<sup>&</sup>lt;u> وا</u> ترمذی،رقم ۲۸۵۹\_احد،رقم ۱۸۲کا\_

جو بالكل سيدها ہے اور اپنے ماننے والوں كو جوا چھے عمل کرتے ہیں، اِس بات کی بشارت دیتا ہے کہ اُن کے لے بہت بڑااجر ہے۔'' الُمُؤُ مِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُوُ نَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ أَجُوًا كَبِيُرًا. (بني اسرائيل ١٤:٥)

دوسراسوال بیہ ہے کہ وہ اصل محرک کیا ہے جوانسان کو تزکیرًا خلاق پر آمادہ کرتا ہے؟ اِس سوال کا جواب قرآن نے اِن آیوں میں بیدیا ہے کہ وہ محرک اِسی الہام خیروشر کی بناپر انسان کا بیاحساس ہے کہ اِن دونوں کے نتائج اُس کے لیے کیساں نہیں ہوسکتے۔وہ محسوں کرتا ہے کہ خیر کے خیراور شرکے شرہونے کا شعورا پنے وجود ہی سے اِس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اِن دونوں کا نتیج بھی اِٹھی کے لحاظ سے سامنے آئے ۔ اِس سے بہ حقیقت اُس پر واضح ہوتی ہے کہ وہ کوئی شتر بےمہارنہیں ہےاورا پنے اعمال کے صلے میں اُسے لاز ماً جزاوسزا سے دوحیار ہونا ہے۔قر آن نے اِسی کو یہاں مراد کو پہنچنے اور نامراد ہوجانے سے تعبیر کیا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ خوف وطع کا ایک احساس انسان کے اندرپیدا ہوتا اور اِس بات کامحرک بن جاتا ہے کہا ہے طبعی رجحانات کے علی الرغم وہ اپنے اخلاق کو یا کیزہ بنائے۔ پھر جب وہ ایمان لے آتا ہے تو یہی احساس خدا سے متعلق ہوجاتا ہے۔اُس وفت قر آن اُس سے مطالبہ کرتا ہے کہا چھے اخلاق کی یا بندی اور برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اصل محرک اب صرف اُس خدا کی محبت ، اُس کی رضا کی طلب اور اُس کی ناراضی کا خوف ہونا چاہیے جوعالم الغیب ہے، دانا بے راز ہے، واقف اسرار ہے اور وجود کی ہرحرکت اور قلب ونظر کی ہرجنبش سے پوری طرح باخبر ہے۔قرآن میں یہ بات کئ جگہ بیان ہوئی ہے۔اداے حقوق کی تاکید کے بعدایک موقع

''سوقرابت مند کوأس کاحق د واورمسکین اورمسافر کو بھی۔ یہ بہتر ہےاُن کے لیے جوخدا کی رضاحا ہتے ہیں۔ اوریمی ہیں جوفلاح یانے والے ہوں گے۔'' فَاتِ ذَا الْقُرُ بني حَقَّهُ وَالْمِسُكِيْنَ وَابْنَ السَّبيل، ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ، وَأُولَٰقِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ. (الروم ٣٨:٣٠)

اِس کا بہترین نمونہ انبیاعلیہم السلام ہیں۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کاارشاد ہے: ''جواینا مال اِس لیے دیتا ہے کداُسے تزکیہ حاصل ہو، اورجس کی کوئی عنایت بھی کسی یر، اِس لیے نہیں ہے کہ اُسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خداوند برتر کی خوش نو دی

الَّـذِيُ يُؤْتِيُ مَالَهُ يَتَرَكِّي، وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَّعُمَةِ تُجُزِّي، إِلَّا ابْتِغَآءَ وَ جُهِ رَبِّهِ الْأَعُلَى. (الليل١٨:٩٢)

کے لیے ہے۔"

یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے کہا چھٹمل کی بنیا دا چھاارا دہ ہے۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی انسا الاعسال بالنیات '(انسان کے اعمال اُس کی نیت پرموقوف ہیں ) کے بلیغ الفاظ میں یہی بات فرمائی ہے۔ پیمحرک انسان کی اِس نیت کو بالکل آخری در ہے میں پا کیزہ بنادیتا ہے۔ چنانچہ اُس کا کوئی عمل بھی اِس کے بعد فخر ،نمایش ،ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ،اورا گر ہوتا ہے تو جلدیا بدیروہ اُس کو اِن آلایشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

قرآن کی اِس تعلیم کا سب سے موثر بیان وہ ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے اُن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ، چرا اللہ تعالیٰ اپنی شخصیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ اُنھیں لایا جائے گا ، پجراللہ تعالیٰ اپنی نعتیں اُنھیں یا د دلا کیں گے۔ وہ اُن کا اقرار کریں گے ، پجراللہ تعالیٰ پوچیں گے: تم اِن میں کیا کرتے رہے؟ عالم نعتیں اُنھیں یا د دلا کیں گے۔ وہ اُن کا اقرار کریں گے ، پجراللہ تعالیٰ پوچیں گے: تم اِن میں کیا کرتے رہے؟ عالم کہ گا: میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور لوگوں کو آپ کی طرف بلانے کے لیے قرآن سنا تا رہا؛ مجاہد کہ گا: میں آپ کی راہ میں لڑا اور مارا گیا؛ دولت مند عرض کرے گا: میں نے ہراُس موقع پرخرچ کیا ، جہاں آپ خرچ کرنا پند کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے: تم سب جھوٹے ہو۔ تم تو بیسب اِس لیے کرتے رہے کہ لوگ تحصیں عالم اور بہا درا ورتی کہیں ۔ سود نیا میں شخصیں میہ دیا گیا ہے۔ چنا نچہ تم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گا۔

فلسفہ اخلاق کا تیسرااہم سوال یہ ہے کہ اس سی وعمل کی عابیت اور اِس کا مقصود کیا ہے؟ اِس کے مختلف جوابات لوگوں نے دیے ہیں۔ایک گروہ کے نزدیک وہ خوثی ہے۔ دوسرے کے نزدیک کمال ہے۔ تیسرے کے نزدیک فرض برا نے فرض ہے۔ سورہ مشس کی اِن آیتوں سے یہ بات بھی صاف ہوجاتی ہے کہ قر آن کے نزدیک وہ مقصود تزکیہ ہے جس کے نتیج میں خدا کی ابدی بادشاہی انسان کو حاصل ہوجائے گی۔ اِس میں ،اگر غور کیجیے تو علما نے اخلاقیات کے جوابات بھی آپ سے آپ شامل ہوجاتے ہیں۔ اِس لیے کہ علم وعمل کی پاکیزگی ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے، قیقی خوشی بھی اِسی سے حاصل ہوتی ہے اور اوا نے فرض کا عمل بھی اگر بھی اِس درجہ بے غرض ہوتا ہے کہ اُسے فرض برائے فرض کہا جا سکے تو اِسی سے ہوتا ہے۔ اِس کا صلمانسان کو اُسی وقت حاصل ہوجا تا ہے، جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوشا ہے اور اُسے 'راضیة مرضیہ 'کی بشارت دی جاتی ہے۔

''اے وہ ، جس کا دل (اچھی اور بری ، ہر حالت میں اپنے رب سے ) مطمئن رہا، اپنے رب کی طرف لوٹ، اِس طرح کہ تو اُس سے راضی ہے، اور وہ تجھ سے راضی ہے۔

يَّايَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيِّ إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً، فَادُخُلِيُ فِي عِبْدِيُ وَادُخُلِيُ جَنَّتِيُ. (الْفِجر٨٩:٢٨-٣٠)

> لا بخاری، دقم ارمسلم، دقم ۱۳۹۲ س کل مسلم، دقم ۴۹۲۳ س

(لوٹ)اورمیرے بندول میں شامل ہو،اورمیری جنت میں داخل ہو۔''

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس كي وضاحت ميس لكھتے ہيں:

''…یداللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین و آفرین کا کلمہ ہے۔ إن لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا کہ شاباش! تمھارے رب نے جس میدان امتحان میں تمھیں اتارا، اُس میں تمھاری بازی نہایت کا میاب رہی۔ ابتم اپنے رب کی طرف اِس سرخ روئی کے ساتھ لوٹو کہتم نے ثابت کر دیا کہتم ہر طرح کے زم وگرم حالات میں اپنے رب سے راضی و مطمئن رہے اور ساتھ ہی تمھیں سیسر فرازی بھی حاصل ہوئی کہتم اپنے رب کی نظروں میں بھی پہند یدہ تھیرے۔ جس طرح تم اپنے رب سے کسی مر طلح میں اپنے معیار سے فروتر نہیں پایا۔ تم اُس سے میں گلہ مند نہیں ہوئے ، اِس طرح تمھارے رب نے تم کو بھی کسی مر حلے میں اپنے معیار سے فروتر نہیں پایا۔ تم اُس سے راضی ، وہتم سے راضی ۔'( تد بر قر آن ۲۹۲/۹)

# اصل الاصول

اِنَّ اللَّهَ يَـاٰمُـرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيُّتَآئِ ذِى الْقُرُبِي، وَيَـنُهِـى عَـنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي، يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ.(الْحَل١٠:٩٠)

''الله شمصیں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کودیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی ، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔وہ شمصیں نصیحت کرتاہے تا کہتم یاد دہانی حاصل کرو۔''

یہ اِس باب میں قرآن کی ہدایت کا بنیادی اصول ہے۔انسان کی فطرت جن فضائل اخلاق کو پانے اور جن رذائل سے نیخے کا نقاضا کرتی ہے،اُن کی بنیادی اِس میں واضح کر دی گئی ہیں۔خیر وشر کے بیاصول بالکل فطری ہیں،لہذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہے ہیں۔تورات کے احکام عشرہ اِنھی پر ہنی ہیں اور قرآن نے بھی اپنے تمام اخلاقی احکام میں اِنھی کی تفصیل کی ہے۔

ہم یہاں اِن کی وضاحت کریں گے۔

پہلی چیز جس کا آیت میں تھم دیا گیا ہے، عدل ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا جو تق واجب کسی پر عائد ہوتا ہے، اُسے بے کم وکاست اور بے لاگ طریقے سے اداکر دیا جائے ،خواہ صاحب حق کمزور ہویا طاقت وراورخواہ ہم اُسے پیند کریں یا ناپیند۔ چنانچ فرمایا ہے:

''ایمان والو،انصاف پرقائم رہو،اللہ کے لیےاُس کی گواہی دیتے ہوئے،اگر چہ بیگواہی خودتمھاری ذات،تمھارے

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوُ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ

وَالْاَقُرِينَ ، إِنْ يَّكُنُ غَنِيًّا اَوُ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوُلَى بِهِمَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوْى اَنْ تَعُدِلُوا ، وَإِنْ تَلُوًا اَوُ تُعُرِضُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا. (النسام:١٣٥)

ماں باپ اور تمھارے قرابت مندوں کے خلاف ہی

پڑے۔امیر ہو یاغریب،اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ

حق دار ہے۔ اس لیے (خداکی ہدایت کو چھوڑ کر) تم

خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اِس کے نتیج میں حق سے

ہٹ جاؤاور (یادر کھوکہ) اگر (حق وانصاف کی بات کو)

بگاڑنے یا (اُس سے) پہلو بچانے کی کوشش کروگے تو جو

بگھیم کرتے ہو،اللہ اُس سے خوب واقف ہے۔''

بچھیم کرتے ہو،اللہ اُس سے خوب واقف ہے۔''

پچھتم کرتے ہو،اللہ اُس سے خوب واقف ہے۔' ''ایمان والو،انصاف پر قائم رہنے والے بنو،اللہ کے لیے اُس کی گواہی دیتے ہوئے،اور کسی قوم کی دشمنی تعصیں اِس بات پر نہ ابھارے کہتم انصاف سے پھر جاؤ۔انصاف کرو، پہتقو کی سے زیادہ قریب ہے اوراللہ سے ڈرتے رہو۔ ہے شک،اللہ تمھارے ہمل سے باخبر ہے۔'

يَّايُّهَا الَّذِيُنَ الْمَنُواء كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ، وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعُدِلُوا، اِعُدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُواى وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ. (المائده ٨:٥)

دوسری چیزاحسان ہے۔ بیعدل سے زائدایک چیزاورتمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے۔ اِس سے مراد صرف پینہیں کہ حق اداکر دیا جائے، بلکہ مزید براں یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے باہمی مراعات اور فیاضی کاروییا ختیار کریں۔ اُن کے حق سے اُنھیں کچھزیادہ دیں اورخودا پنے حق سے کچھم پر راضی ہوجا کیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے معاشر سے میں محبت ومودت، ایثار واخلاص، شکر گزاری، عالی ظرفی اور خیرخوا ہی کی قدریں نشو ونما پاتی اور زندگی میں لطف وحلاوت پیدا کرتی ہیں۔

تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے۔ بیاحسان ہی کی ایک نہایت اہم فرع ہے اوراُس کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اِس کا مطلب بیہ ہے کہ قرابت مندصرف اِسی کے حق دارنہیں ہیں کہ اُن کے ساتھ عدل واحسان کا روبیہ اختیار کیا جائے، بلکہ اِس کے بھی حق دار ہیں کہ لوگ اپنے مال پراُن کا حق تسلیم کریں، اُٹھیں کسی حال میں بھو کا نگانہ چھوڑیں اوراپنے بال بچوں کے ساتھ اُن کی ضرورتیں بھی جس حد تک ممکن ہو، فیاضی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں۔

اِن کے مقابلے میں بھی تین ہی چیزیں ہیں جن سےاس آیت میں روکا گیاہے۔

پہل چیز نصصشاء 'ہے۔اس سے مرادزنا،اغلام اور اِن کے متعلقات ہیں۔

دوسری چیز منکو 'ہے۔ یہ معروف کا ضد ہے۔ یعنی وہ برائیاں جنھیں انسان بالعموم براجانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں اور جن کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مذہب وملت اور تہذیب و تدن کی ہراچھی روایت میں اُنھیں براہی سمجھا جاتا ہے۔قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اِس کی جگہ اُٹہ 'کالفظ استعمال کر کے واضح کردیا ہے کہ اِس سے مرادیہاں وہ کام ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں۔ تیسری چیز'بغی'ہے۔اِس کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہیں۔ یعنی آ دمی اپنی قوت، طاقت اور زوروا ثریے ناجائز فائدہ اٹھائے، حدود سے تجاوز کرے اور دوسروں کے حقوق پر ،خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے ، دست درازی کرنے کی کوشش کرے۔

ارشادفر مایاہے:

'' إن سے كہد وكه مير بے پرور دگار نے تو بے حيائی كو بے خواہ وہ كھلى ہويا چچپى بے اور حق تلفى اور ناحق زيادتى ہى كوممنوع قرار ديا ہے۔'' قُلُ إِنَّمَا حَرَّ مَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ. (الاعراف ٢٣٣)

## فضائل ورذائل 4

لَا تَجُعَلُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ العَرَ فَتَقُعُدَ مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعُبُدُو اللَّآ إِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ اِحْسَانًا، إِمَّا يَيْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكَلَهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا اُفِّ وَّلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قُولًا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا. رَبُّكُمُ كَرِيهُمَا ، وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحُمةِ وَقُلُ: رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا. رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُم ، إِنْ تَكُونُوا طلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا. وَاتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ الْعَبُورِينَ كَانُوا الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطُينِ وَكَانَ الشَّيطُينِ وَكَانَ الشَّيطُولُ وَلا تُبُورُ تَبُذِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطُلُنُ وَالْمَرَاءِ وَالْمَا تُعُومُ الْبَعْمَةَ وَكُولًا مَّيُسُورًا، وَاللهَ مَعْلُولُ لَلْهُمُ قُولًا مَّيُسُورًا، وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعُلُولُةً اللّي عُنُقِكَ وَلا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا. إِلَّا مُنْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَلا تَقُتُلُوا اَوْلاَدَكُمُ خَشُيةَ وَلَا تَعُدُلُ اللّهُ مَا لَكِنَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَلُولُ اللّهُ لَا اللّهُ مَعْلُولُهُ اللّهُ مَعْلُولُهُ اللّهِ مَا اللّهُ كُلُ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا. إِلَّا كُمَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَلاَ تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمُ خَشُيةَ إِلَى مُنْ اللّهُ مَالَا اللّهُ مُعَلُولًا كَبُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَا كُولُكُمْ عَلَى اللّهُ الْمُلِقَ، نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَايَّاكُمُ ، إِنَّا قُتُلَهُمُ كَانَ خِطًا كَبِيرًا بَصِيرًا . وَلا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمُ خَشُيةَ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ الللّهُ الْمُؤَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤَلِقُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّ

وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنِي اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ شُلُطْنًا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ، اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقُرَبُوا مَالُ الْيَتِيُمِ اللَّهُ بِالَّتِي هِيَ اَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ اَشُدَّهُ، وَاوُفُولُ بِالْعَهُدِ، إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسُعُولًا. وَلَا تَقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْعَهُدَ كَانَ مَسُعُولًا. وَلَا تَقُفُ وَاوُفُوا الْكَيُلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاحُسَنُ تَاوِيلًا. وَلَا تَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا. وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسُمُولًا. وَلَا تَمُشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَنُ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّهُمُ عِنْدَ

رَبُّكَ مَكُرُو ُهًا.

ذَلِكَ مِمَّآ اَوُخَى اِلَيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكُمَةِ، وَلَا تَجُعَلُ مَعَ اللهِ اِلهَّا اخَرَ فَتُلُقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدُحُورًا.(بْنامرائيل ١٢:١٧-٣٩)

''اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے کو معبود نہ بناؤکہ (قیامت کے دن) ملامت زدہ اور دھتکار ہے ہوئے ہوکر رہ جاؤ۔
اور (یادرکھوکہ) تمھار ہے پروردگار نے فیصلہ کردیا ہے کہ اُس کے سواکسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نہایت اچھاسلوک کرو تمھار ہے ساتھ اگرائن میں ہے کوئی ایک یادونوں بڑھا پے کو بنی آئی آئ کونہ'' ہوں'' کہو، نہ چھڑک کر جواب دو، بلکہ ادب کی بات کرواور اُن کے لیے مہرو محبت کے ساتھ عاجزی کے بازو جھکائے رکھواور دعا کرتے رہوکہ پروردگار اِن پررتم فرما، جس طرح اِنھوں نے بجین میں جمھے پالاتھا۔ تھارا پروردگار اِن پررتم فرما، جس طرح اِنھوں نے بجین میں جمھے پالاتھا۔ تھارا پروردگار توب جانتا ہے اُسے جو تمھار ہے داور قرابت مندکوائس کا حق دواور مسکین اور سافر کو بھی، اور مال کواللے تلا نہاڑاؤ ۔ اِس لیے کہ فرمانے والا ہے۔ اور قرابت مندکوائس کا حق دواور مسکین اور سافر کو بھی، اور مال کواللے تلانہ اڑاؤ ۔ اِس لیے کہ مال کو اِس طرح اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اسپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر اِن کو اِس طرح اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اسپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر اِن سے بزی کی مت تلاش کر رہے ہو، جس کے تم امیدوار ہو، تو اِن سے بزی کی بات کہدو۔ اور اپنا ہا تھونہ گردن سے باند ھے رکھواور نہ اُسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ (اِس کے نتیج میں) ملامت زدہ اور در ماندہ بن کر میں گریٹھے رہو۔ اِس میں شہنیس کہ تھا را پروردگار جس کے لیے چا ہتا ہے، رزق کشادہ کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اُنھیں دیکھ رہا ہے۔ اور اُنھیں بہت بڑا جرم ناداری کے اندیشے سے قبل نہ گرو۔ ہم اُنھیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمھیں بھی۔ اِس لیے کہ اُن کافتل بہت بڑا جرم

اورزناکے پاس نہ جاؤ، اِس لیے کہ وہ کھلی ہے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اور جس جان کی حرمت اللہ نے قائم
کردی ہے، اُسے ناخی قتل نہ کر واور (یا در کھو کہ ) جے مظلوما نہ آل کیا جائے ، اُس کے ولی کوہم نے اختیار دیا ہے۔ پھر
اُسے بھی چاہیے کہ آل میں صدود سے تجاوز نہ کرے، اِس لیے کہ اُس کی مدد کی گئی ہے۔ اور بیتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو۔
ہاں، مگرا چھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے ۔ اور عہد کی پابندی کرو، اِس لیے کہ عہد کے بارے میں
پوچھا جائے گا۔ اور پیانے سے دوتو پورا بھر کر دواور تولو تو ٹھیک تراز و سے تولو۔ بہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی
یہی اچھا طریقہ ہے۔ اور اُس چیز کے بیچھے نہ پڑو جے تم نہیں جانتے ، اِس لیے کہ آئھ ، کان اور دل ، اِن میں سے ہر
ایک کی پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اگر کر نہ چلو، اِس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہواور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ تھے ہو۔ اِن میں سے ہر چیز کی برائی تھا رے بروردگار کے نزد کہ شخت نالیند یدہ ہے۔

یہ وہ حکمت ہے جوتھارے رب نے تمھاری طرف وحی کی ہے۔ (اِسے مضبوطی سے پکڑو)اور ( آخر میں ایک

مرتبہ پھرسن لوکہ ) اللہ کے سواکسی اور کومعبود نہ بناؤ کہ ( اِس کے منتبجے میں ) راندہ اور ملامت ز دہ ہوکرجہنم میں ڈال ديے جاؤ۔"

اِس سے پہلے جو بنیادی اصول بیان ہوا ہے، یہ اُسی کے اجمال کی شرح ہے جس میں اخلاق کے فضائل ور ذائل بالکل متعین طریقے پرواضح کردیے گئے ہیں۔ اِن میں ،اگرغور کیجیتو سلسلۂ بیان کی ابتدا بھی شرک کی ممانعت ہے ہوئی ہے اوراُس کا خاتمہ بھی اِسی کی تا کیدیر کیا گیا ہے۔قر آن میں بیاسلوب کسی چیز کی اہمیت کونمایاں کرنے کے لیےاختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں اِس سے مقصودیہ بتانا ہے کہ درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اُن کے لیے بی عقیدہ گویا شہر پناہ ہے جس کے وجود سے شہر قائم رہتااور جس میں کوئی رخنہ پیدا ہوجائے تو پوراشہر خطرے کی زدمیں آجا تا ہے۔ اِس میں شبنہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی جو حکمت اِن آیتوں میں بیان ہوئی ہے، اُس کے لیے تو حید کی حیثیت یہی ہے۔ یہ اُس عدل کاسب سے بڑا اور بنیادی تقاضا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ چنانچے شرک کو اِسی بنا پرظلم عظیم کہا گیا ہے اور اِس کا پینتیجہ بھی قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کردیا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک بیایک نا قابل معافی جرم ہے جس کی یاداش میں لوگ راندہ اورملامت ز دہ ہوکرجہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ارشا دفر مایاہے: ً

شریک ٹھیرائے جائیں۔اِس کے پنیے،البتہ جو کچھ ہے، جس کے لیے جاہے گا، (اپنے قانون کے مطابق) بخش دے گا اور (حقیقت بہہے کہ ) جواللہ کے شریکٹھیرا تا ہے،اُس نے ایک بڑے گناہ کاافتر اکیا ہے۔''

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَن يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ﴿ "اللَّهَ اللَّهِ يَزِنُنِين بَخْشَكًا كَر (جانة بوجهة) أسك ذٰلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ، وَمَنُ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اتُمًا عَظيمًا. (النساء ٢٨: ١٩)

يشرك كيا ہے؟ الله تعالى كے ساتھ كى كواللہ بنايا جائة قرآن اپني اصطلاح ميں أسے شرك سے تعبير كرتا ہے۔ إس كے معنی یہ ہیں کہ سی کوخدا کی ذات سے یا خدا کواُس کی ذات ہے سمجھا جائے باخلق میں بامخلوقات کی تدبیرامور میں کسی کا کوئی حصه ما ناجائے اور اِس طرح کسی نہ کسی درجے میں اُسے اللّٰد تعالیٰ کا ہم سر بنادیا جائے۔

پہلی صورت کی مثال سیدنامسیح ،سیدہ مریم اورفرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اورمشرکین عرب کے عقائد ہیں۔ صوفیوں کاعقیدہ وحدت الوجود بھی اِسی کے بیل سے ہے۔

دوسری صورت کی مثال ہندووں میں برہما، وشنو،شیواورمسلمانوں میںغوث،قطب،ابدال، دا تا اورغریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے۔ارواح خبیثہ، نجوم وکوا کب اورشیاطین کے تصرفات پرایمان کوبھی اِسی کے ذیل میں سمجھنا جا ہے۔

سا، لقمان اساسا۔

ارشادفر مایاہے:

قُلُ: هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ،لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولُدُ وَلَمُ لَيُولُ وَلَمُ لَيُولُ وَلَمُ

(الإخلاص١١١:١-٩)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرُشِ، يُغُشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيْتًا، وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِامْرِه، اللَّهَ النَّحَلُقُ وَالْاَمُرُ، تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. (الاعراف ٢٠٥٥)

'' تم اعلان کرو، (ای پیغیبر) که وه الله تنها ہے۔الله سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے۔ وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اُس کا کوئی ہم سرہے۔''

'' تمھارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے چھ دن میں زمین وآسان پیدا کیے، پھرا پنے عرش پرجلوہ فرما ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھا نک دیتا ہے جو اِس کے چیچے دوڑی چلی آتی ہے ۔اوراُس نے سورج اورچا نداور تارے پیدا کیے جواُس کے حکم پرکام میں گے ہوئے ہیں۔سنوہ خلق بھی اُسی کے لیے ہے اور تدبیر امور بھی ۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔'

اِن عقائد کے ماننے والے اِس کے ساتھ بالعموم یہ بھی مانتے ہیں کہ اِن ہستیوں کوخدانے یہ حیثیت دے رکھی ہے کہ یہ جب یہ جب چاہیں کسی غیب پرمطلع ہو سکتی اوراپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کراسکتی ہیں۔ قرآن نے اِن دونوں ہی باتوں کی تر دیدکر دی ہے۔

پہلی بات کے بارے میں فر مایا ہے:

قُلُ: لَّا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ الْغَيُبَ اللَّهُ، وَمَا يَشُعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

(النمل ۲۵:۲۷)

دوسری بات کے بارے میں فرمایا ہے:

قُلُ: لِّلَٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ، ثُمَّ اِلَيْهِ تُرُجَعُونَ. (الزم ٣٣:٣٩)

'' کہہ دو، زمین وآسان میں کوئی بھی اللہ کے سواغیب سے واقف نہیں ہے اور (جنھیں پیچثیت دی جاتی ہے)، انھیں تو بتا بھی نہیں کہ کسا ٹھائے جائیں گے۔''

'' کہہ دو کہ تمام شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین وآسان کی بادشاہی اُسی کی ہے، پھرتم اُسی کی طرف لوٹائے حاؤگے۔''

ا پنے اوہام کو بیلوگ تصویروں اور جسموں میں بھی ڈھالتے ہیں۔ قرآن نے اِسے اصنام واوثان کی نجاست قرار دیا اور اِس سے بینے کی ہدایت فرمائی ہے: 'فَا جُتَنبُوا الرِّبُوسُ مِنَ الْاَوُ ثَان، وَاجْتَنبُوا قَوُلَ الزُّورِ'.' (اِن بتوں کی

مهل الحج ۲۲:۰۳

گندگی سے بچواور اِن کے بارے میں جوجھوٹ تم اللہ پر باندھتے ہو، اُس سے بھی اجتناب کرو)۔رسول اللہ علیہ وسلم نے اِس بنا پر فر مایا ہے کہ قیامت کے دن پی تصویریں اور جسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دو جارہوں گے اور اِن سے تقاضا کیا جائے گا کہ اپنے زعم کے مطابق جن زندہ اور نافع وضار ہستیوں کی تصویریں تم بناتے رہے ہو، اِن میں اب جان ڈال کردکھاؤ۔ آپکا ارشادہے:

ان الـذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم "إس طرح كى تصويرين جولوگ بناتے بين، أنهيں القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. قيامت مين عذاب دياجائ گا، أن سے كہاجائ گاكه (بخارى، قم ۵۹۵۱) جو کچھتم نے بناياہے، أسے اب زنده كرود"

اِن ہستیوں سے استمداد پربنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اِس طرح کی جھاڑ پھونک، گنڈے اور میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے تعویذ ،سب شرک میں ۔

الله کے سواکسی اور کے نام کی قتم کو بھی آپ نے اِس کے تحت رکھا ہے، اِس لیے کہ اِس میں بھی آ دمی جس کی قتم کھا تا ہے، اُسے در حقیقت کسی واقعے پر گواہ بنا تا ہے اور اِس طرح گویا اُسے خدا ہی کی طرح عالم الغیب قرار دیتا ہے۔ارشاد فرمایا ہے:

من حلف بغیر الله فقد اشرك. "جس نے الله كے واكسى اوركے نام كى فتم كھائى، أس (ابوواؤد، رقم ۳۲۵) ئے شرك كاار تكاب كيا۔"

إن صمن ميں بعض مشر كا خدرو ہے بھى قابل توجہ ہيں:

الله تعالی نے ایک شخص کی تمثیل بیان فر مائی ہے جواپی دولت وٹروت، جعیت وعصبیت اورخدم وسٹم کی کارفر مائیوں کے غرور میں مبتلا ہوکر یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اُسے جو پھھ حاصل ہے، یہ اُس کی صلاحیت و قابلیت کا کرشمہ اور اُس کے علم و تدبر کا شمرہ ہے۔ یہ ہمیشہ اُسی کے پاس رہے گا، قیامت اول تو آئے گی نہیں اور اگر آئی تو یہی سب، بلکہ اِس سے بہت پچھ زیادہ اُسے وہاں بھی حاصل ہوجائے گا۔ قر آن کا بیان ہے کہ اُس کا لہلہا تا باغ جب ایک دن تباہ ہوگیا تو اِن اصنام کی حقیقت کھل گئی اور وہ یکارا ٹھا کہ ہائے، میری کم بختی، میں نے کیوں اِن چیزوں کوا پنے پروردگار کا شریک ٹھیرایا تھا:

وَأُحِيُطُ بِشَمْرِهِ فَأَصُبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنْفَقَ '' اور ہوا یہ کہ اُس کا سار اثمرہ مارا گیا اور اپنے باغ کو فِیُهَا وَ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُو شِهَا وَیَقُولُ: تُنْہِ لِ پراٹٹا پڑا دکھ کروہ اپنے لگائے ہوئے مال پر ہاتھ یلیُتَنِی کَمُ اُشُرِكُ بِرَبِّی اَحَدًا. (الکہفہ ۲۲:۱۸) ماتارہ گیا اور کہنے لگا کہ اے کاش، میں کسی کو اپنے رب

ہلے یہی تصویریں ہیں جنھیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے۔ عام تصویروں سے اِس ممانعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1۲ ابوداؤ د، رقم ۳۸۸۳۔

### کے ساتھ شریک نہ بنا تا۔''

یہی معاملہ ریا کا ہے۔ وہ کام جوسرف خداکے لیے ہونے چاہییں ،اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اِس کے معنی بیہ ہیں کہ اِن دوسروں نے جیں: میں تمام شریکوں میں ہیں کہ اِن دوسروں نے خداکی جگہ لے لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز ہوں ، لہذا جس نے اپنے کسی کام میں میر سے ساتھ کسی دوسرے کوشر کیا کیا ، میں اُس سے الگ ہوں اور وہ اُسی کا ہے جس کو اُس نے میراشریک بنایا ہے۔

انسان کے تو ہمات کی حقیقت بھی یہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اِن پر متنبہ فر مایا ہے۔ اِسی طرح سد ذرایعہ کے اصول پر بعض اُن چیزوں سے بھی روکا ہے جواگر چہ شرک تو نہیں ہیں، کیکن اُس تک لے جانے کا باعث ہوسکتی ہیں۔

ا بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات تارا ٹوٹا تو آپ نے دریافت فرمایا: زمانۂ جاہلیت میں تم اِن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم سجھتے تھے کہ جب کوئی بڑا شخص مرجا تا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو تارے ٹوٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنہیں ،کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے تارین ہیں ٹوٹتے۔

زید بن خالد کابیان ہے کہ حد بیبیہ کے موقع پر اتفاق سے رات کو ہارش ہوئی ۔ شیح کونماز کے بعد آپ لوگوں سے خاطب ہوئ اور فر مایا: جانتے ہو، تمھارے رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا: اللہ نے فر مایا ہے کہ آج شیح کو میرے بندوں میں سے پچھمومن ہوکرا مٹھا اور پچھکا فر ہوکر، جھوں نے یہ کہا کہ سے بیارش اللہ کے فضل ورحمت سے ہوئی ہے، وہ میرے ماننے والے اور تاروں کے منکر ہیں اور جھوں نے یہ کہا کہ ہم پر پانی فلاں پچھتر سے برسا ہے، وہ میرے منکر اور تاروں کے ماننے والے ہیں۔

ا بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سورج اور حیا ندکسی کے مرنے یا جینے سے نہیں گہناتے ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ،للہذا اِنھیں دیکھوتو نماز پڑھو۔

الی نی صلی اللّه علیہ وسلم کی ایک زوجہ محتر مہ کا بیان ہے کہ آپ نے فر مایا: جواپنی کسی چیز کا پتا پوچھنے کسی عراف کے پاس

ك مسلم، رقم ۵ ١٤٧٧ ـ

1/ مسلم، رقم ۱۹۸۹ ـ

ول بخاری، رقم ۸۴۲ مسلم، رقم ۲۳۱ ـ

۲۰ بخاری، رقم ۴۲۰ ایمسلم، رقم ۲۱۲۱

اع بدوہ لوگ تھے جو چوری کا پتا بتانے کا دعویٰ کرتے تھے۔

جائے گااوراُ سے سچا سمجھے گا،اُس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔

سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ لوگوں نے کا ہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ کچھنہیں ہیں۔ اُنھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ، اُن کی بعض باتیں تچی بھی نکل آتی ہیں۔ فرمایا: شیطان ایک آدھ بات سن لیتا ہے اور مرغی کی طرح قرقر کر کے اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ پھروہ سوجھوٹ اُس کے ساتھ ملا کرلوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نہ چھوت ہے، نہ بدفالی ہے، نہ بیٹ میں بھوک کا سانپ

ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عن اللہ علیہ و تم کا ارشاد ہے: نہ چوت ہے، نہ بدفای ہے، نہ پیٹ بیل جوک کا سانر ہے اور نہ مردے کی کھو پڑی سے پرندہ نکلتا ہے۔

جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ اِس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غول بیابانی بھی کی خیبیں ہے۔

سیدناعمرکابیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری شان میں اُس طرح مبالغہ نہ کرو،جس طرح نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کی شان میں کیا ہے۔ میں تو بس خدا کا بندہ ہوں، اِس لیے مجھے خدا کا بندہ اوراُس کا رسول ہی کہا کرو۔

ا بن عباس روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلسلۂ کلام میں کہا: جواللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے اُسے فوراً رو کا اور فر مایا: تم نے مجھے خدا کا ہم سر بنا دیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہوکہ جو تنہا اللہ چاہے ہے۔

اِس کے علاوہ جواحکام اِن آپیوں میں بیان ہوئے ہیں، اُن کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

## اللدكىعبادت

پہلاتکم ہیہے کہ جب اللہ کے سواکوئی النہیں ہے تو پھرعبادت بھی اُسی کی ہونی چاہیے۔ اِس عبادت کے بارے میں اِس سے پہلے اِسی کتاب میں'' دین حق'' کے زیرعنوان ہم بیان کر چکے ہیں کہ اِس کی حقیقت خضوع اور تدلل ہے جس کا

۲۲ مسلم، رقم ۵۸۲۱ راحد، رقم ۲۰۲۲۱ ر

۳۲ بخاري، رقم ۲۱ ۷۵ مسلم، رقم ۱۸۵۷ و

۲۳ بخاری، رقم ۵۷۵۷ مسلم، رقم ۵۷۸۸ میرب جابلی کاوبام بین جن میں لوگ اُس زمانے میں مبتلا تھے۔

۲۵ مسلم، رقم ۹۵ ۵۷ ـ

۲۷ بخاری،رقم ۳۸۴۵\_

يع احمد،رقم ١٩٦٥\_

اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھرانسان کے مملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش اطاعت کوشامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کے مظاہر شبیح وتحمید، دعا ومنا جات، رکوع و جود، نذر، نیاز، قربانی اوراعتکا ف ہیں۔ دوسری صورت میں آ دمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتااور مستقل بالذات شارع وحاکم کی حیثیت سے اُس کے ہرحکم پرسرتسلیم خم کرتا ہے۔ الله، برور دگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اِن میں سے کوئی چیز بھی اُس کے سواکسی اور کے لیے نہیں ہوسکتی۔ 'قَبضی رَبُّكَ الَّا تَعُبُدُوْ الَّا إِيَّاهُ ' کے الفاظ میں اللہ تعالی نے اپنایہی فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر کسی کی تشییج وتحمید کرتا ہے یا اُس سے دعاومناجات کرتاہے یا اُس کے لیے رکوع و بجود کرتاہے یا اُس کے حضور میں نذر ، نیازیا قربانی پیش کرتا ہے یا اُس کے لیےاعتکاف کرتاہے یا خدائی اختیارات مان کراُس کی اطاعت کرتاہے تو اِس کے معنی یہ ہیں کداُس نے اللہ تعالیٰ کے اِس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔قرآن کے مخاطبین میں سے جولوگ اِس جرم کے مرتکب تھے،اُن کی غلطی اُس نے اِسی صراحت کے ساتھ واضح فر مائی ہے۔

سورج اورجا ندکوسجده کرنے والوں سے کہا ہے:

لَا تَسُجُدُوا لِلشَّمُسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، وَاسُجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ.

(حم السجده ۲۵:۳۷)

بزرگوں سے دعا ومنا حات کرنے والوں کو تمجھا یا ہے: وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَّهُمُ يُخُلِّقُونَ، أَمُواتُ غَيْرُ اَحُيَآءِ، وَمَا يَشْعُرُونَ لَيَّانَ يُبِعَثُونَ . (النحل ١١-٢٠-٢١)

مٰہ ہی پیشواؤں کے لیےخدائی اختیارات مان کراُن سے استعانت اوراُن کی اطاعت کرنے والوں کوتوجہ دلائی ہے: إِتَّخَذُو ٓ ا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُون اللَّهِ وَالْمَسِيئَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَآ أُمِرُو ٓ اللَّا لِيَعْبُدُوۤ ا إِلَّهًا وَّاحِدًا ، لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ، سُبُحْنَهُ عَمَّا

يُشُرِكُونَ. (التوبه ٣١:٩)

''سورج کوسجدہ کرواور نہ جاندکو، بلکہ اُس اللہ کے سامنے سجده ریز رہوجس نے اُنھیں بنایاہے، اگرتم اُسی کی عبادت کرتے ہو۔''

''اور جنھیں بہاللہ کے سوایکارتے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، کچھ پیدانہیں کرتے۔مردہ ہیں،زندہنہیں ہیںاوراُن کو یا بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

''اپنے علما اور درویشوں کو اُنھوں نے اللہ کے سوا اینا رب بنالیا ہے اور سے ابن مریم کو بھی ، دراں حالیہ اُن کو ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ وہ پاک ہےاُن چیزوں سے جنھیں ہیہ شر یک ٹھیراتے ہیں۔''

اللّٰدتعالٰی کی پیدا کی ہوئی تھیتیوں اورمویشیوں کو اُٹھی ہستیوں کےحضور میں نذراورقر مانی کے لیے خاص کرنے والوں کو متنبه کیاہے:

وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرا مِنَ الْحَرُثِ وَالْانْعَامِ نَصِيبًا، فَقَالُوا: هَذَا لِلهِ بِزَعُمِهِمُ وَهَذَا لِشُرَكَا ثِنَا، فَمَا كَانَ لِشُركَآ ثِهِمُ فَلا يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ اللهِ شُركَآ ثِهِمُ، سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ.(الانعام٢:١٣١١)

"اورخدانے جو کیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں، اُن میں ایک حصہ اُنھوں نے اللہ کامقرر کرر کھا ہے۔ پھر کہتے ہیں:
یہ حصہ تو اللہ کا ہے، اُن کے کمان کے مطابق ،اور بیاُن کا ہے جشیں ہم اللہ کے شریک ٹھیراتے ہیں۔ اِس پر مزید یہ کہ جو حصہ اُن کے شریکوں کا ہے، وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ آاور جو اللہ کا ہے، وہ اُن کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو بہ لوگ کرتے ہیں۔ "فیصلہ ہے جو بہ لوگ کرتے ہیں۔ "فیصلہ ہے جو بہ لوگ کرتے ہیں۔ "

اِس طرح کی تحلیل وتحریم کوقر آن نے باطل قرار دیا ہے اور بحیرہ ،سائبہ، وصیلہ اور حام کے نام سے بعض جانوروں کے لیے جوممنوعات اہل عرب نے قائم کرر کھے تھے، اُن کے بارے میں صاف کہد دیا ہے کہ اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
'بحیرہ' اُس او مٹنی کو کہتے تھے جس سے پانچ بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور اُن میں آخری نرہوتا۔ اِس او مٹنی کے کان چیر کر اُسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔

'سائبة'اُس اونٹنی کو کہتے تھے جھے کسی منت کے پورا ہوجانے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے تھے۔

'و صیلة' 'بعض لوگ نذر مانتے تھے کہ بکری اگر نرجنے گی تو اُسے بتوں کے حضور پیش کریں گے اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر اگر وہ نرو مادہ ، دونوں ایک ساتھ جنتی تو اُس کو وصیلہ کہتے اور ایسے نرکو بتوں کی نذر نہیں کرتے تھے۔

' حام' اُس سانڈ کو کہتے تھے جس کی صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتیں ۔اُ سے بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ارشا دفر مایا ہے:

''الله نے کوئی بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام نہیں ٹھیرائے، لیکن بیم شکراللہ پرجھوٹ باندھتے ہیں اور اِن میں سے زیادہ عقل سے عاری ہیں۔'' مَا جَعَلَ اللهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِيَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ، وَّلْكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَاكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ.

(المائده۵:۳۰۱)

الله کی عبادت کے معاملے میں اُلَّا تَعْبُدُوۤ الِّلَا اِیَّا ہُ کا یہی حکم ہے جس کی بناپر نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا اور فرمایا ہے کہ اللہ یہودونصاری پر لعنت کرے، اُنھوں نے اپنے تیغیبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

۲۸ یہ اِس حماقت درحماقت کا ذکر ہے کہ بتوں کے نام کی بکری مرجائے تو اُس کی تلافی لاز ماً خدا کے جھے میں سے کر دی جائے گی الیکن اگر اِس طرح کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکا لے ہوئے جھے پر آ جائے تو اُس کی تلافی بتوں کے جھے میں سے نہیں ہوگی۔ ۲۹ بخاری، رقم ۲۳۷۷ مسلم، رقم ۲۲۵۱،۱۱۸ ۲

## رخصت ہونے سے پہلے یہ آپ کی آخری نصیحت تھی جس سے اِس کی اہمیت کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔

### والدين ہے حسن سلوک

دوسراتکم بیہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ اِس کی تعلیم تمام الہا می صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اور اِس کے علاوہ عنکبوت (۲۹) کی آیت ۱۸ اقتمان (۳۱) کی آیات ۱۴–۱۵ اور احقاف (۲۲) کی آیت ۱۵ میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ اِس میں شبہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ چنا نچہ اللہ کی عباوت کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ چنا نچہ اللہ کی عباوت کے بعد سب سے پہلے اِسی کوا داکر نے کا حکم دیا گیا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اُس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں ۔ لقمان اور احقاف میں بی می مرح بیان ہوا ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ، حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنَّا عَلَى وَهُنَّا عَلَى وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ ، وَقَفِطُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشُكُرُ لِي وَلِوَ الِدَيْكَ، الِكَيَّ الْمَصِيْرُ. (القمان ١٣:٣١)

''اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے بارے میں اُسیحت کی ہے۔ اُس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اُس کو پیٹ میں رکھا اور اُس کا دودھ چھڑا نا دوسال میں ہوا۔ (ہم نے اُس کو تھیجت کی ہے ) کہ میرے شکر گزار رہواور اپنے والدین کا شکر بجالاؤ۔ بالآخر پلٹنا میری ہی طرف ہے۔''

بچ کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی پچھ کم نہیں ہوتی ، لیکن حمل ، ولا دت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچ کی ہرورش کے معاملے میں بقیناً اُس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اِسی بنا پر ماں کاحق بلے میں تین در جے زیادہ قرار دیا ہے۔ تاہم اِس فرق سے قطع نظر اللہ تعالی کی نصیحت اِن دونوں ہی ماں کاحق باپ کے مقابلے میں تین در جے زیادہ قرار دیا ہے۔ تاہم اِس فرق سے قطع نظر اللہ تعالی کی نصیحت اِن دونوں ہی کے بارے میں ہیہے کہ ایپنے پروردگار کے بعد انسان کوسب سے بڑھ کر اِنھی کا شکر گزار ہونا چا ہیے۔ یہ شکر محض زبان سے ادانہیں ہوتا۔ اِس کے چند لازی تقاضے ہیں جوقر آن نے سورۂ بنی اسرائیل کی اِن آیات میں بیان کردیے ہیں۔

پہلی بات بیفر مائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آدمی کو اِس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں اُن کی عزت کرے، اُن کے خلاف اپنے دل میں کوئی بے زاری نہ پیدا ہونے دے، اُن کے سامنے سوءا دب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ زمی محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے۔ اُن کی بات مانے اور بڑھا پے کی نا توانیوں میں اُن کی دل داری اور تسلی کرتا رہے۔

٣٠ بخاري،رقم ا ٥٩٥ مسلم،رقم ١٠٥١ ـ

اِس بڑھا ہے کا حوالہ بالخصوص جس مقصد سے دیا گیا ہے، اُس کی وضاحت استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس طرح ا ہے:

''… یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں اُن اوگوں کو ماں باپ ہو جھے محسوس ہوتے ہیں جواُن کی اُن قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جواُن محول نے اُن کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولا دتو اِس بات کو یا در تھتی ہے کہ جس طرح بھی ایک مضغهُ گوشت کی صورت میں مجھے کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا ، اُسی طرح اب میرے والدین مڈیوں کے ایک ڈھانچ کی صورت میں میرے والے کیے گئے ہیں اور میر افرض ہے کہ میں اُن کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں ۔ لیکن ہر شخص اِس بات کو یا دنہیں رکھتا ۔ یہ اِسی بات کی یا د دہانی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اورا حسان کے ق دار ہیں۔'' (تد برقر آن ۲۹۲/۳۳)

دوسری بات بیفر مائی ہے کہ والدین کے سامنے اطاعت وفر ماں برداری کے باز وہر حال میں جھکے رہیں اور بیاطاعت و فر ماں برداری تمام تر مہر ومحبت اور رحت وشفقت کے جذبے ہے ہونی چاہیے۔ اِس کے لیے ُو انحفیضُ لَھُ مَا جَنَا حَ اللّٰہ َ مِنَ الرَّحُ مَةِ 'کی تعبیراختیار کی گئی ہے۔ اِس میں بیٹی ہے کہ والدین جس طرح بیچکو پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں میں جس چھپا کرر کھتے ہیں ، بچوں کو بھی چاہیے کہ اُن کے بڑھا ہے میں اِسی طرح اُن کوا پی محبت واطاعت کے بازوؤں میں جھپا کرر کھیں۔ اِس لیے کہ والدین کی شفقت کاحق اگر بچھادا ہوسکتا ہے تو اِسی جذبے سے ہوسکتا ہے۔ اِس کے بغیر میری ادا کرناکسی خف کے لیے ممکن نہیں ہے۔

تیسری بات بیفر مائی ہے کہ اس کے ساتھ اُن کے لیے برابر دعا کی جائے کہ پروردگار جس طرح اُنھوں نے شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں ہمیں پالا ہے، اُسی طرح اب بڑھا پے میں آپ اُن پراپی رحمت نازل فرما ئیں ۔ یہ دعا والدین کا حق ہے اور اُس حق کی یاد دہانی بھی جو والدین سے متعلق اولا دیرعا کد ہوتا ہے۔ پھر بیا س جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے۔ سور اُلقمان میں اِس کے علاوہ اِس حسن سلوک کے حدود بھی بیان ہوئے ہیں۔ لیکن میشر بعت کا موضوع ہے، الہذا اُنھیں ہم آگے ''قانون معاشرت'' کے زیرعنوان بیان کریں گے۔

نی صلی الله علیه وسلم کے ارشادات اِس باب میں به میں:

ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کوکون سائمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: وفت پرنماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا: اِس کے بعد؟ فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس شخص کے لیے ذلت ہے، اُس شخص کے لیے ذلت ہے،

ال بخاری، رقم ۵۲۷ مسلم، رقم ۲۵۲ ـ

اُس تخص کے لیے ذلت ہے۔لوگوں نے پوچھا: کس کے لیے، یارسول اللہ؟ فرمایا: جس کے ماں باپ یا اُن میں سے کوئی ایک اُس کے پاس بڑھا ہے کو پہنچا اور وہ اِس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہوسکا۔

عبدالله بن عمرو کا بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت جا ہی۔ آپ نے پوچھا: تمھارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں فر مایا: پھراُن کی خدمت میں رہو، یہی جہادیے۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص جہاد کی غرض سے ہجرت کر کے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا: یمن میں کوئی عزیز ہے؟ عرض کیا: میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا: اُنھوں نے اجازت دی ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: جا وَاوراُن سے اجازت لو، اگر دیں تو جہاد کر وور نہاُن کی خدمت کرتے رہوئے

معاویہ اپنے باپ جاہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں ۔ آپ نے پوچھا: تمھاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں ۔ فر مایا: تو اُس کی خدمت میں رہو، اِس لیے کہ جنت اُس کے پاوُں کے نیچے ہے۔

عبدالله بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: پر وردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اور اُس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے ہے۔

ابوالدردا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین درواز ہ باپ ہے، اِس لیے حیا ہوتو اُسے ضائع کرواور حیا ہوتو اُس کی حفاظت کرو۔ -

عمرو بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اُس کے داداسے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا: میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولا دبھی ہے، کین میرے والد اِس مال کے ضرورت مند ہیں۔ آپ نے فر مایا: تم اورتمھا را مال، دونوں والد ہی کے ہیں۔

والدین کے علاوہ جو تعلقات اِس دنیامیں پیدا ہوتے ہیں،اُن میں بھی آ دمی کاروبیدرجہ بدرجہ یہی ہونا چا ہیے۔قرآ ن

٣٢ مسلم، رقم ١٥١٠ \_

۳۳ بخاری، رقم ۴۰۰۰<sub>-</sub>

۳۳ ابوداؤد،رقم ۲۵۳۰

۳۵ نسائی،رقم۲۰۱۳۔

٣٣ ترندي،رقم ١٨٩٩\_

سے تر مذی ،رقم ۱۹۰۰۔

٣٨ ابوداؤد،رقم ٣٥٣٠\_

نے ایک دوسری جگدیہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان کردی ہے۔ ارشادفر مایا ہے:

وَاعُبُدُوا الله وَلا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالُوَالِدَيْنِ الْحُسَانًا وَ بِالُوَالِدَيْنِ الْحُسَانًا وَبِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتْمٰى وَالْمَسْكِيُنِ وَالْحَارِ ذِى الْقُرُبِي وَالْحَارِ الْحُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْحَارِ الْحُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَالْصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَالْبَيْلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ ، بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ ، اللّهَ لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا . اللّه لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا . (النيام:۳۱)

''الله کی بندگی کرواورکسی چیز کواُس کا ساجھی نه بناؤاور والدین کے ساتھ صن سلوک کرو،اوررشته داروں، پتیموں، فقیروں، قرابت مند پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ہم پہلو، مسافر اوراپنے غلاموں کے ساتھ بھی ۔ اِس لیے کہ اللہ اترانے والوں اور بڑائی مارنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔''

### اعزه واقربا

سب سےمقدم ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرُحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيُكُمُ رَقِيبًا. (النّاء ١:٢)

"اوراً ساللہ سے ڈروجس کا واسطہ تم ایک دوسرے کودیتے ہوا وررشتوں کے بارے میں بھی خبر دار رہو۔ بے شک،

اللّٰدتم پرنگران ہے۔''

اِس کی یہی اہمیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات ہے بھی واضح ہوتی ہے۔

ابو ہریرہ کی روایت ہے کہآپ نے فرمایا: رحم رحمٰن ہی سے نکلا ہوا ہے،لہذا اللہ نے اُسے مخاطب کر کے کہا ہے کہ جس نے تجھے ملایا،اُس کومیں نے اپنے ساتھ ملایااور جس نے تجھے کا ٹا،اُس کومیس نے بھی الگ کیا۔

اِنھی کا بیان ہے کہ ایک دوسرے موقع پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تعبیر کا اِس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار کیا اور فر مایا: اللہ مخلوقات کو پیدا کر چکے تو رحم بارگاہ الٰہی میں کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا: یہ اُس کی جگہ ہے جوقطع حمی سے آپ کی پناہ چاہتا ہے۔اللہ نے فر مایا: بے شک، کیا تو اِس سے خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے ، اُس کو میں اپنے ساتھ ملاؤں اور جو تجھے کائے ، اُس کو میں بھی الگ کردوں۔

وس بخاری،رقم ۵۹۸۸\_

مبع بخاری،رقم ۵۹۸۷ مسلم،رقم ۲۵۱۸ <sub>-</sub>

\_\_\_\_ میزان ۲۱۲ \_\_\_\_

ابوایوبانصاری کہتے ہیں کہایک شخص نے حضور کی خدمت میں آ کرعرض کیا: یارسول اللہ، مجھےکوئی الیی بات بتا ہے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ارشاد ہوا:اللہ کی بندگی کرو،کسی کواُس کا شریک نہ بناؤ؛ نماز کاامہتمام کرو،زکو ۃ دواورقرابت مندول کاحق ادا کرو۔ کاحق ادا کرو۔

جبیر بن مطعم کابیان ہے کہ آپ نے فر مایا قطع رحی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ انس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ میں نے حضور کا بیار شا دسنا ہے کہ جس کو بید پہند ہو کہ اُس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو،اُسے جاہیے کہ صلہ 'رحی کرے۔

اِس کا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیربیان فرمایا ہے کہ قطع رحی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحی کا اہتمام رکھا جائے۔ بتامي اورمساكين

اعزہ واقربا کے بعدیتائ ومساکین کواس تھم میں شامل کیا گیا ہے۔ اِس سے بیاشارہ نکاتا ہے کہ گویا یہ بھی قرابت مندول ہی کے زمرے میں ہیں،لہذا ہرمسلمان کوائٹھیں اِسی نگاہ ہے دیکھنا جا ہیے اور اِسی جذبے سے اُن کی خدمت اورسر پرتی کرنی ع<u>اہیے۔ نیکی اور خیر کا جونصب العین ا</u>س دنیا میں انسان کو دیا گیا ہے، قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے کہ اُس تک پہنچنے کے لیے یہلا قدم یہی ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں اوریتامی ومساکین کی ضرورتیں پوری کی جائیں ۔ارشا دفر مایا ہے:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَآ اَدُرِكَ مَا الْعَقَبَةُ؟ فَكُّ نُرِوه هَانْي نهيں چڑھا۔ اورتم كيا سمجے كه وه هاأني كيا رَقَبَةٍ أَوُ اِطُعْمٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتَيُمًا ذَا ﴿ هِ؟ (يَهِي كَه ) مَرون چَهِرانَي جائ اور بھوك كون كسى قرابت منديتيم ياكسي خاك آلودمسكين كوكهانا كھلايا

کھا نا کھلانے کے لیےایک دوسرے کونہیں ابھارتے۔''

مَقُرَبَةِ أَوُ مِسُكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ. (البلد ١١:٩٠)

سورہُ فجر میں جواسلوب اِس کے لیےاختیار کیا گیا ہے،اُس سےمعلوم ہوتا ہے کہمطلوب صرف پہنیں کہ بتامیٰ و مساکین کی کچھ مدد کی جائے ، بلکہ اصلی مطلوب بیہ ہے کہ اُنھیں معاشرے میں عزت کا مقام حاصل رہے: كَلَّا، بَلُ لَّا تُكُرِمُونَ الْيَتِيْمَ وَ لَا تَحَضُّونَ عَلَى ﴿ مُرْتَبِينِ، بَلَكَتِم يَتِيمٍ كَ قَدْرَبْيِن كرتِ اورمسكينون كو

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اِس كا صله يه بيان فرمايا ہے كه ميں اور يتيموں كى كفالت كرنے والے جنت ميں ايك

الم بخاري، رقم ۵۹۸۳ مسلم، رقم ۱۰۴۰

۲۲ بخاری، رقم ۵۹۸۴ مسلم، رقم ۲۵۲۱، ۲۵۲۰ ـ

طَعَام الْمِسُكِيُنِ. (٨٩:١٥-١٨)

۳۳ بخاری، رقم ۵۹۸ مسلم، رقم ۲۵۲۳ \_

هم بخاری، رقم ۵۹۹۱\_

دوسرے کے اِس طرح قریب ہوں گے،جس طرح دوانگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ پڑوی ،مسافراورغلام

اس کے بعد پڑوی ، مسافر اور غلام کا ذکر ہے اور اُن سے بھی اِسی حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ تدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تواب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہوجاتے ہیں ، کیکن غلامی اِس زمانے میں ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نے جوافد امات اُسے ختم کرنے کے لیے کیے ، اُن کی تفصیلات ہم نے اِسی کتاب میں '' قانون معاشرت' کے زیرعنوان بیان کر دی ہیں۔ پڑوی کے بارے میں ، البت قرآن کا تصور مذہب واخلاق کی تاریخ میں ایک بالکل ہی منفر وتصور ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی سجھتے ہیں کہ پڑوی وہ ہے جس کا مکان آپ کے مکان سے ملا ہوایا اُس کے قریب ہے ، کیکن قرآن نے بتایا ہے کہ پڑوی تین قتم کا ہوتا ہے :

ایک وہ جو پڑوی بھی ہے اور قرابت مند بھی۔ اِسے الْجَارِ ذِی الْقُرُبیٰ سے تعبیر کیا ہے اور اِس کا ذکرسب سے پہلے ہے۔ اِس کے معنی میں ہیں کہ دوسرے پڑوسیول کے مقابلے میں می<sup>س</sup>ن سلوک کا زیادہ حق دار ہے۔

دوسراوہ جوقر ابت مندتو نہیں ہے، لیکن پڑوی ہے۔ اِس کے لیے ٰالُجَارِ الْجُنْبِ ُ یعنی اَجَنبی پڑوی کے الفاظ آئے ہیں۔ بیا جنبیت رشتہ وقر ابت کے لحاظ سے بھی ہوسکتی ہے اور دین و مذہب میں اختلاف کے باعث بھی ہوسکتی ہے۔ قرابت مندیڑوی کے بعد اِسی کا درجہ ہے۔

تیسراوہ جوسفر وحضر میں کسی جگہ آ دمی کا ساتھی یا ہم نشین بن گیا ہے۔قر آن نے اِسے الصَّاحِبِ بِالْحَنُبِ 'سے تعبیر کیا ہے اور اِس کے لیے بھی اُسی طرح حسن سلوک کی ہدایت فر مائی ہے، جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے لیے فر مائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اِس باب میں یہ ہیں:

ابوشری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: خدا کی تئم ، وہ مومن نہ ہوگا؛ خدا کی قتم ، وہ مومن نہ ہوگا۔لوگوں نے پوچھا: کون یارسول اللّٰد؟ فر مایا: جس کا پڑوی اُس کی شرار توں سے محفوظ نہیں ہے۔

اضی کا بیان ہے کہ ارشاد ہوا: جواللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے، اُسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کر ہے۔

سیدہ عائشہروایت کرتی ہیں کہآپ نے فرمایا: جبریل نے مجھے پڑوس کے حقوق کی اِس قدرتا کید کی کہ مجھے خیال ہوا، بہ

میتو عنقریب اِسے وراثت میں حق دار بنادیں گے۔

۵ بخاری،رقم ۲۰۰۵ مسلم،رقم ۲۹ ۲۸ ـ

۲۶ بخاری، رقم ۲۰۱۲\_

یم بخاری،رقم ۲۰۱۹\_

۴۸ بخاری، رقم ۱۰۱۴ مسلم، رقم ۲۲۸۵ \_

ـــــ میزان ۲۱۸ ـــــ

ابوذ رغفاری کا بیان ہے کہآ پ نے اُنھیں نصیحت فر مائی: ابوذ ر،شور بارپاؤ تو اُس میں پانی بڑھا دواور اِس ہےا پیغ ہم سابوں کی خبر گیری کرتے رہو۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہی نصیحت آپ نے عورتوں کوبھی کی اور فرمایا: مسلمان بیویو، تم میں سے کوئی اپنی پڑوین کے لیے کسی تخفے کوحقیر نہ سمجھے،اگر چہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔

## الله کی راه میں انفاق

تیسراحکم پیہے کہاللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے۔ اِس کے معنی پیر ہیں کہاللہ تعالیٰ نے جونعتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح اُنھیں اپنی ذات پرخرچ کرتا ہے، اُسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد اُنھیں دوسرے ابنا نے نوع پر بھی خرچ کرے۔قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کررہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے: ایک پیر کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے۔ دوسری پیر کمخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ پہلی چیزنماز سے حاصل ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے،اور دوسری انفاق سے جواُس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ پھر اِس کا صلّہ بھی خدا کی محبت ہی ہے۔ اِس لیے کہ انسان جو پچھ خرچ کرتا ہے، اُسے در حقیقت آسان پر جمع کرتا ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں، اُس کا دل بھی اِس کے نتیجے میں وہیں لگار ہتا الھے۔ قرآن نے جگہ جگہ نہایت موثر اسالیب میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے:

آ جائے اوراُس وقت وہ کیے کہ برور دگار، تونے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور (اس کے نتیج میں) تیرے نیک بندوں میں شامل ہوجا تا۔''

وَأَنفِقُواْ مِنُ مَّا رَزَقُنكُمُ مِّنُ قَبُل اَنُ يَأْتِي اَحَدَكُمُ " "اور ہم نے جوروزی محص دی ہے، اُس میں سےخرج الُمَوْتُ، فَيَقُولَ: رَبِّ، لُولًا أَخَّرُتنِي إِلَى أَجَلِ لَكُونَ إِس سے بِهلے كمتم ميں سے كى كى موت كا وقت قَرِيُبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيُنَ.

(المنافقون ۲۳:۱۱)

بیا نفاق اعزہ واقر بااوریتا کی ومساکین کاحق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔قر آن کی زیر بحث آیتوں میں اِس کے لیے یمی تعبیرا ختیار کی گئی ہے۔ اِس سے بیر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اِس میں کوتا ہی آ دمی کواللہ تعالی کے نز دیک غصب حقوق کا مجرم بناسکتی ہے۔ چنانچے قرآن نے بیہ بات ایک دوسری جگہ صاف واضح کر دی ہے کہ اِن حقوق سے بے پروا ہوکرا گر کوئی

وس مسلم، رقم ۲۷۸۸ ـ

۵۰ بخاری،رقم ۱۰۱۷ ـ

۵ متی ۲:۱۹-۲۱\_

شخص مال ود ولت جمع کرتا ہے تو یہ کنز ہے اور اِس کی سزاجہنم کی آگ ہے جس سے ہر بند ہُ مومن کواپنے پر وردگار کی پناہ مانگنی جا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ الِيمٍ، يَّوْمَ يُحُمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُم وَخُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم، هذَا مَا كَنْزُتُم لِانْفُسِكُم فَذُو تُوا مَا كُنتُم تَكْنِزُونَ. (التوبه ٣٥-٣٥)

''اور جولوگ سونا اور چاندی ڈھیر کرر ہے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ، اُنھیں ایک درد ناک عذاب کی خوش خمری دو، اُس دن جب اُن کے اِس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ د ہمائی جائے گی۔ پھر اُس سے اُن کی پیشانیوں ، اُن کے پہلوؤں اور اُن کی پیشانیوں ، اُن کے پہلوؤں اور اُن کی پیشاوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جوتم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا۔ تواب چھواس کا مزہ جوتم جمع کرتے رہ ہو۔''

اِس حَكُم كَى يَهِى نُوعِيت ہے جس كے پیش نظر فر مایا ہے كہ جن لوگوں پر بیری عائد ہوتا ہے، اُن کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہول کہ کسی حق دار كی مدد سے مجوراً اعراض كرنا پڑے اور توقع ہو كہ مستقبل میں حالات بہتر ہوجائيں گے تو اُس كی دل دار ك كی جائے اور آیندہ کے لیے اچھے وعدے كے ساتھ رخصت كرديا جائے: 'وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْيَغَآ ءَ رُحُمةٍ مِّنُ رَبِّكَ تَرُجُوهَا، فَقُلُ لَّهُمُ قَوُلًا مَّیسُورًا '۔

یدانفاق علانیہ ہویا چھپا کر کیا جائے ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِس کا ایک ایک حبہ اُس کے علم میں رہتا ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ اِس کاصلہ بھی وہ اپنے وعدے کے مطابق لاز ماً دےگا:

وَمَاۤ اَنْفَقُتُمُ مِّنُ نَفَقَةٍ أَوُ نَذَرُتُمُ مِّنُ نَّذُرٍ فَاِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ اَنْصَارٍ ، اِلْ تُبُدُوا اللَّهَ يَعُلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ اَنْصَارٍ ، اِلْ تُبُدُوا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُحُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُحُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللَّهُ يَعَلَمُ مَن اللَّهُ عَنْكُمُ مِّنُ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ.

(البقره ۲: ۱ ۲ – ۱۲۲)

''اور جونرچ بھی تم کروگے یا جونذر بھی تم مانوگے، (اُس کا صلہ لازماً پاؤگے)، اِس لیے کہ اللہ اُسے جانتا ہے اور (اللہ کی اِس ہدایت سے منہ موڑ کر) اپنی جانوں پرظلم ڈھانے والوں کا (اللہ کے ہاں) کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم اپنی خیرات علانیہ دوتو یہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اُسے چھپاؤاور غریوں کودے دوتو یہ تمھارے تن میں زیادہ بہتر ہے۔ (اِس سے) اللہ تمھارے گناہ مٹا دے گا اور (اِس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ )جو کچھتم کرتے ہو، اللہ اُس سے یوری طرح باخبرے۔''

چنانچ فرمایا ہے کہ اِس انفاق کووہ اپنے ہاں برکت دیتا اور اپنے فضل وعنایت سے اُس کی رائی کو پربت بنادیتا ہے:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ آمُوَ الَّهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةِ، وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاللَّهُ وَ اسِعٌ عَلِيُمٌ. (البقرة ٢٢١:٢٦)

''اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اِس عمل کی مثال اُس دانے کی ہےجس سےسات بالیں نکلیں ،اس طرح کہ ہر بال میں سو دانے ہوں ۔ اللہ (اپنی حکمت کے مطابق) جس کے لیے جاہتا ہے،(اِسی طرح )بڑھا دیتا ہے۔اور (حقیقت بیہے کہ)اللہ بڑی وسعت والاہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔''

### استاذامام لکھتے ہیں:

'' پہاُس بڑھوتری کی تمثیل ہے جوراہ خدامیں خرج کے ہوئے مال کے اجروثواب میں ہوگی ۔ فرمایا کہ جس طرح ایک دانے سے سات بالیان کلیں اور ہر بالی میں سوسودانے ہول ، اسی طرح ایک نیکی کا صلد سات سو گئے تک بندے کوآخرت میں ملے گا۔ اِس مضمون کی وضاحت احادیث میں بھی ہوئی ہے۔حضور نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ دس گئے سے لے کر سات سو گنے تک ملے گا۔ بیفرق ظاہر ہے کیمل کی نوعیت عمل کے زمانے اورممل کرنے والے کے ظاہری و باطنی حالات بربنی ہوگا۔اگرایک نیکی مشکل حالات اور تنگ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اُس کا اجرزیادہ ہوگا اوراگرایک نیکی آسان حالات اورکشادہ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اُس کا اجر کم ہوگا۔ پھر نیکی کرنے والے کے احساسات کا بھی اُس پر اثر یڑے گا۔ایک نیکی پوری خوش دلی اور پورے جوش وخروش کے ساتھ کی گئی ہے اور دوسری سر دمبری اور نیم دلی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے اجروثواب میں بھی فرق ہوگا۔آیت میں اجر کی وہ شرح بیان ہوئی ہے جوسب سے اونچی ہے اور فرمایا ہے کہ''اللہ تعالیٰ جس کے لیے جا ہتا ہے، بڑھا تا ہے۔'' بدأس ضا بطے کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔اللہ تعالیٰ کا کوئی چاہنا بھی عدل وحکمت کےخلاف نہیں ہوتا،اِس وجہسے یہ بڑھوتری اُنھی کے لیےوہ چاہتا ہے جواُس کے ٹھبرائے ہوئے ضالطے کے مطابق اِس کے ستحق ٹھبرتے ہیں۔'(تدبرقر آنا/٦١٣)

اِس کی مزید وضاحت اِس طرح کی ہے کہ انفاق اگر اللہ کی رضاجو ئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کیا جائے تو اِس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو بہ جانے والی زمین پر باغ لگانے کے بجاےایی بلند، مطح اوراچھی آب وہوا کی زمین پراپنا باغ لگائے کہ بارش ہوتو اُس کی بارآ وری کودو گنا کر دے اور نہ ہوتو زمین اور آب و ہوا کی خوبی کے باعث ملکی پھوار بھی کافی

وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ الْبَتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيًّا مِّنُ أَنفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةٍ برَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعُفَيْنِ ، فَإِنْ لَّمُ

''اوراللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے آپ کو (حق ر) قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اُس باغ کی ہے جو بلنداور ہموارز مین پروا قع ہو۔

(البقره۲:۲۵)

اُس پرزور کی بارش ہوجائے تو دونا کھل لائے اور زور کی بارش نہ ہوتو کھوار بھی کافی ہوجائے۔ (بیر مثال سامنے رکھو) اور (مطمئن رہوکہ) جو کچھتم کرتے ہو، اللّٰداُسے د کھے رہاہے۔''

دیکیرہ ہے۔''
تا ہم بیصلہ اُس انفاق کے لیے ہے جوانسان اپنے بہترین اور پاکیزہ مال میں سے کرے اور جس کے ساتھ احسان
جتانے اور دل آزاری کرنے کا کوئی روبیہ نہ ہو۔ آدمی جو چیز اپنے لیے پہند نہ کر سکے، اُسے خدا کو پیش کرنا انتہائی دنائت کی
بات ہے۔ ہمارے پاس جو بچھ ہے، وہ خدا ہی کا بخشا ہوا ہے۔ اُس کو اُسی کی راہ میں دیتے ہوئے اگر ہم پستی کا بیروبیہ
اختیار کرتے ہیں تو اِس سے خدا کی خوشنودی اور نفس کی تربیت تو کیا حاصل ہوگی، استاذا مام کے الفاظ میں الٹا اندیشہ ہے کہ
دوری اور مچوری پچھا اور بڑھ جائے گی۔ اِسی طرح کسی کو دے کر اگر کوئی شخص احسان جتا تا اور اُس کی دل آزاری کرتا ہے تو
اِس کے معنی بیہ ہیں کہ خدا نے اُسے مال تو دیا ہے، لیکن اُس کے لحاظ سے ظرف نہیں دیا، اِس لیے کہ نیکی اور خیر کی تو فیتی پا
لینے کے بعد ریرو بیا نتہائی لئیم اور کم ظرف لوگ بی اختیار کر سکتے ہیں جو غالباً سجھتے ہیں کہ اُنھوں نے اگر کسی برخرج کیا ہے تو

اُسےاب زندگی بھراُن کاممنون احسان بن کرر ہنا جا ہیے۔ چنانچہاُن کی بیخواہش جب پوری نہیں ہوتی تو وہ اُسے طعنوں کا

الله تعالی کاارشادہ:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا، أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا الَّذِيْنَ المَنُوْا، أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا الْحُرِجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتُ، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِاحِذِيهِ الَّا اَنْ اللَّهَ غَنِيْ جَمِيدٌ. تُغُمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (البقرة: ٢٤٤)

مدف بنا کر ہر جگہذ لیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

يُصِبُهَا وَابِلْ فَطَلُّ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ.

''ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرواوراُس میں سے بھی جوہم نے تمھارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اورکوئی بری چیز تو (اللّٰہ کی راہ میں) خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو تم اِس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، لیکن خود آئکھیں موند نہ لوتو اُسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ (تمھاری اِس خیرات سے) اللّٰہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔''

اِسی طرح فرمایا ہے:

اَلَّذِيُنَ يُنُفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ اَنْفَقُوا مَنَّا وَّلَا اَذًى ، لَّهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ

''جولوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو پکھ خرچ کیا ہے،اُس کے پیچھے نداحسان جتاتے ہیں نددل آزاری کرتے ہیں، اُن کے لیے اُن کے بروردگار کے ہاں اجر ہے اور اُنھیں (وہاں ) کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم بھی کھائیں گے۔ایک اچھابول اور (نا گواری کا موقع ہوتو) ذراسی چشم پوشی اُس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت گی ہو۔اور (شمھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اِس طرح کی خیرات سے ) اللہ بے نیاز ہے۔ (اِس رویے بروہ شھیں محروم کر دیتا ایکن اُس کا معاملہ ہیہ ہے کہ اِس کے ساتھ )وہ بڑابرد بار بھی ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کراور( دوسروں کی ) دل آ زاری کر کےاپنی خیرات کو اُن لوگوں کی طرح ضائع نہ کروجوا پنامال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اوروہ نہ خدایرا یمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔سوائن کی مثال الیم ہے کہ ایک چٹان ہوجس پر کچھٹی ہو، چھراُس پرزور کا مینہ یڑے اور اُس کو بالکل چٹان کی چٹان جھوڑ جائے۔ (قیامت کے دن) اُن کی کمائی میں سے پچھ بھی اُن کے ہاتھ نہآئے گا۔اور (حقیقت سے کہ )اِس طرح کے ناشكروں كوالله بھى راہ يابنہيں كرنا... كياتم ميں كوئى بيہ بیند کرے گا کہاُس کے پاس تھجوروں اورانگوروں کا ایک باغ ہوجس کے نیچنہریں بہتی ہوں،اُس میں اُس کے لیے ہرفتم کے پھل ہوں اور وہ بوڑ ھا ہو جائے اور اُس کے بیچے ابھی ناتواں ہوں اور باغ پر سموم کا بگولا پھر

جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے ۔اللّٰد اِسی طرح اپنی

آیتی تمھارے لیے واضح کرتاہے تا کہتم غور کرو۔''

يَحُزَنُونَ. قَوُلُ مَّعُرُوفَ وَّمَعُفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنَ صَدَقَةٍ يَّتُبُعُهَا آذًى ، وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيُمٌ. يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ، لَا تُبُطِلُوا صَدَقْتِكُمُ بِالْمَنِّ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ. يَايُّهَا وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ. يَايُّهَا وَالْاَذِي كَنْفِقُ مَالَةً رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُومِ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّحِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ وَالْيُومِ اللَّحِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ وَالْيُومِ اللَّحِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا عَلَيْهُ وَالِلِّ فَتَرَكَةً صَلَدًا لَا يَعْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْحَرِي مِن يَعْدِي اللَّهُ اللَّهُ

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس كي وضاحت ميس لكصة مين:

· 40/

'' یمثیل ایک ایسے خص کی ہے جس نے انگور اور محجوروں کا باغ لگایا۔ اُس باغ کے پنچ نہر جاری تھی جواُس کی شادا بی ک ضامن تھی۔ باغ میں دوسرے مختلف قتم کے پھل بھی تھے اور اُس سے ہرقتم کی اجناس بھی حاصل ہوتی تھیں۔ باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا اور اُس کے بچسب چھوٹے چھوٹے تھے۔ اِسی دوران میں ایک روزسموم کا ایک بگولا اُس باغ پر گزر ااور سارا باغ تباہ ہوکررہ گیا۔ فرمایا کہ یہی حال آخرت میں اُن لوگوں کا ہوگا جواپنے انفاق کو ہر باد کرنے والی آفتوں سے نہیں بچاتے۔ اُن کے خرمن کے لیے بجلی خوداُن کی آستیوں میں چپسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک اُس وقت ظاہر ہوگی جب اُن کے لیے کھوکر پھریانے کا کوئی امکان باقی ندرہے گا۔''( تدبرقر آن ۱۹۶۷)

سورهٔ بنی اسرائیل کی زیر بحث آیتوں میں یہ چیز بھی قر آن نے اِس کے ساتھ واضح کردی ہے کہ اِس انفاق کی تو نیق اُٹھی لوگوں کو ملتی ہے جواپنے اخراجات میں اعتدال کاروبیا ختیار کرتے اور اللہ تعالی جورز ق اُنھیں عطافر ماتے ہیں، اُس کواپنی کسی تدہیر وحکمت کانہیں، بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دوبا تیں مزید فرمائی ہیں:

ایک بید که مال کوالے تعلقا اڑا نا جائز نہیں ہے۔ بیاللہ کی نعمت ہے اور اِس کے بارے بیں صحیح روبیہ بیہ ہے کہ آدمی اعتدال اور کھا بیت شعاری کے ساتھا پی جائز ضرور توں پرخرچ کرے اور جو پھے بچائے ، اُسے حق داروں کی امانت شمجھے اور اِس امانت کونہا بیت احتیاط کے ساتھا اداکرے۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرور توں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا روبیا ختیار نہیں کرتا ، اُسے ایخ بھی شوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ دوسروں کے حقوق اداکر پائے ۔ فرمایا ہے کہ جولوگ اپنا مال اِس طرح اڑا تے ہیں ، وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ہڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ اُنھیں ورغلا کرا پی راہ پر لگالیتا ہے اور اُن سے اُن کا موں پرخرچ کراتا ہے جن سے وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجاے اُس کی ناراضی لے کرلوٹے ہیں۔ اِس معاملے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت اِس طرح کی ہے کہ آدمی نہا ہے ہا تھا بالکل با ندھ لے اور نہ بالکل کھا ہی چھوڑ دے کہ ضرورت کے وقت در ماندہ اور ملامت زدہ ہوکر بیٹھا رہے ، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرج کرے اور نہیشہ پھے بچھ بکا کرر کھتا کہ اپنے اور دوسروں کے حقوق پروقت اداکر سکے : وَ لَا تَبُعُمُلُ يَدَكُ مَعُلُولَةً اِللٰی کُلُونَ اَنہُ سُطُھا کُلَ الْبُسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَّ حُسُورًا '۔

دوسری بیر کدرزق کی تنگی اور کشادگی الله تعالی کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے۔انسان کی ذرمدداری صرف بیہ کہ وہ پوری محنت کے ساتھا اُس کے اسباب بیدا کرے۔ جولوگ اِس حقیقت کونہیں سمجھتے ، وہ دوسر ول پرخرچ کرنا توالگ رہا،
بارہاالیسسنگ دل ہوجاتے ہیں کہ تنگ دی کے اندیشے سے اپنی اولاد تک قبل کردیتے ہیں۔ اِس میں خاص طور پرعرب جاہلیت میں لڑکیوں کوزندہ در گورکر دینے کی اُس سنگ دلا نہ رسم کی طرف اشارہ ہے جس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کما وُفر دنہیں ہے ، اِس لیے اُس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے ۔فر مایا ہے کہ اُنھیں قبل نہ کرو، اُن کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور مطمئن رہو کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر حالت پر نگران اور اُن کا نگہبان ہے۔ وہ اُن سے بے خبر نہیں ہے۔

يهي حقيقت ايك دوسري جگه إس طرح بيان فرمائي س:

\_\_\_\_\_میزان ۲۲۴ \_\_\_\_

اَلشَّيُطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرَ وَيَا مُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنَهُ وَفَضُلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنُ يَّشَآءُ، وَمَن يُوُّتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكُرُ إلَّا أُولُوا الْالْبَابِ. (البقرة ٢٢٨-٢٢٩)

''شیطان تعصیں تنگ دسی سے ڈراتا اور (خرچ کے لیے) بے حیائی کی راہ بھاتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمھارے ساتھ معفرت اور عنایت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑاعلم رکھنے والا ہے۔ وہ (اپنے قانون کے مطابق) جس کو جا ہتا ہے، (اِس وعدے کا) فہم عطا کردیتا ہے، اور جسے یہ ہم دیا گیا، اُسے تو در حقیقت خیر کیشر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ لیکن (اِس طرح کی باتوں سے) یا دد ہائی صرف دائش مند ہی حاصل کرتے باتوں سے) یا دد ہائی صرف دائش مند ہی حاصل کرتے باس ہیں۔''

### عفت وعصمت

چوتھا حکم ہیہ ہے کہ کوئی شخص زنا کے قریب نہ جائے۔ اِس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ یہ کھی بے حیائی اور نہایت برا
طریقہ ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ اِس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی دلیل وجت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی
فطرت اِسے ہمیشہ سے ایک بڑا گناہ اور ایک سنگین جرم مجھتی رہی ہے اور جب تک وہ بالکل مسنخ نہ ہوجائے، اِسی طرح ہمجھتی
رہے گی۔ انسان سے متعلق یہ حقیقت بالکل نا قابل تر دید ہے کہ خاندان کا ادارہ اُس کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک
ناگز بر ضرورت ہے۔ یہ ادارہ وضحے فطری جذبات کے ساتھ صرف اُسی صورت میں قائم ہوتا اور قائم رہ سکتا ہے، جب
زوجین کا باہمی تعلق متعلق رفاقت کا ہو۔ یہ چیزا گر مفقود ہوجائے تو اِس سے فطری اور روحانی جذبات سے محروم جانوروں کا
ایک گلہ تو وجود میں آ سکتا ہے، کوئی صالح معاشرہ اور صالح تمدن وجود پذیر نہیں ہوسکتا۔ صاحب' د تفہیم القرآن' سید
ایوالاعلی مودودی لکھتے ہیں:

''إِس فعل کا اخلاقاً براہونا، یا ندہباً گناہ ہونا، یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا، ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشر ہے متفق رہے ہیں، اور اِس میں بجو اُن متفرق لوگوں کے جھوں نے اپنی عقل کواپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، یا جھوں نے خبطی پن کی اپنی کوفلسفہ طرازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے۔ اِس عالم گیرا تفاق راے کی وجہ بیہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع انسانی کا بقا اور انسانی تدن کا قیام، دونوں اِس بات پر مخصر ہیں کہ عورت اور مردم خص لطف اور لذت کے لیے سلنے اور پھرالگ ہوجانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پا کدار عہد وفا پر استوار ہوجو معاشرے میں معلوم ومعروف بھی ہواور جسے معاشرے کی ضانت بھی حاصل ہو۔ اِس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے معاشرے میں معلوم ومعروف بھی ہواور جسے معاشرے کی ضانت بھی حاصل ہو۔ اِس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے

لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اوراینے انسانی نشوونما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اورتربیت کامخیاج ہوتاہے،اورتنہاعورت اِس ہارکوا ٹھانے کے لیے بھی تیارنہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ مرداُس کا ساتھ نہ دے جواُس بیچ کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو۔ اِس طرح اِس معاہدے کے بغیرانسانی تدن بھی برقر ارنہیں رہ سکتا، کیونکہ تدن کی تو پیدایش ہی ایک مرداورایک عورت کے مل کررہنے، ایک گھر اورایک خاندان وجود میں لانے ، اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور را لطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے۔اگر عورت اورم دگھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف ولذت کے لیے آ زادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بھر کررہ جائیں ،اجتماعی زندگی کی جڑکٹ جائے ، اوروہ بنیاد ہی باقی نہرہے جس پرتہذیب وتدن کی پیٹمارت اٹھی ہے۔اِن وجوہ سےعورت اورمرد کااپیا آ زادان تعلق جو کسی معلوم ومعروف اورمسلم عہدوفا پرمنی نہ ہو،انسانی فطرت کےخلاف ہے۔ اِنھی وجوہ سے انسان اِس کو ہرز مانے میں ایک سخت عیب،ایک بڑی بداخلاقی،اور ذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ مجھتار ہاہے۔" (تفہیم القرآن ۳۱۹/۳) اِس فعل کی یہی شناعت ہے جس کی بنا پراللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ زنانہ کرو، بلکہ فر مایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ ایس تمام باتوں سے دور رہو جوزنا کی محرک، اُس کی ترغیب دینے والی اور اُس کے قریب لے جانے والی ہیں۔سورۂ نور میں مردوزن کےاختلاط کے جوآ داب بیان ہوئے ہیں، وہ انسان کو اِسی طرح کی چیزوں سے بیجانے کے لیےمقرر کیے گئے ہیں۔اُن کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرد وعورت ، دونوں اپنے جسمانی اورنفسیاتی تقاضوں کے لحاظ سے اپنی نگاہوں کوزیادہ سے زیادہ بچا کراورا پے جسم میں اندیشے کی جگہوں کوزیادہ سے زیادہ ڈھانپ کرر کھیں اور کوئی الی بات نہ کریں جوالک دوسرے کے صنفی جذبات کو برا پیختہ کرنے والی ہو۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب کسی معاشرے میں زنا کوعام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی تاخت کی ابتدا بالعموم اِنھی چیزوں سے کرتا ہے۔قر آ ن سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دم وحوار بھی وہ اِسی راستے سے تملہ آ ور ہوا تھا۔ چنانچے فر مایا ہے:

> يَنِيِّ ادَمَ، لَا يَفُتِنَنَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَآ اَخُرَجَ اَبُويُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ ، يَنُزِعُ عَنُهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوُاتِهِمَا، إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيثُ لَا تَرَوْنَهُمُ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيُنَ اَوُلِيَآءَ لِلَّذِيُنَ لَا يُؤُمِنُونَ. (الاعراف 2: ٢٤)

''آ دم کے بیٹو، الیانہ ہوکہ شیطان شخصیں پھراُسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح اُس نے تمھارے والدین کوائن کے لباس انروا کر کہ اُن کی شرم گاہیں اُن کے سامنے کھول دے، اُس باغ سے نکلوا دیا تھا (جس میں وہرہ رہے تھے)۔ وہ اور اُس کے ساتھی شخصیں وہاں سے دیکھتے ہیں، جہال سے تم اُنھیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِس طرح کے شیطانوں کو (البتہ)، ہم نے اُنھی لوگوں کا ساتھی بنایا ہے جوایمان نہیں لاتے۔'

ية مله كس طرح هوتا ہے؟ استاذا مام لکھتے ہیں:

\_\_\_\_\_میزان ۲۲۲ \_\_\_\_

''… وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اُس لباس تقوی وخثیت سے محروم کرتا ہے جواللہ نے بنی آ دم کے لیے اِس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت ہے اتارا ہے ... جب یہ باطنی حامہ اتر حاتا ہے تو وہ حیاختم ہو حاتی ہے جو اِس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے۔ پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے۔ بے حیائی صنفی اعضامیں،جن کا چھپانا تقاضا نے فطرت ہے،عریاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے، پھرفیشن اُس کوسہارا دیتا ہے اور وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئی اختر اعات سے ایسے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آ دم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کیڑے پہن کربھی لباس کے بنیا دی مقصد ، یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے ہیں۔ پھرلباس میں صرف زینت اور آرایش کا پہلوباقی رہ جاتا ہے اوراُس میں بھی اصل مرعا بہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دل کش زاویے سے نمایاں ہو۔ پھرآ ہت ہ آ ہت عقل اِس طرح ہاؤف ہوجاتی ہے کہ عریانی تہذیب کانام یاتی ہے اور ساتر لباس وحشت و د قیا نوسیت کا۔ پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں پی فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو عریانی ہی ہے،لباس تو اُس نے رسوم ورواج کی بابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے۔ میمرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مرجا تا ہےاور پورا تدن شہوانیت کے زہر سے مسموم ہوجا تاہے۔ '( تدبر قرآن ۲۴۷/۳)

اللّٰد تعالیٰ نے زنا کا چرجا کرنے اوراُس کے لیے تر غیبات پیدا کرنے کی کوشش کو اِسی بناپرایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ مدینہ میں جب منافقین واشرار نے اِس طرح کی کوششیں شروع کیس توارشا دہوا:

بدکاری تھلے، اُن کے لیے دنیا اور آخرت، دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ (وہ اِسی کے سزاوار ہیں) اور اللہ (اُنھیں)جانتاہے،کینتم نہیں جانتے''

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ " " بِشَك، جولوگ بي عالي على كمسلمانوں ميں امَنُوا، لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمْ فِي الذُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، وَ اللَّهُ يَعُلَمُ وَ أَنُتُمُ لَا تَعُلَمُونَ . (النور١٩:٢٣)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی اِسی مقصد ہے عورتوں کے تیز خوشبولگا کر باہر نکلنے، مردوں کے پاس تنہا بلیٹھنے، یا اُن کے ساتھ تنہا سفر کرنے ہے منع فرمایاً۔لوگوں نے دیور کے بارے میں یو چھا تو ارشا دہوا کہاُ س کے ساتھ تنہا کی میں بیٹھنا موت کو دعوت دینا ہے ۔ لمبے سفر میں محرم رشتے داروں کو ساتھ لے جانے کی مدایت کا مقصد بھی یہی ہے ۔ پہلی کے بعد دوسری نظر کوفوراً پھیر لینے کے لیے بھی اِسی لیے کہا ہے ﷺ غنااور موسیقی کی بعض صورتوں کے بارے میں بھی اِسی لیے متنبہ فر مایا ہے کہ وہ اِس کی محرک ہوسکتی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آ دم کے بیٹے زنامیں سے کچھ نہ کچھ حصہ لاز ماً پالیتے ہیں۔

۵۲ بخاری، رقم ۱۰۸۸ ۲۰۱۰ ۳۰۰ مسلم، رقم ۳۱۷۲، ۳۲۷ ابودا وُد، رقم ۱۷۲۳ ر

۵۳ بخاری، رقم ۵۲۳۲ مسلم، رقم ۴۷۷۸\_

۴ هے بخاری،رقم ۱۰۸۷ مسلم،رقم ۲ سار

۵۵ مسلم، رقم ۲۱۴۴ ه ابوداؤد، رقم ۲۱۴۹

چنانچے دیدہ بازی آنکھوں کی زناہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زناہے، اِس طرح کی باتوں سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، ہاتھ لگا نااور اِس کے لیے چلنا ہاتھ یا وَں کی زنا ہے۔ پھر دل ود ماغ خواہش کرتے ہیں اور شرم گا کبھی اُس کی تصدیق کرتی ہےاور بھی جھٹلا دیتی ہے۔

بہسد ذریعہ کی ہدایات ہیںاور اِس لیے دی گئی ہیں کہ زنا کووہاں سے روک دیا جائے ، جہاں ہے اُس کے لیےسفر کی ابتداہوتی ہے۔

# انسانی جان کی حرمت

یا نچواں تھم بیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کوتل نہ کرے۔ مذہب واخلاق کی روسے انسانی جان کو جوحرمت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے، بیاُ سی کا بیان ہے۔قر آن نے بتایا ہے کہ اِس کے بارے میں یہی تا کید اِس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی گئی تھی اور الله تعالیٰ نے یہ بات اُن پر لکھ دی تھی کہ ایک انسان کاقتل در حقیقت پوری انسانیت کاقتل ہے۔ تالمود میں پیفر مان کم ومیش إخمی الفاظ میں آج بھی موجود ہے۔ سورہَ ما ئدہ میں قر آن نے اِسی کا حوالیدیا ہے:

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسِ اَوُ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ﴿ نَهُ كُسَى انْمَانِ كُوخُونَ كَ بِدِكِ يَا زَمِينَ مِينَ فَسَادٍ پھیلانے کے سواکسی اور وجہ سے قبل کیا، اُس نے گویا تمام انسانوں کو تل کر دیا اور جس نے کسی انسان کو بچایا، اُس نے گویا تمام انسانوں کو بچالیا۔''

مِنُ أَجُل ذٰلِكَ كَتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسُرَآءِ يُلَ أَنَّهُ ﴿ " ' إِسَ سِبِ سِي مَ فِي اسرائيل بِرلكه دياكه جس فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنُ ٱحُيَاهَا فَكَانَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. (٣٢:٥)

اِس فرمان سے واضح ہے کہ کسی انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جاسکتی ہے: ایک پیر کہ وہ کسی کوقتل کر دے، دوسری پیرکنظم اجتماعی ہے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبر و کے دریے ہوجائے۔زمین میں فساد پھیلانے کی تعبیریہاں اِسی مفہوم کے لیےاختیار کی گئی ہے۔ اِس کے سوا ہولل ایک ناحق قتل ہے جس کی سزاقر آن کی روسے ابدی جہنم ھے۔ ہے۔ مسلمانوں میں سے جولوگ اینے مسلمان بھائیوں کے خلاف اِس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، اُٹھیں قر آن نے اِس طرح متنبفر مایاہے:

۵۹۹ بخاری،رقم ۵۵۹۰\_

۷۵ بخاری، رقم ۹۲۴۳ مسلم، رقم ۲۷۵۴ ـ

۵۸ شرح تالمود بابلی۱۸۳/۲۳

9هي الفرقان ١٨:٢٥-٢٩\_

وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِينًا. (الناء ٩٣:٣٩)

"اور جوکسی مسلمان کو جان بو جھ کوئل کرے، اُس کی سزا جہنم ہے، وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا اور اُس پر اللّٰد کا غضب اور اُس کی لعنت ہوئی اور اُس کے لیے اُس نے بڑا سخت عذاب تبار کر رکھا ہے۔"

اِسی طرح یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اِس جرم کے مرتکبین کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے ، مقتول کے اولیا کے ساتھ اُن کی مرضی کے بغیر قاتل کو کوئی رعایت نہیں دے سکتی ۔ اُس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر قصاص پراصرار کریں تو اُن کی مدد کرے اور جو پچھوہ عیابیں ، اُسے پوری قوت کے ساتھ اور ٹھیکٹھیک نافذ کردے ۔

تاہم اِس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی با قاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہواور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیا ہی سے متعلق ہوجائے تو وہ اپنی اِس حیثیت میں حدود سے تجاوز کریں اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زعم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قبل کا مطالبہ کریں یا مجرم کو عذاب دے دے کر ماریں یا مار دینے کے بعد اُس کی لاش پر غصہ نکالیں یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے ۔ فَالا یُسُرِفُ فِی الْفَتُلِ 'کے الفاظ یہاں اِسی تنبیہ کے لیے آئے ہیں۔

اِس سے بیہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں یہی اختیار مقتول کو بھی حاصل ہوگا اور اُس کی مرضی کے بغیر قاتل کو وہاں بھی کوئی رعابیت نیل سکے گی۔

# یتیم کے مال میں خیانت

چھٹا تھم ہیہ ہے کہ بیتم کے مال میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ اِس تھم کے الفاظ وہی ہیں جواو پر زنا سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی بیتم کی بہوداور بہتری کے ارادے کے سوا اُس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ بیتم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے جو اُس کی حفاظت اور نشو ونما کی غرض سے کیا جائے اور اُسی وقت تک کیا جائے ، جب تک بیتم سن رشدکو پہنچ کراپنے مال کی ذمہ داری خود سنجا لئے کے قابل نہیں ہوجا تا۔ سور ہو نساء میں اللہ تعالیٰ نے اِس کے لیے چند متعین ہدایات دی ہیں ، کیکن اِن کا تعلق چونکہ شریعت کے مباحث سے ہے ، اِس لیے اِنھیں ہم اِسی کتاب میں آگ لیے چند متعین مدایات دی ہیں ، کین اِن کریں گے۔ یہاں اتنی بات ، البتہ واضح رہے کہ آئے زیر بحث میں جس چیز سے روکا گیا ہے ، وہ قر آن کی روسے ایک نہایت سیمین جرم ہے ، اِسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چا ہے۔ چنا نچے فرمایا ہے :

''اِس میں شبہ نیس کہ جولوگ بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوز خ کی بھڑ کتی آگ میں پڑیں گے۔'' إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوالَ الْيَتْلَمَى ظُلُمًا، إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيرًا. يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيرًا. (النباء ١٠:١٠)

# عهدكي بإبندي

ساتوال تھم میہ ہے کہ جوعہد بھی کیا جائے، اُسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ فرمایا ہے کہ اِس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں بہی بات نہایت اہتمام واختصاص اور تاکید و تنبیہ کے اسلوب میں اِس طرح بیان ہوئی ہے: 
وُ الْمُو فُوُنَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَهَدُولَ اَلْ (اور جبعہد کریں تو اُس کو پورا کرنے والے ہوں)۔ اِس عہد میں، ظاہر ہے کہ ہوتم کے عہد شامل ہیں۔ استاذامام لکھتے ہیں:

''…ایفا ے عہد کے اندرتمام چھوٹے بڑے حقوق وفرائض آ جاتے ہیں خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے ،خواہ وہ کسی تحریری معاہدہ سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت بعلق ، رشتہ داری اور قرابت سے ،خواہ اُن کا اظہار واعلان ہوتا ہو یا وہ ہراچھی سوسائٹی میں بغیر کے ہوئے سمجھاور مانے جاتے ہوں ۔ اللہ اور رسول ، ماں اور باپ ، بیوی اور بجے ،خویش و اقارب ، کنبہ اور خاندان ، پڑوی اور اہل محلّہ ، استاد اور شاگر د، نوکر اور آقا ، ملک اور قوم ، ہرایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی فاہری یا تخفی معاہد سے کے تحت بند ھے ہوئے ہیں ، اور میہر وتقوی کا ایک لازی تقاضا ہے کہ اِن تمام معاہدوں کے حقوق اور اکرنے والے بینیں ۔ گویا ایفا ہے عہد کی اصل روح ایفا ہے حقوق ہے اور ایفا ہے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے ۔'' ( تدبر قرآن ۱۹۲۱)

قرآن کے بعض دوسر ہے مقامات پر بھی بیتھم اسی تاکید کے ساتھ آیا ہے۔ جہاد وقال کے موقع پر بھی جوسب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ بہی عہد کی پابندی ہے۔ سورہ تو بہ مکرین قق پر عذاب کا سورہ ہے اور اِس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ وں کومشر کین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے، کسی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ وں کومشر کین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے، کسی اللہ علیہ واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اُس کی مدت لاز ما پوری کی جائے گئے۔ اِسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہدتو م اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہوتو معاہدے کی جائے گئے۔ اِسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہدتو م اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہوتو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اُن کی مدذ ہیں کی جائتی۔ ارشا دفر مایا ہے:

٠٤ ٢:٧٤١\_

لا المعارج • ۲:۲س\_المومنون ۸:۲۳\_

٣:9 ٢٢

وَ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَلَمُ يُهَاجِرُوا ، مَا لَكُمُ مِّنُ وَّ لَا يَتِهِمُ مِّنُ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ، وَ إِن اسُتَنُصَرُو كُمُ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ اللَّ عَلَى قَوُم بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيْثَاقُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُو نَ بَصِيرٌ. (٢:٨)

''رہےوہ لوگ جوا بمان لےآئے ہیں،مگراُ نھوں نے ہجرت نہیں کی تو اُن سے تمھارا کوئی رشتۂ ولایت نہیں ہے، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جا ئیں۔اوراگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد جا ہیں تو اُن کی مدد کرناتم یرلازم ہے،لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں،جس کے ساتھ تمھارامعاہدہ ہو۔اور (حقیقت پیہے کہ )جو کچھتم كرتے ہو،اللّٰداُسے ديكھر ماہے۔"

## ناپ تول میں دیانت

آٹھواں حکم بیہ کہ ناپ تول میں کی بیشی نہ کی جائے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین وآسان کوأس نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے،الہذا بیضروری ہے کہانسان بھی اپنے دائر ہُ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پیانے سے ناپے اور ٹھیک ترازو سے تولے۔سورہُ رحمٰن میں ہے:

> وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَ ضَعَ الْمِيْزَانَ ٱلَّا تَطُعُوُا فِي الْمِيْزَانِ وَ أَقِيْمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَ لَا تُخسرُوا الْمِيزَانَ. (۵۵:۷-9)

''اوراُس نے آسان کواونچا کیااوراُس میں میزان قائم کی کهتم بھی (اینے دائر وُ اختیار میں اِسی طرح ) میزان میں خلل نہ ڈالو،اورانصاف کے ساتھ سیدھی تول تولواور وزن میں کمی نہرو۔''

اِس سے معلوم ہوا کہ بیا یک عظیم تھم ہے اوراپنی حقیقت کے اعتبار سے اُسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر بید نیا قائم ہے۔ چنانچہ اِس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اِس کے معنی یہ ہیں کہ عدل وقسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اورخدا کے قائم بالقسط ہونے کاعقیدہ باقی نہیں رہا۔ اِس کے بعد، ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورانظام درہم برہم ہو جا تا ہے اور تدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی ۔سید ناشعیب کی قوم اسی بیاری میں مبتلاتھی ۔ اُن کی نصیحت قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پرنقل ہوئی ہے۔سورۂ شعراء میں فرمایا ہے:

''تم پورا ناپواورکسی کوگھاٹا نہ دو،اورضیح تراز و سے تولو وَ زِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيبُم وَ لَا تَبُحَسُوا الراولوس كَي چِزوں مِين كَي ندرو، اورز مِين مِين فسادند پھلاتے پھرو۔''

اَوُفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُنُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.  $(1\Lambda M - 1\Lambda 1: YY)$ 

اشیامیں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص دودھ میں پانی، شکر میں ریت اور گندم میں جوملا کر پیچا ہے تو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اِس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اُس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دیتا۔ یہ در حقیقت دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت، دونوں میں یقیناً برا ہوگا۔ چنا نچیفر مایا ہے کہ پیانے سے دوتو پورا بھر کر دواور تو لوتو ٹھیک تر از وسے تو لو، اِس لیے کہ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے۔

# اوہام کی پیروی

نواں تھم یہ ہے کہ جس چیز کاعلم نہ ہو، کوئی شخص اُس کے پیچھے نہ لگے۔قرآن نے متنبہ فرمایا ہے کہ اِسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اِس لیے کہ انسان کی ساعت وبصارت اور دل ود ماغ ، ہر چیز کوایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ برگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افوا ہیں اڑائے یا اپنے پر وردگار کی ذات وصفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون واو ہام اور لا طائل قیاسات پر ہمنی کوئی نقطۂ نظر اختیار کرے۔ سور ہم جمرات میں اِن میں سے بعض چیزیں اِسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے:

"ایمان والو، اگرکوئی فاسق تمھارے پاس کوئی اہم خبر کے کرآئے تو اُس کی تحقیق کرلیا کرو، ایسانہ ہوکہ تم کسی قوم پر نادانی سے جاپڑ واور پھراپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔"
"ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پر ہیز کرو، ایس لیے کہ بعض گمان صرت گناہ ہوتے ہیں اور کسی کی ٹوہ میں ندر ہو۔"

يَّاتُهَا الَّذِينَ امنُوّا ، إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقُّ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ ا اَنْ تُصِيْبُوا قَوُمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ. (٢:٢٩) عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ الْمَنُوا، اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثُمْ، وَّلَا تَجَسَّسُوا. إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثُمْ، وَلَا تَجَسَّسُوا.

## تحقیق کے بغیرا قدام

ان آیتوں میں پہلی بات بیفر مائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کیے بغیر کوئی
اقد ام نہ کیا جائے۔ مبادا کہ جوش وجذ بہ سے مغلوب ہوکر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اُس پر پچھتا نا پڑے۔
اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے جس کا نفسق معلوم ہے اور نہ ثقابت تو اُس کی
شخیق بھی لاز ما ہونی چا ہیے۔ ہمارے محدثین نے اِسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وعمل کی روایت کرنے والوں
کے حالات کی شخیق کی ہے اور اگر کسی راوی کی شخیق میں اُن کو کا میا بی نہیں ہوئی تو اُسے مجہول قر اردے کراُس کی روایت
کو اُنھوں نے رد کر دیا ہے۔

زیاده گمان نه کرنا

دوسری بات بیفر مائی ہے کہ زیادہ گمان نہ کیے جائیں ، اِس لیے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں۔استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں کھاہے:

''…انسان کوجن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے،اُن کی بابت کوئی اچھایا برا گمان دل میں پیدا ہوناایک امرفطری ہے۔ یمی گمانآ دمی کوآ دمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے۔ اِس پہلو سے معاشر ہے میں بدوصل فصل کی بنیاد ہے۔ اِس کی اِس اہمیت کا تقاضا ہے کہ آ دمی اِس کے ردوقبول کے معاملے میں بھی ہے برواو تہاںا نگار نہ ہو، بلکہ نہایت ہوشیار اور بیدارمغز رہے۔ اہل ایمان کواسلام نے اِس باب میں بدرہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان ر کھے،الاآں کہ بیثابت ہوجائے کہ وہ اِس نیک گمان کا سزاوار نہیں ہے۔ بیرنیک گمانی اُس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہےجس پراسلام نے معاشرے کی بنیادرکھی ہےاورجس کی وضاحت اوپر ہو پچکی ہے۔اگرکوئی شخص اِس کے برعکس پیہ اصول ٹھیرالے کہ جورطب و پابس گمان اُس کے دل میں پیدا ہوتے جائیں ،اُن سب کومینت کے رکھتا جائے تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اُس شکاری کی ہے جومجھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایباا ندھا ہوجائے کہ مجھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی کپڑ لے۔ ظاہر ہے کہ مجھلیوں کے شوق میں جو شخص ایسااندھابن جائے گا، اندیشہ ہے کہ اِسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھے گا۔قر آن نے یہاں اِسی خطرے سے مسلمانوں کوروکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ دریے نہ ہو، کیونکہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں جوانسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اِس سے یہ تعلیم نکلی کہا بک مومن کو برگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا جاہیے۔اگر کسی سے کوئی الی بات صادر ہوجو بدگمانی پیدا کرنے والی ہوتو حتی الا مکان اُس کی اچھی تو جبہ کرے ،اگرکو کی اچھی تو جبہ نکل سکتی ہو۔اُس کے برے پہلوکواُسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اُس کی کوئی اچھی تو جبہ نہ نکل سکے ۔اگر بد گمانی کے سز اوار سے آ دمی کوخوش گمانی ہوتو بہ اِس بات کے مقابل میں اہون ہے کہ وہ کسی خوش گمانی کے حق دار سے بدگمانی رکھے۔'( تدبرقر آن ۷۰۹/۵)

ٹوہ میں رہنا

تيسرى بات بيفر مائى ہے كەلوگ ايك دوسرے كى توەميں ندريس استاذامام كلصة بين:

''… پہاں ممانعت اُس ٹوہ میں گئنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو۔ لینی تلاش اِس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اُس کی خامیوں سے آگا ہی اور اُس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو۔ یہ چزبھی تو حسد کے جذبہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی کا کوئی ایبا پہلوسا منے آئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ بھی بغض وعناد کی شدت اِس کاباعث ہوتی ہے کہ کوئی الیمی بات ہاتھ گے جس کی عندالصرورت تشہیر کر کے مخالف کورسوا کیا جا سکے۔ اِس زمانے میں اِس نے ایک پیشہ کی شکل بھی اختیار کر لی ہے جس کوجد بدا خبار نو لیمی نے بہت ترقی دی ہے۔ بعض اخبار نولیس رات دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اور اِن میں سب سے زیادہ شاطروہ اخبار نولیس

سمجھا جاتا ہے جو کسی نمایاں شخصیت کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی ایبااسکینڈل تلاش کرنے میں کامیاب ہوجائے جس سے اُس کا اخبار یارسالہ ہاتھوں ہاتھ بکے۔ اِس طرح کا تجس، ظاہر ہے کہ اُس اخوت اور باہمی ہمدردی کے بالکل منافی ہے جو اسلامی معاشرہ کی اساس ہے، اِس وجہ سے اہل ایمان کو اِس سے روکا گیا ہے۔ رہاوہ تجسس جوایک مسلمان اِسے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اِس مقصد سے کرتا ہے کہ اُس کی مشکلات وضروریات میں اُس کا ہاتھ بٹا سکے یا ایک اسلامی حکومت اِس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبرر ہے تو بیجس نہ یہاں زیر بحث ایک اسلامی حکومت اِس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبرر ہے تو بیجوں کے حالات و مسائل ہے اور نہ بیمنوع ہے، بلکہ ہر شریف پڑوئی کے لیے بینہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اسپنی پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تا کہ اُن کی مشکلات میں اُن کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے تو بیصرف نیکی ہی نہیں، بلکہ اُس کا فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور برے، دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبرر ہنے کا اہتمام رکھتا کہ اپنی فرمہ داریوں سے سے سے خطور برعہدہ بر آ ہو سکے۔ ' ( تدبر قر آن کے اس کا اُن کی مشکلات سے نوری طور برعہدہ بر آ ہو سکے۔ ' ( تدبر قر آن کے ایک

# غروروتكبر

دسواں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کرنہ چلے، اِس لیے کہ بیہ مغروروں اور متکبروں کی جال ہے۔ چنانچہ فر مایا ہے کہتم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو،کیکن اُس کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی اتر اکراورسراٹھا کر چلو،کیکن پہاڑوں کی بلندی کونہیں پہنچے سکتے ۔استاذ امام لکھتے ہیں :

''…مطلب میر که جس خداکی قدرت کی میشانیں دیکھتے ہو کہ اُس نے تمھارے پاؤں کے نیچے بیطویل وعریض زمین بچھادی جس کے اوپر تمھاری حیثیت ایک بھنگے اور چیونٹی کی بھی نہیں اور جس نے بیفلک بوس پہاڑتھارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلبری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ،اُس کی زمین پراکڑنے اور اترانے کے کیا معنی ؟ اپنی حیثیت بچھانو اور خداکی عظمت اور اُس کے جلال کے آگے ہمیشہ سر قکندہ رہو۔'' (تدبر قرآن ۲۰۲۴ ک

اِس طرح کی چال، ظاہر ہے کہ آ دمی کے باطن کی تر جمان ہوتی ہے۔ دولت، اقتد ار ،حسن، علم، طافت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آ دمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، اُن میں سے ہرا یک کا گھمنڈ اُس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا اور اِس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اُس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اُس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ اُنھی لوگوں کے سینے میں دھڑ کتا ہے جن پر تواضع اور فروتن کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اکڑنے اور اتر انے کے بجا ہے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ لہذا بیدا یک بدترین خصلت ہے اور اِس کی سزابھی نہایت ہوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ نیز فرما یا ہے کہ عزت پروردگار کی از ار اور بزرگی اُس کی ردا ہے۔ جو اِن برابر بھی غرور ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ نیز فرما یا ہے کہ عزت پروردگار کی از ار اور بزرگی اُس کی ردا ہے۔ جو اِن

میں اُس کامقابلہ کرے گا ،اُسے عذاب دیا جائے گا۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کا بیغرورو تکبر صرف اُس کی جال میں ظاہر نہیں ہوتا، اُس کی گفتگو، وضع قطع، لباس اورنشست و برخاست، ہرچیز میں نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْاُرْضِ ''اورلوگوں ہے برخی اختیار نہ کرواور زمین میں اکر مَرَحًا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . کرنہ چلو، اِس لِیے کہ اللہ کسی اکر نے والے اور فخر جمانے وَ اَقْصِدُ فِی مَشْیِكَ وَ اَغُضُضُ مِنُ صَوْتِكَ ، والے کو پہند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار اِنَّ اَنْکَرَ الْاَصُواَتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرُ . کرواورا پی آواز کو پست رکھو۔ بے شک ، سب سے بری

(لقمان ۱۸:۳۱–۱۹) آواز گدھے کی آواز ہے۔''

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی بنا پرائیں تمام چیز وں کے استعال سے منع کیا ہے جن سے امارت کی نمایش ہوتی ہویا وہ

بڑائی مار نے ، شخی بھار نے ، دون کی لینے ، دوسروں پررعب جمانے یا اوبا شوں کے طریقے پردھونس دینے والوں کی وضع
سے تعلق رکھتی ہوں۔ ریشم پہننے ، قیتی کھالوں کے غلاف بنانے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے آپ

نے اِسی لیے روکا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی ڈاڑھی اور بڑی بڑی مونچیس رکھنے والوں کو بھی یہ متکبرانہ وضع ترک کردینے کی
نے اِسی لیے روکا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی ڈاڑھی اور بڑی بڑی مونچیس ہر حال میں چھوٹی رکھیں آپ کے ارشاد ہے: جس نے اپنی
نصیحت کی اور فر مایا ہے کہ وہ ڈاڑھی بڑھا لیں ، لیکن مونچیس ہر حال میں چھوٹی رکھیں آپ کا ارشاد ہے: جس نے اپنی
بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا ، اللہ اُسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا ، پھر اُس میں آگ بھڑکا دی
جوئے چانہ ہو۔
جائے گی۔ اِسی طرح فر مایا ہے: اللہ قیامت کے دن اُس شخص کو دیکھنا بھی پندنہیں کرے گا جوغرور سے اپنا تہ بند کھیٹے
جوئے چانہ ہو۔

پھریمی نہیں،انسان کی بیفسی کیفیت بعض بڑے بڑے گناہوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ چنانچہ بیہ حقیقت ہے کہ ق کو حق سمجھتے ہوئے اُس کی تکذیب کردینے، رنگ ونسل اور حسب ونسب کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے، دوسروں کو حقیر سمجھ

سل مسلم، رقم ۲۲۲،۲۲۵ ـ

۱۲۲۸ مسلم، رقم ۱۲۸۸ ـ

۱۵ بخاری، رقم ۵۳۸۸،۵۳۸ ، ۵۸۳۷ مسلم، رقم ۵۳۸۸،۵۳۸۷

۲۲ بخاری، رقم ۵۸۹۲ مسلم، رقم ۹۰۲ \_ اِس نصیحت کاصیح محل یہی تھا، مگر لوگوں نے اِسے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم سمجھا اور اِس طرح ایک ایسی چیز دین میں داخل کر دی جواس سے کسی طرح متعلق نہیں ہوسکتی۔

عل ابن ماجه، ۲۰۲۳

۲۸ بخاری، رقم ۵۷۸۳ مسلم، رقم ۵۴۵۵ ـ

کراُن کا نداق اڑانے ، اُن پرطعن کرنے ، ہرےالقاب دینے اور پیٹھ پیھیے اُن کے عیب اچھالنے جیسے گنا ہوں کا محرک انسان کا یہی پندارنفس اورغرورو تکبر ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اِن سب چیز ول سے بھی نہایت پختی کے ساتھ رو کا ہے۔ حق سے اعراض

حق سے اعراض اوراُس کے مقابلے میں اسکبار کاروبیا ختیار کرنے والوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے اِس جرم کو معمولی نہ سمجھیں ۔اُن کی سزایہ ہے کہ خدا کی جنت کے دروازے اُن کے لیے بند ہیں ۔اوپراور پنچ سے جہنم ہی اُن کا اوڑ ھنا بچھونا ہوگی اوروہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ، لَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ، لَا الْحَنَّة هَا وَرَان هَ مَتَكَبرانه منه مواليا هِ ، أَن كَ لِيهَ آسان لَهُمُ الْبُوابُ السَّماءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّة هَا الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ، وَكَذَلِكَ كَ ورواز نَهُيْنِ كُولِ عِالَيْنِ عَلَى الْجَوَافِ وَجَسْلا يَا عَلَى اللَّهُ مَنْ جَهَنَّمَ مِهَا أَدْ وَمِنُ وَالْمُ بُوسِيَنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ جَهَنَّمَ مِهَا أَدْ وَمِنُ وَالْمُ بُوسِيَنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

سزادية بين-"

حسب ونسب يرفخر

اپنے حسب ونسب پرفخر کرنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمام انسان آ دم وحوا کی اولاد ہیں ۔ کسی گور ہے کوکالے پر اور کسی کم کالے کو گور ہے پر ، کسی عربی کو گجمی پر اور کسی مجمی کوعربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزد یک عز وشرف کی بنیاد کسی شخص کے خاندان اور قبیلہ پارنگ ونسل پڑ ہیں ، بلکہ تقویٰ پر ہے۔ اُس کے ہاں وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اُس سے ڈرنے والا اور اُس کے حدود کی پابندی کرنے والا ہے ، اگر چہ کتنے ہی حقیر اور گم نام خاندان سے اٹھا ہو۔ اور جو ہر کشی اور استکبار اختیار کرے گا ، وہ لاز ما ذلت سے دو چار ہوگا ، اگر چہ کتنے ہی بڑا قریش اور ہاشی ہو۔ خاندانوں کی پی تقسیم محض تعارف اور پہچپان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے چہرے مہرے ، رنگ اور قد وقامت میں فرق رکھا ہے تعارف اور پہچپان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اِسی مقصد سے کی ہے۔ اِس سے زیادہ اِن کی کوئی اہمت نہیں ہے :

''لوگو، ہم نے شمحیں ایک مردوعورت سے پیدا کیا ہے اور پھر قبیلوں اور برادر بوں میں تقسیم کیا ہے تا کہتم ایک يَّايُّهَا النَّاسُ، إِنَّا خَلَقُناكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَّاُنْثَى وَ لَكُمْ وَّالُثَى وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وا

دوسر کو پیچانو الله کزد یکتم میں سب سے عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے۔ بے شک، الله علیم ونجیر ہے۔' ٱكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللّهِ ٱتَقْكُمُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. (الحجرات ٢٩-١٣:

### نداق اڑانا

دوسروں کا نداق اڑانے والوں کو تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سی کے شریف یار ذیل ہونے کا انحصاراً س کے ایمان و عمل پر ہے اوراً س کا میزان عدل ہی بتائے گی نہیں کہا جاسکتا کہ جولوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے عمل پر ہے اوراً س کا سمجھ و ذن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل ہی بتائے گی نہیں کہا جاسکتا کہ جولوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ذلت کے س مقام پر ہوں گے اور جنھیں یہاں ذلیل سمجھا جاتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں کس او نچے در جے پر فائز ہوں گے۔ اِس لیے ہر مسلمان کو متنبد رہنا چا ہے کہ ایمان کی فعت سے بہرہ یا ہونے کے بعد وہ اپنے مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے مسلمان کو مقیر کے ان کا نداق اللہ مُومِنُونَ کَا اِنْ حَلَیْ اِنْ حَلَیْ کَا ہِذَا مِنْ اِنْ کَا ہِذَا قَلَ اللّٰ مُومِنُونَ کَا اِنْ اللّٰ کُومِنْ کَا ہِذَا قَلْ اللّٰ کُومِنْ کَا ہُولُ کَا اللّٰ کُومِنْ کَا ہُولُ کِیْ کَا ہُولُ بِنْ کَا ہُولُ کِیْ کَا ہُولُ کَا اِنْ کَا ہُولُ کَا اللّٰ کُومِنْ کَا ہُولُ کِیْ کَا ہُولُ بِنْ کَا ہُولُ کِیْ کُلُولُ کَا ہُولُ کِیْ کُلُولُ کَا اِنْ کَا ہُولُ کَا اللّٰ کُومُ کَا ہُولُ کِیْ کُلُولُ کِیْ کُلُولُ کَا ہُولُ کِیْ کُلُولُ کَا ہُولُ کُلُولُ کِیْ کُلُولُ کَا ہُولُ کَا اللّٰ کُلُولُ کَا اللّٰ کُلُولُ کَا ہُولُ کَا ہُولُ کَا اللّٰ کہ کُلُولُ کے اُن کا ندا ق اللّٰ کرے اُن کا نداق اللّٰ کا کہ اُن کا ندا ق اللّٰ کے اُن کا نداق اللّٰ کو کے اُن کا نداق اللّٰ کو کی ہول کے اُن کا نداق کیا ہونے بنائے :

''ایمان والو، نه مرد دوسر بردول کا فداق الرائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اُن سے بہتر تھیریں اور نه عورتیں دوسری عورتوں کا فداق الرائیں، ہوسکتا ہے کہ وہ اُن سے بہتر تھیریں۔''

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا، لَا يَسُخَرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسْمَى اَنُ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُم، وَلَا نِسَآءٌ مِّنُ نِّسَآءٍ، عَسْمَى اَنُ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ . نِّسَآءٍ، عَسْمَى اَنُ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ . (الحِرات ٢٩٩:١١)

## طعن وتشنيع

اپنے بھائیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اِس سے اجتناب کرو۔ سورہ مجرات میں اِس کے

لیے کا تَکُورُو ٓ اَنْفُسَکُم ، کی تعبیرا ختیار کی گئی ہے جس سے یہ بات نگلتی ہے کہ جو مسلمان کسی دوسر ہے مسلمان پر طعن کرنا،

ہے ، وہ گویاا پنے بی او پر طعن کرتا ہے ۔ پھر ُلمز ، کا لفظ استعال کیا ہے جس میں بعض دوسر ہے مفاتیم ، مثلاً عیب چینی کرنا،

پھتیاں کسنا، چوٹیں کرنا، الزام دھرنا اور تھلم کھلا یا اشار ہے کنا ہے سے کسی کو اعتر اضات کا ہدف بنانا بھی شامل ہیں۔ اِن

سب چیزوں میں، ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسر ہے کی تحقیرونڈ لیل بی کے جذبات کارفر ما ہوتے ہیں۔ اِسی نوعیت کا ایک

جرم ایک دوسر سے پر برے القاب چسپاں کرنا ہے۔ دور جاہلیت کے عربوں میں یہ ذوق بہت تھا اور وہ اِسے کمال فن سیحتے

تھے۔ قبیلے کاسب سے بڑا شاعرا ورخطیب و ہی مانا جاتا تھا جود وسروں کے مقابل میں اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کرنے اور

حریفوں کی بجوہ تحقیر میں میکا ہو۔ چنانچ اِس سے بھی منع کیا اور فرمایا ہے کہ بیتسنح واحد ن قشنچ اور تنا بزبالا لقاب سراسر فسق ہیں اور ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اِن میں سے کسی چیز کا ارتکاب اور ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اِن میں سے کسی چیز کا ارتکاب اور ایمان کے بعد توفیق کا نام بھی برا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اِن میں سے کسی چیز کا ارتکاب

29 الحجرات99:•ا\_

#### کر ہے:

'' اورنہ اپنول پر طعن کرو، نہ ایک دوسرے پر برے القاب چسپال کرو۔ ایمان کے بعد فسق کا تو نام بھی برا ہے۔ ( اِس سے تو بہ کرو ) اور (یاد رکھوکہ ) جو اِس سے تو بہ نہ کریں گے، وہی ظالم ہیں۔'' وَلَا تَلُمِزُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَنابَزُوا بِالْالْقَابِ، بِئُسَ الْإِسُمُ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ، وَمَنُ لَّمُ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ. (الْحِرات ١١:٣٩)

#### غيبت

فیبت کرنے والوں کو فہمایش کی ہے کہ بیانہائی گھناؤنافعل ہے۔ اِس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے۔ پھروہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اُسے کوئی شخص کس طرح کھانا پیند کرسکتا ہے؟ اِس میں اگر غور بھیچے تو اپنی مدافعت سے اُس کی ہے، ہی کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ قرآن نے اِس تثبیہ کو پیش کر کے بوچھا ہے کہ تم جب اِس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتو اِسی طرح کی ایک نہایت مکروہ اور قابل نفرت چیز، غیبت کو کس طرح گوارا کرتے ہو؟

يغيبت كيابي؟استاذامام لكصة بين:

''… غیبت کے معنی کسی کی اُس کی پیٹیر پیچھے برائی بیان کرنے کے ہیں۔ پیٹیر پیچھے کے مفہوم ہی میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اُس کے اِس فعل کی خبراُس کو نہ ہوجس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ اِسی خواہش کی بنا پروہ یہ کام اُس کے پیٹیر پیچھے صرف اُن لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اُس کے ہم راز وہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں یا کم اُن سے بیاندیشنہیں ہوتا کہ وہ اُس کے ہم در دہول گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے اور اُس کے سامنے بیراز فاش کردیں گے۔'' (تدبرقر آن کے ۱۰۰۷)

تورات کے احکام کی طرح بیقر آن کے احکام عشرہ ہیں۔ تمام اخلاقیات اِنھی دس احکام کی فرع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کَبَیْورَ الْإِنْمِ وَالْفَوَ احِشَ مِعِنی ہڑے ہڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ اِنھی احکام کی

بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

\_\_\_\_ میزان ۲۳۸ \_\_\_\_

خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔قرآن اِس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اِس خلاف ورزی کی سزالوگوں کو قیامت میں بھکتنا پڑھتی ہے۔ لہذا بیضروری ہے کہ ہرمسلمان اِس معاملے میں متنبدرہے۔ اِس کے لیے بیتین باتیں پیش نظر رہنی جامبیں: ا یک بیر کہ اِن میں ہے کسی حکم کی خلاف ورزی اگر نا دانستہ ہوئی ہے تو اللّٰداُس پر گرفت کرنے والانہیں ہے۔اُس کا قانون پیہے کہا گر بلاارادہ کوئی ایسی بات ہوجائے جو بظاہرتوا پکے ممنوع فعل ہو، مگراُس میں درحقیقت اِس ممنوع فعل کی نیت نہ ہوتو اُس پروہ کوئی مواخذہ نہ کرےگا۔منہ بولے ہیٹوں کے بارے میں ایک حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاتٌ فِيُمَا آخُطَاتُهُ به وَلَكِنُ ""إس معاطع ميں جَفِظَى تم سے موتی ہے، أس ك مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمُ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ليكوئي رفت نہيں ہے، ليكن تمارے دل جس بات كا ارادہ کر لیتے ہیں، اُس پرضرور گرفت ہے۔اور اللہ بخشے

(الاحزاب۵:۳۳)

والاہے،اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

دوسری بیکہ اِن احکام کی خلاف ورزی ہے کوئی شخص اگراینے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اُس کا صلہ بیہ ہے کہ اُس کے جھوٹے گناہوں کواللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے معاف فرما دیں گے، ورنہ چھوٹے اور بڑے، سب گناہ اُس کے اعمال نامے میں درج ہوں گے اوراُسے اُن کا حساب دینا پڑے گا۔ارشاد ہواہے:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنَهَوُنَ عَنُهُ نُكَفِّرُ عَنُكُمْ مَنْ تَجْتِيبُوا كَبَاتِوں سے روكا جارہا ہے، اُن كے بڑے بڑے گناہوں سے اگرتم پر ہیز کرتے رہوتو تمھاری چھوٹی برائیاں ہمتمھارے حساب سے ختم کردیں گے اور شمھیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔''

سَيّاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُمُ مُّدُخَلًا كَرِيُمًا.

(النساءيم: ٣١)

تیسری بیرکہ جذبات سے مغلوب ہوکرا گرکوئی شخص اِن میں سے کسی تھکم کی خلاف ورزی کربیٹھتا ہے تو اُسے تو بہ کر کے ا پنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اِس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو، تو بہ کر لی جائے۔اللہ تعالیٰ نے قر آن میں واضح کردیا ہے کہاُس کے اوپر صرف اُٹھی لوگوں کی توبہ کاحق قائم ہوتا ہے جوجذبات سے مغلوب ہوکر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھرفوراً تو بہ کر لیتے ہیں۔اُن لوگوں کی تو بداللہ کے نز دیک، کوئی تو بنہیں ہے جوزندگی بھر گنا ہوں میں ڈو بے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سریر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اِسی طرح جانتے ہو جھتے حق کا افکار کردینے والوں کی توبہ بھی تو بنہیں ہے،اگروہ موت کے وقت تک إس انکار پر قائم رہے ہوں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ "اللّٰهِ بِرَقِبِقِبُول كَرِ فَي ذمه دارى تو أشي اولول ك بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُو بُونَ مِن قَرِيب ، فَأُولَئِك ليح جوجنبات معنوب موكر كناه كاارتكاب ربيت

٠٤ الشور کي ٣٢:٥٣ النجم ٣٢:٥٣ ـ

يَتُوبُ اللهُ عَلَيُهِم، وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ، قَالَ: إِنِّى تُبُتُ الْعُنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ، أُولَئِكَ الْعُنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ، أُولَئِكَ اعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا الِيُمًا. (النّاعِم: ١٥-١٨)

ہیں، پھر جلدی ہی تو بہ کر لیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کی تو بہ اللہ قبول فرما تا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اُن لوگوں کے لیے البتہ، کوئی تو بہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، کیمال تک کہ جب اُن میں ہے کسی کی موت کا وقت آ جا تا ہے، اُس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے تو بہ کر لی ہے۔ اِسی طرح اُن کے لیے بھی تو بہ ہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے در دناک منار ہیں رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے در دناک منا تیار کر رکھی ہے۔''

توبہ کی تبولیت اور عدم تبولیت کی بید دوصور تیں قرآن نے بالکل متعین کر دی ہیں۔ اِس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا انیکن اُس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ اِس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے اور استاذ امام کے الفاظ میں ، بیخاموشی جس طرح امید پیدا کرتی ہے اور قرآن حکیم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ خوف ور جاکے در میان ہی رہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اِس کے باوجود ذہن بھی بھی اِس طرف جاتا ہے کہ اِس امت کے اِس طرح کے در میان ہی رہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اِس کے باوجود ذہن بھی بھی اِس طرف جاتا ہے کہ اِس امت کے اِس طرح کے لوگ، امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔

## جمال وكمال

إِنَّ الْـمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمْتِ، وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنتِ، وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينِ، وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّيَّقِينَ وَالصَّيَّقِينَ وَالصَّيَّقِينَ وَالصَّيَّمِينَ وَالصَّيِمِينَ وَالصَّيِمِينَ وَالصَّيِمِينَ وَالصَّيْمِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّالذَّكِراتِ، اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَعْفِرَةً وَّا حُولِينَ اللَّهَ كَثِيرًا عَظِيمًا. (الاح:۳۳-۳۵)

''وہ مرداور وہ عورتیں جومسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کررہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اُن کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑاا جرتیار کررکھاہے۔''

انسان کے اخلاقی وجود کاحسن جب خلق اور خالق، دونوں کے معاطے میں درجہ کمال کو پنچتا ہے تو اُس سے جواوصاف پیدا ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی روسے ہونے چاہمیں، وہ یہی ہیں۔ چنانچے فرمایا ہے کہ خدا کی مغفرت اِن نفوس قدسید کی منتظر ہے اور اُس نے ایک اجرفیجم اِن کے لیے تیار کررکھا ہے۔ اِس میں شبہیں کہ صوفیا نہ فدا ہب میں تو انسان کی تمام جدوجہد کامنتہا ہے کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے: خدا علیم وجہیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب والشہا وہ بین کر جیے؛ خدا کی شان تجو دہ ہتی اِسے اندر یہی شان پیدا کرے؛ خدا کے نیاز ہے تو وہ بھی اِنی پر چلے، آگ سے کھیلے، یماروں کو ہاتھ ضرور توں سے بے نیاز ہوجائے؛ خدا انفس وآ فاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے، آگ سے کھیلے، یماروں کو ہاتھ کے اور شرور توں سے بے نیاز ہوجائے؛ خدا انفس وآ فاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے، آگ سے کھیلے، یماروں کو ہاتھ کے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے ۔ لیکن قرآن کا نقطہ نظر پیمیں ہے۔ اُس نے کمال کا جوسب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے، وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور پیمیں کو جائے کی دعوت وہ تاہے۔ اِس کے تقاضوں کے مطابق ایک تین کے بیں ۔ یہ دس میں جمع کر دیے ہیں ۔ یہ دس کو تاب کی اور کی کو جائے کی دعوت وہ بیات کیا جمال و کمال قرآن کے نزد یک یہی ہے۔ وہ اپنے مانے والوں کو اِسی تک بینچنے اور آس کو بانے کی دعوت وہ بیا ہے۔ اِس کے آگا گر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے اور اُس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ واکتسا ہے در لیعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دی نے جس کو چاہے، ہے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دی نے جس کو چاہے۔ بیم حیادراُس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ واکتسا ہے در لیعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دی نے جس کو چاہ ہے، بیم حیادراُس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ واکتسا ہے گو ذر لیعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دی نے جس کو چاہ ہے، بیم حیادراُس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ واکتسا ہے گو دو تاب کے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے تو مواخذ واکسا کے دورائی کے دورائیں کے دورائی کے دورائیں کے دورائی کے دورائیں کے دورائیں کے دورائیں کے دورائیں کے درجہ کے دورائیں کے دورائی کی دورائیں کے دورائیں کے دورائیں کے دورائیں کو دورائی کی دورائیں کو دورائی کی دورائی کے دورائیں کے دورائیں کیا کو دورائیں کی

ہم یہاں اِن اوصاف کی وضاحت کریں گے۔

### اسلام

پہلی چیزاسلام ہے۔ یہ جب اِس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے، جس طرح یہاں آیا ہے تو اِس سے دین کا ظاہر مراد ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کی وہ کیفیت جو انسان کے قول وفعل اوراعضا و جو ارح سے نمایاں موتی ہے۔ چنا نچہ آدمی کی زبان اگر اللہ ورسول کے تکم پر کھلنے اور بند ہوجانے کے لیے آمادہ ہے، اُس کی آئکھیں اگر اُن کے ایما سے دیکھنے اور جھک جانے کے لیے تیار ہیں، اُس کے کان اگر اُن کی ہدایت پر سننے اور سننے سے انکار کر دینے کے لیے مستعد ہیں، اُس کے ہاتی کر نہیں کر اُن کے ارشاد سے اٹھنے اور گرجانے کے منتظر ہیں اور اُس کے پاؤں اگر اُن کے فرمان پر چلنے اور رک جانے سے گریز نہیں کرتے تو یہی اسلام ہے۔ انبیا علیم السلام کی زبان پر اَسُلَمُتُ وَ جُھِیَ لِلّٰهِ 'اور اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنُ 'کے الفاظ اِسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔

اکے آل عمران۲۰:۳میں نے اپنے آپ کواللہ کے حوالے کر دیا ہے۔''

٢ البقرة: ١٣١١ ـ ' ميس نے اپنے آپ کو پرورد گارعالم کے حوالے کر دیا ہے۔ '

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کا بہترین نمونہ بھی انبیاعلیہم السلام ہی ہیں۔ لہذا ہدایت کی گئی ہے کہ تسلیم ورضا کے اِس مرتب تک بہنچنے کے لیے لوگ اُن ہستیوں کی اتباع کریں جنھیں اللہ نے اُن کے لیے بیغیر بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد فر مایا ہے:

قُلُ: اِنْ کُنتُمُ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحُبِیْکُمُ
اللّٰهُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ ذُنُوبَکُمُ، وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیُہٌ.

پیروی کرو، اللہ م سے محبت کرے گا اور تمھارے گنا ہوں

اللّٰهُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ ذُنُوبَکُمُ، وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیُہٌ.

کو بخش دے گا، اور (بیتو تم جانے ہی ہوکہ) اللہ بخشے والا

ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔'

یہ اتباع جس شعوراور جس جذبے کے ساتھ ہونی جا ہیے، اُس کی وضاحت استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس طرح رمائی ہے:

### ايمان

دوسری چیز ایمان ہے۔ یہ دین کا باطن ہے اور یہاں اِس سے مرادوہ یقین ہے جواللہ تعالیٰ اوراُس کے وعدوں کے بارے میں اُس کی حقیقی معرفت کے ساتھ پایاجائے۔ چنانچہ جوخدا کو اِس طرح مانے کہ تسلیم ورضا کے بالکل آخری درجے میں اُس کی حقیقی معرفت کے ساتھ پایاجائے۔ چنانچہ جوخدا کو اِس طرح مانے کہ تسلیم ورضا کے بالکل آخری درجے میں ایپ ایپ دل و د ماغ کو اُس کے حوالے کر دے، قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے۔ دل کو طہارت، عقل کو روشنی اور ارادوں کو پاکیزگی اِسی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی ایمان ہے جوعلم ومل ، دونوں کو ایک ساتھ متاثر کرتا اور انسان کے بورے وجود پر حاوی ہوجا تا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر اور اُس کی آئیوں کی تلاوت اور اَنفس و آفاق میں اِن آئیوں کے ظہور سے اُس میں افزونی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل لرز جائیں اور جب اُس کی آئیتیں اُنھیں پڑھ کر سنائی جائیں تو اُن کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنے رب ہی پر جمر وسار کھیں۔'' إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم، وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الثُّهُ زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ. (الانفال ٢:٨) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی جوخدا کے رب، اسلام کے دین اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ قرآن مجید نے اِسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور شاخیں آسان کی وسعتوں میں چھیلی ہوئی ہوں:

الله مَ تَرَكَيُفَ ضَرَبَ الله مَثَلاً ،كلِمَةً طَيّبَةً كَشَكَةً وَلَيّبَةً كَشَجَوَةٍ طَيّبَةٍ ، اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفُرُعُهَا فِي السَّمَآءِ، تُوُتِي لَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذُن رَبِّهَا، وَيَضُرِبُ الله الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ.

(ابراہیم۱:۲۵-۲۵)

"کیاتم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ اُس کی مثال اِس طرح ہے جیسے ایک شجر ہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور شاخیں آسمان میں چھیلی ہوئی ہیں۔ ہرموہم میں وہ اپنا چھل اپنے پروردگار کے حکم سے دے رہا ہے۔ (بیاس کی تمثیل ہے) اور اللہ بیٹ تمثیلیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تا کہ وہ یا دد بانی حاصل کریں۔"

استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس ارشاد خداوندی کی وضاحت اِس طرح فر مائی ہے:

''آیات میں کامد طیبہ سے مراد، ظاہر ہے کہ کامد ایمان ہے۔اِس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایسے تمر باردرخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور اُس کی شاخیس فضا میں خوب پھیلی ہوئی ہوں اور وہ برابر ہرموہم میں اپنے رب کے فضل سے تمر باری کرر ہا ہو ۔ زمین میں جڑوں کے گہرے اتر نے سے مقصود فطرت انسانی کے اندراُس کا رسوخ و استحکام ہے کہ وہ گھورے پراگے ہوئے بودے کی مانٹر نہیں ہے جس کی کوئی جڑنہ ہو، حوادث کا کوئی معمولی ساجھوں کا بھی اُس کوا کھاڑ چھیکے جیسا کہ کامہ کھر کی بابت فرمایا ہے کہ اُجنت مِن فَوْقِ اللَّرُضِ، مَا لَهَا مِن فَرَادٍ ' (جوز مین کے او پر ہی سے اکھاڑ لیاجائے، اُسے ذرابھی ثابت ما ہے کہ 'اُجنت مِن فَوْقِ اللَّرُضِ، مَا لَهَا مِن فَرَادٍ ' (جوز مین کے او پر میں سے اکھاڑ لیاجائے، اُسے ذرابھی ثبت ما سے میں وہ ذرامتا تر نہ ہو۔ پھراُس کی فیض بخشی اور ثمر باری کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ شوٹھ درخت کے مانٹر نیس ہے جس سے نہ کی کوسا بیوالی سے میں اور شرباری کی طرف شاخوں کے مانٹر نیس ہونے ہیں جا ہم ہو کہ سے نہ کی کوسا بیوالی سے میں قافل آرام کرتے اور ہرموہم میں اُس کے پیلوں سے فذا اور آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ خوا ہر ہے موالی سے اندازہ اُس کی فضا میں کہ ہوئے وہیں جو آئی صاحب ایمان کے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُس کے توس میں اُس کے بیان کی شہادت دیے ہیں اور اُس سے اُس کواللہ تعالیٰ کی لاز ما علمی اور فوٹ وہ مور فران سے اُس کواللہ تعالیٰ کی طرف رفعت وسر فرازی حاصل ہوتے ہیں جو اُس کے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی طرف رفعت وسر فرازی حاصل ہوتے ہیں جو اُس کے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی طرف رفعت وسر فرازی حاصل ہوتے ہیں جو اُس کے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی طرف رفعت وسر فرازی حاصل ہوتی ہے۔' تر کئے نفس سے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی طرف رفعت وسر فرازی حاصل ہوتی ہے۔' تر کئے نفس کے ایمان کی شہادت دیے ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی شہادت دیت ہیں اور اُن سے اُس کواللہ تعالیٰ کی شہادت دیت ہیں اور اُن سے اُس کو اُس کو کیسے میں کے اُس کو کی سے اُس کو کیس کے اُس کو کی طرف رفعت وسر فران ہی میں کو کی ہوئی کے اُس کو کی کو کی مور کی کئی کی کھور کی کو کی کور کی کی کے کی کرنے کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کرنے ک

٣ يمسلم،رقم ١٥١ \_

سم کے ابراہیم ۱:۲۷۔

یہی ایمان ہے جس کا بیقاضا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اُس کے حاملین کواللہ ورسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی جا ہیے۔ارشا دفر مایا ہے:

قُلُ: إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمُ وَٱبُنَآؤُكُمُ وَإِنُكَامُ وَإِنُّوانُكُمُ وَأَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَامُوَالُ ذِاقَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تُرُضُونَهَآ اَحَبَّ اِلَيُكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِٱمُرِهِ، وَاللَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ. (التوبه ٢٣:٩)

''اِن سے کہہ دو کہ تمھارے باپ، تمھارے بیٹے، تمھارے بھائی،تمھاری ہیویاں،تمھارا خاندان اورتمھارا وہ مال جوتم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندے سےتم ڈرتے ہواورتمھارے وہ گھر جنھیں تم پیند کرتے ہو، شمصیںا گراللہ ہے، اُس کے رسول ہے،اور اُس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللَّداينا فيصله صادر كر دے، اور (حان لوكه) إس طرح کے برعہدول کواللّٰدراہ ماتٰہیں کرتا۔''

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی پیرحقیقت مختلف طریقوں سے واضح فر مائی ہے۔آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخض اُس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہوسکتا، جب تک وہ مجھے اپنی اولا د، والدین اور اعزہ واقر باسے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ ایک دوسرے موقع برفر مایا ہے کہ اللہ ورسول کے ساتھ یہی محبت ہے جس کے بعد کوئی شخص ایمان کی اصلی لذت ہے آشنا ہوسکتا

کیکن یہ سفتم کی محبت ہے؟ اِس کے بارے میں لوگ چونکہ بہت کچھ غلط فہمیوں اور افراط وتفریط میں مبتلا رہتے ہیں، إس ليے إس كوبھى سمجھ لينا جا ہيے۔استاذا مام لکھتے ہیں:

''...اس سے مقصور محض وہ جذباتی محبت نہیں ہے جوآ دمی کو فطری طور پراپنے بیوی بچوں سے یاا پنے دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اِس سےمقصود وہ عقلی اوراصولی محت بھی ہے جوایک شخص کوئسی اصول اورمسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہےاورجس کی بناپروہ اپنی زندگی میں ہرجگہ اسی اصول اور اِسی مسلک کومقدم رکھتا ہے۔ اِس اصول اورمسلک کےاویروہ ہر چیز اور ہراصول، ہرمسلک اور ہرخواہش اور ہر تھم کو قربان کر دیتا ہے کیکن خود اِس کو دنیا کی کسی چیز پر بھی قربان نہیں کرتا۔ اِس اصول اورمسلک کی برتری کے لیے وہ ساری چیزوں کو بیت کر دیتا ہے، لیکن اِس اصول اورمسلک کوکسی حالت میں بھی پیت دیکھنا گوارانہیں کرتا۔اگراُس سےخوداُس کااپنانفس اِس مسلک کی مخالفت میں مزاحم ہوتا ہے تو وہ اُس سے بھی لڑتا ہے،اگرد وسرےاُس سے مزاحم ہوتے ہیں تو اُن کا بھی وہ مقابلہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہاُس کے بیوی بچوں اوراعز ہو

> ۵ کے بخاری، رقم ۱۵ مسلم، رقم ۱۲۹۔ ۲کے بخاری،رقم۲۱،۱۲مسلم،رقم ۱۲۵۔

ا قارب کےمطالبات بھی اگراُس کے اِس مسلک کےمطالبات سے کسی مرحلے پڑگراتے ہیں تووہ اپنے اِس اصول اور مسلک کا ساتھ دیتا ہے اور بے تکلف اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں اور اپنے خاندان اور قوم کےمطالبے کوٹھکرا دیتا ہے۔'' (تزکیۂ نفس ۱۱۹)

ایمان واسلام کی یہی حقیقت ہے جو پیغیر کی زبان فیض ترجمان پرید بے مثل دعا بن گئ ہے:

اللهم، اسلمت و جهى اليك و فوضت امرى اليك والحأت ظهرى اليك، رغبة و رهبة اليك، لا ملحا و لا منحا منك الا اليك. اللهم، امنت بكتابك الذى انزلت، و بنبيك الذى ارسلت. (بخارى، قم ٢٢٧)

الله، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اور اپنامعاملہ تیرے سپر دکر دیا ہے اور تجھ سے ٹیک لگا لیے، تیری عظمت سے لرزتے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے۔ تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ملے کھکانانہیں، اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے۔ پروردگار، میں تیری کتاب پرایمان لایا ہوں جو تو نے زبول بناکر اور تیرے نبی پرایمان لایا ہوں جھ تو نے رسول بناکر جھیجا ہے۔''

### قنوت

تیسری چیز قنوت ہے۔ بیدہ قابی کیفیت ہے جوانسان کو پورے اخلاص اور یک سوئی کے ساتھ دائماً اپنے پر وردگار کی اطاعت پر قائم رکھتی ہے۔ بندہ مومن کے نہاں خانہ وجود میں عبد و معبود کے تعلق کا سب سے نمایاں ظہور یہی ہے۔ چنا نچہ فانتین 'وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بندگی میں رہیں۔ غم ،خوشی ، جوش ، بیجان اور لذت والم کی کسی حالت میں بھی اپنے خالق سے سرتش نہ ہوں۔ شہوت کا ذور ، جذبات کی پورش اورخوا ہشوں کا جوم بھی اُنھیں خدا کے سامنے بھی بے ادب نہ ہونے دے۔ اُن کا دل خدا کا عرش ہواور اُس کی شریعت کو وہ حضوری میں دیا گیا حکم سمجھیں جس سے سرتا بی کا تصور بھی دربار میں کھڑا ہوا کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ یہ، اگرغور سے چیو وہی کیفیت ہے جس کا اظہار یہ پوراعالم اور اِس کی تمام مخلوقات ہر کھند زبان حال سے کر رہی ہیں :

"اور کیا اِنھوں نے دیکھانہیں کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اُن کے سایے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور اُن پر فروتی ہوتی ہے۔ اور زمین و آسان میں جتنے جان دار ہیں، وہ بھی اللہ ہی

اَوَ لَـمُ يَرُوا اللي مَا خَلَقَ اللهُ مِنُ شَيْءٍ، يَّتَفَيَّوُا ظِللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمُ لاخِرُونَ، وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنُ دَآبَّةٍ وَّالُمَلَئِكَةُ وَهُمُ لَا

يَسُتَكْبِرُونَ ، يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنُ فَوُقِهِمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ.(الْخل٢١:١٨-٥٠)

کآ گے سربھو دہیں اوراس کے فرشتے بھی اور وہ بھی سرتی نہیں کرتے۔ وہ اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں جوان سے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم اُنھیں دیاجا تاہے۔"

## صدق

صبر

یا نچویں چیز صبر ہے۔ بیفس کواضطراب اور بے چینی سے رو کئے کے لیے آتا ہے۔ سورہ جمرات کی آیت و کُو اُنَّهُ ہُ مُ صَبَرُ وُ اَ حَتّٰی تَخُرُ جَ اِلْیُهِمُ '(اورا گروہ تمھا رے باہر نکلنے تک صبر سے کام لیتے ) میں بیا ہے اِسی ابتدائی مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ پھر اِس سے مشکلات اور موافع کے علی الرغم پامردی ، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف میں استعال ہوا ہے۔ پھر اِس سے مشکلات اور موافع کے علی الرغم پامردی ، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک کوئی چیز پر جھے رہنے کے معنی اِس میں بیدا ہوگئے ہیں۔ چنا نچے آئے زیر بحث میں جس صبر کا ذکر ہے ، وہ بجز و تذلل کے تم کی کوئی چیز نہیں ہے جسے بے بی اور در ماندگی کی حالت میں مجبوراً اختیار کیا جائے ، بلکہ عزم و ہمت کا سرچشمہ اور تمام سیرت وکر دار کا

2كي الاحزاب٢٣:٣٧\_

۸ کے ۲۹:۵۔

جمال وکمال ہے۔ اِس سے انسان میں بیر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوش گوارتجربات پرشکایت یا فریاد کرنے کے بجاب وہ اُنھیں رضا مندی کے ساتھ قبول کر لے اور خدا کی طرف سے مان کراُن کا استقبال کرے۔ اِس مفہوم کے لحاظ سے 'صابر' وہ شخص ہے جو ہرخوف وظمع کے مقابل میں اپنے موقف پرقائم اور اپنے پر ور دگار کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہے۔

اِس کے تین مواقع قر آن میں بیان ہوئے ہیں:غربت، بیاری اور جنگ غور کیجیے تو تمام شدا کدومصائب کامنبع یہی تین چیزیں ہیں۔ارشاوفر مایا ہے:

وَالصَّبِرِيُنَ فِي الْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ. "اور جَوَّكَى، يہارى اور جَنَّك كے مواقع پر ثابت قدم (البقر ۲۵۷:۲۵) رہیں۔"

اِس آیت میں نصب علی المدح 'کے طریقے پر صبر کونمایاں کر کے قرآن نے بتادیا ہے کہ سیرت وکردار کے معاملے میں اِس کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے۔ اِس کی مزید وضاحت قرآن مجید میں اِس کے مواقع استعال سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی کی پروا کیے بغیر پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے کام میں گے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوجائے۔ آپ کو ہر حال میں اِس فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ اِس سے پہلے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے ۔ قرآن میں میں شہوم اِسی لفظ صبر سے ادا ہوا ہے: وَ اِسْ مِنْ مُنْ مُنْ اِسْ فَا مِنْ وَ وَمُحاری طرف کی جارہی وَ اِسْ مِنْ کَ وَ اَصْبِرُ حَتَّی یَحُکُم مُنْ 'اوراُس وی کی پیروی کروجو تھاری طرف کی جارہی وَ اِسْ مَا یُو نَحْ مَا اِسْ وَی کی پیروی کروجو تھاری طرف کی جارہی

اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰحِمِيْنَ. (يُوْسُ ١٠٩:١٠) هم اورصبر كے ساتھ انتظار كرو، يہاں تك كه الله فيصله كر دے اور وہي بہترين فيصله كرنے والا ہے۔''

ا یوب علیہ السلام پرمصیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے، کیکن اُنھوں نے تسلیم ورضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اِس پراُن کی مدح کی تو اِس کے لیے بھی بہتی تعبیر اختیار کی ہے:

إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا، نِعُمَ الْعَبُدُ، إِنَّهُ أَوَّابٌ. "مَم نَ أُت بهت صابر بإيا، بهترين بنده، وه اپن (ص٣٢:٣٨) يوردگاري طرف برايي رجوع كرنے والاتھا۔"

لقمان کی نصیحت قرآن میں نقل ہوئی ہے۔راہ حق کی مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے اُنھوں نے بیٹے کواسی کی لقین فرمائی ہے:

وَ اُمُرُ بِالْمَعُرُوُ فِ وَانُهَ عَنِ الْمُنُكِرِ وَاصُبِرُ ''اور بَهلائی کی تلقین کرواور برائی سے روکواور جومصیبت علی مَآ اَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنُ عَزُمِ الْأُمُورِ. بِهِ پیش آئے اُس پرصبر کرو۔ إس بیس شبہیں کہ بیبڑے علی مَآ اَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنُ عَزُمِ الْأُمُورِ. بِهِ مِنْ عَنُمِ اللهُ مُورِ. بِهِ مِنْ عَنُمِ اللهُ مُورِ. بِهِ مِنْ عَنُمِ اللهُ مُورِ. بِهِ مِنْ عَنْمِ اللهُ مُورِدِ. بِهِ مِنْ عَنْمِ اللهُ مُورِدِ. اِللهُ مَانَ اللهُ مُورِدِ اللهُ اللهُ مُورِدِ اللهُ اللهُ

دعوت کی جدوجہد کے لیےاٹھنے والوں کوایک اہم ہدایت قرآن میں یہ کی گئی ہے کداُن کے مخاطبین اگرظلم وزیادتی اور ایذارسانی پراترآئیں تو بہتریہی ہے کداُن کی بدتمیز یوں کونظرانداز کر کے وہ اُن کی بدخواہی کا جواب بھی نیکی سے دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ برداشت بخل اور عفوو درگذر کی جوصفت اِس کے لیے آدمی کواپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، قرآن میں اُس کے لیے صبر ہی کا لفظ آیا ہے:

أَدُ عُ اللَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالُحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، إِنَّ
رَبَّكَ هُو اَعُلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَ
اعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ، وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ ، وَلَئِنُ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ.
مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ ، وَلَئِنُ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ.

"اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دواور اچھی نصیحت کے ساتھ اور اِن سے بحث کرو اُس طریقے سے جو پہندیدہ ہو۔ بے شک، تمھارا پروردگار خوب جانتا ہے اُن کو بھی جو اُس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اُن کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں۔اور اگر بدلہ لوتو اُتنا ہی جتنی تکلیف شمصیں پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر اُتنا ہی جتنی تکلیف شمصیں پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے میہ بہتر ہے۔"

''اوراُس سے بڑھ کراچھی بات کس کی ہوگی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہول ۔ اور (پیے حقیقت ہے کہ) بھلائی اور برائی کیساں نہیں ہے۔ تم برائی کواُس خیر سے دفع کرو جو بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمھارے درمیان عداوت تھی، وہ گویا ایک سرگرم دوست ہے۔ اور (یادر کھو کہ) یہ دانش اُنھی کو ملتی ہے جو بڑے بس کے اور اُنھی کو ملتی ہے جو بڑے نہیں۔''

وَمَنُ اَحُسَنُ قَوُلاً مِّمَّنُ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ: اِنَّنَى مِنَ الْمُسُلِمِينَ، وَلَا تَسُتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ، اِدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحُسَنُ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً عَدَاوَةٌ كَانَّةُ وَلِيُّ فَاإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً عَدَاوَةٌ كَانَّةً وَلِيُّ حَمِينُم، وَمَا يُلَقَّهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَآ إِلَّا اللهِ يُورِي مَا اللهِ الْآلِدِينَ مَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَآ إِلَّا اللهَيْمَةُ وَلِي اللهَ عَلَيْمٍ (مُم المَهِ مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَلَيْ عَلَيْمٍ (مُم المَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْمٍ (مُم المَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ (مُم المَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُو

میدان جنگ میں جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، کلیجے منہ کوآتے ہیں اور آنکھیں خوف سے پھرا جاتی ہیں تو جو لوگ بہادری اور استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اور اُن کے پاے استقلال میں لغزش نہ آئے، اُن کے لیے بھی یہی لفظ ہے:

''لہذاتم میں سے اگر سومبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر ہزارا لیے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دوہزار پر بھاری رہیں گے، اور (حقیقت یہ ہے فَإِنْ يَّكُنُ مِّنُكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغُلِبُوا مِائَتَيُنِ، وَإِنْ يَّكُنُ مِّنُكُمُ الْفُ يَّغُلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذُنِ اللهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّبرِينَ. (الانفال ٢٢:٨)

### کہ )اللہ اِنھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

الله تعالی نے جوفرائض اور ذمہ داریاں انسان پر عائد کی ہیں، اُنھیں عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اداکیا جائے اور استاذامام کے الفاظ میں جس طرح کسان اپنے کھیت میں بل چلاتا، اُس میں تخم ریزی کرتا، اُس کو پانی دیتا اور برااُس کی گرانی کرتا ہے، اِسی طرح بندہ مومن اگر اپنے اِس مبارک مزرعہ میں پوری محنت اور اِس کی پوری حفاظت کرے تو اُس کے لیے بھی یہی تعبیر ہے:

''ز مین وآسان اوراُن کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار وہی ہے،سواُسی کی بندگی کرواورصبر کے ساتھاُس کی بندگی رَبُّ السَّـمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَاعُبُدُهُ وَاصُطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ. (مريم ١٥:١٩)

يرقائم رہو۔''

رخی وراحت اور حزن ومسرت کے جومواقع زندگی میں ہر شخص کو پیش آتے ہیں، اُن میں اگر آ دمی ضبط نفس سے کام لے، خوشی اور مسرت اُس میں فخر وغرور پیدانہ کرے اورغم واندوہ کی حالت میں اُس کے اندر مایوی اور بدد لی نہ ہوتو اِس رویے کے لیے بھی قرآن میں یہی لفظ اختیار کیا گیا ہے:

وَلَئِنُ اَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحُمَةً ثُمَّ نَزَعُنهَا مِنهُ اِنَّهُ الْبَعُوسُ كَفُورٌ ، وَاَئِنُ اَذَقْنَهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ: ذَهَبَ السَّيّاتُ عَنِي، إِنَّهُ لَفُورِ فَخُورٌ إلَّا الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ، أُولَا عَنْهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيرٌ. الصَّلِحَتِ، أُولَا عِلَى لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيرٌ.

''اوراگرہم انسان کواپئی رحمت سے نوازتے ، پھراس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوں ہوجا تا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے ، اور اگر اُس مصیبت کے بعد جو اُس پر آئی تھی ، اُسے ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری مصیبتیں ختم ہوئیں ، پھروہ پھولانہیں ساتا اور اکڑنے میری مصیبتیں ختم ہوئیں ، پھروہ پھولانہیں ساتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اِس سے مشتیٰ صرف وہی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکو کار ہیں ۔ یہی ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ۔''

اس سے واضح ہے کہ صبر مجبوری کے درگذراور بے بھی کی خاموثی کا نام نہیں ہے، بلکہ اِس چیز کا نام ہے کہ بندہ مون ہر حال میں اپنے رہ کے فیصلوں پر راضی رہے، نتیجہ عمل میں تا خیر سے پریشان نہ ہو، اضطراب اور بے چینی سے بچار ہے، برائی کرنے والوں کے لیے بھی اپنے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہونے دے، حق کی مدافعت کا موقع ہوتو موت کوسامنے دکھے کہ کہ کہ مرحالت میں ضبط نفس سے کام لے اور جس چیز کوفرض وواجب سمجھے، تمام عمر اُس کی پابندی کرتا رہے۔

انسان کی سیرت کا یہی پہلو ہے جس سے خدا اور بندے کے درمیان وہ تعلق قائم ہوتا ہے جسے تو کل سے تعبیر کیا گیا

ہے، یعنی ہر حال میں خداہی پر بھروسا کیا جائے ۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَٰهِهِ رَجِعُو کَ اِسَ تَفُویض اور سپر دگی کا کلمہ ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ اُن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف وعنایات ہیں جو اِس کلمے پر قائم رہتے اور اِسی پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ، قَالُوْا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيَهِ رَجِعُونَ. أُولَاَئِكَ عَلَيُهِمُ صَلَوْتٌ مِّنُ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ، وَأُولَاَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ. (التر ١٥٥٥-١٥٥)

''اور (اِس میں) جو ثابت قدم ہوں گے، اُنھیں (کامیابی کی) بشارت دو۔ (وہی) جنھیں کوئی مصیبت پہنچ تو کہیں کہ لاریب، ہم اللہ ہی کے میں اور ہمیں (ایک دن) اُس کی طرف بلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ میں جن پراُن کے پروردگار کی عنا بیتیں اور اُس کی رحمت ہوگی اور یہی میں جو (اُس کی) ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے میں ''

## خشوع

چھٹی چیزخشوع ہے۔اللہ تعالیٰ کی ہیب اوراُس کی عظمت وجلال کے سیح تصور سے جوتواضع، عجزاور فروتنی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، قر آن اُسے خشوع سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے جواُسے خدا کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی اُس کے دل میں رحمت وراُفت کے جذبات پیدا کردیتی ہے۔

پہلی صورت میں اِس کا بہترین اظہار نماز، بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے، جب بندہ مون دنیا کی سب چیزوں سے الگ ہوکر تنہا اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا اور اپنی تنہائیوں کو اُس کے ذکر وشکر سے معمور کر دیتا ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر اُلْمُسْتَغُفِرِیْنَ بِالْاَسُحَارِ (پیچلی رات کواٹھ کراپنے گنا ہوں کی مغفرت چاہنے والے ) اور وُ الَّذِیْنَ یَبِینُتُونَ مِقامات پر اُلْمُسْتَغُفِرِیْنَ بِالْاَسُحَارِ (پیچلی رات کواٹھ کراپنے گنا ہوں کی مغفرت چاہنے والے ) اور وُ الَّذِیْنَ یَبِینُتُونَ لِیَّ بِیْمُ سُجَّدًا وَّقِیَامًا (جوراتیں اپنے پروردگار کے آگے جوداور قیام میں گزارتے ہیں ) جیسے اسالیب میں ایسے ہی ایسے ہی بیان کیا گیا ہے۔ صدقے اور روزے سے متصل پہلے اِسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اِسی جانب اشارہ کیا ہوتی ہے اور خدا سے مجب ہے اور خدا سے محبت ہے۔ قرآن کے اشارات اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضوری کا وقت ہے اور خدا سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہت محبوب رہا ہے۔ استاذا مام کھتے ہیں:

<sup>9</sup>کے آل عمران۳: ۱۷۔

<sup>40</sup> الفرقان ۲۵:۲۴\_

''... پرسکون اورسکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب وروز کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اِس کا مقابلہ نہیں کر
سکتا ۔ آسان سے لے کرز مین تک سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اِس وقت سب سور ہے ہوتے ہیں۔ شاید شیطان بھی سورہا
ہوتا ہے۔ صرف وہ رب غفار وکر یم جاگتا ہے جو بھی نہیں سوتا یا پھر وہ جاگتا ہے جس کا بخت بیدار ہوتا ہے۔ اٹھے اور
ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہوجا ہے تو فی الواقع محسوں ہوگا کہ آسان کے در ہے کھلے ہوئے ہیں اور ساے دنیا سے
تو بداور رحمت کی منادی ہورہی ہے۔ اِس وقت کی کیفیات الی واضح ہیں کہ اِس کو دنیا دار اور دین دار ، رند اور زاہد ، دونوں
ہی جانتے ہیں۔ سونے والے اِس کوسونے کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور جاگئے والے اِس کو جاگنے کے لیے
سب سے بہتر وقت سمجھتے ہیں اور فی الحقیقت اِن دونوں کا سمجھنا سمجھ ہے۔ جووقت سونے کے لیے سب سے زیادہ عزیز ومجبوب ہوگا۔ قربانی تو عزیز ومجبوب ہی کی مقبول ہوتی ہے۔
مجبوب ہوگا، وہی جاگنے کے لیے بھی سب سے زیادہ عزیز ومجبوب ہوگا۔ قربانی تو عزیز ومجبوب ہی کی مقبول ہوتی ہے۔
چنانچہ اِس وقت کواللہ تعالی نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے۔ جن کے پہلو اِس وقت بستر کی لذت کوچھوڑ تے
ہیں، اُن کی التجا نمیں اور دعا نمیں سننے کے لیے وہ خود ساے دنیا پر از تا ہے اور فرما تا ہے کہ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ میں
اُس کی تو بہ بول کروں؟ ہے کوئی میری رحمت کا طالب کہ میں اُس کواپنی رحمت کے دامن میں چھیالوں؟''

(تزكية نفس٢٢٣)

دوسری صورت میں بید کیفیت بندہ مون کی پوری شخصیت پراثر انداز ہوتی اوراً سے اپنے اہل وعیال کے لیے سرا پاشفقت، اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور ملنے والوں کے لیے سرا سررحمت اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سرچشمہ کہ مدایت بنادیتی ہے۔ چنا نچہ ایسے ہی حلیم اور مہر بان انسانوں سے وہ تدن وجود میں آتا ہے جوز مین پرخدا کی جنت اور ہرسلیم الفطرت انسان کا مطمح نظر اورائس کی آرز دؤں کا محور ہوتا ہے۔ قرآن میں بیراضی نفوس قد سید کا ذکر ہے:

''رحمٰن کے بندے وہ ہیں جوز مین پر فروتی سے چلتے ہیں اور جاہل اُن سے المجھیں تو اُن کوسلام کر کے رخصت ہوجاتے ہیں۔ اور جوا پی را تیں اپنے پر ور دگار کے حضور ہجود و قیام میں گزارتے ہیں اور جود عائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچالے۔ اُس کا عذاب تو بالکل چمٹ جانے کی چیز ہے۔ وہ بڑا ہی برامتعقر ہے، اور بڑا ہی برامتعام ہے... اور کی بے ہودہ چیز برگز رہوتو بڑے وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔''

وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُولَ: سَلمًا، وَالَّذِيْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا اصرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إنَّهَا سَآءَ تُ مُستَقَرَّا وَمُقَامًا... وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا. (الفرقان ٢٣-٢٤)

### صدقه

ساتویں چیزصدقہ ہے۔اللہ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوۃ ادا کر تارہے۔

دوسرادرجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو پچھ ہو، اُسے معاشرے کا حق سمجھے اور جب کوئی مطالبہ سامنے آئے تو اُسے فراخ دلی کے ساتھ پورا کردے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنی ضرورتوں میں ایثار کر کے بھی وہ دوسروں کی ضرور تیں پوری کرے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے ویئو ٹیروئ ویئی اُنفُسِهِم وَلَوُ کَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ '(وہ اُن کو احتیاج کے باوجود اپنے اوپر ترجیج دے میں) کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ صدقہ دینے والوں کی تعبیر اِن سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے لیکن بیان اوصاف کے موقع پر جب کسی شخص کو متصدق' کہا جائے گا تو اس سے اشارہ اصلاً اُس کے درجہ کمال کی طرف ہوگا۔ یعنی جوتی اور فیاض ہواور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ بندوں کے تعلق سے بیائی خشوع کا ظہور ہے جو اِس سے پہلے فرکور ہے۔ نماز اور انفاق کا ذکر قرآن میں اِسی بنایر ساتھ ساتھ آتا ہے۔

### روزه

آٹھویں چیزروزہ ہے۔ بیضط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ قرآن میں اِس کا مقصد بیدیان ہوا ہے کہ اِس سے تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے۔ چنانچ نصائمین 'سے مرادہ ولوگ ہیں جوتقویٰ کے ایسے حریص ہیں کہ اِس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں۔ اِس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہوئی کہ وہ منکرات سے بچتے ، فواحش سے اجتناب کرتے اور اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔

## حفظ فروج

نویں چیز حفظ فروج ہے۔ لیعنی جوشرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیض طفنس اور تقوی کا کاثمرہ ہے۔ برہنگی، عربانی اور فواحث سے اجتناب کرنے والوں کے لیے بیعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنی عفت وعصمت کی بالکل آخری درجے میں حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنا نچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے، اُس کے سواخلوت وجلوت میں اپناستر وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے اور نہ کوئی ایسالباس بھی پہنتے ہیں جو اُن اعضا کونمایاں کرنے والا ہو جو اپنے اندر کسی بھی کھا ظ سے جنسی کشش رکھتے ہیں۔ فواحش سے اجتناب کا یہی درجہ ہے جس سے وہ تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ ہماں تک ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کرر کھنے کے لیے مضطرب ہوتے ہیں۔

اکے الحشر9:9۔

# *ۆكركىثىر*

دسویں چیز ذکر کثیر ہے۔ لیٹی اللہ کو بہت زیادہ میا دکیا جائے۔ بندہ مومن کے دل میں جب اپنے پر وردگار کا خیال پوری
طرح بس جاتا ہے تو پھر وہ مقررہ اوقات میں کوئی عبادت کر لینے ہی کو کافی نہیں بھتا، بلکہ ہمہ وقت اپنی زبان کو خدا کے ذکر
سے تر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو 'سبحان اللہ' کہتا ہے۔ کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو 'بسم اللہ' سے کرتا ہے۔ ان شاء اللہ' اور نما اللہ' کے بغیرا پنے کسی اللہ سے مدوچا ہتا ہے۔ ان شاء اللہ' اور نما شاء اللہ' کے بغیرا پنے کسی اراد ہا ورکسی عزم کا اظہار نہیں کرتا۔ اپنے ہر معاطم میں اللہ سے مدوچا ہتا ہے۔ ہر آفت آنے پر اُس کی رحمت کا طلب گار ہوتا ہے۔ ہر مشکل میں اُس سے رجوع کرتا ہے۔ سوتا ہے تو اُس کو یا دکر کے سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اُس کا نام لیتے ہوئے اللہ کو یا دکر تا ہے۔ اور اٹھتا ہے تو اللہ کو یا دکر تا ہے اور اٹھتا ہے تو اللہ کو یا دکر تا ہے اور اُس کی حت کے لیے کہ برائی سے بچتا ہے تو اللہ کو یا دکر تا ہے اور فوراً اُس سے رجوع کے لیے ہیں برائی سے بچتا ہے تو اللہ کو یا دکر تا ہے اور فوراً اُس سے رجوع کے لیے ہیں بہر بہر جو جاتا ہے۔

اِس ذکر کی ایک صورت فکر بھی ہے۔خدا کی اِس دنیا کودیکھیے تو اِس میں ہزاروں مخلوقات ہیں، اُن کی رنگار نگی اور بوقلمونی ہے، پھرعقل انسانی اور اُس کے کرشے ہیں، سمندروں کا تلاظم ہے، دریاؤں کی روانی ہے، لہلہا تا سبز ہ اور اُس ان سے برستا ہوا پانی ہے، کیل ونہار کی گروش ہے، ہوا اور بادلوں کے نصر فات ہیں، زمین و آسان کی خلقت اور اُن کی حیرت انگیز ساخت ہے، اُن کی نفع رسانی اور فیض بخش ہے، اُن کی مقصدیت اور حکمت ہے، پھر انفس و آفاق میں خدا کی وہ نشانیاں ساخت ہے، اُن کی نفع رسانی اور فیض بخش ہے، اُن کی مقصدیت اور حکمت ہے، پھر انفس و آفاق میں خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر آن نئی شان سے نمودار ہوتی ہیں۔ بندہ مومن اِن آیات الہی پرغور کرتا ہے تو اُس کے دل ود ماغ کو بی خدا کی یاد سے بھر دیتی ہیں۔ چنا نچے وہ پکارا ٹھتا ہے کہ پروردگار، بیکار خانہ تو نے عبث نہیں بنایا۔ تیری شان علم و حکمت کے منافی ہے کہ تو کو کی بیم مقصد کام کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اِس جہان رنگ و بوکا خاتمہ لاز ما ایک روز جز اپر ہوگا جس میں وہ لوگ عذا ب اور رسوائی سے دو چار ہوں گے جو تیری اِس دنیا کوسی کھلنڈر رے کا کھیل سمجھ کر اُس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اُن کے انجام اور رسوائی سے دو چار ہوں گے جو تیری اِس دنیا کوسی کھلنڈر ہے کا کھیل سمجھ کر اُس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اُن کے انجام سے میں تیری پناہ جا ہتا ہوں:

''زمین وآسان کی خلقت میں اور شب وروز کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بیں۔ اُن کے لیے جو اٹھتے ، بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئ ، ہرحال میں خدا کویاد کرتے ہیں اور زمین وآسان ہوئے، ہرحال میں خدا کویاد کرتے ہیں اور زمین وآسان

إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ الِهَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قِيلُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ قِيلُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خَلُقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّنَا،

کی خلقت پرغور کرتے رہتے ہیں۔ (اُن کی دعایہ ہوتی ہے کہ) پروردگار، تونے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو اِس سے پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے۔ سوہم کودوزخ کے عذاب سے بچالے۔''

مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً، شُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (آلعران٣:١٩٠-١٩١)

اِس طرح کی کتنی ہی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں۔خدا کو یاد کرنے کی بہترین صورت نماز کے بعدیہی ہے۔ہم مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ کم و بیش آپ ہی کے الفاظ میں بیدعا ئیں اور اذکار ہمارے پاس موجود ہیں۔ اِن کاحسن، لطافت اور معنویت زبان و بیان کا معجز ہ ہے۔بارگاہ الٰہی میں پیش کرنے کے لیے اِن سے بہتر کوئی چیز شاید ہی میسر ہو سکے۔ذکر وفکر کا ذوق ہوتو اِن کو بھی حرز جاں بنالینا چا ہیے۔

إن ميں سے چند نتخب دعائيں اور اذ كار درج ذيل ہيں:

ا ـ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالُحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبُرُ.

''الله پاک ہے،شکراللہ ہی کے لیے ہے،اللہ کے سواکوئی الانہیں،اللہ سب سے بڑا ہے۔''

نبی صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیدذ کر مجھے اُن سب چیز وں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آ فتاب طلوع ہوتا ہے۔ .....

٢ ـ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ.

''اللَّه پاک ہے اور ستو دہ صفات بھی۔''

ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دن میں سومرتبہ بید ذکر کیا، اُس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،اگر چہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں کے

٣ ـ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

''اللّٰدياك ہےاورستودہ صفات بھى،اللّٰدياك ہےعظمت والا۔''

فر مایا ہے کہ بید دوکلمات ہیں جوزبان پر ملکے،میزان میں بھاری اوراللہ کو بہت محبوب ہیں۔

٨٠٠ ٣- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

۸۲ مسلم، رقم ۲۸۴۷\_

۸۳ بخاری، رقم ۲۴۰۵ مسلم، رقم ۲۸۴۳ \_

۸۴ یعنی وہ گناہ جوحقوق العباد ہے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بداور تلافی کرنایا کفارہ ادا کرناضروری نہیں ہے۔

۵۵ بخاری،رقم ۲۶۸۲ مسلم،رقم ۲۸۴۷ \_

۸۲ بخاری، رقم ۳۲۹۳ مسلم، رقم ۱۸۴۲ \_

\_\_\_\_\_میزان ۲۵۴ \_\_\_\_

''اللہ کے سواکوئی النہیں؛وہ تنہاہے،اُس کاکوئی شریک نہیں؛ بادشاہی اُس کی ہےاور حمر بھی اُسی کے لیے ہے،اوروہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔''

فر مایا ہے: جوشخص بیدذ کر دن میں سومر تبہ کرے، اُس کے لیے دس غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابراجرہے، اِس کے علاوہ سونیکیاں اُس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور سوگناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آور شام تک وہ شیطان سے پناہ میں ہوتا ہے۔

٥ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

''ہمت اور قدرت ،سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے۔''

نبی صلی اللّٰه علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ ریکلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

''اے اللہ، تو میرا پروردگارہے؛ تیرے سوا کوئی النہیں؛ تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہداور وعدے پر قائم ہوں؛ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں؛ اپنے او پر تیری نعتوں کا اعتراف اور اپنے گنا ہوں کا اقرار کرتا ہوں؛ تو مجھے بخش دے، اِس لیے کہ تیرے سوا کوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرتا۔''

فرمایا ہے کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ بید عادن میں کرے اور اُسی دن شام سے پہلے دنیا سے رخصت ہوجائے تو اُس کے لیے جنت ہے اور رات میں کرے اور شج سے پہلے رخصت ہوجائے تو اُس کے لیے بھی جنت ہے۔ کے اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ اَحْیَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلْیَهِ النَّشُورُ.

''شکراللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کوموت کے بعد پھرزندگی عطافر مائی اورا یک دن لوٹنا بھی اُسی کی طرف ہے۔''

٨- اَمُسَيْنَا وَاَمُسَى المُلُكُ لِللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ ، لَا إِلهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْتُلُكَ مِنُ خَيْرِ هذِه اِللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَاَعُودُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبْرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

۸ک اِس سے بھی وہی گناہ مراد ہیں جن کا ذکراویر ہواہے۔

۸۸ بخاری،رقم ۴۴۰۲ مسلم،رقم ۲۸۲۲\_

۸۹ بخاری،رقم ۲۳۰۰\_

<sup>•</sup> في بخارى، رقم ٦٣١٢ مسلم، رقم ٢٨٨٧ ـ

''نہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہوگئ ہے۔ شکر اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سواکوئی النہیں؛ وہ اکیلا ہے،
اُس کا کوئی شریک نہیں؛ بادشاہی اُس کی ہے اور حمر بھی اُس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، میں اِس رات کی
بھلائی چاہتا ہوں اور اُس کی بھی جو اِس میں ہے؛ اور رات کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اُس سے بھی جو اِس میں ہے۔ اے
اللہ، میں ستی سے، بڑھا ہے ہے، بڑھا ہے کی برائی سے، دنیا کی آز مالیش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔''
اللہ، میں دعا نبی سلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی مناسب تبدیلی کے ساتھ صبح کے وقت بھی کرتے تھے۔

9- اَللَّهُمَّ ، اِنِّي اَسُلَمُتُ وَجُهِيُ اِلَيُكَ وَفَوَّضُتُ اَمُرِيُ اِلَيُكَ وَالْحَأْتُ ظَهُرِيُ اِلَيُكَ، رَغُبَةً وَّرَهُبَةً اِلَيُكَ، لَا مَلُحَاً وَلَا مَنُحَاً مِنُكَ اِلَّا اِلْيُكَ، آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيُ اَنْزَلُتَ وَبِنبِيِّكَ الَّذِيُ اَرْسَلُتَ.

''اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملہ تیرے سپر دکر دیا ہے اور تجھ سے ٹیک لگالی ہے، تیری عظمت سے کرزتے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے۔ تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکا نانہیں، اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے۔ پروردگار میں تیری کتاب پرائیمان لایا ہوں جو تو نے رسول بنا کر جھجا ہے۔''

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ جس نے رات کوسوتے وقت بید عاکی اوراُسی رات دنیا سے رخصت ہو گیا،اُس کی موت اسلام پر ہوگی۔

•١- اَللَّهُمَّ، رَبَّ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى، مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرُآنِ. اَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ اَنْتَ الْحِذْ بِنَاصِيَتِهِ ؟ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْءٌ ؟ وَاَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ ؟ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ شَيْءٌ ؟ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؟ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاعُنِنِي مِنَ الْفَقُرِ .

''اے اللہ، زمین وآسان کے پروردگاراور ہر چیز کے پروردگار؛ دانے اور کھٹی کو بھاڑنے والے، تورات وانجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے؛ شرکی اُن سب چیزوں کے شرسے میں تیری پناہ مانگنا ہوں جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے؛ تواول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز ہیں اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز ہیں؛ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز ہیں اور تو باطن ہے، تیرے ینچے کوئی چیز نہیں۔ تو میرے قرض ادافر ما اور میری مختاجی کو دور کر کے مجھے فئی کردے۔''

١١. سُبُحٰنَ الَّذِيُ سَحَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ وَإِنَّا اِلَّى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللَّهُمَّ، إِنَّا نَسُأَلُكَ

اق مسلم،رقم ۱۹۰۹\_

ع بخاری،رقم ۲۴۷ مسلم،رقم ۱۸۸۲ ـ

سو ابوداؤد،رقم ا٥٠٥\_

''وہ ذات پاک ہے جس نے اِس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنادیا ہے ، ورنہ ہم اِس پیغلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹے والے ہیں۔اے اللہ ،ہم اپنے اِس سفر میں جھے نیکی اور تقویٰ کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے راضی کر دے۔اے اللہ ،تو ہمارے اِس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اِس کی درازی سمیٹ میں اورا یہ علی کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے راضی کر دے۔اے اللہ ،تو ہمارے اِس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگنا ہوں دے۔اے اللہ ، تیس اِس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اِس سے بھی کہ کوئی برا منظر میرے سامنے آئے اور اِس سے بھی کہ اپنے اہل وعیال اوراموال میں لوٹوں تو کوئی خرابی میری منتظر ہو۔''

نبی صلی اللّه علیہ وسلم اپنے سفر کی ابتدابالعموم اِسی دعاسے کرتے تھے۔

١٢ اَللّٰهُمَّ، رَحُمَتَكَ اَرُجُو فَلَا تَكِلُنِي اِلَى نَفُسِي طَرُفَةَ عَيْنٍ وَاصلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا اِللهَ اِلَّا وه. انت.

''اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو کیے بھر کے لیے بھی مجھ کومیر نے فس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرمادے۔ (پروردگار)، تیرے سواکوئی النہیں۔''

١٣- اَللَّهُمَّ ، اِنِّيُ اَعُوُذُ بِكَ مِنَ الُهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَضَلَعِ الدَّيُنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ<sup>9</sup>

''اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، فکر سے غم سے، عاجزی، ستی، ہز دلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلے ہے ''

١٣- اَللَّهُمَّ ، اِنِّى اَعُوُذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغُرَمِ وَالْمَاثَمِ. اَللَّهُمَّ ، اِنِّى اَعُوُذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ النَّارِ وَفِتُنَةِ الْفَقُرِ وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ ، اغْسِلُ حَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوُبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ ، اغْسِلُ حَطَايَا كَمَا الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَاكَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ .

سه مسلم، رقم ۵ سام

<sup>&</sup>lt;u>9</u> ابوداؤد، رقم • • • • ـ

۲۹ بخاری،رقم ۲۳۲۹\_

''اے اللہ، میں ستی ہے، بڑھا ہے ہے اور تاوان اور گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، آگ کے عذاب ہے، دولت کی آزمایش ہے، قرکی آزمایش ہے، قبر کے عذاب ہے، دولت کی آزمایش کے شرسے، فقر کی آزمایش ہے، قبر کی آزمایش کے شرسے اور سے دجود ہے اے اللہ، تو میرے گنا ہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھود ہے اور میرے دل کو گنا ہوں سے پاک کیا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں ایسی دوری پیدا کردے، جس طرح سفید کیڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں ایسی دوری پیدا کردے، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کرد کے، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کرد کے، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کرد کے، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کرد کے، اور میر

10-اَللَّهُمَّ، اِنَّىُ اَعُوُذُ بِكَ مِنُ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنُ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنُ نَفُسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنُ دَعُوةٍ لَّا يَسُتَجَابُ لَهُمَّ، اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنُ دَعُوةٍ لَّا يَسُتَجَابُ لَهَا. يُسْتَجَابُ لَهَا.

''اےاللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہواور ایسے نفس سے جوسیر نہ ہواور ایسی دعاہے جوقبول نہ ہو۔''

١٦- اَللَّهُمَّ ، اغْفِرُ لِى خَطِيئَتِى وَجَهُلِى وَاِسُرَافِى فِى اَمْرِى وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى. اَللَّهُمَّ ، اغْفِرُلِى جِدِّى وَهَزُلِى وَعَمُدِى وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى. اَللَّهُمَّ ، اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمُتُ وَمَا اَخْرُتُ وَمَا اَسُرُتُ وَمَا اَعْلَمُ بِهِ مِنِي. اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّ خِرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ 9 اَسُرَرُتُ وَمَا اَعْلَمُ بِهِ مِنِي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّ خِرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ 9

''اے اللہ، تو میری خطا اور نادانی اور معاملات میں میری زیادتی کو معاف فرما دے اور اُن سب چیزوں کو بھی جنھیں تو مجھ سے زیادہ جا تا ہے۔ اے اللہ، میں نے جو پچھ سوچ سبجھ کر کیا ہے اور جو پچھ نئی نداق میں کیا ہے اور جو دانستہ کیا ہے اور جو پچھ نادانستہ کیا ہے، سب معاف فرما دے، میسب میری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ، تو بخش دے جو پچھ میں نے آ گے بھیجا ہے اور جو پچھ پیچھے چھوڑا ہے، اور جو پچھ چھپایا اور جو پچھ علانیہ کیا ہے، اور وہ بھی جے تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے۔ تو ہی آ گے کرنے والا اور تو ہی چیھے کرنے والا اور تو ہی جا دور ہو پڑر پر قدرت رکھتا ہے۔'

ا الله مَّ ، إنِّى اَسُأَلُكَ الهُدى وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْعِنْى . وَالْعَفَافَ وَالْعِنْى . وَالْعَفَافَ وَالْعِنْى . " الله مَين تَحْصَصِ بِهِ ايت اورتقوى اورنس كى پاكيز گى اوراستغنا كاسوال كرتا مول . " الله مَّ ، اخْفِرُ لِي وَارْحَمُنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقُنِي . وَارْدُونُنِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَارْدُونُونِي وَالْمُدِنِي وَالْمُدُنِي وَالْمُدُونِي وَالْمُدُنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونِي وَالْمُدُنِي وَالْمُدُنِي وَالْمُدِنِي وَالْمُدُنِي وَالْمُونُ لِي اللَّهُمُ وَالْمُؤْمِنُ لِي الْمُدَالِقِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُدُنِي وَالْمُدِنِي وَعَافِنِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُونِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ ولِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِولِ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُولِقُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ

20 بخاری، رقم ۲۳۷۵ ۹۸ مسلم، رقم ۲۹۰۱ ۹۹ مسلم، رقم ۲۹۰۱ ۱۰۰ مسلم، رقم ۲۹۰۴

اول مسلم، رقم ١٨٥٠ \_

''ا الله، تو مُصِيخُش دے، مجھ پر رحم فرما، مُصِه بدایت دے، عافیت دے اور رزق عطافر ما۔'' 19۔ اَللَّهُمَّ، اتِنَا فِی اللَّانُیَا حَسَنَةً وَّفِی اللَّا خِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ''اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بحالے۔''

مُ اللّهُ مَّ، بِعِلُمِكَ الْغَيُبَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلُقِ اَحْيِنى مَا عَلِمُتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِى اِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي اللّهُمَّ، وَاسْأَلُكَ حَشُيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللهُمَّ، وَاسْأَلُكَ الْقَصُدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنِي، وَاسْأَلُكَ نَعِيمًا لَّا يَنُفَدُ وَاسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَّا الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، وَاسْأَلُكَ الْقَصُدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنِي، وَاسْأَلُكَ نَعِيمًا لَّا يَنُفَدُ وَاسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْفَعُمُ وَاسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعُدَ الْقَصَد فِي الْفَقْرِ وَالْغِنِي بَعُدَ الْمَوْتِ، وَاسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظِرِ الّي وَحُهِكَ تَنْقَطِعُ، وَاسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعُدَ الْقَضَاءِ وَاسْأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظِرِ الّي وَحُهِكَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ مَّا ذِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَالشَّوْقَ اللّي لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتُنَةٍ مُضِلِّةٍ. اللّهُمَّ، زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُشَوْدًا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْوَلَاقِ الْعَلْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَاقَ الْمَوْتِ الْمُولِي الْمَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَوْتِ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْمَوْتِ الْمُعَلِقِ الْعَلَاقُ الْمُعَلِقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَيْفَ الْوَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقَ الْعَلَى الْعَلَقَاقُ الْعَلَاقَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقَ الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُولُولُولُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعُرَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَمَ الْعَلَاقُ الْعَلِيْلُولُولُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعَل

''اے اللہ، توا ہے علم غیب اور مخلوق پراپنی قدرت کے وسلے سے جھے اُس وقت تک زندگی دے، جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے؛ اور اُس وقت دنیا سے لے جا، جب تو لے جانے کو بہتر جانے۔ اے اللہ، اور میں کھے اور چھے میں تیری خشیت مانگاتا ہوں؛ اور خوشی اور رہنے میں تچی بات کی توفیق چا ہتا ہوں؛ اور فقر وغنا میں میا ندروی کی درخواست کرتا ہوں؛ اور الی نعمت چا ہتا ہوں ، اور خوشی اور رہنے میں تچی بات کی توفیق چا ہتا ہوں ؛ اور فقر وغنا میں میا ندروی کی درخواست کرتا ہوں؛ اور الی نعمت چا ہتا ہوں ، جو تمام نہ ہواور آئکھوں کی الی ٹھٹڈک جو بھی ختم نہ ہو۔ اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں ؛ اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیوار کی لذت مانگتا ہوں ، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی تختی میں رہوں اور نہ گم راہ کر دینے والے فتوں میں۔ اے اللہ ، تو ہمیں ایمان کی زینت عطافر ما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں۔ ''

سامل بخاری،رقم ۴۵۲۲مسلم،رقم ۱۸۴۰-۱۰۰۳ نسائی،رقم ۱۳۰۷-

44 4 Shamiding

44 4 Shamiding

# قانون عبادات

دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ اِس کے منتہا ہے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے تعلق کا اُس

کرسے طریقے سے قائم ہو جانا ہے۔ یہ تعلق جتنا محکم ہوتا ہے، انسان اپنے علم و کمل کی پاکیزگی میں اتنا ہی ترقی کرتا ہے۔
محبت ، خوف ، اخلاص و و فا اور اللہ تعالی کی بے پایاں نعتوں اور بے نہایت احسانات کے لیے احساس واعتراف کے جذبات ، یہ اِس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ انسان کے شب وروز میں اِس کا ظہور بالعموم تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے:
پرستش ، اطاعت اور حمیت و حمایت ۔ انبیا علیہم السلام کے دین میں عبادات اِسی تعلق کی یا دوہانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔
پرستش ، اطاعت ، اور جج اللہ تعالی کے لیے حمیت و حمایت کے علیہ میں عبادات اِسی تعلق کی یا دوہانی کے لیے حمیر کی گئی ہیں۔
عمایت کا علامتی اظہار ہے۔

ہم یہاں اُٹھی عبادات سے متعلق شریعت کے احکام کی وضاحت کریں گے۔

## نماز

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتبًا مَّوُقُوتًا. (النساء ١٠٣٠) "بِ ثِنَك، نماز ملمانول يروقت كي يابندي كساته فرض كي تَل ہے۔"

اسلام کی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ دین کی حقیقت ، اگر غور کیجیے تو معبود کی معرفت اوراً س کے حضور میں خوف وحیت کے جذبات کے ساتھ خضوع و تذلل ہی ہے۔ اِس حقیقت کا سب سے نمایاں ظہور پرستش ہے۔ تیبیج وتخمید، دعاومناجات اور رکوع و ہجود اِس پرستش کی عملی صور تیں ہیں۔ نمازیہی ہے اور اِن سب کوغایت درجہ حسن توازن کے ساتھ این اندرجع کر لیتی ہے۔

دین میں اس عبادت کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اِس کو مجھنے کے لیے چند باتیں پیش نظر رہی جا ہیں:

\_\_\_\_\_میزان ۲۲۳ \_\_\_\_

پہلی بیکہ ایمانیات میں جوحثیت توحید کی ہے، وہی اعمال میں نماز کی ہے۔قر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الٰہی کی تذکیر سے خدا کی جومعرفت حاصل ہوتی اوراُس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزار کی کے جوجذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا ہونے جا مییں، اُن کا پہلا ثمرہ بی نماز ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِالِيْنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوُا بِهَا خَرُّوُا فَيَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوُا بِهَا خَرُّوُا فَيَسَكُبُرُونَ. سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ، يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقَتُهُمُ يُنُفِقُونَ. (البجده ١٣٠١)

" ہماری آیوں پر تو صرف وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب اُن کے ذریعے سے اُنھیں یا دوہانی کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اُس کی تشیج کرتے ہیں اور سرکٹی کا رویہ اختیار نہیں کرتے ۔ اُن کے پہلو بستر وں سے الگ رہتے ہیں ۔ وہ اپنے پروردگار کوخوف وطع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُنھیں بخشا ہے، اُس میں سے (اللہ کی راہ میں ) خرچ کرتے ہیں۔"

''چنانچہ ہرطرف سے یک سوہوکر اپنارخ اِس دین کی طرف کر اور اِس طرح ) اللہ کی بنائی ہوئی اُس فطرت کی پیروی کر وجس پراُس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔اللہ کی اِس فطرت میں کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، مگرزیادہ لوگ نہیں جانتے۔(اِس پرقائم ہوجاؤ)، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوکر اور اُسی سے ڈرواور نماز کا اہتمام رکھواور شرکوں میں سے نہ ہوجاؤ۔''

يهى بات سورة روم كى إن آيات سے بھى واضح ہوتى ہے فَاقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيُنِ حَنِيْفًا ، فِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِيُ فَطَرَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبُدِيُلَ لِحَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، الدِّينُ الْقَيِّمُ وَالْكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مُنْسِينَ اللَّهِ، وَاتَّقُوهُ وَاقِيْمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. (٣٠-٣٠)

قرآن میں جہاں اجمال کا اسلوب ملحوظ ہے، وہاں توبشک، ایمان کے بعد عَمِلُو الصَّلِختِ 'کے الفاظ آئے ہیں، لیکن جہاں اِس اجمال کی تفصیل پیش نظر ہے، وہاں سب سے پہلے نماز ہی کا ذکر کیا گیا ہے:

'' یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کررہے ہیں۔''

''ہاں، جولوگ ایمان لائے اوراُ نھوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا۔'' الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلْوةَ.
(البقره:٣)

إِنَّ الَّـذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ .(البقرة٢٤/٢) تز کیہ جے قر آن میں دین کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اُس تک پہنچنے کے لیے بھی سب سے پہلے اِس کی ہدایت ہوئی ہ:

قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسُمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى. ''(اُس وقت)، البته كامياب، واجس نے اپناتزكيه كيا (الاعلیٰ ١٣:٨٥–١٥) اور (اِس كے ليے) اپنے پروردگار كا نام يادكيا اور نماز پڑھی۔''

اِسی طرح قر آن نے جن مقامات پراُن اعمال کا ذکر کیا ہے جو قیامت میں فوز وفلاح کے لیے ضروری ہیں ، وہاں بھی ابتدانماز ہی ہے کی ہے۔

### سورہ مومنون میں ہے:

قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ... وَالَّذِيْنَ هُمُ كَلَمْنَتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمُ يُحَافِظُونَ. (٣٣١- 9)

''فلاح پاگئے وہ اہل ایمان جواپی نمازوں میں فروتی اختیار کرنے والے ہیں اور جولغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جولغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو اللہ تام کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ... اور جو (خلق اور خالق، دونوں کے معاملے میں) اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، اور جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔''

#### سورہ معارج میں ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآئِمُونَ، وَالَّذِيْنَ فِي الْمُوالِهِمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآئِمُونَ، وَالَّذِيْنَ فِي الْمُوالِهِمُ حَقَّ مَّعُلُومٌ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحُرُومِ، وَالَّذِيْنَ هُمُ مِّنَ عَذَابِ يَصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللَّذِيْنِ، وَالَّذِيْنَ هُمُ مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِمُ عَيْرُ مَامُون، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَيْرُ مَامُون، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَيْرُ مَامُون، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَيْرُ مَامُون، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ فَيْرُ مُامُون، فِسَمُ لِأَمْنَتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ فِي اللَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ فَيْرُ مَاكُون، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ فَيْرُ مَاكُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمُ

''حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے۔
اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب
راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو
نمازی ہیں۔ جو ہمیشہ اپنی نمازی پابندی کرتے ہیں، اور
جن کے مالوں میں سائل ومحروم کے لیے ایک مقرر حق
ہے، اور جوروز جز اکو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار
کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ۔ اِس میں شبنیں
کے مذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ۔ اِس میں شبنیں
کہ اُن کے پروردگار کا عذاب نڈرر ہے کی چیز ہی نہیں
ہے۔ اور جو این شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں…

اور جو ( خلق اور خالق، دونوں کے معاملے میں ) اپنی امانتوں اوراینے عہد کا پاس کرتے ہیں،اور جواپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں،اور جواینی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یمی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے، بڑی عزت

يُحَافِظُونَ، أُو لَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ. (ra-19:∠+)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا: اعمال میں کیا چیز اللہ کوسب سے زیادہ پیندہے؟ آپ نے فرمایا: وقت کی یابندی کے ساتھ نماز اداکر ناً۔

سیدناعمر نے اپنے عمال کے نام ایک خط میں لکھا ہے :تمھارے دینی معاملات میں میرے نز دیک سب سے اہم نماز ہے۔ جو اِس کی حفاظت کرے گا، وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا،اور جو اِسے ضائع کردے گا،وہ ہاقی دین کوسب سے بره صرضائع کردےگا۔

دوسری یہ کہنماز آ دمی کےمسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں سے ہے۔قر آ ن نے یہ بات پوری صراحت کےساتھ واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں صرف وہی لوگ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کرسکیں گے جونماز ادا كريں گےاورز كوة ديں گے۔سورة توبه ميں مشركين عرب كےخلاف كارروائي كےموقع پراعلان فرمايا ہے:

ادا کریں تو دین میں تمھارے بھائی ہوں گے۔''

فَإِنْ تَابُوُ ا وَ أَقَامُو ا الصَّلَوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ ﴿ " " يَهِم الرُّوه توبِه كرلين اورنماز كاا بهتمام كرين اورز كوة فَاِخُوَانُكُمُ فِي الدِّيُنِ. (9:11)•

اِس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔سورۂ قیامہ میں قرآن نے نہایت بلغ اسلوب میں اِسے واضح کردیاہے:

''لکین (اِس انسان کودیکھو)، اِس نے نہ تو ( قیامت کے اچھے انجام کو ) سچ ما نا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیاا ورمنہ موڑا۔ پھراکڑ تا ہوااینے لوگوں میں چل دیا۔افسوس ہے، تجھ پرافسوں ہے۔ پھرافسوں ہے، تجھ پرافسوں ہے۔'' فَلاَ صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، وَلكِنُ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تُمَّ ذَهَبَ إِلِّي أَهُلِهِ يَتَمَطِّي، أَوُلِي لَكَ فَأُولِي، ثُمَّ اَوُلِي لَكَ فَاَوُلِي.(٣٥-٣١)

إس مين صَلَّى ؛ كم مقابل مين تَوَلَّى اور ثُمَّ ذَهَبَ إلَّى أهُلِهِ يَتَمَطَّى ؛ كالفاظ م صَمناً بيربات بهي معلوم مولى كه نماز کو بہ حثیت اِس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے نز دیک نماز نہ پڑھنا درحقیقت بندے کا خدا کے مقابلے میں اسکیار ہےاور قرآن نے دوسری جگہ بتادیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوسکتا ہے الیکن مستکبرین جنت میں داخل نہیں ہوسکتے ۔

ا بخاری، رقم ۵۲۷ ـ

٢ الموطا، رقم ٧ \_

نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے:

بين الرجل و بين الشرك والكفر ترك الصلوة (مملم، رقم ٢٣٧)

اسى طرح آپ كاارشادى:

خمس صلوات افترضهن الله تعالى عز وجل: من احسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه.

(الوداود، ق ٢٢٥)

''آ دمی کے کفر وشرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز چھوڑ دینا ہے۔''

'' یہ پانچ نمازی ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض
کیا ہے: جس نے اِن کے لیے المجھے طریقے سے وضوکیا،
اِنھیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن اِن میں پوری طرح
اپنے پر وردگار کے سامنے جھکا دیا، اُس کے لیے اللہ کا عہد
ہے کہ اُسے بخش دے گا اور جس نے پنہیں کیا، اُس کے
لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اُسے بخشے گا اور
عاہے گا تو عذا دے گا۔''

تیسری یہ کہ نماز دین پر قائم رہنے کا ذرایعہ ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جولوگ خداکی یادسے غافل ہوجاتے اورائس سے اعراض کر لیتے ہیں، اُن پرایک شیطان مسلط کر دیاجا تا ہے جوشب وروز کے لیے اُن کا ساتھی بن جا تا ہے: 'وَ مَنُ یَعُشُ عَنَ فِرِ کُورِ الرَّ حُمْنِ نُقَیِّضُ لَهُ شَیُطنًا فَهُو لَهُ قَرِیْنَ ' نماز اِسی غفلت اور اعراض سے انسان کو بچاتی اور شیطان سے اُس کی حفاظت کرتی ہے۔ سورہ مومنون اور سورہ معارج کی جوآیات او پرنقل ہوئی ہیں، اُن میں دکھے لیجے، جن باتوں کی ابتدا نماز سے ہوئی ہے، اُن کا خاتمہ بھی نماز ہی پر ہوا ہے۔ اِس سے یہ اشارہ صاف نکلتا ہے کہ در حقیقت نماز وں کی حفاظت ہی ہے جوانسان کے دین پر قائم رہنے کی حفانت ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ شیطان کے حملے اِس کے بعد بھی جاری رہنے ہیں، کیکن نماز پر مداومت کے نتیج میں اُس کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا۔ نماز اُسے مسلسل دور بھاتی اور ایک حصار کی طرح اُس کے حملوں سے انسان کے دل و د ماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر ، جس طرح ممکن ہو، اِسے کرتی رہتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر ، جس طرح ممکن ہو، اِسے لاز ما اُدا کیا جائے سے رہ وہ وہ اُن ون وشریعت کی فصل کے خاتمے پر پر حقیقت اِس طرح بیان فر مائی ہے:

''نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اُس نماز کی جو( دن اور رات کی نمازوں کے ) درمیان میں آتی ہے، (جب

خفِظُوُا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطى وَقُومُوُا لِلَّهِ قَنِتِيُنَ. فَاِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا اَوُ رُكُبَانًا،

٣ الاعراف ٢:٠٧٠

سم الزخرفmy:۳س

تَكُونُولا تَعُلَمُونَ. (٢٣٨-٢٣٩)

فَإِذَآ اَمِنْتُهُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَهُ تَمُارِكِ لِيانِي مصروفيتوں عِنكانا آسان نبيس موتا)، اور (سب کچھ جچھوڑ کر) اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھراگرخطرے کا موقع ہوتو پیدل یا سواری پر ،جس طرح جاہے پڑھلو۔لیکن جب امن ہوجائے تو اللہ کو أسى طریقے سے یاد کروجو أس نے شمھیں سکھایا ہے، جسےتم نہیں جانتے تھے۔''

سورۂ مریم میں قر آن نے اِسی بناپرشہوات کی پیروی کا ذکر اِس طرح کیا ہے کہ گویاوہ نمازیں ضائع کردینے کالازمی ·تیجے ہے:'فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ<sup>هِم</sup> ( پھراُن کے بعداُن کی جَّدایے نا خلف اٹھے جنھوں نے نماز ضا کع کر دی اورخواہشوں کے پیچیے پڑ گئے ) سورۂ عنکبوت میں اس سے واضح تر الفاظ میں فرمایاہے:

وَ اَقِيمِ الصَّلوةَ، إِنَّ الصَّلوةَ تُنهٰى عَنِ الْفَحُشَآءِ ﴿ ` 'اورنماز كاا بهتما م كرو، إس ليح كهنماز بحيا في اور برائی کی ہاتوں سے روکتی ہے۔'' وَ الْمُنكر (٤٥:٢٩)

لین ایک واعظ کی طرح نماز آ دمی کومتنبہ کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے، شہوات کی پورش اورخواہشوں کے ہجوم میں اُسے بیحقیقت فراموش نہیں کرنی جاہیے کہ ایک دن خدا کومنہ دکھا ناہے اور اُس کے روبر و کھڑے ہوکر اپنے اعمال کی جواب دئی کرنی ہے۔استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں کھاہے:

''...جولوگ نماز اُس کے آ داب وشرا کط کے ساتھ ادا کرتے ہیں ،خواہ خلوت کی نماز ہویا جلوت کی ،اُن کی نماز اسینے ظاہر و باطن، دونوں ہے، اُن کو اُن حقائق کی یا د د ہانی کرتی رہتی ہے جن کی یا د د ہانی زندگی کو صحیح شاہ راہ پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔خاص طور پرخلوت کی نمازیں انسان کی زندگی پرسب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔اگر کو کی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اُس کی مثال اُس ڈرائیور کی ہے جواپنی زندگی کی گاڑی پوری رفتار سے چلاتور ہاہے، کیکن اُس کی رہنمائی کے لیے دانے بائیں جونشانات اُس کھی راہ ہتانے اور خطرات ہے آگاہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ،اُن سے بالکل بے بروا اور بے خبر ہے۔ابیاڈ رائیور، کچھنیں کہا جاسکتا کہا نی گاڑی کس کھڈ میں گرائے۔'' (تدبرقر آن ۵۳/۷)

چوتھی بیر کہ نماز گناہوں کومٹادیتی ہے۔ بندہ جب صحیح شعور کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھا سینے عہد کی تجدید کرتاہے کہ وہ اُس کی معصیت سے اجتناب کرے گا۔ اِس کے نتیج میں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی لغز شوں پرلاز ماً ندامت محسوس کرتااوراُن ہے نیچنے کے لیےایک نےعزم اورارادے کےساتھ زندگی کی مصروفیتوں کی طرف لوشا

ھے مریم 19:99۔

ہے۔غور کیجیتو تو بہ کی حقیقت بھی یہی ہےاور تو بہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بندے کو گنا ہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ چنانچہار شادفر مایا ہے:

"اورنماز کااہتمام کرودن کے دونوں سروں پراوررات کے چھ حصے میں بھی۔ اِس میں شبنہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دورکر دیتی ہیں۔ یدایک یادد ہانی ہے اُن کے لیے جو یادد ہانی حاصل کرنے والے ہوں۔"

. وَاقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيُلِ، إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ، ذَٰلِكَ ذِكُرْى لِلذِّكِرِيُنَ. (مودانَّ١١٣)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اُس کے جسم پرمیل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا: اِس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا: یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ اِن کے ذریعے سے بالکل اِسی طرح گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔

پانچویں یہ کہ نمازمشکل کشاہے۔ یہودکو جب قرآن نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہداز سرنواستوار کرنے کی دعوت دی تو اس کی ذمہ داریوں کے خل کے لیے نماز ہی کے ذریعے سے مدوجا ہے کی ہدایت فرمانی کے بعینہ یہی معاملہ بنی اسلمبیل کے اہل ایمان کے ساتھ ہوا۔ چنانچے فرمایا:

''ایمان والو،صبر اور نماز سے مدد حیا ہو۔ بے شک، الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'' يَّاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ، إِلَّا اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ. (البقرة ١٥٣:٢٥)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاندین اوراشرار کی دل آزاریوں اورشرارتوں کے مقابلے میں صبر واستفامت کے لیے اِس کی لقین کی گئی:

''سوجو کچھ یہ کہتے ہیں، اُس پرصبر کر دادرا پے پر وردگار کی حمد کے ساتھا اُس کی تشیج کرتے رہو، سورج کے نگلنے اور اُس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات میں بھی اُس کی تشیج کر واور سورج کے سربہ بچود ہوجانے کے بعد فَاصُبِرُعَلَى مَا يَقُولُلُونَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبُلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ الَّيُلِ فَسَبِّحُهُ وَادْبَارَ الشَّحُودِ.

(ق۰۵:۵۳–۳۹)

اِس کے معنی سے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کواپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ

کے بخاری، قم ۵۲۸ یعنی وہ گناہ جو تقوق العباد سے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بداور تلافی کرنایا کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بے البقرہ ۴۵:۲۸۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوجائے۔ لیے کھڑے ہوجائے۔ لیے کو است کی تو آپ نماز پڑھ کر اِس کے لیے دست بدعا ہوئے۔ سورج اور چاندگر ہن کے موقع پراللہ کی گرفت کا اندیشہ محسوس ہوا تو آپ نے نماز پڑھی۔ بدر واحزاب کے معرکوں میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تو آپ نے اِسی کا سہار الیا اور اِسی کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی مددیا ہیں۔

چھٹی یہ کہ نماز دعوت حق کی پہچان ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اُس کے نزدیک مسلحین وہی ہیں جو کتاب الہی کواللہ تعالیٰ کے میثاق اور حق و باطل کے لیے میزان کی حیثیت سے پوری مضبوطی کے ساتھ تھامتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِيُنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ، "اورجوالله كى كتاب كومضبوطى كے ساتھ تھاہے ہوئے اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجُرَ الْمُصُلِحِيُنَ. بين اور جھوں نے نماز قائم كرر كى ہے، (وہى اصلاح (الاعراف ٤٠٠٤)) كرنے والوں كااجر

کرنے والے ہیں،اور )اِن اصلاح کرنے والوں کااجر ہم بھی ضائع نہ کرس گے۔''

استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں لکھاہے:

''قرآن عکیم کا بدیان تجدید بن واصلاح ملت کی تمام تحریکات اورتمام دعوتوں کے جانچنے کے لیےایک کسوٹی فراہم کرتا ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ دعوت یا تحریک اصلاح ملت کی سیحے دعوت یا تحریک ہے جس کے مبداً ومعاد، جس کی اہترا اور انتہا، جس کے عقیدہ اور عمل، جس کے نصب العین اور پروگرام، دونوں میں نماز اور اقامت نماز کووہی اولیت اور اہمیت حاصل ہو جو اللہ کے عہد اور اُس کی اقامت کی جدو جہد میں فی الواقع از روح قرآن اُس کو حاصل ہے۔ جس دعوت یا تحریک میں نماز کو بیا ولیت واہمیت حاصل نہ ہو، وہ تجدید دین اور اصلاح ملت کے نقطہ نظر سے ایک بے برکت، بلکہ لا حاصل کام ہے، کیونکہ وہ اُس ریڑھی ہڈی سے بھی محروم ہے جس برتجد بددین کی دعوت کا قالب کھڑا ہوتا ہے اور اُس روح سے بھی محروم ہے۔ " ( تدبرقرآن ال ۲۰۳۱)

ساتویں بیر کہ نماز راہ حق میں استقامت کا ذریعہ ہے۔ اِس راہ کے سالکین جانتے ہیں کہ اِس میں استقامت خداکی معیت سے حاصل ہوتی ہے اور نماز خداسے اِس درجہ قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خداکی قائم مقام ہے۔ سور مُعلق کی آیت وَ اسْتُحِدُ وَ اقْتَرِبُ (سجدہ ریز رہوا ور اِس طرح میرے قریب ہوجاؤ) میں یہی حقیقت واضح فرمائی

<sup>&</sup>lt;u> ۸ تفسیرالقرآن العظیم، این کثیرا / ۸۷ ـ</u>

و العلق٤٩:١٩ـ

ہے۔ لہذااللہ کی راہ میں جدو جہد کے لیے اللہ کی معیت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اُس کی کتاب اوراُس کے حضور میں نماز ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچدرسول اللہ صلی اللہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کا حکم ہوا تو اللہ تعالی نے فرما یا کہ اِس قول تقیل کا تخل اور اِس کی ذمہ دار یوں سے عہدہ برآ ہونا مقصود ہے تو رات کی نماز وں میں قرآن کی حاوت کی جائے۔ اِس کی وجہ سے بتائی کہ بیوفت دل ود ماغ کے فراغ اور فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ موز وں ہے۔ استاذا مام کے الفاظ میں بیوفت چونکہ د ماغ کے سکون اور دل کی بیداری کا خاص وقت ہے ، اِس وجہ سے زبان سے جو بات لگتی ہے، تیر بہ ہدف اور از دل خیز د بر دل ریز د کا مصداق بن کرنگاتی ہے۔ آ دمی خود بھی اُس کی تا ثیر بے خطا ہوتی ہے نے اس کوا ہے ذل کی گواہی کی طرح قبول کرتا ہے اور دوسرے سننے والوں کے دلوں پر بھی اُس کی تا ثیر بے خطا ہوتی ہے نے ارشاد فرمایا ہے:

يَّا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيُلَ اِلَّا قَلِيُلَا، نِصْفَةً اَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلاً الْقُرُانَ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلاً اَوُ زِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرْتِيُلاً. إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلاً تَقْيُلاً، إِنَّا نَاشِئَةَ النَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُاً وَّاقُومُ قِيلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلاً، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلاً، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلاً، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ اللَّهُ تَبْتِيلًا. (المرش 12-1- ٨)

''اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو،
مگر (سونے کے لیے ) تھوڑا چھوڑ کر ۔۔ آدھی رات یا
اُس سے کچھ کم کر لو یا اُس پر کچھ بڑھا دو، اور (اپنی اِس
نماز میں ) قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھو۔ اِس لیے کہ عنقریب
ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اِس میں
شبہ ہیں کہ بیرات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درتی
کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اِس لیے کہ دن میں تو (اِس
کام کی وجہ سے ) تعصیں بہت مصروفیت رہے گی۔ (لہذا
اس وقت پڑھو) اور اپنے رب کے نام کاذکر کرو، اور (رات
کی اِس تنہائی میں ) سب سے ٹوٹ کرائی کے مور ہو۔''

بعض روا بیوں میں ہے کہ اِس دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا وقت بھی یہی ہے۔ ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ہر رات ہمارے قریبی آسان کی طرف نزول فر ماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاقی ہے تو ارشاد ہوتا ہے: کون دعا کر رہا ہے کہ میں اُسے قبول کروں؟ کون ما نگتا ہے کہ اُسے دوں؟ کون مغفرت عیابتا ہے کہ اُسے بخش دول ؟

آ ٹھویں بیر کہ نماز کا ئنات کی فطرت ہے۔انسان کی آ تکھیں ہوں اوروہ اُن سے دیکھیا بھی ہوتو اِس حقیقت کو بیجھنے میں

ا تدبر قر آن۲۵/۹<u>ـ</u>

لا بخاری،رقم ۱۱۴۵ مسلم،رقم ۲۷۷۱ ـ

اُسے کوئی تر دذہیں ہوتا کہ اِس عالم کا ذرہ ذرہ فی الواقع اپنے پروردگار کی تنبیج وتحمید کرتا اوراُس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے۔وہ اگر چہ اِس تنبیج وتحمید کوئییں سمجھتا، مگر دیکھ تو سکتا ہے کہ دنیا کی سب چیزوں کا ظاہر جس طرح ہر کحظہ خدا کے سامنے سرا فگندہ اور اُس کے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے،اُن کا باطن بھی اِس سے مختلف نہیں ہوسکتا۔ زمین پر چلتے ہوئے جانور، باغوں میں لہلہاتے ہوئے درخت، فضا وَں میں چہکتے ہوئے پرندے، سمندروں میں تیرتی ہوئی محجلیاں اور آسان پر چپکتے ہوئے تارے اور سورج اور چا ند، سب اپنے وجود سے اِس بات کی گواہی دیتے ہیں:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْواتُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُ وَمَنُ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهٖ وَلَكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمُ . (بن اسرائيل ١:٣٣)

''ساتوں آسان اور زمین اور وہ سب چیزیں جو آسان و زمین میں ہیں ، اُس کی شبیح کرتی ہیں۔ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اُس کی شبیح نہ کر رہی ہو، کیکن تم اُن کی شبیح نہیں سبھتے۔''

یے سبانی اپنی نماز اور شیج سے پوری طرح واقف ہیں اور ایک کمھے کے لیے بھی اُس سے غافل نہیں ہوتے۔انسان دیکھے تو دیکھ سکتا ہے کہ پرندے جب پر پھیلائے ہوئے فضاؤں میں محو پرواز ہوتے ہیں تو خدا کے سامنے کمال عجز کے ساتھ گویا بھے ہوئے ہوتے ہیں:

(النور١٢:١٨)

''د کیھتے نہیں ہو کہ اللہ کی شہیج کرتے ہیں وہ سب جو آسان و زمین میں ہیں اور (فضاؤں میں) پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ ہرایک اپنی نماز اور شبیج کوجانتا ہے اور جو کچھ بہر تے ہیں،اللہ اُس سے پوری طرح واقف ہے۔''

اَلَـمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالطَّيْرُ ضَفَّتٍ، كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسُبِيُحَهُ ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.

استاذامام لکھتے ہیں:

''اِس کا 'نات کی ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں ابرا ہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج ، چا ند، ستارے ، بہاڑ اور چوپائے ،
سب خدا کے امر وحکم کے تحت مسخر ہیں۔ اِن میں سے کوئی چیز بھی سرموخدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں
اختیار کرتی سورج ، جس کو نادانوں نے معبود بنا کرسب سے زیادہ پوجا ہے ،خودا پنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ
شب وروزا پنے رب کے آگے قیام ، رکوع اور سجدے میں ہے طلوع کے وقت وہ سجدے سے سراٹھا تا ہے ، دو پہرتک وہ
قیام میں رہتا ہے ، زوال کے بعدوہ رکوع میں جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت وہ سجدے میں گرجاتا ہے اور رات بھر
ایس سجد سے کی حالت میں رہتا ہے۔ اِسی حقیقت کا مظاہرہ چا ندا پنے عروج وعماق سے اور ستارے اپنے طلوع وغروب سے
کرتے ہیں۔ پہاڑوں ، درخوں اور چو پایوں کا بھی بہی حال ہے۔ اِن میں سے ہر چیز کا سامیہ ہروقت قیام ، رکوع اور بچود
میں رہتا ہے اورغور شیجے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اِس سائے کی فطرت الی اہرا نہی ہے کہ میہ ہمیشہ آفتا ہی کا خالف
میں رہتا ہے اورغور شیجے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اِس سائے کی فطرت الی اہرا نہی ہے کہ میہ ہمیشہ آفتا ہی کا خالف سے میں رہتا ہے ۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سامیہ مغرب کی جانب بھیلے گا اور اگر مغرب کی جانب ہے تو ہر چیز کا

ساپیمشرق کی طرف تھلے گا ۔ گویا ہر چیز کا سابیا ہے وجود ہے ہمیں اِس بات کی تعلیم دےر ہاہے کہ سجدہ کا اصل سزاوار آ فانبیں، بلکہ خالق آ فتاب ہے۔'( تدبرقر آ ن۲۲۹/۵)

#### ارشادفر مایاہے:

''اور کیا اِنھوں نے دیکھانہیں کہاللہ نے جو چزیں بھی پیدا کی ہیں ، اُن کےسابے دائیں اور یائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اوراُن پرفروتنی ہوتی ہے۔ اورز مین وآسان میں جتنی حان دارمخلوقات ہیں،سب اللّٰہ ہی کے آ گے سر بہ ہجود ہیں اور اُس کے فرشتے بھی اور وہ مجھی سرکشی نہیں کرتے۔''

اَوَ لَهُ يَرَوُا اِلِّي مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنُ شَيُ ءٍ، يَّتَفَيَّوُا ظِللَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمُ دْخِرُونَ ، وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمْواتِ وَمَا فِي الْارُضِ مِنُ دَآبَّةٍ وَّالْمَلِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسُتَكُبرُونَ. (انحل۱۲:۸۸-۹۸)

چنانچیانسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویاپورے عالم کی طرف سے شیچ وتجمیداوررکوع و ہجود کی اِس دعوت پر لبیک کہتا ہے۔وہ اپنی فطرت کا ساز اِس ساز سے ہم آ ہنگ کردیتا ہے اورائیے اِس عمل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے گا اوراپنا جسم ہی نہیں ، اپنی روح بھی اُس پرورد گار کے حضور میں جھکا دے گاجس نے اُسے پیدا کیا ہے ۔ساری کا ئنات سے الگ ہوکروہ ایسی کوئی راہ نہیں تکالے گا جس میں اُس کا کوئی ہم سفز نہیں ہے اور اگر ہیں تو وہی ہیں جن کے لیے

### خدا كاعذاب لازم موچكاہے:

'' دیکھتے نہیں ہو کہاللہ کے سامنے سربہ بجود ہیں وہ سب جو ز مین و آسان میں ہیں اور سورج اور جا نداور تارے اور بہاڑ اور درخت اور جانور اوربہت سے انسان بھی ، اور بہت سے

اللهُ تَرَ اللَّهُ لَيسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرُضِ، وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالُحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. (الْحُ١٨:٢١) وهي كي اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ الرّ

نویں یہ کہ نماز ہی حقیقی زندگی ہے۔انبیاعلیہم السلام جودعوت لے کرآتے ہیں،اُسے قرآن میں زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے: 'يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا، اسْتَجِيبُو اللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْييُكُم (ايمان والو،الله اورأس كرسول كي دعوت پرلبیک کہو، جبکہ رسول شخصیں اُس چیزی طرف بلاتا ہے جس میں تمھارے لیے زندگی ہے )۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ جینے کوتو سب جیتے ہیں الیکن وہ حقیقی زندگی جےنور، سکینت اورایمان کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، صرف الله کی یاد ہے ملتی ہے۔انبیاعلیہم السلام اِسی کی دعوت دیتے ہیں اوراُس میں سب سے پہلے نماز کے لیے بلاتے ہیں۔نماز کیا ہے؟ خدا کی معرفت، اُس کا ذکر وفکر اور اُس کی قربت کا احساس جب اپنے منتہا ہے کمال کو پہنچتا ہے تو نمازین جاتا ہے۔ دنیا کے سب

سل الانفال ۲۴:۸\_

عارفوں کا فیصلہ ہے کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے اور دل کی زندگی یہی معرفت، ذکر وفکر اور قربت الہی ہے۔ بیزندگی انسان کوصرف نماز سے حاصل ہوتی ہے اور نماز ہی سے باقی رہتی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کور کھ کریہی حقیقت واضح کی ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

قُلُ: إِنَّ صَلاَتِيُ وَ نُسُكِيُ وَ مَحُيَاىَ وَمَمَاتِيُ " ' كهدوكه ميرى نماز اور ميرى قربانى ، اور ميرا جينا اور لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ. (الانعام ١٦٢:٦) ميرامرنا، سب الله رب العالمين كي ليه به ''

انسان اس حقیقت کو پالے تواپے شب وروز میں وہ نماز کے لیے اس طرح منتظرر ہتا ہے، جس طرح صبح وشام کے کھانے اور پینے کا منتظر ہتا ہے اور اس طرح بیاسا پانی کے لیے اور بھوکاروٹی کے لیے بہتا بہتا ہوتا ہے۔ جس طرح پیاسا پانی کے لیے اور بھوکاروٹی کے لیے بہتا بہتا ہوتا ہے۔ نمازاُس کے لیے خداوند عالم کارزق بن جاتی ہے۔ وہ اس سے آسودہ ہوتا اور اس سے قوت پاتا ہے۔ سیدنا سی علیہ السلام نے فرمایا ہے: انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ ہرایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ لوگ جس طرح انواع واقسام کے کھانوں سے لذت کام و دہن کا سامان کرتے ہیں، وہ اس طرح قرآن کے مختلف مقامات اور متنوع تسیحات اور دعاؤں سے اپنی روح کے لیے لذت کا سامان کرتا ہے۔ مصائب کے جس میں نماز ہی شیم جاں فزا، گناہ کی آلایشوں میں نماز ہی ہوا سے طرح انواع واقسام کے کھانوں کے بچوم میں نماز ہی اور کیا تھا ہوں کیان ہوتی ہے۔ اِسے نباہ کی چٹان ہوتی ہے۔ اِسے شاعری نہ بچھنے نماز سے متعلق ہیا ہی مقام کی کیفیات ہیں جنجیاؤ) اور 'جعلت قرہ وسلم نے'قہ میا بلال، فار حنا بالصلوہ' (بال، اٹھواور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ) اور 'جعلت قرہ عینی فی الصلوہ' (میری آئے موں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے ہے ) جسے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

# نماز کی تاریخ

نماز کی تاریخ آئی ہی قدیم ہے، جتنی خود مذہب کی ہے۔ اِس کا تصورتمام مذاہب میں رہا ہے اور اِس کے مراسم اور اوقات بھی کم وہیش متعین رہے ہیں۔ ہندووں کے بھی ، پارسیوں کے زمز ہے، عیسائیوں کی دعائیں اور یہودیوں کے مزامیر، سبب اِسی کی یادگاریں ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے تمام پیغیمروں نے اِس کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث جس دین ابراہیم کی تجدید کے لیے ہوئی، اُس میں بھی اِس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کی تحدید کی وادی غیر ذکی زرع میں آباد کیا تو اِس کا مقصد یہ بتایا کہ 'رَبَّنَا لِیُقِینُمُوا

سوا متى م: هم ـ

ىمال البودا دُوءرقم ۲۹۸٦م. هل نسائی،رقم ۳۳۹۲\_

الصَّلوة الله والمرابع المرابع وَ مِنُ ذُرِّيَّتِيَ ﴾ (پروردگار، مجھےاورمیری اولا دکونماز کااہتمام کرنے والا بنادے)۔سیدنا آسمعیل علیه السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 'تحانَ یَامُرُ اَهٰلَهٔ بالصَّلوقَ '(وہ اپنے گھروالوں کونمازی تلقین کرتے تھے)۔سیرنا شعیب کواُن کی قوم نے طعند دیا که اصلو تُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ابَآؤُنّا اللَّهُ اللَّ باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں)۔سیدنا ایحق اور سیدنا یعقوب کی نسل کے پیٹمبروں کے بارے میں قرآن کا بیان ہے: 'اُوُ حَيُنآ الِيهُهِمُ فِعُلَ الْحَيُراتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ ' (جم نَ أَن كو بهلائي كام كرن اور نماز كا اجتمام كرني كي وحي کی)۔سیرناموسیٰ علیہ السلام کونبوت عطا ہوئی تو تھم دیا گیا: اُقِیم الصَّللوةَ لِنِدِ کُرِیِّی اُ میری یا د کے لیے نماز کا اہتمام ركھو)۔زكر ياعليه السلام كى نسبت ارشاد ہوا ہے: 'وَهُو قَائِمٌ يُّصَلِّىٰ فِي الْمِحُرَابِ '(اوروہ محراب ميں كھڑے نماز يرُ ه رب تھے)۔سيدنامسے عليه السلام نے اپنے متعلق فرمايا ہے 'وَ اَوْ صَنِيْ بِالصَّلُوةِ' (اوراللہ نے مجھے نماز كاحكم ديا ہے) لقمان عرب کے عیم تھے قرآن نے تنایا ہے کہ نھوں نے اپنے بیٹے کونسیحت فرمائی: 'یکنیَّ اَقِیم الصَّلو ُ اُوْ بیٹے، نماز كاا ہتمام كرو) \_ بني اسرائيل كے ساتھ الله تعالى كا وعده تقاكم أَنِّي مَعَكُمُ، لَئِنُ أَقَمُتُمُ الصَّلوةَ ... لَا كَفِّرَكَ عَنْکُمُ سَیّاتِکُتُمْ '(میں تمھارے ساتھ ہوں۔اگرتم نمازیرِ قائم رہوگے..تو میں تمھاری برائیاںتم سے دورکر دوں گا)۔ قرآن کی گواہی ہے کہ زمانۂ رسالت میں یہود ونصاری کے صالحین نماز کا اہتمام کرتے تھے:

مِنُ أَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتُلُونَ ايْتِ اللهِ "إن الله تاب مين سايك كروه الله كساته ايخ عہد پر قائم ہے۔ بیرا توں کوآیات الہی کی تلاوت کرتے اوراپنے پروردگار کےسامنے سجدہ ریزرہتے ہیں۔''

اناآءَ النَّيُل وَهُمُ يَسُجُدُونَ. (آلعمران١١٣:٣١)

لا ابراہیم۱۱:۷س

کے ابراہیم ۱۲: ۴۸ \_

۸۱ مریم ۱۹۵۵۵

وا موداا: ١٨\_

مع الانبياءا٢:٣٧\_

المرطر ۲۰:۱۸

۲۲ آل عمران۳:۳۹\_

س مريم ۱۹:۱۳ ـ

۳۲ لقمان ۳۱: ۱۷ـ

۲۵ المائده ۱۲:۵۵

یمی بات اُس زمانے کے مشرکین عرب کے متعلق بھی بیان ہوئی ہے:

فَوَ يُلُ لِّلُمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلَاتِهمُ ''اِس کیے بربادی ہے (حرم کے پروہت) اِن نمازیوں کے لیے جواینی نمازوں (کی حقیقت سے) سَاهُوُ نَ. (الماعون ١٠٤-٣) غافل ہیں۔''

جاملی شاعر جران العود کہتا ہے:

وادركن اعجازًا من الليل بعد ما اقام الصلوة العابد المتحنف ''اور اِن سواریوں نے رات کے بچھلے جھے کو یا لیا، جبکہ عبادت گز احتیفی نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔'' اعشیٰ واکل کاشعرہے:

وسبح على حين العشيات والضخي ولا تـعبد الشيطان، والله فاعبدا ''اور صبح وشامتنيج كرفق اور شيطان كي عبادت نه كرو، بلكه الله كي عبادت كرو\_'' روا بیوں میں بھی یہودونصار کی اور دین ابرا ہیمی کے پیرووں کی نماز کا ذکر ہواہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر نے یا غالبًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو دونوں میں نماز پڑھے اورا گرایک ہی ہوتو تہ بند با ندھ لے، اُسے نماز میں یہودیوں کی طرح حاور بنا کر لیٹے ہیں۔ کر لیٹے ہیں۔

ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے تین سال پہلے ہی میں نماز پڑھتا تھا۔ یو چھا گیا کہس کے لیے؟ فرمایا:اللہ کے لگے۔

یہودونصاریٰ کی نماز کا ذکر بائیل میں بھی جگہ جہا ہے اور جس طرح قرآن نے بعض مقامات پرنماز کواللہ کا نام لینے، قرآن پڑھنے، دعاکرنے، تبیج کرنے اور رکوع وجود کرنے سے تعبیر کیا ہے، اِسی طرح بائیل میں بھی نماز کو اِس کے ارکان سے تعبیر کیا گیاہے۔

ییدایش میں ہے:

''اوروہاں سے کوچ کر کے (ابراہیم) اُس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپناڈیرا ایسے لگایا کہ

٢٦ قرينددليل ہے كەتسىبىح 'كالفظ يہال نماز كے ليے استعال ہوا ہے۔قرآن مجيد ميں بھى كئى مقامات يريه إسى مفہوم ميں آيا

ير ابوداؤد، رقم ۲۳۵\_

۲۸، مسلم، رقم ۲۳۵۹ \_

ہیت ایل مغرب میں اور عی مشرق میں پڑا اور وہاں اُس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔' (۸:۱۲) '' تب ابراہیم سجدہ ریز ہو گیا اور خدا نے اُس سے ہم کلام ہو کر فر مایا۔'' (۳:۱۷)

''سووه مر دو ہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پرابرا ہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔''(۲۲:۱۸)

'' تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہتم یمبیں گدھے کے پاسٹھیرو۔ میں اور بیاڑ کا ، دونوں ذراوہاں تک جاتے ہیں اور مجدہ کرکے پھڑتھارے پاس لوٹ آئیں گے۔''( ۵:۲۲ )

"اور (ایطی )نے وہاں قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔" (۲۵:۲۲)

#### خروج میں ہے:

'' تب لوگوں نے اُن کا لیقین کیا اور بین کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور اُن کے دکھوں پر نظر کی ، اُنھوں نے اپنے سرجھکا کرسجدہ کیا۔'' (۳۱:۳)

#### ز بور میں ہے:

''اےخداوند ، توضیح کومیری آواز نے گا۔ میں سویرے ہی تیرے حضور میں نماز کے بعدا نظار کروں گا۔''(۳:۵)

''لکین میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرارعب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کرکے بحدہ کروں گا۔''(۷:۵)

''پر میں تو خداوند کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچالے گا ۔ صبح وشام اور دو پہر کو میں فریاد کروں گا اور نالہ کروں گا اور وہ میری آ وازین لےگا۔''(۱۲:۵۵)

''سمندراُس کا ہے۔اُسی نے اُس کو بنایا ہے اوراُسی کے ہاتھوں نے خشکی کوبھی تیار کیا۔ آؤ، ہم رکوع و بچود کریں اور اینے خالق خداوند کے حضور گھٹے ٹیکیں ، کیونکہ وہ ہمارا خداہے۔''(۹۵:۹۵)

'' میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے تحدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کاشکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کواپنے ہرنام سے زیادہ عظمت دی ہے۔'' (۲:۱۳۸)

## سلاطين اول ميں ہے:

"جب تیری قوم اسرائیل تیراگناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا قرار کر کے اور تیرے نام کا قرار کر کے اور تیرے نام کا قرار کر کے اور آس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور تجھ سے مناجات کر سے تو آسان پرسے ن کراپی تو م بنی اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور اُن کو اُس ملک میں جو تونے اِن کے باپ دادا کودیا، پھر لے آنا۔" (۳۳-۳۳) میرمیاہ میں ہے:

''تو خداوند کے گھر کے بھاٹک پر کھڑا ہواور وہاں اِس کلام کی منادی کرادو کہ: اے یہوداہ کے سب لوگو جوخداوند کے حضور

```
_____ قانون عمادات _____
```

سجده ریز ہونے کے لیے اِن پھا کلوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ "(٢:٧)

دانیال میں ہے:

''جب دانیال کومعلوم ہوا کہ نوشتہ پرد شخط ہو گئے تو وہ اپنے گھر آیا اور اپنی کوٹھڑی کا دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا، کھول کراور دن میں نتین مرتبہ گھٹے ٹیک کر اپنے پر وردگار کے حضور میں اُسی طرح نماز پڑھتا اور شیج وتحمید کرتارہا، جس طرح پہلے کرتا تھا۔''(١٠:١)

''اور میں نے خداوندخدا کی طرف رخ کیا اور نماز اور دعاؤں کے ذریعے سے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور را کھ پر پیٹھ کراُس کا طالب ہوا۔'' (۳:۹)

متی میں ہے:

''اورلوگوںکورخصت کر کے (یسوع) تنہا نماز پڑھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیااور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلاتھا۔'' (۲۳:۱۴)

''اُس وقت بیوع اُن کے ساتھ تشمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا: یہیں بیٹھے رہنا، جب تک کہ میں وہاں جا کرنماز پڑھاوں۔''(۳۷:۴۷)

'' پھر ذرا آ گے بڑھااور تجدہ ریز ہوااور نماز پڑھتے ہوئے یوں دعا کی کہاہے میرے باپ،اگر ہوسکے توبیہ پیالہ مجھسے ٹل جائے۔''(۳۹:۲۲)

مرض میں ہے:

''اوروه صبح سوبرے اٹھ کر فکلا اورایک وبران جگه میں گیا اوروہ اُس جگه نماز پڑھا کرتا تھا۔''(۱:۳۵)

لوقامیں ہے:

''اوراُن سے کہا:تم سوتے کیوں ہو،اٹھواور نماز پڑھوتا کہآ ز مایش میں نہ پڑو۔'' (۲۲:۲۲)

اعمال میں ہے:

''پطرس اور بوحنانماز کے وقت، بعنی دن کی نویں گھڑی میں جیکل کو جارہے تھے'' (۳:۱)

'' دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اورشہر کے نز دیک <u>پنچ</u> تو بطرس ساتویں گھڑتی کے قریب کو ٹھے پرنماز پڑھنے کو چڑھا۔''(۹:۱۰)

''اوراُس پرغورکر کےاُس بوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرقس کہلا تا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہوکرنماز پڑھ رہے تھے''(۱۲:۱۲)

<u>79 اِس سے مراد تیسرا پہر ہے، لعنی عصر کا وقت۔</u>

س مراد ہے دو پہر، یعنی ظہر کا وقت۔

\_\_\_\_ میزان ۲۵۸ \_\_\_\_

''اورسبت کے دن ہمشہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہال نماز کا معمول تھا اور بیٹھ کراُن عورتوں سے جواکٹھی ہوئی تھیں، کلام کرنے گئے۔''(۱۳:۱۲)

"اورآ دهی رات کے قریب پولس اور سیلاس نماز پڑھ رہے اور اللہ کی شیج کرر ہے تھے اور قیدی (اُن کی بیشیج ومناجات) سن رہے تھے۔ "(۲۵:۱۷)

"أس نے بيركه كر كھٹنے شيكے اور أن سب كے ساتھ نماز پڑھي " (٣٧:٢٠)

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ نماز ہمیشہ سے پانچ وقت ہی اداکی جاتی رہی ہے۔ ابوداؤدکی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ بات خود جبر یل امین نے ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتائی ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہود کے ہاں اب تین نمازیں ہیں اوراوپر کے اقتباسات میں بھی ایک جگہ تین ہی نمازوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن لوئی گنز برگ نے بروشلم کی تالمود پر اپنی تحقیقات میں واضح کیا ہے کہ یہود کے ہاں بھی بیرواج بالکل اُسی طرح ہوا، جس طرح ہمارے ہاں اہل تشیع نالمود پر اپنی تحقیقات میں واضح کیا ہے کہ یہود کے ہاں بھی اورواج بالکل اُسی طرح ہوا، جس طرح ہمارے ہاں اہل تشیع نے جمع میں الصلو تین کے طریقے پر ظہراور عصراور مغرب اور عشا کو اکٹھا کر کے پانچ نمازوں کو مملاً تین نمازوں میں تبدیل کر لیا ہے۔ اُس نے بتایا ہے کہ تالمود کے زمانے میں یہودون میں پانچ وقت نماز کے لیے جمع ہوتے تھے: تین مرتبہ اُن نمازوں کے پیش نظر کے لیے جو اِس وقت بھی اداکی جاتی ہیں اور دومرت ہیں اگر کی تلاوت کے لیے۔ تا ہم بعد میں بعض عملی وثواریوں کے پیش نظر صبح اور شام کی دودونمازوں کو جمع کر کے وہ صورت بیدا کر کی گئی جواب رائج ہے۔

نزول قر آن کے بعداب سورۂ فاتحہ نماز کی دعاہے۔ بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اِس طرح کی دعا تمام الہامی کتابوں میں نازل کی گئی۔

تورات کی دعایہ ہے:

''خداوند،خداوند،خدا سے رحیم اورمہر بان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفامیں غنی۔ ہزاروں پرفضل کرنے والا۔ گناہ اور تقصیراور خطا کار کا بخشنے والا ،کیکن وہ مجرم کو ہر گز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا اُن کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔' (خروج ۲:۳۴ - ۷)

ز بورکی دعایہ ہے:

الل بائلیل کے میتمام اقتباسات اُس کے عربی ترجے کے مطابق میں جوبراہ راست یونانی زبان سے ہواہے۔

٣٢ ابوداؤد، رقم ٣٩٣\_

Judaism in Islam' ،ابراہام کیٹش •ا۔

ہمیں سیرنا ابراہیم کی ذریت کے لیے بیاللہ تعالیٰ کے اُس خاص قانون کا حوالہ ہے جس کے تحت قومی حیثیت سے اُن کے جرائم کی سزا اُخصیں دنیاہی میں دی جاتی رہی ہے۔ ''اے خداوند، اپنا کان جھکااور جھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور مختاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں د دین دار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندے کوجس کا تو کل تجھ پرہے، بچالے۔ یارب، جھ پر دم کر، کیونکہ میں دن جھر تجھ سے فریا دکر تا ہوں۔ یارب، اپنے بندے کی جان کوشا دکردے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھا تا ہوں۔ اِس لیے کہ تو یارب، نیک اور معاف کرنے کو تیارہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔

اے خداوند، میری دعا پرکان لگا اور میری منت کی آواز پر توجه فرما - میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دےگا - یارب، معبودوں میں تجھ ساکوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں - یارب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور تجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تبجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب وغریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے ۔

اے خداوند، مجھ کواپنی راہ کی تعلیم دے۔ میں تیری رائتی میں چلوں گا۔میرے دل کو یک سوئی بخش تا کہ تیرے نام کا خوف مانوں ۔ یارب،میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا۔ میں ابد تک تیرے نام کی تبجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری ہڑی شفقت ہے۔اور تو نے میری جان کو یا تال کی تھے نکالاہے۔

اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور اُنھوں نے مجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔لیکن تویارب، رحیم وکر یم خداہے۔ قبر کرنے میں دھیما اور شفقت ورائتی میں غنی۔میری طرف متوجہ ہو اور مجھے پر رحم کر۔اپنے بندے کواپنی قوت بخش اوراپنی لونڈی کے بیٹے کو بچالے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تا کہ مجھے سے عداوت رکھنے والے اُسے دیکھے کرشر مندہ ہول، کیونکہ تونے اے خداوند، میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔''

# انجیل کی دعایہ ہے:

''اے ہمارے باپ، تو جو آسان پرہے، تیرانام پاک ماناجائے۔تیری بادشاہی آئے۔تیری مرضی جیسی آسان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔اور جمیں آز مایش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین'' (متی ۲۰۱۹)

سینماز کی تاریخ ہے۔ اِس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب لوگوں کو اِس کا تھم دیا تو یہ اُن کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ وہ اِس کے آ داب وشرا لط اورا عمال واذ کارسے پوری طرح واقف تھے۔ چنا نچہ اِس بات کی کوئی ضرورت نہھی کہ قرآن اِس کی تفصیلات بیان کرتا۔ دین ابرا نہیں کی ایک روایت کی حیثیت سے یہ جس طرح ادا کی جاتی تھی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تھم پر بعض ترامیم کے ساتھ اِسے ہی اپنے مانے والوں کے لیے جاری فر مایا اور نسلاً بعد نسلٍ ، وہ اُس طرح اِسے ایل تو اُس کے ایک والوں کے لیے جاری فر مایا اور نسلاً بعد نسلٍ ، وہ اُس طرح اِسے ایل کی تفصیلات ہم

### اس سے اخذ کر کے آگے کے مباحث میں بیان کریں گے۔

### نماز كامقصد

الله تعالی نے ہم کودوام ذکر ، یعنی ہمدونت اپنی یاد میں رہنے کا حکم دیا ہے: آیا تُیھا الَّذِیْنَ الْمَنُوا ، اذْ کُرُوا اللّٰهَ ذِ کُرًا کَثِیْرًا وَّ سَبِّحُوهُ اللّٰهِ کَنْ ہِمَ کُودوام ذکر ، یعنی ہمدونت اپنی یاد میں دیا دہیا کر واور صبح وشام اُس کی تنبیج کرتے رہو)۔ اِس کی بہترین صورت نماز ہے ، اِس لیے کہ بندہ اِس میں پورے وجود کے ساتھ اسپنے پروردگارکو یادکرتا ، بلکہ اِس یادکی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ چنانچہ دن رات میں پانچ وقت یہ اِس یادکوقائم رکھنے کے لیے لازم کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ سیدنا موتی علیہ السلام کونبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''سیمیں تمھاراپر وردگار ہوں ،سو جوتے اتار دو، اِس لیے
کہتم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔اور (جان لوکہ) میں
نے تنصیں نبوت کے لیے منتخب کرلیا ہے۔لہذا جو پچھو دی
گیا جائے ، اُس کوسنو۔ اِس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ
ہوں۔میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔سومیری بندگی کرو اور
میری یا د کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔''

إِنِّى آنَا رَبُّكُ فَاخُلَعُ نَعُلَيْكَ ، إِنَّكَ بِالُوَادِ النِّيِّ آنَا رَبُّكُ فَاخُلَعُ نَعُلَيْكَ ، إِنَّكَ بِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وَآنَا اخْتَرُتُكَ فَاسُتَمِعُ لِمَا يُوخى، إِنَّنِي آنَا اللَّهُ لَآ اِللهَ الَّآ آنَا فَاعُبُدُنِي وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي. (طُ ١٢:٢٠-١٢)

# نماز کے شرائط

نماز کے لیے جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، وہ یہ ہیں:

نماز پڑھنے والانشے میں نہ ہو،

وہ اگرعورت ہےتو حیض ونفاس کی حالت میں نہ ہو،

وہ باوضو ہوا ورحیض ونفاس یا جنابت کے بعداُ س نے نسل کرلیا ہو،

سفر،مرض یا پانی کی نایا بی کی صورت میں، بیدونوں مشکل ہوجا ئیں تو وہ تیم کرلے،

قبله کی طرف رخ کرے نماز کے لیے کھڑا ہو۔

نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی ہیں ۔ تاہم عرب کے لوگ چونکہ سیدنا آسمعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک

هم الاحزاب ١٠٠٠ الم-٢٨

٣٣ يعني وه حالت جو کس شخص کومجامعت يا انزال سے لاحق ہوتی ہے۔

\_\_\_\_\_میزان ۲۸۱ \_\_\_\_\_

ا نبیاعلیہم السلام کی ہدایت سے محرومی کے باعث اِس طرح کے بعض معاملات میں متنبہ نبیں رہے تھے، اِس لیے قر آ ن نے اُن کی تذکیر کے لیے اِن میں سے زیادہ ترچیزیں پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دی ہیں۔

پہلی تین چیز وں کے بارے میں فرمایا ہے:

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمُ سُكُرَى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَ لَاجُنْبًا اللَّاعَابِي صَبِيلٍ حَتَّى تَعُتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرَضَى اَوُ عَلَى سَفَرٍ اَوُ جَآءَ اَحَدُّ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوُ لَمَسُتُمُ النِّسَآءَ، فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَ ايُدِيكُمُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

(النساء ۴:۳۴)

يَّا يُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوْا الْ الْمَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْحَاوِةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهُكُمُ وَايُدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغُسِلُوا وُجُوهُكُمُ وَايُدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَارُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعُينِ، وَإِلْ كُنتُمُ مَّرُضَى وَإِلْ كُنتُمُ مَّرَنَا الْعَالَمُ الْوَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَالَمُ اللَّهُ اللَ

اسی طرح قبلہ کے بارے میں فرمایا ہے:

قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضْهَا، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام وَحَيُثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ

"ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نه جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہدرہے ہو،اُسے بچھنے لگو،اور جنابت کی حالت میں بھی ،الاّ بیر کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو، جب تک کہ نہا نہ لو۔ اور اگر بھی ایسا ہو کہ تم بیار ہویا سفرمیں ہو، یاتم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یاتم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر یانی نہ ملے تو یا ک مٹی کا قصد کرواوراُس سےاپنے چہرےاور ہاتھوں کامسح کرلو۔ بِيشك، الله درگذر كرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔" ''ایمان والو، جبتم نماز کے لیے کھڑ ہے ہوتو جا ہے کهاینے منداور ہاتھ کہنیوں تک دھولواوراینے سروں کا مسح کرلو، اور اپنے یا وُلٹخنوں تک دھولیا کرو ، اور اگر جنابت کی حالت ہوتو نہالو۔اورا گربھی ایساہوکہتم بیار ہو یا سفر میں ہویاتم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرواوراُس سےاپنے منہاور ہاتھوں کامسح کرلو۔ اللهتم پرزندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ شمصیں پاک کرے اورتم پراپنی نعمت تمام کر دے تا کہتم اُس کے شکر گزار بنو۔''

''تمھارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہتے ہیں، (اسے پیغیبر)،سوہم نے فیصلہ کرلیا کہ تنصیں اُس قبلے کی طرف پھیروس جوشمصیں بیند ہے۔لہذرااب

# ا پنارخ مسجد حرام کی طرف چھیر دو،اور جہال کہیں بھی ہو (نماز میں )ا پنارخ اِسی کی طرف کرو۔''

نشے اور جنابت کو اِن آیات میں کیساں مفسد نماز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے کہ اِن کے ساتھ نماز اور نماز

گی جگہ کے قریب نہ جاؤ۔ اِس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں حالتیں نجاست کی ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ نشہ
عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی۔ ہر خص جانتا ہے کہ شراب جس طرح عقل کو معطل کر دیتی ہے، اِسی طرح جنابت
کا انقباض بھی اُس انشراح اور حضور قلب کوختم کر دیتا ہے جونماز کے لیے مطلوب ہے۔ اِس میں اتنی رخصت ، البتہ اللہ تعالیٰ
نے رکھ دی ہے کہ اِس حالت میں کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے باعث مسجد کے اندر سے محض گزرنا چا ہے تو گزرسکتا
ہے۔ فرمایا ہے کہ جنابت کی اِس حالت کے بعد عسل ضروری ہے، اِس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ اِس عسل کے
لیے اِن آیات میں نَتُغَتِّسِلُو اُ اور فَاطَّ ہُرُو اُ کے الفاظ آئے ہیں، اِن کا تقاضا ہے کہ اِسے پورے اہتمام کے ساتھ کیا
جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواسوہ اِس کے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے، اُس کی تفصیل ہے ہے:

پہلے ہاتھ دھوئے جائیں،

پھرشرم گاہ کوبائیں ہاتھ سے دھوکراچھی طرح صاف کیاجائے،

پھر پوراوضو کیا جائے ،سواے اِس کے کہ یا وُں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائیں،

پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کرسر پر اِس طرح یانی ڈالا جائے کہوہ اُن کی جڑوں تک پہنچ جائے ،

پھرسارے بدن پریانی بہایا جائے،

آخرمیں یاؤں دھولیے جائیں۔

سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عنسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کراپنی شرم گاہ صاف کرتے ، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے ، پھر پانی لیتے اوراپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈال دیتے ، یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر تین چلو پانی انڈیلتے ، پھر سارے جسم پر پانی بہالیتے ، پھر دونوں پاؤں دھوتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ سیدہ میمونہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دویا تین مرتبہ دھوئے۔پھراپناہاتھ برتن میں ڈالا اوراُس سے اپنی شرم گاہ پر پانی بہایا اوراُسے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھراپنا یہ ہاتھ زمین پراچھی طرح رگڑا، پھرنماز کے لیے

سے مسلم،رقم ۱۸۔

جس طرح وضوکرتے ہیں،اُسی طرح وضوکیا، پھر چلومیں بھر کرتین مرتبہ پانی سر پر بہایا، پھرسارابدن دھویا، پھراُس جگہ سے ہیےا در دونوں یا دَل دھوئے۔

وضوکا طریقہ اِن آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے منہ دھویا جائے، پھر کہنوں تک ہاتھ دھوئے جائیں، پھر پورے سرکا مسے کیا جائے اور اِس کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں۔ پورے سرکا مسے اِس لیے ضروری ہے کہ اِس حکم کے لیے آیت میں اُو اَمُسَحُوا بِرُءُ وُ سِکُمُ 'کے الفاظ آئے ہیں اور عربیت کے اوا شناس جانتے ہیں کہ 'ب 'اِس طرح کے مواقع میں احاطے پردلیل ہوتی ہے۔ اِس طرح پاؤں کا حکم، اگرچہ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ 'وَ اَمُسَحُوا 'کے تحت ہے، لیکن اُر جُلکُمُ 'منصوب ہے اور اِس کے بعد 'اِلَی الْکَعُبینِ 'کے الفاظ ہیں جو پوری قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اِس کا عطف 'ایکدیکُمُ 'پر ہے۔ اِس لیے کہ بیا گربُرُهُ وُ سِکُمُ 'پر ہوتا تو اِس کے ساتھ اُلِی الْکَعُبینِ 'کی قید غیر ضروری تھی۔ تیم میں، دیکھے کہ جہاں مسے کا حکم ویا گیا ہے ، وہاں اِلَی الْمَرَافِقِ 'کی قید اِسی بنا پڑھم کر دی ہے۔ چنا نچہ پاؤں لاز ما دھوئے جائیں گے۔ آیت میں اُن کا ذکر محض اِس وجہ سے موخر کر دیا گیا ہے کہ وضو میں اعضا کی تر تیب لوگوں پر واضح رہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضوبالعموم کس طرح کرتے تھے؟ اس سلسلہ کی تمام روایات کو جمع کرنے سے اِس کی جوصورت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دانت صاف کرتے ، پھر دائیں سے وضو شروع کرتے ، پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ، پھر پانی سے تین دفعہ کلی کرتے ، پھر تین دفعہ منہ دھوتے اور سے تین دفعہ کلی کرتے ، پھر تین دفعہ منہ دھوتے اور ڈاڑھی کا خلال کرتے ، پھر کہنوں تک ہاتھ دھوتے ، پھرالگ پانی لے کرسر پرمسح کرتے اور اُس کے ساتھ اندراور باہر سے کا نوں کی صفائی کرتے ، سرکامسے اِس طرح کرتے کہ پیشانی سے دونوں ہاتھ سرکے پیچھے تک لے جا کر پھر واپس لے کا نوں کی صفائی کرتے ، سرکامسے اِس طرح کرتے کہ پیشانی سے دونوں ہاتھ سرکے پیچھے تک لے جا کر پھر واپس لے آتے ، اِس کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں یا وَل دھوتے تھے۔

وضو کے اعضار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ایک مرتبہ اور بعض موقعوں پر دومرتبہ بھی دھوئے ہیں۔ روایتوں سے مزید بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کے بعد اُشُهد کُ اَنْ لَا اِللهُ اِلّٰه اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مُ کِنِے اور دور کعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

۳۸، مسلم، رقم ۲۲۷\_

وس بخاری، رقم ۱۸۵،۱۵۹ مسلم، رقم ۵۵۵،۵۳۸ \_

مبع بخاری،رقم ۱۵۸،۱۵۷

ام '' ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں، وہ ننہا ہے،اُس کا کوئی شریک نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمصلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بندےاوررسول میں''

اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضوکر نے ، بالخصوص جنابت کی حالت میں سونے ، کھانے پینے اور دوبارہ مباشرت سے پہلے وضوکر نے کی ترغیب دی اور اِسے پیند فر مایا ہے۔ وضوکی فضیلت میں آپ کے جوار شا دات نقل ہوئے ہیں ، اُن میں سے بعض یہ ہیں:

عبداللدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بند ہُ مومن جب وضوکر تا اور اُس میں کلی کرتا ہے تو اُس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں؛ اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں؛ اور جب دونوں ہاتھ دھوتا دھوتا ہے تو چہر ہے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بلکوں کے نیچے ہے بھی نکل جاتے ہیں؛ اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب سرکا مسے کرتا ہے تو سرکے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں؛ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں؛ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں ۔ فر مایا: پھرائس کامسجد جانا اور نماز پڑھنا اِس پر مزید ہوتا ہے۔ میں، یہاں تک کہ اُن کے ناخوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فر مایا: پھرائس کامسجد جانا اور نماز پڑھنا اِس پر مزید ہوتا ہے۔ ہیں، یہاں تک کہ اُن کے ناخوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فر مایا: پھرائس کامسجد جانا اور نماز پڑھنا اِس پر مزید ہوتا ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے اُن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روثن ہوں گے ۔سوجس کا جی چاہے ، وہ اپنی بیہ روثنی بڑھالے ہے''

وضوا گرایک مرتبہ کرلیاجائے تو اُس وقت تک قائم رہتا ہے، جب تک کوئی ناقض حالت آ دمی کو پیش نہ آ جائے۔ چنانچیوضو کی بیر ہدایت اُس حالت کے لیے ہے، جب وضو باقی نہ رہا ہو، الا بیر کہ کوئی شخص نشاط خاطر کے لیے تازہ وضوکر لے۔ اِس صورت میں بیشریعت کامطالبہ نہیں، بلکہ مخض فضیلت کی چیز ہے۔

وضو کے نواقض درج ذیل ہیں:

ا بیشاب کرنا به

۲\_ یا خانه کرنا۔

۲۲ مسلم، رقم ۵۵۴،۵۵۳ \_

٣٤ بخاري، رقم ٢٢٧ مسلم، رقم ١٨٨٢ ـ

۲۸۸ بخاری، رقم ۲۸۸ مسلم، رقم ۲۹۹، ۲۰۷۰ ک

۵ ہے الموطا، رقم ۷۷ ۔ اِس سے، ظاہر ہے کہ وہ گناہ مرادنہیں ہیں جوحقوق العباد سے متعلق ہیں یا جن کے لیے تو ہداور تلافی کرنایا کفارہ ادا کرناضر وری ہے۔

٣٦ بخارى،رقم ١٣٦ مسلم،رقم ٩٧٥ \_

٣ ـ رت كاخارج مونا ،خواه آواز سے مویا آہستہ۔

۳ \_ مذى يا ودى كاخارج ہونا \_

یہ چیزیں کسی بیاری کی وجہ سے نہ ہوں تو اِن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نینداور بے ہوتی بجائے خود ناقض وضو نہیں ہے،

لیکن اِس میں چونکہ آدمی اپنے وضو پر متنہ نہیں رہتا، اِس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ اِس کے بعد بھی وضو لاز ما کر لیا جائے۔

سفر، مرض یا پانی کی نایا بی کی صورت میں وضوا ورغسل ، دونوں مشکل ہوجا کیں تو نساءاور ما کدہ کی جو آیا ہے او پر قل ہوئی ہیں، اُن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیم کرسکتا ہے۔ اِس کا طریقہ اُٹھی آیات میں بیہ تا یا گیا ہے کہ کوئی پاک جگہ د کیے کراً س سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اِس کے لیے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے ، پھراُن پر پھونک مارکرالئے ہاتھ سے سید سے ہاتھ پراور سید سے ہاتھ سے الئے ہاتھ سے مسلم سے ایک خواست میں کفایت کرتا ہے۔

مسح کیا ، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مسح کر گیا۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ تیم مرضم کی نجاست میں کفایت کرتا ہے۔
وضو کے نواقض میں سے کوئی چیز پیش آئے تو اُس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور مباشرت کے بعد عسل جنا بت کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیصراحت بھی کی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیم کر سکتا ہے۔ اِس طرح بیس کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی بھی ہوئی کی سے کہ بھی کی جانس کی جیز ہیں کی جانس کی جو بھی کی جانس کر کی جو کر کی جو کر کی جانس کی جانس کی جانس کی جانس کی جو بھی جو بھی ہوئی کی جانس کی جانس ک

''...مرض میں وضویا غسل سے ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے، اِس دجہ سے بیرعایت ہوئی ہے۔ اِسی طرح سفر میں مختلف حالتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ آدی کوئیم ہی پر قناعت کرنی پڑے۔ مثلاً ، پانی نایاب تو نہ ہو، کین کمیاب ہو، اندیشہ ہو کہ اگر غسل وغیرہ کے کام میں لایا گیا تو پینے گے لیے پانی تھڑ جائے گایا یہ ڈر ہو کہ اگر نہانے کے اہتمام میں لگے تو قافلے کے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گیرہ کے یاریل اور جہاز کا ایسا سفر ہو کہ غسل کرنا شدید زحمت کا باعث ہو۔' (تدبر قرآن ۳۰۳/۲)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تیم کے اِسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے موز وں اور عمامے پرمسے کیا آورلوگوں کواجازت دی ہے کہ اگر موزے وضوکر کے پہنے ہوں تو اُن کے قیم ایک شب وروز اور مسافر تین شب وروز کے لیے موزے اتار کر یاؤں دھونے کے بجائ ن پرمسے کر سکتے ہیں۔

اسی طرح عسل کے معاملے میں بدرخصت بیان فر مائی ہے کہ عورتوں کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو اُنھیں کھولے بغیراو پرسے پانی بہالیناہی کافی بھے؛ اورغسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، وہ اگر بیاری کی صورت اختیار کرلیں توایک

يم بخارى، رقم ۳۲۸، ۳۲۸\_ابودا ؤد، رقم ۳۲۲، ۳۲۸\_

۴۸ بخاری، رقم ۲۰۵،۲۰۳،۱۸۲ مسلم، رقم ۹۳۲،۹۲۲ ـ

وسي مسلم،رقم ١٣٩٠

۵٠ مسلم، رقم ۱۹۸۷\_

مرتبہ سل کر لینے کے بعد ہاقی نمازیں اُس کے بغیر بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

تیم سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی ، کیکن اگر غور کیجیتو اصل طریقۂ طہارت کی یا دداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلوسے اِس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں یہ چیز بالعموم کھوظ رکھی گئ ہے کہ جب اصلی صورت میں کسی علم پڑمل کرناممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہوجائے توشیمی صورت میں اُس کی یا دگار باقی رکھی جائے۔ اِس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہوجاتی ہے۔

نماز کے لیے قبلہ کی تعیین بھی ضروری ہے۔ بالبداہت واضح ہے کہ اِس کے بغیر نماز باجماعت کا کوئی نظم قائم نہیں کیا جا سکتا۔ الہی شریعتوں میں اِسی بنا پر اِس کا تھم ہمیشہ رہا ہے۔ سورہ کونس میں ہے کہ سیدنا موئی علیہ السلام نے جب مصر میں بنی اسرائیل کی ذہبی نظیم شروع کی تو اللہ تعالی نے اُنھیں تھم دیا کہ مصر کے مختلف حصوں میں پچھمقامات نماز کے لیے خاص کر لیے جائیں اوروہ نماز کے لیے اپنے جو گھر مخصوص کریں، اُنھیں قبلہ قر ارد نے کر نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ بعد میں بیت المقدس کی تعمیر تک اُن کے ہاں بہی حیثیت اُس تا بوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو بھی اِسی کا تحکم دیا گیا اور اِس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اِس سے بنی آسمعیل کا امتحال مقصود تھا کہ وہ بینمبر کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے تعصّبات کی بنا پر اُس سے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اِس سے بنی آسمعیل کا امتحال مقصود تھا کہ وہ بینمبر کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے تعصّبات کی بنا پر اُس سے ہی شمعیل کا امتحال کا قو کی لی قبلہ کا تھم ناز ل ہوا اور مسلما نوں کے لیے بیت الحرام کو ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا۔

سورہ بقرہ کی جوآ بت اور نقل ہوئی ہے، اُس میں یہی تھم بیان ہوا ہے۔ مبحد حرام سے مراد اِس آ بت میں وہ عبادت گاہ ہے جس کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے۔ اِس کی طرف رخ کرنے کے لیے نَفَو لِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ 'کے الفاظ آئے ہیں۔ اِن سے واضح ہے کہ مقصود بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہی ہے، بالکل ناک کی سیدھ میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطالبہ اللہ تعالی نے نہیں کیا۔ تاہم یہ بات آ بیت میں بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے کہ مبحد حرام کے اندریا باہر، مسلمان جہال کہیں بھی ہول، نماز میں اُن کا رخ اِسی مسجد کی طرف ہونا جا ہیں۔ اِس تاکید کی ضرورت اِس لیے پیش آئی کہ یہودونصار کی بیت المحدس کے اندریو اُسے ہی قبلہ بناتے تھے، لیکن اُس سے باہرنگل کرمشر ق یا مغرب کو قبلہ بنا لیتے تھے۔ الہذا مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سفر وحضر میں اور بیت الحرام کے اندراور باہر، ہر جگہ اِسی مسجد کی طرف رخ کرنے نماز پڑھیں۔

ا بخاری، رقم ۲،۲۲۸ ۳۰ مسلم، رقم ۵۵۷۔

۵۲ يونس۱: ۸۷\_

سه البقرة: ١٢٣ ا

اس سے وہ صورتیں ، ظاہر ہے کہ مشنیٰ ہوں گی ، جب قبلہ کی تعیین مشکل ہویا غیر معمولی حالات میں کوئی تخص چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہوجائے ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی نفل نمازیں ، اِس خیال سے کہ اُن کے لیے رکنا قافلے کے لیے باعث زحمت ہوگا ، سواری پر بیٹھے ہوئے اور اُسی کے رخ پرادا کر لیتے تھے۔

## نماز کے اعمال

نماز کے لیے جواعمال شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں:

نماز کی ابتدار فغیدین ہے، یعنی دونوں ہاتھ اویر کی طرف اٹھا کر کی جائے ،

قیام کیاجائے،

پھررکوع کیاجائے،

پھرآ دمی قومہ کے لیے کھڑا ہو،

پھر کیے بعد دیگرے دوسجدے کیے جائیں،

مرنمازی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دوز انو ہوکر قعدے کے لیے بیٹے،

نمازختم کرنا پیش نظر ہوتو اِسی قعدے کی حالت میں منہ پھیر کرنمازختم کردی جائے۔

نماز کے بیا عمال اجماع اور تو ابر عملی سے ثابت ہیں۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 'صلوا کما رایتمونی اصلی ' اصلی ' (نماز أس طرح پڑھو، جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو)۔ چنانچہ آپ بیا عمال جس اہتمام کے ساتھ اور جس طریقے سے انجام دیتے تھے، اُس کی تفصیلات ہم اِسی مقصد سے یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

## رفع پرين

رفع یدین آپ بھی تکبیر کے ساتھ بھی تکبیر سے پہلے اور بھی تکبیر کے بعد کرتے تھے۔ ہاتھ کھلے ہوتے اور ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملاتے اور نہ پوری طرح کھول کرالگ الگ رکھتے تھے۔ ہاتھ اِس طرح اٹھاتے کہ بھی کندھوں کے سامنے اور بھی کا نوں کے اوپر کے جھے تک آجاتے تھے۔ ہ

ـــــ میزان ۲۸۸ ـــــ

۵۴ بخاری، رقم ۱۰۰۰، ۹۸، ۱۹۹۰ مسلم، رقم ۱۲۱۸

۵۵ بخاری،رقم ۱۳۳ ـ

۵۲ بخاری، رقم ۷۳۷،۷۳۵ مسلم، رقم ۸۲۲،۸۲۲ ۸

<sup>&</sup>lt;u>ے ۵</u> ابوداؤد، رقم ۷۵۳ ابن خزیمه، رقم ۴۵۹ اسنن الکبری للیبقی، رقم ۲۳۳ نسائی، رقم ۸۸۸ م

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر فع یدین بعض موقعوں پر آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی کرتے تھے۔ اِسی طرح بھی تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہوئے بھی سجدے میں جاتے اوراُس سے اٹھتے ہوئے بھی کر لیتے تھے۔

قيام

قیام میں آپ سید سے آور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہاتھ اِس طرح باندھتے کہ دائیں ہاتھ کا پھے حصہ بائیں ہاتھ کی پہت پر، پچھ حصہ پہنچے پراور پچھ کلائی پر ہوتا تھا۔ بایاں ہاتھ دائیں پر رکھ کر قیام کرنے ہے آپ نے لوگوں کو منع فرمایا ہے۔

رکوع

رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیاں اِس طرح گھٹنوں پر رکھتے کہ لگتا تھا اُنھیں پکڑے ہوئے ہیں۔انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھیں۔ کہنوں کو پہلووں سے الگ رکھتے، دونوں ہاتھ کمان کے چلے کی طرح تان لیگن، سرکونہ جھکاتے ، نہاو پر کواٹھاتے ، بلکہ پیٹھ کے برابر کر لینے آور فر ماتے تھے کہ لوگو، جس نے رکوع و بجود میں اپنی کمرسیدھی نہیں رکھی ، اُس کی نماز نہیں آئے۔

۵۸ بخاری، رقم ۷۳۸،۷۳۷ مسلم، رقم ۸۲۵ ابودا وَد، رقم ۷۲۷ نسائی، رقم ۸۸۱

۵۹ بخاری، رقم ۷۳۷\_مسلم، رقم ۱۸۸\_

• لی بخاری،رقم ۳۹۷۔

الے نسائی،رقم ۱۰۸۷۔

٢٢ ابوداؤد، رقم ٧٣٠ ابن ماجه، رقم ٨٦٢ \_

سلّ مسلم،رقم ۸۹۷\_ابوداؤد،رقم ۵۹۹\_

٣٢ مسلم، رقم ٨٩٧ نسائي، رقم ٨٩٠ \_

25 مسلم، رقم ۱۹۹۸

۲۲ بخاری،رقم ۸۲۸\_ابوداؤد،رقم ۲۳۸\_

کالے احر،رقم ۲۴م۱۔

۸ ابوداؤد، رقم ۲۸۷\_

Pکے ابوداؤد،رقم ۱۳۸۸\_

→ مسلم، رقم • ااا۔ ابوداؤد، رقم • ۳۰ ے۔

ا ہے ابوداؤد، رقم ۸۵۵ نسائی، رقم ۲۸ ۱۰ البن ماجیہ رقم ۰ ۸۷ ۱ ۱۸ ۸

قومه

رکوع سے قومے کے لیےاٹھتے تو بالکل سید ھے کھڑے ہوجاتے ، یہاں تک کدریڑھ کی ہر ہڈی ٹھکانے پر آجاتی تھی۔ عام طور پریہ قیام رکوع کے برابر ہی ہوتا ، لیکن بھی بھی اتنی دیر کھڑے رہتے کہ خیال ہوتا ، غالبًا بھول گئے ہیں۔ تھے: اُس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات سے محروم ہے جو رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدے میں چلاجاتا ہے۔

بجود

سجدے میں جاتے توانگیوں کو ملاکر ہتھیلیاں پھیلادیتے ،انگلیاں قبلہ رو اور ہاتھ بھی کندھوں کے برابر ، بھی کا نوں کے سامنے اور اسے اس منے اور اسے اس طرح الگ رہتے سامنے اور اسے کھلے ہوئے ہوئے ہوتے کہ بکری کا بچہ اُن کے نیچے سے نکل جائے۔ بازو پہلووں سے اِس طرح الگ رہتے تھے کہ بیچھے ہوئے لوگوں کو آپ کی بغلوں کا گورا رنگ نظر آجا تا تھا۔ پاؤں کھڑے رکھتے ،اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ روکر لیا ہے۔ ایک موقع پر ایڑیاں ملانے کا بھی ذکر ہوا ہے فیر ماتے تھے کہ مجھے پیشانی اور ناک ، دونوں ہاتھوں ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

جلسه

دوسجدوں کے درمیان میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم الٹا پیر بچھا کراُس پراطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جلسے ہجود

۲کے بخاری،رقم ۸۲۸۔

سامے بخاری، رقم ۸۰۰ مسلم، رقم ۱۰۱۰

سم کے احر، رقم ۲۰۲۰ ۱۔

۵ کے ابن ابی شیبہ، رقم ۱۷ کا۔

٢٤ ابن ابي شيبه، رقم ١١٧١٢ ١٢١\_

کے ابوداؤد، رقم ۲۳۸ نسائی، رقم ۸۹۰

۸ کے مسلم، رقم کواا۔

9 کے بخاری، رقم ۷۰ ۸ مسلم، رقم ۲ ۱۱۰۸،۱۱۰

٠٨ مسلم، رقم ١٠٩٠ ـ

اکم بخاری،رقم ۸۲۸\_

۸۲ ابن خزیمه، رقم ۱۹۳۴ ابن حبان ، رقم ۱۹۳۳

۸۳ بخاری، رقم ۸۱۲ مسلم، رقم ۹۸ ۱۰

۸ م ابوداؤد، رقم ۲۳۵،۷۳۰ ـ

اور تو مے میں آپ کے ٹھیرنے کا وقت کم وہیش کیساں ہوتا تھا۔ تا ہم قومے کی طرح جلسے میں بھی بھی اتن دیر بیٹے رہتے کہ خیال ہوتا، غالبًا بھول گئے ہیں۔ کھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دوسر سے بحدے کے بعد بعض اوقات آپ سیدھے کھڑے ہوجانے کے بجابے میٹھ جاتے اور اِس کے بعدا گلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے۔

نعده

قعدے میں بالکل اُسی طرح بیٹھتے ، جس طرح جلسے میں الٹا پیر بچھا کر اُس پر بیٹھتے تھے۔ سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا ، دایاں ہاتھ پھیلا کر دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور انگوٹھ کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اِس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ بیٹھنے کے بعد باقی انگلیاں سمیٹ لیتے ،انگوٹھا در میان کی انگلی پر رکھتے اور بھی بھی اِن دونوں سے علقہ بنا لیتے ہیئے۔

نماز کی آخری رکعت میں بعض موقعوں پر اِس طرح بھی بیٹھتے کہ بایاں کوکھا زمین پررکھتے اورا لٹے پیرکودائیں پیر کی طرف باہر کو نکال لیتے تھے۔

> عیق نمازختم کرنے کے لیے آپ بالعموم دا ئیں اور با ئیں ، دونوں طرف منہ پھیرتے تھے۔

نماز کے بیتمام اعمال نبی صلی الله علیه وسلم غایت درجهاعتدال اور نهایت اطمینان کے ساتھ انجام دیتے اور لوگوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔

۵۸ بخاری،رقم ۷۹۲ مسلم،رقم ۵۷۰۱۔

۸۲ بخاری، رقم ۸۲۱ مسلم، رقم ۲۰۱۰

۸۸ بخاری،رقم ۸۲۳\_ابوداؤد،رقم ۳۰۷\_

۸۸ بخاری،رقم ۸۲۸\_ابوداؤد،رقم ۳۱۸٫۷۳۸\_

۸۹ بخاری،رقم ۸۲۸\_ابوداؤد،رقم ۳۰۷،۷۳۰\_

وه مسلم، رقم ۷۰۳۱ - ابودا ؤد، رقم ۷۳۴ -

اقی مسلم، رقم ۱۳۰۹،۱۳۱۰،۱۳۱۱ بیاشاره کس لیے تھا؟ اِس کی کوئی وضاحت چونکہ آپ نے نہیں فرمائی، اِس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ بہآ ہے کے لیے خاص کوئی عمل تھا جےسنت کی حیثیت ہے جاری کرنا آپ کے پیش نظر ہی نہیں تھا۔

<u>۹۲ بخاری،رقم ۸۲۸ ابوداؤد،رقم ۳۰ ۷، ۳۱ ۷ ـ </u>

سو مسلم، رقم ۱۳۱۵۔

هو بخاری،رقم ۹۳۷،۲۲۲ مسلم،رقم ۱۱۱۰

### نماز کے اذکار

نماز کے اذکار درج ذیل ہیں:

نمازشروع كرتے ہوئے اُللهُ اَكْبَرُ ' كہاجائے،

قیام میں سور وُ فاتحد کی تلاوت کی جائے ، پھرا پنی سہولت کے مطابق باقی قر آن کے کچھ جھے کی تلاوت کی جائے ،

ركوع مين جاتے ہوئے الله أكبَر ' كهاجائے،

ركوع سائعة بوت سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَاجات،

سجدوں میں جاتے اوراُن سے اٹھتے ہوئے اَللّٰهُ اَكُبَرُ ' كہاجائے،

قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے بھی اَللّٰهُ اَکُبَرُ ' کہا جائے،

نمازخم كرنے كے ليے: اَلسَّالامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ 'كهاجائے۔

'الله اُ کبر' (الله سب سے بڑا ہے)' سمع الله امن حمدہ' (الله نے اُس کی بات من لی جس نے اُس کی حمد کی) اور الله اُ کبر' (الله سب سے بڑا ہے)' سمع الله اُ من سمدہ' (الله نے اُس کی جمد کی اور الله الله علیکم ورحمة الله ' (تم پرسلامتی اور الله کی رحمت ہو) امام ہمیشہ بالحجر ، لیعنی بلند آ واز سے کی جائے گی۔ مغرب مغرب اورعشا کی پہلی دور کعتوں میں اور فجر ، جمعہ اورعیدین کی نمازوں میں تھی بہی طریقہ اختیار کیا کی تیسری اورعشا کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ہمیشہ سری ہوگی۔ ظہر اورعصر کی نمازوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اِن کی چاروں رکعتوں میں قراءت سری ہوگی۔

نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکاریمی ہیں۔ اِن کی زبان عربی ہے اور نماز کے اعمال ہی کی طرح یہ بھی اجماع اور توازعملی سے ثابت ہیں۔ اِن کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے، شبیح وتحمید اور دعا ومنا جات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کرسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس باب میں جو کچھ فرمایا ہے اور آپ کے جومخارات روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، وہ ایک مناسب تر تیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

قيام ميں

ا نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعداور قراءت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دعا کرتے اور بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرتے تھے۔

ابوہریرہ کی روایت ہے کہ بمبیرتج بمد کے بعداور قراءت سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ،میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جب تکبیراور قراءت کے مابین خاموش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بیدعا کرتا ہوں:

سیدناعلی کابیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر کے بعد اِس طرح کہتے تھے:

وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِيُ وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ. وَنُسُكِيُ وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمُتُ نَفُسِي وَاعْتَرَفُتُ بِذَنْبِي، فَاعُفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهُدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخُوبَ اللَّهُ لَا يَعُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهُدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخُوبَ لِلَّ أَنْتَ، وَاهُدِنِي لِأَخْصَنِ الْأَخُوبَ اللَّالَةِ اللَّهُ لَا يَعُفِرُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَى يَدَيُكَ، وَالشَّرُّ لَيُسَ إِلِيكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، ثَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلْيُكَ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ ا

' دمیں نے تو اپنارخ بالکل کی سوہ توکر اُس ہستی کی طرف کرلیا ہے جس نے زمین و آسان کو پیدا کیا ہے اور میں ہر گر مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز اور میری قربانی ، میر اجینا اور مرنا ، سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اُس کا کوئی شرکیٹ نہیں ، مجھے اِسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ ، تو بادشاہ ہے ، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو میر اپروردگار ہے اور میں تیر ابندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پرظلم ڈھایا ہے اور اب اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں۔ پس تو میرے سب گناہ بخش دے ، اِس میں شبہ نہیں کہ گنا ہوں کو تو ہی بخشا ہے۔ اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطافر ما ، اِن کی ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے۔ اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے ، اِن کو دور بھی مجھ سے تو ہی کرے گا۔ میں حاضر ہوں ، پروردگار ، تیراحکم بجالانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیری قوت سے قائم ہوں اور مجھے لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے۔ تو برکت والا ہے ، بلند ہے۔ میں تجھے

ام المونين سيده عائش سے روايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نمازى ابتداإن كلمات سے كرتے تھے: سُبُ حَانَكَ، اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِكَ، وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَ لَا إِلَهُ غَيْرُكَ. وَ

99 بخاری،رقم ۴۴۷۔ 97مسلم،رقم ۱۸۱۲۔ ''اےاللہ، تو پاک ہےاورستو دہ صفات بھی۔ تیرانا م بڑی برکت والا ہے، تیری شان بڑی بلند ہے،اور تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔''

ام المونین ہی کی روایت ہے کہ رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِس دعا سے شروع کرتے تھے:

اللَّهُمَّ، رَبَّ حِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسُرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ، عَالِمَ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحُكُمُ بَيُنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهُدِنِيُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنُ الْحَقِّ بِإِذُنِكَ، إِنَّكَ تَهُدِي مَنُ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقِيمٍ.

''اے اللہ ، جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار ، زمین وآسان کے پیدا کرنے والے ،غیب وحضور کے جانے والے ، تو اپنی اُن کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ حق کے معاملے میں جتنے اختلافات ہیں ، تو اپنی تو اپنی تو اپنی تو اپنی کے افتال میں میں شبہ ہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے ، (اپنے قانون کے مطابق) سیدھی راہ کی مہائی خرما ہوں کے مطابق ) سیدھی راہ کی مہائی خشا ہے ۔''

ابن عباس رضى الله عنه كابيان به كه رسول الله عليه وسلم تجدك لي كر موت تويد عاكرت تے:

الله هم، لك الحمدُ. أنت قيّمُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمدُ. لَكَ مُلكُ
السَّمواتِ وَالْأَرُضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرُضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرُضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمدُ. أَنْتَ انُورُ السَّمواتِ وَالْأَرُضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمدُ. أَنْتَ الْحَمدُ. أَنْتَ الْحَمدُ. أَنْتَ الْحَمدُ. أَنْتَ الْحَمدُ. أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْحَقُّ، وَالنَّارُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله مَنْ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله مَنْ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ وَقُولُكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله مَنْ الله عَليه وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله مَنْ الله عَليه وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله مَنْ الله عَليه وَسَلَّمَ عَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله عَليه وَسَلَّمَ عَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله عَليه وَسَلَّمَ عَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. الله الله عَليه وَسَلَّمَ عَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللهُمَّ، لَكَ أَسُلمُتُ، وَعِلَكَ مَنْ وَعَلَيكَ تَوَكَّلُكَ أَنْتُ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَودِ وَلَا قُورُ لَكُ مَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنْتُ، وَمَا أَعُلَنْتُ. أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَودَةُ إلَّا بِالله إلا إله إلا إله إلله إلا الله وَلا حَوْلُ وَلا قُورًةً إلاّ بِالله فَقَدَّمُ وَلَا وَلا قُولًا وَلا قُورًةً إلاّ بِالله فَيَ

''اے اللہ ، حمد تیرے لیے ہے۔ تو زمین وآسان اوراُن کے درمیان کی ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے اور حمد تیرے لیے ہے۔ زمین وآسان کی ہر چیز کی بادشاہی تیرے لیے ہے اور حمد تیرے لیے ہے۔ تو زمین وآسان کی ہر چیز کی بادشاہی تیرے لیے ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق رشنی ہے اوراُن کی بھی جوزمین وآسان میں ہیں اور حمد تیرے لیے ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، دوزخ حق ہے، سارے نبی حق ہیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سراطاعت جھکا دیا، تیجھ بر بھر وساکیا، تیری طرف رجوع کیا، مجھے ساتھ

ع ابوداؤد، رقم ۲۷۷۔

۹۸ مسلم، رقم ۱۱۸۱

<sup>99</sup> بخاری،رقم ۱۱۲۰، ۱۳۷۷

کے کرتیرے دشمنوں سے لڑااور تیرے ہی پاس اپنی فریا دلایا۔ تو بخش دے جو پچھیل نے آگے بھیجااور بیچھے چھوڑا ہے، اور جو پچھے پلا اور جو پچھے علانید کیا ہے۔ تیرے سواکوئی الدنہیں اور جو پچھے کا اللہ ہیں اللہ ہیں کے عنایت سے ہے۔'' اور جمت اور قدرت، سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے۔''

ان کے علاوہ بھی استفتاح کی بعض دعا ئیں اوراذ کارروا نیوں میں نقل ہوئے ہیں۔ اِس طرح یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ اس نوعیت کے بعض کلمات نماز کی ابتدا میں بعض لوگوں کی زبان سے نظیقو آپ نے اُن کی تحسین کی اور فر مایا کہ اُن کے لیے آسان کے درواز سے کھولے گئے اور میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ اُن میں سے ہرایک اُنھیں لے جانے کے لیے آسان کے درواز سے میں قت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اُ

آپ کاارشادہ:

. ''جس نے فاتحہٰ بیں پڑھی، اُس نے گویا نماز نہیں پڑھی۔''

: ٣٠١ ''فاتحہ کے بغیرنماز ناتمام ہے، ناتمام ہے، وہ پوری نہیں ہوتی ہے''

'اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نمازا پنے اورا پنے بندے کے درمیان آ دھوں آ دھ تقیم کردی ہے اورا سیس بندہ جو کچھ مانگتا ہے، وہ پاتا ہے۔ چنا نچوہ جب اُلُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ عَهَا ہِوَ الله فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب اُلرَّ حُمْنِ الرَّحِیْم 'کہا ہے تواللہ فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری تناکی ہے، اور جب اِلیَّا کی ہے، اور جب اِلیَّا کے نعبُدُ وَ اِلیَّا کَ مَعْنُ وَ اِللَّهُ وَمَ اللّهِ يُن 'کہتا ہے تواللہ فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری تجید کی ہے، اور جب اِلیَّا کَ نعبُدُ وَ اِلیَّا کَ نَعبُدُ وَ اِلیَّا کَ نَعبُدُ وَ اِلیَّا کَ نَعبُدُ وَ اِلیَّا کَ نَعبُدُ وَ اِلیَّا کَ اِلْتَ عَلَیْ ہُمْ وَ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مِن کہتا ہے تواللہ فرماتے ہیں: میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندہ جو پچھ مانگتا ہے، وہ پاللّهُ اللّهِ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ اللّهَ اللّهِ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِم وَ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم وَ اللّهُ اللّهُ مَا ہُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا ہِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

س\_سورۂ فاتحہ کے بعد قر آن کا جوحصہ پڑھتے ، وہ طویل بھی ہوتا تھا اور حالات کے لحاظ سے بہت مختصر بھی۔ فرماتے

• با مسلم، رقم ۱۳۵۷ افی مسلم، رقم ۱۱۱۰ ۲ بخاری، رقم ۲۵۷ ۱۳۷ مسلم، رقم ۸۷۸ ۱۳۷ مسلم، رقم ۸۷۸ ۱۳۸۵ احد، رقم ۱۳۲۸ تھے: میں اِس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ بی پڑھوں گا، پھرکسی بچے کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو اُس کے رونے پراُس کی ماں کی پریشانی کے خیال سے اُسے مختصر کردیتا ہوں۔

قراءت ترتیل کے ساتھ کرتے ، اِس طرح کہ ہرحرف بالکل واضح ہوتا تھا۔ لوگوں کو لقین فرماتے تھے کہ تلاوت اچھی آ واز سے اور غنا کے ساتھ کرنی چا ہیں ۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قراءت کے دوران میں آپ قرآن کا جواب بھی دیتے تھے۔ چنانچہ تیجے کے حکم پرتیج کرتے ، سجدہ کی آیوں پر سجدہ کرتے ، رحمت کی آیتوں پر رحمت اور عذا ب کی آیتوں پر اللہ کی پناہ چا ہے اور دعاؤں کے مضمون پر آمین ' کہتے تھے۔ اللہ کی پناہ چا ہے اور دعاؤں کے مضمون پر آمین ' کہتے تھے۔

آپ کاارشاد ہے کہ جب امام 'غَیُرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ 'کَهِوْ آمین' کہو، اِس لیے کہ جس کی 'آمین' فرشتوں کی'آمین' ہے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے، اُس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

نماز تہجد کی آخری رکعت میں قراءت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم دعائیں کرتے تھے۔ اِنھیں قنوت کی دعائیں کہاجا تا ہے۔ سیدناحسن رضی اللہ عنہ کوآپ نے ایک دعا اِسی مقصد کے لیے اِن الفاظ میں سکھائی ہے:

الله مَّ، اهُدِنِي فِيمَنُ هَدَيُتَ، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيُتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعُطَيُتَ، وَقِرَلِيْ فِيمَا عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَالَيُتَ، وَعَطَيُتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيُتَ، إِنَّكَ تَقُضِى وَلَا يُقُضَى عَلَيُكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَالَيُتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا، وَتَعَالَيُتَ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَ

''اے اللہ، مجھے اُن لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنھیں تونے ہدایت دی ہے؛ اور اُن لوگوں میں شامل کر کے عافیت دی جنھیں تونے دوست بنایا ہے؛ اور اُن چیزوں عافیت دے جنھیں تونے دوست بنایا ہے؛ اور اُن چیزوں میں برکت دے جو تونے مجھے عطافر مائی ہیں؛ اور اُن چیزوں کے شرسے بچاجو تونے میرے لیے طے کر دی ہیں۔ اِس میں

۲ ول بخاری، رقم ۷ و ۷ ـ

عوا واحر، رقم اسو ۲۵ \_

۸٠١ بخاري،رقم ۷۵۲۷\_نسائي،رقم ۱٠١٧

و ول مسلم، رقم ۱۸۱۰

•اله بخاری،رقم ۲۷ ۱۰،۱۹ ۲۰۱۰

ال مسلم، قم ۱۸۱۴ - ابودا ؤد، قم ۱۹۳۲،۸۷ - ۹۳

۱۱ بخاری، رقم ۷۸۲ مسلم، رقم ۹۱۵ یعنی وه گناه جوحقوق العباد ہے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بداور تلافی کرنا یا کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔

> : سال ابوداؤد،رقم ۱۳۲۸ا

> سمال ابوداؤد، رقم ۱۳۲۵۔

\_\_\_\_ میزان ۲۹۲ \_\_\_

شبنیں کہ تو تھم لگا تا ہےاور تجھ پر کوئی تھم نہیں لگا یا جاسکتا ؛ اور اِس میں شبنہیں کہ جسے تو دوست بنا لے ، وہ بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ بہت بزرگ ، بہت فیض رساں ہے تیری ذات ،اے ہمارے پر ورد گاراور بہت بلند بھی۔''

رکوع میں

رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع فرمآیا اورلوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اِس کے بجارا پنج پروردگار کی عظمت بیان کریں کے چنانچہ آپ بھی اِس میں بھی 'سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیْمِ' ( پاک ہے میر اپروردگار، بڑی عظمت والا ) کی تکرار کرتے ہے : بڑی عظمت والا ) کی تکرار کرتے ہے :

سُبُّو حُ ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلْفِكَةِ وَالرُّو حِ.

"مرعیب اور برائی سے پاک، روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار۔"

سُبُحَانَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَبِحَمُدِكَ، اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي اللَّه

''اے اللہ،اے ہمارے پروردگار، تو یاک ہے اور ستودہ صفات بھی اے اللہ، تو مجھے بخش دے۔''

اَللَّهُ مَّ، لَكَ رَكَعُتُ، وَبِكَ آمَنُتُ، وَلَكَ أَسُلَمُتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ. أَنُتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمُعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحُمِي وَعَظُمِي وَعَظُمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ " لَكَ

''اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا، اور تجھ ہی پرایمان لایا، اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا، اور تجھ ہی پر مجروسا کیا۔ تو میرا پروردگارہے، میرے کان اور میری آئکھیں، اور میر اخون اور میرا گوشت، اور میری ہڈیاں اور میر پ پٹھے، سب اللہ پروردگار عالم کے حضور میں عجز گزار ہیں۔''

رات کی نماز میں آپ نے رکوع کی حالت میں پیالفاظ بھی کہے ہیں:

سُبُحَانَ ذِي الْجَبَرُوُتِ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. سُبُحَانَ ذِي الْجَبَرُونِ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

''پاک ہےوہ ذات جوفتر ونصرف اور بڑائی اورعظمت کی مالک ہے۔''

۱۱۵ مسلم، رقم ۲ ۱۰۵

۲ یا همسلم، رقم مهم ۱۰۷

<u>کل</u> مسلم،رقم ۱۸۱۰

٨١١ مسلم، رقم ١٩٠١ ـ

ولا بخاری،رقم ۱۹۳۸

۲۰ل نسائی،رقم ۱۰۵۲\_

الل ابوداؤد، رقم ١٨٥٨

### قومهرين

ركوع كے بعد جب بى ملى الله عليه وسلم كھڑے ہوتے تو 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ 'كے بعد بھی ُ رَبَّنَا ، لَكَ الْحَمُدُ ' (پروردگار، جمد تيرے ہى ليے ہے) اور بھی ُ رَبَّنَا ، وَلَكَ الْحَمُدُ '(پروردگار، اور حمد تيرے ہى ليے ہے ) كہتے اور بھى اس كے شروع ميں لفظ ُ اللّٰهُ مَّ '(اے اللہ) كا اضافه كرديتے تھے۔ 'رَبَّنَا ، وَلَكَ الْحَمُدُ 'كے بعد درج ذيل الفاظ كا اضافه بھى بعض روا تيوں ميں نقل ہوا ہے:

''…اتنی کہ اُس سے زمین وآسان جرجائیں ،اور اِس کے بعد جوتو چاہے ، وہ بھی جرجائے۔(پروردگار) ، ثنا تیرے لیے ہے اور ہزرگی بھی تیرے ہی لیے ہے اور ہزرگی بھی تیرے ہی لیے ہے۔ بندوں کی اِس بات کے لیے تو ہی احق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔اے اللہ، تو جو عطافر مائے ، اُسے کوئی رو کنے والانہیں اور جس چیز کوتو روک دے، اُسے کوئی دینے والانہیں ہے ؛ اور تیری گرفت سے بیجنے کے لیے کسی کی عظمت اور بزرگی اُسے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔''

یداضافہ اِس سے کم وبیش الفاظ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اِس طرح یہ بات بھی روایت ہوئی ہے کہ نماز کی آخری رکعت کے قوے میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بعض لوگوں کے لیے ایک ماہ سے پچھ کم یازیادہ عرصے تک نام لے کردعا اور بعض کے لیے بددعا بھی کی ہے۔ اِس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ بلند آواز سے دعا کررہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے آمین کہدرہے تھے۔

آپ کاار شاوہ: امام جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ 'کِهِو اُس کے جواب میں اَللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ 'کہو، اِس لیے کہ جس کی بیات فرشتوں کی بات ہے ہم آ جنگ ہوجاتی ہے، اُس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے اِس کے بعد ُ حَمُدًا کَثِیرًا طَیبًا مُبَارَکًا فِیُهِ ' (بہت زیادہ حمد ، پاکیزہ اور بڑی بابرکت ) کے الفاظ کہتو آپ نے فرمایا: میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا ہے کہ اِن الفاظ کو لکھنے کے لیےوہ ایک

۲۲ بخاری، رقم ۸۹،۷۹۵،۷۹۷ ک

٣٢٤ مسلم، رقم ا ١٠٠١

٣٢٨ ابوداؤد،رقم ٢٠٧ـ

۲۵ بخاری، رقم ۲۰۰۱، ۸۸۰۸ ابوداؤد، رقم ۳۴۳ احد، رقم ۱۹۹۳

۲۲۱ بخاری، رقم ۲۹۷\_ یعنی وه گناه جوحقوق العبادیم متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے توبداور تلافی کرنایا کفارہ اداکر ناضروری نہیں ہے۔

میں دومرے سے سبقت کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

سجد ہے میں

رکوع کی طرح سجدے میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، اِس لیے اِس میں زیادہ سے زیادہ دعا کروائے چنانچ دُسُبُحانَ رَبِّی کی حالت میں بندہ اپنے رب سے منقول ہے اور اِس کی الاُ عُلی '(پاک ہے میر اپر وردگار، سب سے برتر) کا پڑھنا بھی سجدے کی حالت میں آپ سے منقول ہے اور اِس کی جگہ بعض دوسر سے اذ کار اور دعاؤں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اِن میں سے جودعا کیں اوراذ کارروایتوں میں نقل ہوئے ہیں، وہ سے ہیں ،

سُبُّو خ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّو حِبِّ

"مرعیب اور برائی سے پاک، روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار۔" سُبُحنَك، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَبِحَمُدِكَ، اَللَّهُمَّ اعْفِرُ لِي اَللَّهُمَّ

''اےاللہ،اے ہمارے پر ورد گار، تو یا ک ہےاور ستو دہ صفات بھی ۔اےاللہ، تو مجھے بخش دے۔''

اَللَّهُمَّ، اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ."

''اےاللہ، میرےسب گناہ بخش دے۔چھوٹے بھی اور بڑے بھی ،اگلے بھی اور پچھلے بھی ، کھلے بھی اور چھپے بھی۔''

اَللَّهُمَّ، لَكَ سَجَدُتُّ، وَبِكَ آمَنُتُ، وَلَكَ أَسُلَمُتُ. سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ،

وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبْرَكُ اللَّهُ أَحُسَنُ الْخِلِقِينَ ٣٠٠٠

''اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے بحدہ کیا اور تجھ ہی پرایمان لایا، اوراپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا۔ میراچیرہ اُس ہتتی کے لیے بحدہ ریز ہے جس نے اُسے بنایا اور اُس کی صورت گری کی ، پھراُس میں کان اور آسکھیں بنادیں۔ بہت

سے ہے۔ بخاری،رقم 99 ک۔

۱۲۸ مسلم، رقم ۲۷-۱۰

۲۹ل مسلم، رقم ۱۰۸۳ ـ

ملل مسلم، رقم ۱۸۱۸ - ابوداؤد، رقم ۱۸۸

اسل مسلم، رقم ١٩٠١ ـ

۳۲ بخاری، رقم ۹۴۷\_

٣٣٠ مسلم، رقم ١٠٨٧-

مهل مسلم، رقم ۱۸۱۲

بزرگ، بہت فیض رساں ہےاللہ،سب سے بہتر بنانے والا۔''

رات کی نمازوں میں بیدعا ئیں بھی آپ سے منقول ہیں:

سُبُحنَكَ وَبحَمُدِكَ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ.

''توپاک ہےاورستو دہ صفات بھی۔ تیرے سواکوئی الہنہیں ہے۔''

اللَّهُمَّ، اغُفِرُ لِي مَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنْتُ.

''اےاللہ، تومیرے کھلے اور چھپے،سب گناہ بخش دے۔''

اَللَّهُمَّ، اِنِّيُ أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحُصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلى نَفُسِكَ " لَا أُحُصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلى نَفُسِكَ " لِ

''اے اللہ ، میں تیری ناراضی سے تیری رضا اور تیرے عذاب سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔اور (پروردگار)، میں تھے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔میرے لیمکن نہیں کہ تیری ثنا کا حق ادا کرسکوں ۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خودا پی ثنا کی ہے۔''

اَلَـلْهُمَّ، اجُعَلُ فِي قَلْبِي نُوُرًا، وَفِي سَمُعِي نُوُرًا، وَفِي بَصَرِي نُوُرًا، وَعَنُ يَمِينِي نُورًا، وَعَنُ شِمَالِي نُوُرًا، وَأَمَامِي نُوُرًا، وَ خَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا.

''اےاللہ، تو میرے دل میں نور پیدا کردے؛ اور میرے کا نوں اور میری آنکھوں میں نور پیدا کردے؛ اور میرے دائیں اور میرے بائیں نور پیدا کردے؛ اور میرے آگے اور پیچھے نور پیدا کردے؛ اور میرے اوپر اور پنچ نور پیدا کردے؛ اور (پروردگار)، تو مجھے سرایا نور بنادے۔''

### جلسه میں

جلسه میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیاہے کہ آپ اِس موقع پر ُ رَبِّ اغُفِرُ لِيُ' ۱۳۹ (پرورد گار، تو مجھے بخش دے) کی تکرار فرماتے تھے۔

#### قعده میں

نماز کا قعدہ دعاؤں کے لیے خاص ہے اور نماز پڑھنے والا اِس میں جودعا چاہے کرسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و

۵سل مسلم، رقم ۱۰۸۹

٢٣١١ نسائي،رقم ١١٢٥\_

سلم، رقم ۱۰۹۰

۱۳۸ مسلم، رقم ۱۹۹۷۔

9سل ابن ماجه، رقم ۷۹<sub>۷-</sub>

ــــــميزان <sup>۱۳</sup>۰۰ \_\_

عمل سے جور ہنمائی اس باب میں حاصل ہوئی ہے، اُس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

ا سيدنا عبدالله بن مسعود كابيان ہے كہ ہم نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز بيں ہوتے تو إس طرح كہتے تھے: الله ك بندوں كى طرف سے الله برسلامتى ہو، فلاں اور فلاں پر سلامتى ہو۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے بيسنا تو فرمايا: بيرمت كہوكہ الله برسلامتى ہو، إس ليے كه الله تو فود سرا سرسلامتى ہے۔ إس كے بجائے بيہ ناچا ہيے: اُلتَّا حِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّيَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّيَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ \_ تم السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ تم اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ تم اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ تم اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' \_ تم اللهِ الصَّالِحِيْنَ ' لَيْ اللهِ إِلَّا اللهُ، وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْ اللهِ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ إِلَّا اللهُ، وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ السَّلَامِ لَيْ اللهُ ال

الفاظ کے معمولی اختلافات کے ساتھ یہی دعاسید ناعمر، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ م سے بھی نقل ہوئی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کے بعدر سول اللہ علیہ وسلم اِسے خاص اہتمام کے ساتھ صحابہ کو سکھاتے تھے۔

٢- ابومسعودانصاری کی روایت ہے، ووفر ماتے ہیں: ہم سعد بن عبادہ کے ہاں بیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاے تو بشیر بن سعد نے آپ سے بوچھا: یا رسول اللہ ، اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر رحمت بھیج کا حکم دیا ہے، آپ بتا سے کہ ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں؟ حضور اس پر خاموش ہوگئے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ اے کاش، وہ یہ بات نہ بوچھتے۔ پھر آپ نے فرمایا: شمیں اس طرح کہنا چا ہیے: اُللّٰهُم، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ مَعَلَی مُرَا اِللهُ اِبْرَاهِیُم، وَبَارِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیُم فِی الْعَلَمِینَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مُرَامِیا): اور سلام بھیجے کا طریقہ تو تم لوگ جانتے ہی ہوا۔

۱۳۰ ''تمام نیاز ، دعا ئیں اور پاکیزہ اعمال ،سب اللہ ہی کے لیے ہیں ۔ آپ پرسلامتی ہو، اے نبی ،اور اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں ہوں ۔ ہم بربھی سلامتی ہواور اللہ کے سب نیک بندوں بربھی۔''

اہملے ''میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کےسوا کوئی الہ نہیں ،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اُس کے بندےاور رسول ہیں''

٣٢ بخاري،رقم ٨٣٥ مسلم،رقم ٨٩٧ ـ

سهل الموطا، رقم ۲۴۷-۲۴۹ بخاری، رقم ۸۳۱ مسلم، رقم ۴٬۸۹۷ و ۹۰۴،۹۰ ابودا ؤد، رقم اے ۱۹۷۱ بن ابی شیبه، رقم ۲۹۸۲ – ۲۹۹۷ همهل مسلم، رقم ۹۰۳ -

۵۲۸ "اے اللہ، تو محمد اور اُن کے خاندان پر رحت فرما، جس طرح تونے ابراہیم کے خاندان پر رحت فرمائی ہے، اور محمد اور اُن کے

اِس دعا میں بھی الفاظ کے بعض اختلافات ہیں۔ تا ہم فی الجملہ یہی مضمون ہے جومختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ پھر یہ بات بھی روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اِس کے متعلق فرمایا ہے: جس نے مجھ پرایک مرتبہ رحمت بھیجی ،اللّٰد اُس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

روایت میں الله تعالی کے جس حکم کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ سورۂ احزاب میں اِس طرح بیان ہواہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْفِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ، يَآيَتُهَا ''الله اوراُس كَ فرشت بَيْمِ پررمت بَضِج بين ـ ايمان والو، تم بحى أن پررمت بَشِجو اور سلام بَشِجو، زياده الَّذِينَ امَنُواْ، صَلُّواْ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسُلِيْمًا. ايمان والو، تم بحى أن پررمت بَشِجو اور سلام بشجو، زياده الَّذِينَ امَنُواْ، صَلُّواْ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسُلِيمًا. عنهان والو، تم بحى أن پررمت بشجو اور سلام بشجو، زياده الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَسُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا للللهُ عَلَيْهُ وَسُلُواْ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا لللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا للللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا وَسُلُواْ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا وَسَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

س-إن كَ علاوه جودعا ئين نبي صلى الله عليه وسلم نے قعد عين كي بين يا اُن كَى تلقين فرمائى ہے، وه يہ بين: اَللّٰهُ مَّ، إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُورِ، وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَسِيعِ الدَّجَّالِ.

''اے اللہ، میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ جا ہتا ہوں؛ اور قبر کے عذاب سے پناہ جا ہتا ہوں؛ اور موت وحیات کی آ زمایش سے پناہ چا ہتا ہوں؛ اور سے دجال کی آ زمایش کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں۔''

اَللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغُفِرُ لِي مَغُفِرَةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارُحَمُنِيُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>99</sup>

''اےاللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں ،اور (جانتا ہوں کہ )میر سے گنا ہوں کو تیر سوا کوئی معاف نہیں کرسکتا۔ اِس لیے، (اب پر وردگار)، تو خاص اپنی بخشش سے میر سے گناہ بخش دے اور مجھ پررحم فرما۔ اِس میں شبنہیں کہ تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت اہدی ہے۔''

اَللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلُتُ، وَمِنْ شَرٍّ مَا لَمُ أَعُمَلُ ٩٠٠

"اےاللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نیں کیا، اُس کے شرسے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔"

خاندان پراپنی برکت نازل کر،جس طرح تو نے ابراہیم کے خاندان پر پورے عالم میں اپنی برکت نازل کی ہے۔ اِس میں شبزہیں کہ تو بزرگ اور ستو دہ صفات ہے۔''

٢٨١ مسلم، رقم ١٩٠٧

يها إنسائي، رقم ١٢٩٧\_

۱۳۸ بخاری،رقم ۱۳۷۷

۱۳۹ بخاری،رقم ۸۳۴ مسلم،رقم ۲۸۲۹ \_

٠٥٠ مسلم، رقم ١٨٩٥ ـ

ــــــ میزان ۳۰۲ <u>ــــــ</u>

اَللّٰهُ مَّ، بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلُقِ، أَحْيِنِى مَا عَلِمُتَ الْحَيَاةَ خَيرًا لِى، وَتَوَفَّنَى إِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيرًا لِى، وَأَسُأَلُكَ حَشُيتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسُأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسُأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسُأَلُكَ الْقَصُدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسُأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسُأَلُكَ وَعِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسُأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسُأَلُكَ فَي اللّٰهُ مَّ قُرَةً عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسُأَلُكَ الرّضَاءَ بَعُدَ الْقَضَاءِ، وَأَسُأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَأَسُأَلُكَ لَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَأَسُأَلُكَ لَكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَأَسُأَلُكَ لَذَةَ النَّظُرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللّٰهُمَّ لَذَةً النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللّٰهُمَّ رَبِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجُعَلُنَا هُدَاةً مُّهُ تَدِينَ الْفَا

''اے اللہ ، تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسلے سے جھے اُس وقت تک زندگی دے ، جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے ؛ اور اُس وقت دنیا سے لے جا، جب تو لے جانے کو بہتر جانے ۔ اے اللہ ، اور میں کھلے اور چھپے میں تیری خثیت ما نگٹا ہوں ؛ اور خوثی اور ناخوثی میں تچی بات کی توفیق چا ہتا ہوں ؛ اور فقر وغنا میں میا نہرو کی درخواست کرتا ہوں ؛ اور الی نغمت چا ہتا ہوں جو تمام نہ ہو ؛ اور آئکھوں کی الی ٹھٹڈک جو بھی ختم نہ ہو ۔ اور تیر نے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ ما نگٹا ہوں ؛ اور موت کے بعد زندگی کی راحت ما نگٹا ہوں ؛ اور تجھ سے ملا قات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت ما نگٹا ہوں ، اِس طرح کہ فہ تکلیف دینے والی تختی میں رہوں اور نہ گر اہ کر دینے والے فتنوں میں ۔ اے اللہ ، تو ہمیں ایمان کی زینت عطافر ما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت یہ رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت یہ رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں ۔ ''

الله مَّ، إِنِّى أَسُأَلُكَ مِنَ الْحَيُرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعُلَمُ. وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعُلَمُ. وَأَسَأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيُهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسُأَلُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسُأَلُكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسُأَلُكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّكَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِيدُلُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنه عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِيدُكَ مِنْ أَمُرٍ أَنْ تَحْعَلَ عَاقِبَتَهُ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَسُأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِن أَمُرٍ أَنْ تَحْعَلَ عَاقِبَتَهُ وَسُدًا.

''اے اللہ، میں تجھ سے ہرطرح کی بھلائی چاہتا ہوں؛ وہ بھی جوفوراً ملنے والی ہے اور وہ بھی جس کے لیے تونے وقت مقرر کررکھا ہے؛ وہ بھی جومیرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا۔ اور ہرطرح کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں؛ وہ بھی جومیرے علم میں ہے اور وہ بھی جومیرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے کھی جومیرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا۔ اور تجھ سے جنت مانگا ہوں، اور ایسے قول و ممل کی توفیق چاہتا ہوں جوائس کے قریب کردیے کا باعث ہو۔

اهل نسائی،رقم ۲۰۰۳۔

۱۵۲ احر، دقم ۱۲۳۳ ـ

اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسے قول وعمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اُس کے قریب کردیے کا باعث ہو۔ (پروردگار)، میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول محمسلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے، اور اُن چیزوں سے تیرے بندے اور رسول محمسلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور تو نے جو فیصلہ بھی میرے لیے کیا ہے، اُس میں تجھ سے اچھے انجام کی درخواست کرتا ہوں۔'

سيدناعلى رضى الله عندكى روايت مه كه قعد ما ين نبي على الله عليه وسلم كى آخرى دعا بالعموم يه وتى تقى: اَللَّهُمَّ، اغُفِرُ لِيُ مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخَّرُتُ، وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنْتُ، وَمَا أَسُرَفُتُ وَمَا أَنْتَ أَعُلَمُ بِهِ مِنِّيُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

''اے اللہ ، تو میرے گناہ معاف کردے ؛ اگلے اور پچھلے ، کھلے اور چھپے۔ اور جوزیادتی مجھ سے ہوئی ہے ، اُسے بھی معاف فر مادے اور وہ سب چیزیں بھی جنھیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے اور تو ہی اُنھیں پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی النہیں ہے۔''

وائل رضى الله عنه كابيان ہے كه دائيں طرف سلام پھيرتے وقت آپ بھى اُلسَّىلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَساتھ وَ بَرَكَاتُهُ وَ اوراُس كى بركتيں ) كااضافه بھى كرديتے تھے۔

نماز کے بعد

۵۵ نماز سے فراغت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ذکر ودعامیں مشغول ہوتے تھے۔

عبدالله بنعباس رضی الله عنه کی روایت ہے کہ حضور کے نماز سے فارغ ہوجانے کاعلم مجھے اَللّٰهُ اَکُبَر' کہنے سے ہوتا ۱۹۹۸ ما۔

سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اتنی دیر ہی بیٹھتے تھے کہ اُس میں بیہ ذکر فرمالیں:

اَللَّهُمَّ، أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكُتَ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

''اے اللہ، توسراسرسلامتی ہے، اورسلامتی سب تیری ہی طرف سے ہے۔اے عزت وجلالت کے مالک، تیری ذات

١٥٣ مسلم، رقم ١٨١٢ ـ

۴۵٪ ابوداؤد، رقم ۹۹۷\_ابو يعلى ، رقم ۲۵۵۷\_المجم الاوسط،الطمراني، رقم ۲۸ ۵۷\_

۵۵ اس سرادانفرادی حیثیت سے ذکرودعا ہے نہ کہ امام کی حیثیت سے جس کے جواب میں مقتری آمین کہتے ہیں۔

۱۵۲ بخاری، رقم ۸۴۲ مسلم، رقم ۱۳۱۷

201 مسلم، رقم ١٣٣٥ ـ

برطی ہی بابر کت ہے۔''

201 تو بان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اِس سے پہلے آپ تین مرتبہ استغفار بھی کرتے تھے۔

مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ نماز کے بعد آپ بیدعافر ماتے تھے:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ، لَا مِانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ، وَلَا مُنعَتَ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ

'الله كسواكوئى النهيس، وه يكتاب، أسكاكوئى شريك نهيس ب - بادشابى أسكى ب اورحمد وثنا بهى أسى كے ليے ب اوروه مرچيز پر قدرت ركھتا ہے۔ اے الله، توجوعطا فرمائ، أسكوئى روكنے والانهيں ہے اورجس چيز سے توروك دے، أسكوئى روكنے والانهيں ہے اورجس چيز سے توروك دے، أسكوئى دين النهيں ہے، اوركس مرتبے والے كوأس كامر تبہ تيرى گرفت كے مقابلے ميں پي هي في نهيں ويتا۔'' عبدالله، بن زبير كابيان ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نماز سے سلام پي كرفارغ موتے توبية كركرتے تھے:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدُ إِلَّا إِيّاهُ . لَهُ النِّعُمَةُ وَلَهُ الْفَضُلُ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلُو كَرةَ النَّعَاءُ الْكَفِرُونَ؟

''اللہ کے سواکوئی النہیں، وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اُس کی ہے اور حمد و شابھی اُسی کے لیے ہے؛ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمت اور قدرت، سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اللہ کے سواکوئی النہیں اور ہم اُسی کی عبادت کرتے ہیں نعمت اور عنایت، سب اُسی کی ہیں اور اچھی ثنا بھی اُسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سواکوئی النہیں، ہم اطاعت کو منکروں کے علی الرغم اُسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔''

سعدرضی اللّٰدعنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیکلمات سکھاتے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم إن کے ذریعے سے ہرنماز کے بعداللّٰہ کی پناہ جا ہتے تھے:

اَللَّهُمَّ، إِنَّىُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرُذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدُّنِيَا وَعَذَابِ الْقَبُرِ<sup>الِ</sup>

''اےاللہ، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں،ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے پناہ چاہتا ہوں،اوردنیا کی آ زمالیش اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔''

۱۵۸ مسلم، رقم ۱۳۳۴ ـ تر فدى، رقم ۲۰۰۰ ـ

وهل بخاری،رقم ۲۳۳۰\_

14 مسلم، رقم ۱۳۴۳ \_ نسائی، رقم ۱۳۳۹ \_

الاله بخاری،رقم ۲۸۲۲،۱۳۹۰

\_\_\_\_\_ میزان ۳۰۵ \_\_\_\_

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فقراے مہاجرین کو تعلیم دی کہ ہرنماز کے بعدوہ ۳۳ مرتبہ 'سُبُحانَ اللّٰهِ '۳۳ مرتبہُ ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ '،اور۳۳ مرتبہُ اللّٰهُ اَکْبَرُ' کہا کریں۔

ابو ہریرہ ہی کابیان ہے کہ اِس ۹۹ کو درج ذیل کلمات سے ۱۰۰ کر دیا جائے تو آ دمی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ، اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. لَاللهُ إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّهَ اللهُ الل

ابن عجره كى ايك روايت مين ٣٣ مرتبهُ سُبُحَانَ اللهِ ،٣٣ مرتبُ ٱلْحَمُدُ لِلهِ 'اور٣٣ مرتبُ ٱللهُ ٱكبَرُ 'كَهَا وَكرَ بَعَى اللهِ 'اللهُ اللهُ أَكبَرُ 'كَهَا وَكرَ بَعَى اللهِ 'اللهُ اللهُ الل

زید بن ثابت کی روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری نے بیان کیا کہ اُنھیں کسی شخص نے خواب میں ۲۳ مرتبہ اُللّٰه ،۲۵ مرتبہ اُللّٰه اُکبَرُ 'اور اِس کے ساتھ ۲۵ مرتبہ لَا اِللّٰه میں ۳۳ مرتبہ اُللّٰه اُکبَرُ 'اور اِس کے ساتھ ۲۵ مرتبہ لَا اِللّٰه '۲۵ مرتبہ اَللّٰه اُکبَرُ 'اور اِس کے ساتھ ۲۵ مرتبہ لَا اِللّٰه '۲۵ مرتبہ اللّٰه 'کہنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہی کرلیا کروالے

### نماز کے اوقات

نمازمسلمانوں پرشب وروز میں یا نچ وقت فرض کی گئی ہے۔ بیاوقات درج ذیل ہیں:

فجر،ظهر،عصر،مغرب اورعشا۔

صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوجائے توبیہ فجر ہے۔

ظهر سورج کے نصف النہارے ڈھلنے کا وقت ہے۔

سورج مرأى العين سے نيچ آجائے تو بيعصر ہے۔

سورج کے غروب ہوجانے کا وقت مغرب ہے۔

شفق کی سرخی ختم ہوجائے تو بیعشاہے۔

۲۲ بخاری، رقم ۸۴۳ مسلم، رقم ۱۳۴۷\_

۲۳ مسلم، رقم ۱۳۵۲۔

۱۲۴ مسلم، رقم ۱۳۴۹\_

۱۲۵ احر، رقم ۱۹۰۰، ۱۵۰۰ ا۲

\_\_\_\_ میزان ۳۰۲ \_\_\_\_

فجر کا وقت طلوع آ فتاب تک؛ ظهر کا عصر ،عصر کا مغرب ،مغرب کا عشاا ورعشا کا وفت آ دهی رات تک ہے۔سورج کے طلوع وغروب کے وقت چونکہ اُس کی عبادت کی جاتی تھی ، اِس لیے بید دنوں وقت نماز کے لیے ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ نماز کے بیاوقات بھی اجماع اورتوار عملی سے ثابت ہیں۔ہم او پر بیان کر چکے ہیں کہ انبیاعلیہم السلام کے دین میں نماز کے اوقات ہمیشہ یہی رہے ہیں۔قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر اِٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ہے:

وَ اَقِمِ الصَّلْوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيُلِ، ﴿ " ''اور دن كے دونوں حصوں میں نماز كا اہتمام كرواور إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيّاتِ، ذَلِكَ ذِكُرى لِلذُّ كِرِيُنَ. (موداا:۱۱۴)

> أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُولِ الشَّمُسِ اللَّي غَسَقِ الَّيُل وَقُرُانَ الْفَجُرِ، إِنَّ قُرُانَ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُودًا، وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، عَسْنِي اَنُ يَيْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دًا.

(بنی اسرائیل ۱۵:۸۷–۷۹)

وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُو عِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُو بِهَا، وَمِنُ انَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاطُرَافَ النَّهَارِ، لَعَلَّكَ تَرُضَى (طُ ٢٠:١٣٠)

فَسُبُحٰنَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصُبِحُونَ، وَلَـهُ الْحَمُدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَعَشِيًّا وَّ حِيُنَ تُظُهِرُو نَ. (الروم ١٤:٧١-١٨)

وَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ ظُلُو عِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُونِ، وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ. (ق-۳۹:۵۰)

رات کے کچھ ھے میں بھی ، اِس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بیان لوگوں کے لیے یا در ہانی ہے جو يادد ماني حاصل كرنا جاييں ـ''

''سورج کے ڈھلنے سے لے کررات کے تاریک ہوجانے تك نماز كاا بهتمام كرواور بالخصوص فجركي قراءت كا، إس لیے کہ فجر کی قراء ت روبرو ہوتی ہے ۔اور رات میں بھی کچھ دیر کے لیے اِسی طرح اٹھو (اور نماز پڑھو)۔ یہ تمھارے لیے مزید برال ہے۔ اِس سے تو قع ہے کہ تمھارارٹ محصیں (قیامت کے دن) اِس طرح اٹھائے كةتم مدوح خلائق هوـ''

''اوراینے رب کی حمد کے ساتھا اُس کی شبیج کروسورج کے طلوع وغروب سے پہلے، اور (اِسی طرح) رات کے اوقات میں بھی شبیج کرواور دن کے کناروں پر بھی تا کہتم نهال ہوجاؤ۔''

''الله کی شبیج کروجب تم شام کرتے اور جب صبح کرتے ہو،اور(حان رکھوکہ) زمین وآسان میں اُسی کی حمہ ہورہی ہے،اورعشا کے وقت بھی (تشبیح کرو)اوراُس وقت بھی جب ظهر ہوتی ہے۔''

''اوراینے پروردگار کی حمد کے ساتھ اُس کی تشہیج کرو، سورج کے طلوع وغروب سے پہلے ، اور رات کے کچھ جھے میں بھی اُس کی شبیج کرواورسورج کی سجدہ ریزیوں

#### کے بعد بھی۔''

نبی صلی الله علیه وسلم کے علم عمل سے جور ہنمائی اِس باب میں حاصل ہوئی ہے، اُس کی تفصیلات بیر ہیں:

ا۔ فجر کی نماز آپ بالعموم اند ھیرے ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کر چا دروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں تو پیچانی نہیں جاتی تھی<sup>۷ ک</sup>

۲۔ ظہر کی نمازعین نصف النہار کے وقت پڑھنے ہے آپ نے منع کیا اور فر مایا ہے کہ یہ وقت جہنم کے دہرکانے کا ہے۔ الل اس نماز کے متعلق آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں اسے ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی تلقین فر ماتے تھے۔ ۱۳۔ عصر کی نماز اُس وقت پڑھتے ، جب سورج بلندی پراوریوری طرح روثن ہوتا تھا۔

۳ مغرب کی نماز جلدی پڑھتے اور عشامیں تاخیر کو پیند فرماتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ عشاہے پہلے سونا اوراُس کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنا آپ کو پیند نہیں تھا۔

۵۔ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اُسے پورا کرلیا جائے ،اِس سے نماز ادا ہو جائے گی۔ چنا نچے فر مایا ہے کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت اور اُس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت اور اُس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی ، اُسے مطمئن رہنا جا ہے کہ اُس نے یہ نمازیں پالی بیائے۔ اِسی طرح فر مایا ہے کہ سوجانے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں ، کوئی شخص جا گتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو یقیناً قصور وار ہے۔ لہذاتم میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سوتارہ جائے تو اُسے جا ہے کہ متند ہوتے ہی نماز اداکر آئے۔

۲۔ نماز کے لیے ممنوع اوقات کے متعلق آپ نے غایت درجہاحتیاط کی تلقین کی ہے۔ چنانچے فر مایا ہے کہ نماز فخر کے بعد سورج کے طلوع ہوجانے اور نماز عصر کے بعداُس کے غروب ہوجانے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

ے۔مسلمانوں کا کوئی حکمران نماز میں تاخیر کرے تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ لوگ اپنے طور پر

۲۲۱ بخاری، رقم ۵۷۸ مسلم، رقم ۱۴۵۸

١٤٢ مسلم، رقم ١٩٣٠ ـ

۱۲۸ بخاری،رقم ۵۳۳ مسلم،رقم ۱۳۹۷

١٢٩ بخاري،رقم ٥٥٠ مسلم،رقم ١٨٠٨\_

• کے ابوداؤد،رقم ۲۱۷،۷۱۸،۸۱۸،۳۲۲،۳۲۸ تر مذی،رقم ۱۲۷ بخاری،رقم ا ۷۷ ـ

الي بخاري، رقم 9 24 مسلم، رقم ۴ ١٣٧\_

۲ کے بخاری، رقم ۵۹۷ مسلم، رقم ۲۲ ۱۵۱،۲۵ ارنسائی، رقم ۲۱۶ ـ

سائے بخاری، رقم ۵۸۲ مسلم، رقم ۱۹۲۱۔

\_\_\_\_ میزان <sup>۳۰۸</sup> \_\_\_\_

نمازیڑھلیںاور پھراُس کےساتھ جماعت میں شامل ہوجا کیں۔

نماز کے بیاوقات ، اگرغور کیجیتو استاذ امام کے الفاظ میں عبادت کے لیے نہایت موزوں ، قبولیت دعا کے لیے سازگار ، بند ہُمومن کے ذبن کے لیے سکون بخش ،عناصر کا ئنات کے اوقات شیجے تہلیل سے مطابق اور شمس وقمر اور شجر و حجر کے اوقات رکوع و بچود سے ہم آ ہنگ ہیں۔وہ لکھتے ہیں :

''فجر کاوفت فراغ خاطراورسکون قلب کا خاص وفت ہے۔ آ دمی شب میں آ رام کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اُس کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔عبادت کے لیے ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے، زندگی ایک نئے عزم کی محتاج ہوتی ہے اور یہ نیا عزم خدا کی طرف سے تاز ہوقی قل اور تاز ہ ہدایت کا طلب گار ہوتا ہے۔

ظہر کا وقت ایک دوسری حقیقت کا اعلان کرتا ہے۔ آ دمی دید ۂ بینار کھتا ہوتو اِس وقت ایک اور حقیقت نظر آتی ہے اوروہ بھی آ دمی کورکوع و بچود کی دعوت دیتی ہے۔ وہ بیا کہ اِس وقت سورج ، جس کو نا دانوں نے معبود کا درجہ دے کر مبجود بنایا ،خود اپنے خالق کے آگے اپنی کمرخم کرتا ہے اور خود اپنے عمل سے بیا علان کرتا ہے کہ وہ خالتی نہیں ، بلکہ مخلوق ، اور معبود نہیں ، بلکہ عابد ہے۔

عصر کا وقت ایک نئ حقیقت کی منادی کرتا ہے، وہ یہ کہ ہر عروج کے لیے زوال، ہر جوانی کے لیے بڑھا پا اور ہر مدکے لیے جزر مقدر ہے ۔ کا ئنات کی کوئی چیز بھی اِس قانون ہے متنیٰ نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اُس کے سواکسی کے لیے بھی بقانہیں ۔ جس طرح دن چیکا، اُس کی دو پہر ہوئی اور اب غروب کے کنار ہے کھڑا ہے، اُس کے سواکسی کے لیے بھی بندا ہوئی، شاب کو پنجی اور ایک دن خاتمہ کے قریب جاگے گی ۔ عصر کے وقت بیخاموش تذکیر ہندے کو اِس بات پراکساتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور تو بہواستغفار کے لیے اپنے رب کے حضور مجدہ ریز ہو۔

مغرب کے وقت زندگی ایک نے درواز ہے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دروازہ حیات کے بعد موت اور زندگی کے بعد برزخ کے دروازے سے مشابہ ہے۔ مصرف کا نئات دن کی نشانی کے بعد رات کی نشانی، اور سورج کی تابانی کے بعد چاند کی حیا ندنی دکھا تا ہے۔ دن کے ہنگا ہے سرد پڑتے ہیں اور ستاروں کی بزم آ راستہ ہوتی ہے، گرمی، گو اور دن کی شورا شوری کی تائیاں کم ہوتی ہیں اور دن جرکا تھکا ہاراانسان رات کی خنگ لور یوں میں ایک نئی کیفیت محسوں کرتا ہے۔ بحس اور بلیدلوگ ممکن ہے کا نئات کے اسے بڑے الے چھر کو کچھ نہ محسوں کرتے ہوں۔ جس کے اندر حس موجود ہوگی، وہ اِس سے بخر کیسے گزرسکتا ہے؟ پھر سیک طرح ممکن ہے کہ آ دمی اتنی بڑی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرے اور جس قدر یو حکیم نے بیٹر وادر بے نیازرہ سکے! اگر اُس کے دل کے اندر زندگی کی کوئی رش ہے تو وہ اِس موقع پر ضرور متنبہ ہوگا اور اینے اُس خالق وما لک کے آ گا بنا سرنیاز جھکا نے گا جس کی قدرت کا بیعا لم ہے ہے تو وہ اِس موقع پر ضرور متنبہ ہوگا اور اینے اُس خالق وما لک کے آ گا بنا سرنیاز جھکا نے گا جس کی قدرت کا بیعا لم ہے کہ اُس نے آن کی آن میں پوری دنیا کوشب کی چا در میں چھیا دیا۔

۸ کامسلم،رقم ۱۵ ۱۳ اـ

عشا کاوفت ایک احتساب کاوفت ہے۔رات کی تاریکی بڑھ کرحرکت وعمل کے آخری آ ثار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آ دمی ہر چیز سے کنارہ کش ہوکر سکون اور آرام کا طالب ہوتا ہے تا کہ آنے والی منزل کے سفر کے لیے تازہ ہو سکے۔ بیوفت اِس بات کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے کہ آ دمی بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبداینے رب کے حضور میں حاضری دے لے ممکن ہے بہفرصت، آخری فرصت ہی ہواور آج کے سونے کے بعد اُس کو جا گنا نصیب نہ ہو۔ ' (تز کیبرُنفس ۲۴۲)

# نمازي ركعتين

نماز کے لیے جورکعتیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں، وہ یہ ہیں:

فجر:۲رکعت

ظهر بهم رکعت

عصر:۴۷ رکعت

مغرب:۳رکعت

عشا: ۸ رکعت

نماز کی فرض رکعتیں یہی ہیں جن کے چھوڑنے پر قیامت میں مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ اُن صورتوں کے سواجن میں قصر کی اجازت دی گئی ہے، پیلاز ماً پڑھی جائیں گی۔ اِن کےعلاوہ باقی سبنمازیں نفل ہیں جن کاپڑھنا باعث اجرہے، کیکن اُن کے چھوڑ دینے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی موا خذے کا اندیشہ نہیں ہے۔

## نماز میں رعایت

نماز کا وفت کسی خطرے کی حالت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر ،جس طرح ممکن ہو،نمازیڑھ لی جائے ۔ اِس میں، ظاہر ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا،قبلہ روہونے کی یابندی بھی برقرار نہ ر ہے گی اور نماز کے اعمال بھی بعض صورتوں میں اُن کے لیے مقرر کردہ طریقے پرادانہ ہوسکیں گے۔ارشاد فرمایا ہے:

فَاِنْ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوُ رُكُبَانًا، فَإِذَآ أَمِنتُهُ "" في را رُخطرے كا موقع موتو پيدل يا سواري ير،جس فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُواُ لللَّهِ كَرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا للمَواللهِ وَإِلَهُ وَاللهُ كو اُسی طریقے سے یا د کرو، جواُس نے شمصیں سکھایا ہے،

تَعُلُّمُونَ. (البقرة٢٣٩)

جسيتم نهيں حانتے تھے۔''

اِس طرح کی صورت حال کسی سفر میں پیش آ جائے تو قر آن نے مزید فرمایا ہے کہ لوگ نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔

اصطلاح میں اِسے قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِس کے لیے بیسنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکعت والی نمازیں دورکعت پڑھی جائیں گی۔ دواور تین رکعت والی نمازوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اِس طرح کے موقعوں پر بھی پوری پڑھیں گے۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ فجر پہلے ہی دورکعت ہے اور مغرب دن کے وتر ہیں، اِن کی بیدیثیت تبدیل نہیں ہو کتی۔

سورة نساء ميں يحكم الله تعالى في إن الفاظ ميں بيان فر مايا ہے:

''اور جبتم سفر میں نکلوتو اِس میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرلو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین شمصیں آنوایش میں ڈال دیں گے۔ اِس لیے کہ بیہ منکر تمھارے کھلے ہوئے وشمن ہیں۔'' وَإِذَا ضَرَبُتُمُ فِي الْاَرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاتٌ اَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ، إِنْ خِفْتُمُ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا، إِنَّ الْكَفِرِيْنَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُّبِينًا. (١٠١:٣)

نماز میں کی کرنے اوراُسے چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لینے کی پیر نصنیں یہاں اِن جے فُتُم کی شرط کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ روا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی ، افرا تفری اور آپارہ میں بالعوم قصر نماز ہی پڑھی ہے۔ اِسی طرح قافلے کورکنے کی زحمت سے بچانے کے لیفن نمازی بھی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ کی ہیں۔ سیدنا عمر کا بیان ہے کہ اِس طرح ابنی کی اندیشے کے نماز قصر کر لینے پر جھے تعجب ہوا۔ چنا نچے میس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: بیاللہ کی عنایت ہے جوائی نے تم پری ہے ، سواللہ کی اِس عنایت کو قبول کر ایک نماز میں تخفیف کی اِس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کر نے بڑھائی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہی کہ غزوہ و تو سے میں خفیف کی اِس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کر کے بڑھائی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ غزوہ و تو کے سفروں میں ظہر و عصر ، اور مغرب اور عشاکی نمازیں جمع کر کے بڑھائی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ غزوہ و تو کے سفر میں آپ کا طریقہ بالعموم بیر ہا کہ اگر سورج کوج سے پہلے ڈھل جاتا تو ظہر و عصر کے لیے اتر نے تک ظہر کوموٹر کر لیتے تھے۔ مغرب کی نماز میں بھی بہی صورت ہوتی۔ سورج کو قب سے پہلے کوچ کرتے اورا گر سورج کر وجب ہوجاتا تو مغرب اور عشاکو جمع کرتے اورا گر سورج غروب ہونے سے پہلے کو وج سے پہلے کو وج ہونے تاتو مغرب اور عشاکو جمع کرتے اورا گر سورج غروب ہونے سے پہلے کو جو تھے۔ سے کہائے تو عشاکے لیے اتر نے تک مغرب کوموٹر کر لیتے اور کے بڑھتے تھے۔

یبی معاملہ فج کا بھی ہے۔ اِس میں چونکہ شیطان کےخلاف جنگ کوعلامتوں کی زبان میں ممثل کیا جاتا ہے، اِس لیے

۵ کے بخاری، رقم ۱۴۰ ایمسلم، رقم ۱۲۱۹۔

۲ کا مسلم، رقم ۱۵۷۴٬۱۵۷ اوس جواب سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استنباط کی تصویب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوگئ تھی۔

۷۷ مسلم، رقم ۱۲۳۱ - ابودا ؤد، رقم ۱۲۲۰ -

تمثیل کے نقاضے سے آپ نے بیسنت قائم فر مائی کہلوگ مقیم ہوں یا مسافر ، وہ منیٰ میں قصراور مز دلفہ وعرفات میں جمع اور قصر ، دونو ں کریں گے۔

اِس استنباط کا اشارہ خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ نساء میں بی تھم جس آیت پرختم ہوا ہے، اُس میں 'اِنَّ الصَّلوةَ کَانَتُ عَلَی الْمُوَّمِنِیْنَ کِتبًا مَّوُقُوْتًا 'کے الفاظ عربیت کی روسے تقاضا کرتے ہیں کہ اِن سے پہلے اور وقت کی پابندی کرو' یا اِس طرح کاکوئی جملہ مقدر سمجھا جائے۔ اِس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوتی ہے کہ قصر کی اجازت کے بعد یہ جھی ممکن ہے کہ لوگ نماز کی رکعتوں کے ساتھ اُس کے اوقات میں بھی کی کرلیں۔ چنا نچے ہدایت کی گئی کہ جب اطمینان میں ہوجاؤتو پوری نماز پڑھواور اِس کے لیے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو، اِس لیے کہ نماز مسلمانوں پروفت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جین حیات ایک مشکل یہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں نمازی جماعت کھڑی کی جائے اور حضور امامت کرائیں تو کوئی مسلمان اِس جماعت کی شرکت سے محروم رہنے پر راضی نہیں ہوسکتا تھا۔ ہرسپاہی کی یہ آرزوہوتی کہ وہ آپ ہی کی اقتدا میں نمازادا کرے۔ یہ آرزوایک فطری آرزوتھی ، کیکن اِس کے ساتھ دفاع کا اہتمام بھی ضروری تھا۔ اِس مشکل کا ایک حل تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جپار رکعتیں پڑھتے اور اہل لشکر دو حصوں میں تقسیم ہوکر دو دو رکعتوں میں آپ کے ساتھ شامل ہوجاتے۔ بعض موقعوں پر پیطریقہ اختیار کیا بھی آگیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِس میں جوز حمت ہو سکتی تھی ، اُس کے پیش نظر قرآن نے بہتہ ہیر بتائی کہ امام اور مقتدی ، دونوں قصر نماز ہی پڑھیں ، اور لشکر کے دونوں حصے کیے بعد دیگر ہے آپ کے ساتھ آ دھی نماز میں شامل ہوں اور آدھی نماز این طور پر اواکر لیں۔ چنانچہ لشکر کے دونوں حصے کے بعد دیگر ہے آپ کے ساتھ آدھی نماز میں شامل ہوں اور آدھی نماز اسے طور پر اواکر لیں۔ چنانچہ ایک حصہ بہلی رکعت کے بحدوں کے بعد بیچھے ہے کر حفاظت ونگر انی کا کام سنجا لے اور دوسراحصہ ، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے ، آپ کے بیچھے آکر دوسری رکعت میں شامل ہوجائے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَإِذَا كُنُتُ فِيهِمُ فَاقَمُتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلَتَقُمُ طَآقِفَةٌ مِّنَهُمُ مَعَكَ وَلَيَا خُذُوا اَسُلِحَتَهُمُ، طَآقِفَةٌ مِّنَهُمُ مَعَكَ وَلَيَا خُذُوا اَسُلِحَتَهُمُ، وَلُتَاتِ فَلِآفَةٌ أُخُرى لَمُ يُصَلُّوا، فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ طَآقِفَةٌ أُخُرى لَمُ يُصَلُّوا، فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَاخُذُوا حِذَرَهُمُ وَاسُلِحَتَهُمُ. وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنُ اَسُلِحَتَهُمُ. وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامُتِعَتِكُمُ فَيُولُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامُتِعَتِكُمُ فَيَلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامُتِعَتِكُمُ فَيَهِيلُونَ عَلَيْكُمُ وَالْجَنَاحَ عَلَيْكُمُ فَيَلُونَ عَنُ السُلِحَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ فَيَهُونَ عَلَيْكُمُ وَالْجَنَاحَ عَلَيْكُمُ وَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمُ وَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمُ وَالْجَنَاحَ عَلَيْكُمُ

''اور (اے پینجبر)، جبتم اِن کے درمیان ہواور (میدان جنگ میں) اِنھیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتو چاہیے کہ اِن میں سے ایک گروہ تمھارے ساتھ کھڑا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ پھر جب وہ تجدہ کرچکیں تو تمھارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور تمھارے ساتھ نماز ادا کرے ، اور یہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ لیے ہوئے

۸ کے مسلم، رقم ۱۹۵۰۔

ہوں۔ بی مشرقو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے ذراغافل ہوتو تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ اِس بات میں، البتہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بارش کی تکلیف ہویا تم بیار ہوتو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں، بیضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہواور یقین رکھو کہ اللہ نے اِن مشکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا مہیا کر رکھی ہے۔ مشکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا مہیا کر رکھی ہے۔ اِس طریقے سے جبتم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو اللہ کو کھڑے اور لیٹے ہوئے، (ہرحال میں) یاد کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، (ہرحال میں) یاد کرتے رہو۔ پھر جب اطمینان میں ہوجاؤ تو پوری نماز پڑھو (اور اِس کے لیے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو)، اِس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔''

إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطُو اَوْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنْ تَضَعُو السَّلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذُرَكُمُ، إِنَّ السَّلَهَ اَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ السَّلُوةَ فَاذُكُرُوا اللَّه قِيمًا وَّقُعُودًا وَعَلَى الصَّلُوةَ وَالصَّلُوةَ عَلَى السَّلُوةَ عَلَى السَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُوتًا. وَالسَّلُوةَ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُوتًا. وَالسَّالُوةَ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُوتًا.

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس حکم کی روسے اشکر کو جور کعت اپنے طور پرادا کرناتھی ، اُس کے لیے حالات کے لحاظ سے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ ایسا بھی ہوا گہر سول اللہ علیہ وسلم نے تو قف فر مایا اور لوگ نماز پوری کر کے پیچھے ہوئے اور ایسا بھی ہوا کہ اُن پوری کرنی کے اِس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ہے اور ایسا بھی ہوا کہ اُنھوں نے بعد میں نماز پوری کرنی کے اِس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس تدبیر کا تعلق ، جیسا کہ آیت میں اُو اِذَا کُنُتَ فِیُھِمُ 'کے الفاظ سے واضح ہے ، خاص نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی سے تھا۔ آپ کے بعد کسی ایک ہی امام کی اقتدا کی خواہش نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے اور نہ اُس کی اتنی اہمیت ہیں۔ ہے۔ قیام جماعت کا موقع ہوتو لوگ اب الگ الگ اماموں کی اقتد امیں نہایت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔

# نماز کی جماعت

نمازا گرچ تنہا بھی اداکی جاسکتی ہے، کیکن انبیاعلیہم السلام کے دین میں بیسنت ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ تزکیۂ اجتاعیت کی غرض سے اُس کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہوتو کسی معبد میں جا کر اداکیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس مقصد سے ییژب پہنچ کرسب سے پہلے معجد تغییر کی اور مسلمانوں کی ہرستی اور ہر محلے میں تغییر مساجد کی روایت اِس کے

9 کے بخاری،رقم ۱۲۱۶ مسلم،رقم ۱۹۴۷۔

۱۸۰ بخاری، رقم ۹۴۲ مسلم، رقم ۱۹۴۲

ساتھ ہی قائم ہوگئ۔ یہ مبحد یں اب دنیا میں ہر جگہ دیکھی جاسمی ہیں۔ اِن کی تغیر کے لیے دین میں کوئی خاص وضع متعین نہیں کی گئے۔ تا ہم مسلمانوں نے بعض اختلا فات کے ساتھ اِسے کم وہیش متعین کررکھا ہے۔ رسول الله سلمی الله علیہ وسلم کے حین حیات جب آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی تھی تو اُن سب لوگوں کے لیے مبحد میں حاضری ضروری تھی جن تک اذان کی آواز چہنے جائے۔ پھر جب الله تعالیٰ کے قانون اتمام جت کے مطابق مسلمانوں کی تطبیر کے موقع پر منافقین کو اُن سے الگ کرنے کے لیے مختلف اقد امات کیے گئے تو یہ بھی ہوا کہ ایک نابینا نے مبحد کی حاضری سے رخصت چاہی تو آپ نے پہلے رخصت دے دی، پھر پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ اُس نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا: پہنچنا ہوگا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی موقع پر تہدید فر مائی تھی کہ جولوگ نماز میں نہیں پہنچتے ، چاہتا ہوں کہ اُن کے گھر جلا کر اُن پر پھینک دول اللہ علیہ وسلم کے بعد ، ظاہر ہے کہ تم کی بیصورت تو باتی نہیں رہی ، کین مبحد کی حاضری اور نماز باجاعت کا اہتمام اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اِس سے محروم نہیں رہی ، کیکن مبحد کی بیا ہی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اِس سے محروم نہیں رہی ابتہام اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اِس سے محروم نہیں رہی ابتہا م اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اِس سے محروم نہیں رہیا جا ہیں۔

آپ کے ارشادات اِس باب میں یہ ہیں:

'' تنهانماز پڑھنے سے جماعت کے ماتھ نماز پڑھنا کا درجے زیادہ ہے۔'

''اگرلوگ جانتے کہ اذان کے وقت پہنچنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، پھراُس کے لیے قرعہ ڈالنے کے سواکوئی وجہ ترجیج نہ پاتے تو بہی کرتے۔ اور اگر جانتے کہ ظہر کی جماعت کے لیے سبقت کرنے میں کیا اجر ہے تو اُس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے۔ اور اگر جانتے کہ فجر اور عشا کے لیے حاضر ہونے میں کیا اجر ہے تو اُس کے لیے ایک دوسرے سے بنی بنی باتو بہنچے۔''

''جس نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اُس نے گویا آدھی رات قیام کیااور جس نے شبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اُس نے گویا اور جس نے شبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اُس نے گویا پوری رات قیام میں گزاری''

الالے مسلم، رقم ۱۴۸۲۔

۱۸۲ بخاری، رقم ۱۴۴ مسلم، رقم ۱۴۸۱

۱۸۳ مسلم، رقم ۱۴۸۸۔

۱۸۴ بخاری، رقم ۲۴۵ مسلم، رقم ۷۷۷۔

۱۸۵ بخاری، رقم ۲۵۴،۲۵۳ مسلم، رقم ۱۹۸۱

١٨٢ مسلم، رقم ١٩٧١ ـ

عورتیں،البتہ اِس حکم ہے مشنیٰ ہیں۔اُن کے معاملے میں سنت یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں آسکتی ہیں،کیکن نہ آئیں تو اِس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن اُن پرواضح رہنا چاہیے کہ اُن کے گھر اِس مقصد کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

قیام جماعت کے لیے شریعت کامتعین کردہ طریقہ درج ذیل ہے:

ا نماز سے پہلے اذان دی جائے گی تا کہ لوگ اِسے من کر جماعت میں شامل ہو سکیس ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کے جوکلمات مقرر فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں:

اَللّٰهُ اَكُبَرُ؛ اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللَّهُ؛ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ؛ حَيًّ عَلَى الصَّلوةِ؛ حَيًّ عَلَى اللهُ اللهُ.

''اللّٰدسب سے بڑا ہے؛ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰد کے سواکوئی الانہیں ہے؛ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمد اللّٰہ کے رسول میں؛ نماز کی طرف آؤ؛ فلاح کی طرف آؤ؛ اللّٰہ سب سے بڑا ہے؛ اللّٰہ کے سواکوئی الدّنہیں ہے۔''

۲۔ایک ہی مقتدی ہوتو وہ امام کے دائیں جانب اُس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور زیادہ ہوں تو امام درمیان میں ہوگا اور وہ اُس کے پیچھےصف بنا کر کھڑے ہوں گے۔

س نماز کھڑی کرنے کے لیےا قامت کہی جائے گی۔اُس میں اذان ہی کے الفاظ دہرائے جائیں گے۔اتنا فرق، البتہ ہوگا کہ ُ حَیَّ عَلیَ الْفَلَاحِ ' کے بعدا قامت کہنے والاُقَدُ قَامَتِ الصَّلْوةُ ' (نماز کھڑی ہوگئی ہے ) بھی کہے گا۔ ۲۔اذان کے کلمات پیش نظر مقصد کے لیےا یک سے زیادہ مرتبہ دہرائے جائیں گے۔

۵۔ قامت کے کلمات بھی اگر ضرورت ہوتو اِسی طرح دہرائے جاسکتے ہیں۔

قیام جماعت کا پیطریقہ اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ اِس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں،وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

ازان

اذان كى ابتداكے بارے ميں صحابہ كا جوخواب روايتوں ميں نقل ہوا ہے اور جس كے مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداكے بارے ميں صحابه كا جوخواب روايتوں ميں نقل ہوا ہے اور جس كے مطابق رسول الله اكبَرُ، اللهُ اللهُ

۱۸۷ بخاري، رقم ۸۷۳،۸۷۵ مسلم، رقم ۹۹۰ ابن خزیمه، رقم ۱۹۸۳

199 چنانچے بیان کیا گیاہے کہز مانۂ رسالت میںاذان کےکلمات بالعموم دود ومرتبہ کہے جاتے تھے۔

اِنْ كَابِيان ہے كمآپ نے مجھے اَشُهدُ اَنُ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ، اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ 'دومرتبه پست آواز میں اور اِس کے بعدد ومرتبہ بلند آواز سے دہرانے کی ہدایت فرمائی۔ نیزیہ بھی فرمایا کہ من کی نماز ہوتو اُس میں ُحیَّ عَلیَ الْفَلَاح 'کے بعد اُلصَّلوہُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوُم، الصَّلوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوُم ' (نماز نیندسے بہتر ہے) بھی کہو گا ہے۔

رواً یوں میں ہے کہ بارش برسی یاسردی زیادہ ہوتی تورات کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موذن سے اعلان ۱۹۲ کرادیتے تھے کہ: 'الا، صلو ا فبی الر حال' (لوگو،اینے گھروں ہی میں نماز پڑھالو)۔

اِس طرح یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ آ واز بلند کرنے اور اُسے ہر طرف پہنچانے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے اپنی انگلیاں کا نوں میں رکھتے اور چہرہ دائیں اور بائیں بھیرتے تھے۔

عثان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کی اجازت چاہی تو آپ نے فر مایا: موذن کسی ایسٹی خص کومقرر کرنا جواذ ان دینے کی اجرت نہ لے۔

اذان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موذن ہی کے کلمات دہرانے اوراپنے او پر رحمت جیجنے کی تلقین کی اور فر مایا کہ اِس کے بعد میرے لیے مقام تقرب کی دعا کرو، اِس لیے کہ بیہ جنت میں ایک درجہ ہے جواللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے خاص کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ سوجس نے بیدعا کی ، وہ میری شفاعت کا

۸۸ ابوداؤد، رقم ۹۹۹ ـ

1/9 بخاری، رقم ۲۰۵ مسلم، رقم ۸۳۸\_

٠٩٠ ابوداؤد، رقم ٥٠٣\_

اقل ابودا وُد، رقم ۵۰۰ ابن ماجه، رقم ۲۱۷ نسائی، رقم ۹۳۳ \_

۱۹۲ بخاری، رقم ۲۳۲ مسلم، رقم ۱۲۰۰ ـ

۱۹۳ بخاری،رقم ۲۳۴ بر مذی،رقم ۱۹۷

م ول ابوداؤد، رقم ا٥٣\_

مستحق ہوجائے گا۔

سیدناعمر کی روایت میں مزید بیوضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ْحَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ 'اورْحَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے جواب میں ُلاَحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ '(ہمت اور قدرت، سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے ) کہنے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ جس نے سیح دل سے اذان کا جواب دیا، اُس کے لیے جنت کی بشارت کیے۔

اذان کے بعد کی جودعا ئیں آپ سے منقول ہیں، وہ یہ ہیں:

ا ـ اَللَّهُمَّ، رَبَّ هـذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ<sup>نِ</sup> الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُو دًا الَّذِي وَعَدُتَّهُ <sup>90</sup>

''اے اللہ، اِس دعوت کامل اور اِس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار، تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فضیلت دے اور مقام تقرب عطافر ما، اور اُنھیں قیامت کے دن اُسی طرح ممدول خلائق بنا کراٹھا، جس طرح تونے اُس کا وعدہ فرمایا ہے۔''

٢ ـ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبُّ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبُّ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسُلامِ دِينًا أَقِلَا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی النہیں۔ وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریکے نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ میں اور اسلیم میرادین ہے۔''

ہیں دعا کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے اِس کا اہتمام کیا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا،اور دوسری دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ن<sup>ی</sup>

ا قامت

ا قامت بالعموم اکبری کہی جاتی تھی۔ صحابہ کے جس خواب کا ذکر اوپر ہوا ہے ، اُس میں اقامت کے کلمات اِس طرح

90 مسلم، رقم ۱۹۹۸

١٩٢ مسلم،رقم ١٩٨٠

29 بخاری،رقم ۱۱۴\_

٩٥١ مسلم،رقم ١٩٨

199 بخاری، رقم ۲۱۴ ـ

• ٢٠ مسلم، رقم ا ٨٥ ريعني وه كناه جوحقوق العباد م متعلق نہيں ہيں ياجن كے ليے توبداور تلافى كرنا يا كفار داد اكر ناضرورى نہيں ہے۔

\_\_\_\_\_ میزان ۱۳۱ \_\_\_\_\_

روايت كي كَ يَيْنَ اَللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ؛ اَشُهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اِللهَ اللهُ؛ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ؛ حَيَّ عَلَى الضَّلوةُ؛ اَللهُ اَكْبَرُ ، اَللهُ اَكْبَرُ ؛ لَا عَلَى الصَّلوةُ؛ اَللهُ اَكْبَرُ ، اَللهُ اَكْبَرُ ؛ لَا اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نماز ہرنیک وبرمسلمان کے پیچھے پڑھی جائے گی۔تاہم اِس کی امامت کے لیے سی کا انتخاب پیش نظر ہوتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ بید نہ مدداری اُس شخص کودی جائے جولوگوں میں زیادہ قر آن پڑھنے والا ہو۔ پھراگروہ قر آن پڑھنے میں برابر ہوں تو جو اُن میں سنت کا زیادہ جاننے والا ہو، اگر سنت کے جاننے میں برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر اُس میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو۔ نیز فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے دائر ہ اختیار میں امامت نہ کرے، بلکہ جس کے ہاں جائے اُس کی امامت میں نماز بڑھے۔

آپ کاارشاد ہے کہ امام کوہکی نماز پڑھانی چاہیے۔ اِس لیے کہ اُس کے پیچھے بیار بھی ہوسکتے ہیں، کمزور بھی اور بوڑھے بھی۔ اِس کے بیچھے بیار بھی ہوسکتے ہیں، کمزور بھی اور بوڑھے بھی۔ اِس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل، مگر ہلکی نماز پڑھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اُس کی ماں کی تشویش کے خیال سے نماز مزید ہلکی کر دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

امام کونماز کی صفیں خاص اہتمام کے ساتھ سیدھی کرانی جا ہمییں نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اِس طرح سیدھی کراتے تھے، گویا اُن سے تیرسید ھے کرر ہے ہوگ ۔

ا مع بخاري، رقم ۲۰۵ مسلم، رقم ۸۳۸ ـ

۲۰۲ ابوداؤد،رقم ۹۹۹\_

٣٠٠ ابوداؤد، رقم ٢٠٥٠

۴۰۴ مسلم، رقم ۱۵۳۲

۲۰۵ بخاری، رقم ۲۰۱۳ مسلم، رقم ۲۸۱۱ -

۲۰۲ بخاری، رقم ۷۰۹ مسلم، رقم ۲۵۰۱ ـ

مقتزي

امام کے پیچے جولوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اُنھیں رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنے امام سے سبقت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اُس کی تکبیر کے پیچے تکبیر کہیں، اُس کے سمع اللہ لمن حمدہ 'کہنے کے بعد ' ربنا، ولک الحمد' کہیں اور نماز کے اعمال میں بھی ہرموقع پر اُس کی پیروی کریں' انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نماز کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: لوگو، میں تمھا راامام ہوں۔ مجھ سے نہ رکوع میں آگے بڑھو، نہ تجد سے میں، نہ قیام میں اور نہ نماز خم کرنے میں وہ تا میں، نہ قیام میں اور نہ نماز خم کرنے میں وہ تا

اسی طرح تاکید فرمائی ہے کہ نمازی صفیں سیدھی رکھی جائیں جمونڈ ھے برابر ہوں ، درمیان میں خلل نہ ہو، اوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوائے۔ عاقل وبالغ آگے آئیں ، پھرائن سے چھوٹے اور اِس کے بعد اُن سے چھوٹے اُس کے بعد دوسری ، پھر تیسری صفیں برابر رکھنے کو آپ نے نمازی اقامت کا نقاضا میں سال صف پہلے پوری کی جائے ، اِس کے بعد دوسری ، پھر تیسری صفیں برابر رکھنے کو آپ نے نمازی اقامت کا نقاضا قرار دیا آور فرمایا کہ لوگو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم رہوا ور صفوں میں شیطان کے لیے جگہیں نہ چھوڑ و ، اور یا در کھو کہ جس نے صف ملائی ، اُسے اللہ ملائے گا اور جس نے صف تو ڑی ، اُس کا رشتہ اللہ لوگوں سے تو ڑ دے گا۔ اِسی طرح فرمایا کہتم بھی فرشتوں کی طرح صف بندی کرو، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں ہمیشہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے کی صفوں کو پہلے پردا کرتے ہیں ہیں۔

نماز کے لیے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔ روایتوں میں اِس کی فضیات بیان ہوئی ہے۔ تا ہم کسی وقت

ے بع مسلم، رقم 9 کو<sub>س</sub>

۲۰۸ بخاری، رقم ۷۳۳\_مسلم، رقم ۹۲۱\_

و مع مسلم، رقم ۱۲۹ -

۱۰ بخاری، رقم ۱۷ مسلم، رقم ۸۷۹ م

الع ابودا ؤد، رقم ٢٧٧\_

ال مسلم، رقم ١٥٤ -

۱۳۰۲ احر، قم ۱۳۰۲۷

۲۱۴ بخاری، رقم ۷۲۳\_مسلم، رقم ۵۷۹\_

113 ابوداؤد، رقم ۲۲۲\_

٢١٢ مسلم، رقم ٩٧٨ -

سام بخاری، رقم ۱۱۵ مسلم، رقم ۱۸۱ مسلم

۲۱۸ بخاری، رقم ۲۳۲ مسلم، رقم ۱۳۵۹

دیر ہور ہی ہوتو چاہیے کہ آ دمی اطمینان اور وقار کے ساتھ آئے اور جتنی نماز ملے ، اُسے پڑھ کر باقی خود پوری کر لے۔ ا صف بندی امام کے آنے پر کرنی چا جیجے۔ عورتوں کی صف میں اگر ایک ہی عورت ہوتو وہ تنہا بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز پڑھائی تو دو آ دمی آگے تھے اور ام سلیم تنہا بچھیلی صف میں کھڑی تھیں ۔

مسجدي

دنیا کی مجدوں میں قدیم ترین مجد بیت الحرام ہے۔ اِسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعیر کیا۔ یہ وشلم کی مجد کے بانی سیدنا داؤد ہیں اور بڑب کی مسجد خدائے آخری پیغیر محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تعیر کی ہے۔ یہ تینوں مسجد یں خصوصی حیثیت کی حامل ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی تین مسجد یں ہیں جن کی زیارت اور جن میں نماز اداکر نے حیثیت کی حامل ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی تین مسجد یں ہیں جن کی زیارت اور جن میں نماز اداکر نے کے لیے اوگ سفر کر سکتے ہیں۔ الحرام کے بارے میں آپ کا بیار شاد روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اُس کی نماز ایک لا گھنماز وں سے بہتر ہے۔ اِسی طرح آپئی مسجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس کی نماز بیت الحرام کے سواباتی سب مسجدوں میں ہزار نماز وں سے بہتر ہے۔ اِسی طرح آپئی مسجد یں دنیا میں بنی ہیں یا کی نماز بیت الحرام کے سواباتی سب مسجدوں میں ہزار نماز وں سے بہتر ہے۔ اِسی طرح آپئی مسجد یں دنیا میں بنی ہیں یا کہ نماز ہیں تابی بی ہیں یا کہ اس کی نماز ہی تھیں ہوا ہوں نماز ہی تابی بی ہیں بیٹھ کرنماز کا انتظار بھی نماز ہی ہوا ہوا کہ اس کی بیان کی جاتے ہوں میں جاتا ہوں نہ ہوا ہے کہ اور سے سمجایا گیا ہے کہ اِس میں جنتی دور سے عبادت کے لیے آئیں گی اُن کا اجرا تنا ہی زیادہ ہوگا۔ اِن میں بیٹھ کرنماز کا اخرا بیسکھایا گیا ہے کہ اِن میں جنتی دور سے عبادت کے لیے آئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں داخل ہوتے وقت آپ اللہ سے تعوذ کرتے تھے۔ اِس تعوذ کرتے تعوذ کرتے تھے۔ اِس تعوذ کرت

19ع بخاری، رقم ۲۳۷ مسلم، رقم ۱۳۶۵۔

۲۲۰ بخاری،رقم ۲۸۰ مسلم،رقم ۱۴۹۹ \_

۲۲٪ اِس کی تکمیل سیرناسلیمان علیدالسلام کے ہاتھوں سے ہوئی، اِس لیے اِسے ہیکل سلیمانی بھی کہاجا تا ہے۔

۲۲۲ بخاری،رقم ۱۱۹۷ مسلم،رقم ۳۳۸۴

۲۲۳ بخاري، رقم ۱۱۹۰ مسلم، رقم ۴ ۳۳۷ ماين ماجه، رقم ۲ ۱۴۰ ـ

۲۲۴ مسلم، رقم ۱۵۲۸۔

۲۲۵ بخاری،رقم ۲۲۵\_

۲۲۲ بخاری، رقم ۲۵۱ مسلم، رقم ۱۵۱۳، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹ س

۲۲۷ بخاری، رقم ۴۴۴ مسلم، رقم ۱۲۵۴

### كالفاظ درج ذيل بين:

اِسى طرح يہ بھى منقول ہے كہ آپ نے فر مايا: تم ميں سے كوئى شخص مسجد ميں داخل ہوتو أسے كہنا جا ہيے: اَللَّهُمَّ، افْتَتُ لِيُى أَبُوابَ رَحُمَتِكَ (اے الله، ميرے ليے اپنى رحمت كے دروازے كول دے) اور فكے تو كہنا جا ہيے: اَللَّهُمَّ، اِللَّهُمَّ، اِللَّهُمَّ، اِللَّهُمَّ، اَللَّهُمَّ، اَللَّهُمَّ، اَللَّهُمَّ، اَللَّهُمَّ، اَللَّهُمَّ، اِللَّهُمَّ، الله، ميں تجھ سے تيرى عنايت جا ہتا ہوں )۔

# نماز میںغلطی

نماز کے لیے جواعمال واذ کارشر بعت میں مقرر کیے گئے ہیں ، اُن میں کوئی غلطی ہوجائے یا شبہ ہو کہ خلطی ہوئی ہے توبیہ سنت قائم کی گئی ہے کہ خلطی کی تلافی کرناممکن ہوتو تلافی کے بعداورممکن نہ ہوتو اِس کے بغیر ہی نماز کے آخر میں دوسجد بے زیادہ کر لیے جائیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات اِس طرح کے جو واقعات ہوئے اور آپ نے جس طریقے سے سہو کے یہ تجدے کیے، اُن کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

ابن بحسینہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،کین پہلی دور کعتوں کے بعد قعدہ نہیں کیا اور اِس کے بغیر ہی تیسر کی رکعت کے لیے کھڑے ہوگئے ۔لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ، یہاں تک کہ نماز پور کی ہونے کوتھی اور لوگ سلام کے منتظر تھے کہ آپ نے تکبیر کہی اور سلام سے پہلے دوسجدے کیے ، پھر سلام پھیردیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھادی۔عرض کیا گیا: کیا نماز میں اضافہ کردیا گیا ہے؟ فرمایا: کیوں، کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ اِس پر حضور نے وہیں بیٹھے ہوئے پاؤں موڑے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور دو سجد سے کر کے سلام پھیر دیا۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: نماز کے معاملے میں کوئی نیا تھم ہوتا تو میں شخصیں بتا دیتا۔ بات یہ ہے کہ میں بھی تمھاری طرح انسان ہی ہوں۔ جس طرح تم بھولتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ لہذا بھول جاؤں تو یا دکرا دیا کرو۔ اور یا در کھو کہ تم میں سے کسی کو نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے بعدد وسجد سے نماز میں شبہ ہوتو وہ تھے جات کا اندازہ کر رے، پھرائس کے لیا طاحی نماز میں شبہ ہوتو وہ تھوں کو اندازہ کر رہ کیا کہ کی کیا تھا ہوں کیا تھا ہوں کی کر رے، پھر سلام پھیرے اور اس کے بعدد و سبد کی کر رہ کیا کہ کیا تھا ہوں کر رہ کیا کہ کیا تھا ہوں کیا تھا کیا تھا ہوں کیا کہ کر رہ کیا کہ کے کہ کیا تھا کہ کیا تھا ہوں کیا تھا کی کر رہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کی کیا تھا کہ کر انسان ہوں کیا تھا کہ کر رہ کیا تھا کی کر رہ کر رہ کیا کہ کر رہ کیا تھا کر انسان کر انسان کیا تھا کر رہ کو کہ کر رہ کی کر رہ کر کر رہ کر کر رہ ک

۲۲۸ ابوداؤد، رقم ۲۲۸\_

۲۲۹ مسلم، رقم ۱۲۵۲ ـ

۰۳۰ بخاری، رقم ۱۲۲۵،۱۲۲۴ مسلم، رقم ۱۲۹۹\_

عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے حجرے میں چلے گئے ۔ایک شخص جسے خرباق کہتے تھے اور جس کے ہاتھ بہت لمبے تھے،اُس نے آپ کو بتایا۔ آپ غصے میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا: یہ بچے کہتا ہے؟ اُنھوں نے تصدیق کی تو آپ نے ایک رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر دو محدے کیے اور اِس کے بعد دوبارہ سلام پھیردیا۔

آپ کاارشادہ:

''تم میں سے کسی کونماز میں شبہ ہوجائے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو اُسے چاہیے کہ یقین پر بنار کھے اور جس میں شبہ ہو، اُسے چھوڑ دے، پھرسلام سے پہلے دو سجدے کرلے ۔ اُس نے پانچ کو ستیں پڑھ لیس تو یہ سجدے اُنھیں جفت کردیں گے اور چار یوری کردیں تو شیطان کے لیے باعث ذلت ہوجا ئیں گے۔''

ا ما مظلی کرے اوراُس پرخود متنبہ نہ ہوتو مقتدی اُسے متنبہ کرسکتے ہیں۔ اِس کے لیےسنت بیہ ہے کہ وہ 'سبحان اللّٰه' کہیں گے۔ عور تیں اپنی آ وازبلند کرنا پیند نہ کریں تو نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کرمتنبہ کرد شیآ۔ اِسی طرح فر مایا ہے کہ قراءت میں غلطی ہوجائے تو سننے والے امام کو یا دولا دیں گے۔

اسل بخاري، رقم ۲۰٬۴۰۱ مسلم، رقم ۲۲۱،۱۲۸ ـ

۲۳۲ بخاری، رقم ۱۲۲۹ مسلم، رقم ۱۲۸۸

٣٣٣ مسلم، رقم ١٢٩٣۔

۱۳۷۷ مسلم، رقم ۱۷۲۱۔

۲۳۵ بخاری، رقم ۲۸۴،۲۸۴ مسلم، رقم ۹۴۹،۹۴۹ و-

## نماز کے آ داب

نمازاللدتعالی کی پرستش اوراُس کے حضور میں دعاومناجات ہے۔ چنانچی قرآن نے جہاں اِس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہاں پر بعدایت بھی فرمائی ہے کہ: وَقُو مُوْ اللّٰهِ قَنِتِینَ ' (اوراللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اِس حکم کی وضاحت میں نقل ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں:

ا۔ نماز میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے۔ فرمایا ہے: نماز تو صرف تنجیج و کبیراور قرآن کی تلاوت ہے، اِس میں لوگوں کی بات چیت کی شم کی کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں اپنے ساتھ کے نماز کی سے کوئی بات کر لیتے تھے، کین وُ قُو وُمُو اللّٰهِ فَنِتِیُنَ کا حکم نازل ہوا تو ہمیں اِس سے روک دیا گیا اور خاموثی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ آبن مسعودرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ جواب نہیں دیا۔ ہم نے بوچھا: یارسول اللہ ، اللہ کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا: نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی ہے۔

۲۔ نماز میں ادھراُدھر نہ دیکھے۔ ام المونین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اِس کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا: بیشیطان کا بندے کی نماز میں سے جھیٹ لینا ایج ۔ اِس طرح آسان کی طرف دیکھنے پر بھی نبی سلی الله علیہ وسلم نے سخت سنبیہ فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ وہ اِس سے باز آجائیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ اُن کی نگاہیں ایک کی جائیں گی۔ آپ کا طرف اٹھاتے ہیں۔ وہ اِس سے باز آجائیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ اُن کی نگاہیں ایک کی جائیں گی۔ آپ

۳۔ نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ارشاد فرمایا ہے: یہ کیابات ہے کہ میں شمصیں اِس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں اٹھتی ہیں۔نماز میں پرسکون رہا کرو۔

٣ - نماز كے دوران ميں بال اور كپڑے نہ سميٹے جائيں ۔ آپ كاار شاد ہے: مجھے ہدایت كی گئی ہے كہ ميں سات اعضا پر

٢٣٦ ابوداؤد، رقم ٤٠٠\_

٢٣٨: ٢٣٨ البقرة

٢٣٨ مسلم، رقم ١٩٩١ ـ

۲۳۹ بخاری، رقم ۱۲۰۰ مسلم، رقم ۲۳۰۱۲۰۳ ۱۲۰

۴۲۰ بخاری، رقم ۳۸۷۵ مسلم، رقم ۱۲۰۱ ـ

اس بخاری،رقم ا۵۷۔

۲۴۲ بخاری،رقم ۵۰۷ مسلم،رقم ۹۶۷\_

١٢٧٣ مسلم، رقم ٩٦٨-

\_\_\_\_\_ ميزان ٣٢٣ \_\_\_\_\_

سجدہ کروں اور نماز کے دوران میں اپنے بال اور کیڑے نہمیٹوں <del>۔</del>

۵۔ نمازی کے سامنے کوئی الیمی چیز نہ ہوجس سے حضور قلب میں فرق آئے۔انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ام المونین سیدہ عاکشہ نے گھر میں ایک پردہ لٹکار کھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دیکھا تو فر مایا: بیہ پردہ ہٹا دو، اِس لیے کہ اِس کی تصویرین نماز میں میرے سامنے آتی رہیں گی۔ "

۲۔ کھانا سامنے رکھا ہوتو اُس سے فارغ ہوکراطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے تا کہ نماز میں کھانے کا خیال نہ ہو، بلکہ کھانے کے دوران میں آ دمی نماز کے دھیان میں رہے۔ یہی ہدایت اُس صورت میں بھی ہے، جب بیشاب یا پاخانے کے لیے جانے کی ضرورت ہو۔ارشادفر مایا ہے: کھانا سامنے ہویا پیشاب یا پاخاندلگ رہا ہوتو نماز نہیں پڑھنی چا ہیے۔

2۔ نماز کے دوران میں کوئی دوسرا کا م کرنا ہی پڑے تو اُس میں افراط نہ ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اُس شخص کے بارے میں جو سجدے کی جگہ ٹی برابر کرے، فرمایا: سمھیں کرنا ہی ہے توا یک مرتبہ کرلو۔

۸۔ قیام کی حالت میں کوئی شخص پہلو پر ہاتھ رکھے ، نہ قعدے میں بغیر کسی ضرورت کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھے۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اِس سے منع فر مایا <sup>۲۳۸</sup>۔

9۔نماز میں جماہی نہ لے ۔آپ کا ارشاد ہے :تم میں سے کسی کونماز میں جماہی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو، اُسے روکنے کی کوشش کرے، ور نہ منہ پر ہاتھ رکھ لے ۔

۱۰شایستہ اورمناسب لباس پین کرنماز پڑھے۔حضور کاارشاد ہے کہ ایک ہی کپڑا ہوتو اِس طرح نہیں اوڑھنا چاہیے کہاُس کا کچھ حصہ کندھوں پرنہ ہوئی اِسی طرح فر مایا ہے کہ بالغ عور تیں اوڑھنی لیے بغیر نماز پڑھیس تو اللّٰہ تعالیٰ اُسے قبول نہیں کرتے۔

ينماز كاظا ہر ہے۔اللہ تعالی كے إسى حكم و قُو مُو اللهِ قنتِين أكتحت نماز كے چند باطنى آداب بھى ہيں جنھيں ہرمسلمان

۲۴۴ بخاری، رقم ۸۱۲ مسلم، رقم ۲۹۷ ـ

۲۲۵ بخاری، رقم ۲۷۸

٢٣٦ مسلم، رقم ١٢٣٧\_

٢٤٧ بخاري، رقم ١٢٠٧ مسلم، رقم ١٢١٩\_

۲۲۸ بخاری، رقم ۱۲۱۹ مسلم، رقم ۱۲۱۸ ابوداؤد، رقم ۱۹۹۲،۹۴۷ و

وهل مسلم،رقم اوم ٤ ١٩٣٨ ١٥ عـ

۲۵۰ بخاری، رقم ۳۵۹ مسلم، رقم ۱۱۵۱

اهي ابوداؤد،رقم ١٣١ ـ ابن حبان،رقم اا ١٧ ـ

\_\_\_\_\_ میزان ۳۲۴ \_\_\_\_\_

كواين نمازون ميل محوظ ركهنا حاسيد بيرة داب درج ذيل مين:

ا۔ نماز میں کسل اور ستی نہ ہو۔ بینماز کی عام بیاری ہے اور اگر کسی شخص کو لاحق ہوجائے تو اِس کے ساتھ نہ وقت کی پابندی ہوتی ہے، نہ جماعت کا اہتمام باقی رہتا ہے اور نہ دل کی حضوری کے ساتھ آ دمی اپنے پروردگار کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اِس کا سبب ظاہر میں نیند بھی ہو سکتی ہے اور دنیا اور اُس کے معاملات کی دل چسپیاں بھی ہو سکتی ہیں ایکن باطن میں اثر کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہوجاتا ہے کہ اِس کا اصلی سبب دل کے اندر ہے اور ہر مسلمان کو سبب سے بڑھ کر اِس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اِس کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جاسکتی ہیں ، وہ استاذ امام کے الفاظ میں یہ ہیں:

'' پہلی چیز ہیہے کہ نمازی دین میں جواہمیت ہے، آ دمی اپنے دل میں اُس کواچھی طرح جمائے۔ نماز ایمان کا پہلامظہر ہے۔ ایمان سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے، وہ نماز ہے اور پھر نماز ہی سے سارادین پیدا ہوتا ہے۔ دین جن ستونوں پر قائم ہے، اُن میں ایمان کے بعد سب سے پہلاستون کہی ہے۔ اِس وجہ سے اگر کوئی شخص اِس ستون کوڈھاد نے آو اُس نے در حقیقت پورے دین کوڈھا دیا۔ سے ابئر کرام کفر وایمان کے در میان نماز ہی کو حدفاصل سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں اور عمال کو سے ہدایت جاری کی تھی کہ تمھاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام واہتمام ہے۔ جوشض نماز کوضا کو کر دے گا ، وہ بقید دین کو ہدر جو اولی ضائع کر دے گا۔ دین کا منبع اور سرچشمہ چونکہ نماز ہی ہے، اِس وجہ سے نماز کوضا کئے کر دے گا ہو اپنی ہاگی شہوات کر تا ہے۔ اِس کی ساری حدیں توڑ کے رہتا ہے اور اپنی ہاگی شہوات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اہل کتا ہے کے علق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اُنھوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں پڑھا ہے۔ اہل کتا ہے کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اُنھوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں پڑھا ہے۔ اہل کتا ہے کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اُنھوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں پڑ

ای دیل میں یہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ دین میں ہر چیز کا ایک مقام ہاور یہ مقام خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔
جو چیز ستون دین کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بہر حال ستون دین ہے۔ جب تک اُس کو قائم نہ کیا جائے گا، دین کو قائم نہیں کیا
جاسکتا۔ اگر کو فی شخص نماز کو قائم نہ کرے اور برغم خویش دن رات اسلام کی خدمت میں لگار ہے توا قامت دین کے نقط دُنظر
سے اُس کی ساری کوشش لا حاصل رہے گی، کیونکہ وہ ایک عمارت بغیر بنیاد کے بنار ہا ہے۔ جس طرح ایک عمارت میں بنیاد
کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اِسی طرح دین میں نماز کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اِسی حقیقت کو حدیث میں
یوس مجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کسی شخص کے نوافل کو اُس وقت تک قبول نہیں فرماتا، جب تک وہ فرائض ندادا کر ہے۔
دوسری چیز جو اِس کسل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آ دمی ایٹ آپ کوسٹی الی ذکر اللہ کا عادی بنا ہے۔
سعی الی ذکر اللہ کا مطلب سے ہے کہ آ دمی اذان کو خدا کی پکار سمجھا ور جو نہی کا نوں میں اذان کی پکار پڑے، سارے کام چھوڑ

کرنماز کے اہتمام اور مسجد جانے کی تیاریوں میں لگ جائے۔ اِس اہتمام اور تیاری کا انداز کسل مندانہ نہ ہو، بلکہ ایک
مستعداور چاق و چوبند آ دمی کا ہو۔ جس طرح ایک فر مال بردار غلام آقائے تھم کے لیے گوش برآواز رہتا ہے اورائس کی
پکار سنتے ہی دوسرے سارے دھندے چھوڑ چھاڑ کر تھیل تھم کے لیے حاضر ہوجا تا ہے، اِسی طرح آ دمی کو چاہیے کہ اذان کی
آواز سنتے ہی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بات خوب یا در کھنی چاہیے کہ نماز کے وقت سب سے زیادہ ضروری ، سب پر
مقدم اور سب سے اہم فرض اللہ تعالی کے زدیک نماز ہی ہے۔ اضطرار اور مجبوری کے حالات کے سواکوئی دوسراکا م خواہ وہ
دین ہی کا کام ہو، اِس پر مقدم نہیں ہوسکتا۔ آ دمی اگر پچھ عرصہ اذان کے سنتے ہی دوسرے سارے دھندوں کو چھوڑ کر نماز
کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی عادت ڈالے تو بجب نہیں کہ اللہ تعالی اِس چیز کو اُس کی ایک محبوب عادت بنادے اور نماز
کے معالمے میں اُس کی بیکسل کی بیاری دور ہوجائے۔

نیند ہے جو کسل پیدا ہوتا ہے، اُس کا بہترین علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہے ... نینداُس وقت تک قو بلاشبہ، بہت بھاری چیز ہے، جب تک آ دمی بستر پر پڑا اینڈ تارہے، لیکن جب ایک مرتبہ ہمت کر کے بستر چھوڑ دے، پھواللہ کو یا دکر ہے، پھروضوکر ہے اور نماز پڑھ لے تو درجہ بدرجہ دہ ستی کی بدد کی اور بدحالی ہے نکل کرخوثی و نشاط کے اُس مقام پر پہنے جا تا ہے جہاں اُس کوسونے کی حسرت نہیں رہ جاتی ، بلکہ اگر حسرت ہوتی ہے تو اِس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جاگئے کی پیلز سے وراحت اِس سے پہلے کیوں نہ حاصل کر سکا ۔ پیخوب یا در کھنا چا ہے کہ آ دمی نماز کے لیے اپنی نیند قربان کر کے بھی چھتائے گانہیں ۔ تھوڑ ہے، کی واٹھا کھڑا کرتی بعد جاگئے کے بعد کی لذت کی یا دطبیعت پر اِس قدر غالب ہوجاتی ہے کہ وہ گہری نیند ہے بھی آ دمی کواٹھا کھڑا کرتی ہے۔ '(تزکیر نفس ۲۵۰)

۲۔ نمازکو وسوسوں کے ہجوم سے بچایا جائے۔ ہر خص جانتا ہے کہ اِن سے محفوظ رہنا آسان نہیں ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کونماز سے جتنی محبت ہے، شیطان کو اُس سے اتن ہی دشمنی ہے۔ لہذا نماز شروع کرتے ہی وہ پوری قوت کے ساتھ دل ود ماغ پر حملہ آور ہوجا تا ہے۔ استاذا مام امین احسن اصلاحی نے شیطان کے اِس حملے سے حفاظت کی تدابیر اِس طرح بیان فرمائی ہیں:

''ایک عام بات توبیہ ہے کہ آ دمی جس وقت بیرحالت محسوں کرے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانے اوراُس آ دمی کی طرح اپنی نماز کی حفاظت اور تعمیل کے لیے مستعد ہوجائے جس کو دشمن کے حملہ کی اطلاع ہو چکی ہواوراُس نے بیعز م کرلیا ہو کہ وہ دشمن کے علی الرغم اپنی نماز پوری کر کے رہے گا اور اِن وسوسہ انداز یوں کی کوئی پروانہیں کرے گا۔ آ دمی کی بیمستعدی ہی بسااوقات شیطان کے سارے طلسم کو باطل کر دیتی ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ نماز کے کلمات صرف اپنے جی ہی میں نہ پڑھے، بلکہ اِس طرح پڑھے کہ وہ خوداُن کوئن سکے اوراُن کے معنی پر دھیان کر سکے۔البتۂ احتیاط ضروری ہے کہ اِس سے دوسرے پاس کھڑے ہونے والے کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ چیز وسوسے کود ورکرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ جب آ دمی کا ذہن معانی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وسوسوں کی وادیوں میں بھٹکنے سے بڑی صد تک محفوظ ہوجاتا ہے۔

تیسری چیز جوسب سے زیادہ مفید اور کارگر ہے ، یہ ہے کہ آ دمی اپنی عام زندگی میں اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ

پاکیزہ اور بلندر کھنے کی کوشش کر ہے۔ وہ ہمیشہ ایسی چیز ہیں سوچے جو اُس کے لیے بھی دین و دنیا میں نافع ہوں اور دوسروں

کو بھی نفع پہنچانے والی اور ترقی دینے والی ہوں۔ یہ یا در کھنا چا ہیے کہ انسان کے ذہمن کی چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اگر

آ دمی اُس میں صاف سخرا غلہ ڈالٹار ہتا ہے تو وہ اِس صاف سخرے غلہ کو پیستی رہتی ہے اور اُس سے نہا بیت عمدہ آٹا برآ مد

ہوتار ہتا ہے۔ اِس کے برعکس شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہیں۔ وہ موقع پاتے ہی اپنے کنگر پھر کی مٹھی بھر کر اُس میں جھونک

دیتا ہے اور یہ چکی اُس کو دلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چیز چکی کے نظام کو بالکل در ہم برہم کر دیتی ہے۔ یہ حادث اگر بار بار پیش

آئے گئے تو چکی اِس قدر خراب ہوجاتی ہے کہ اُس میں اچھا آٹا تیار کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ جاتی عمدہ سے عمدہ

گندم بھی اُس میں ڈالیے تو بھی آٹا کر کر اہی نکلے گا۔

جوآ دی اپنے ذہن میں اچھے خیالات کی پرورش کاعادی ہوجا تا ہے، نماز میں اُس کووسو سے کم لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح کے خیالات سے مانوس ہوتا ہے، اِسی طرح کی روحانی غذا اُس کونماز میں بھی مل جاتی ہے اورا گر پچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسے پست نہیں ہوتے کہ نماز کے بلند مقصد سے بالکل بے جوڑ ہوجا کیں ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ جیسے صاحب حضور و شہود کی نماز میں بھی بھی تھی تھی اللہ عنہ جیسے صاحب حضور و شہود کی نماز میں بھی بھی تھی تو ایک قتم کا دہن ایران و شام میں لڑنے والی فوجوں کی ترتیب میں مشغول ہوجا تا تھا۔ ایک شخص بیر کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قتم کا کھوجانا ہی ہے۔ اِس میں شبخیں کہ یہ بھی ایک قتم کا کھوجانا ہی ہے، لین بڑا فرق ہے اُس کھوجانے میں جو کسی غیر کی گل میں ہواورا اُس کھوجانے میں جو کسی غیر کی گل

۳ نماز میں جو پچھ پڑھا جائے ،اُس کو سجھ کراور پوری توجہ سے پڑھا جائے ۔ہم نے اوپر نماز کے جواذ کاربیان کیے ہیں،اُن میں دیکھیے تو اللّٰہ کی حمد وثنا ہے،اُس کی تکبیر ہے،اُس کے ہرعیب سے پاک ہونے کا اعتراف واظہار ہے،اُس سے دعا و مناجات ہے، پھرسب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ اور اِس کے بعد قرآن کے پچھ جھے کی تلاوت ہے۔ اِن دونوں کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے، اور جس ترتیب سے اِنھیں پڑھا جاتا ہے،اُس سے مقصود اِس حقیقت کی یا دد ہانی ہے کہ اِس دنیا میں سب سے پہلے مانگنے کی چیز اللّٰہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور بیا گرمل سکتی ہے تو قیامت تک کے لیے اب صرف قرآن ہی سے مل سکتی ہے۔ استاذ امام کھتے ہیں:

''…ید(سور وَفاتحہ) وہ دعا ہے جس سے بڑھ کر اِس آسان کے پنچکوئی اور دعانہیں۔ بید عاخود خداوند عالم کی سکھائی ہوئی ہے۔ اِس میں بندہ جس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اُس سے بہتر طریقہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور جو پچھ مانگتا ہے، اُس سے بہتر کوئی دوسری چیز مانگنے کی ہوہی نہیں سکتی۔خدانے خود ہی بتادیا ہے کہ اُس سے مانگنے کا طریقتہ کیا ہے اوراُسی نے پیجی بتادیا ہے کہ اصلی مانگنے کی چیز کیا ہے۔ جب سوال کی تنہید بھی ٹھیک ہو، جو چیز مانگی گئی ہے، وہ بھی مانگنے کی ہواور تنہا اُسی سے مانگنے کی ہوجس سے مانگی جارہی ہے اور دینے والا بھی تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہوتو پھراُس کی قبولیت میں کیاشک ہوسکتا ہے۔'(مزکیر نفس ۲۳۷)

اِس کے بعد قر آن کی تلاوت کے بارے میں انھوں نے لکھاہے:

'' قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے، یہ اِس کتاب کا اعجاز ہے کہ اِس کے ہر حصہ میں وہ اصل چیز موجود ہوتی ہے
جس کی تعلیم ودعوت کے لیے قرآن اتر اہے۔خدا کی سیح تعریف، زندگی بسر کرنے کا سیح طریقہ، آخرت کا بیان اور جزاوسزا
کا ذکر اِس کے ہر حصہ میں ملے گا۔اسلوب اور انداز بیان بدلے ہوئے ہوں گے۔کہیں ایک بات قانون کی شکل میں ہو
گی کہیں موعظت کی شکل میں کہیں قصہ کی شکل میں کہیں تمثیل کے پیرا بید میں کہیں دھمکی کا انداز ہوگا کہیں بیارومجبت
کا کیکن میمکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھایا سنا جائے سے تین آیتوں کے بقدر ہی ہی سے اور آدمی کے
سامنے نہا بیت موثر اور دل نشین انداز میں اُس حقیقت کی یادد ہانی نہ ہوجائے جوائس کی زندگی کے دخ کوشیح رکھنے کے لیے
ضروری ہے۔'(تزکیہ نشس ۲۲۸)

اِس سے واضح ہے کہ نماز کے لیے بیا ہتمام کس قدر ضروری ہے کہ اُسے بھھ کر پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوثی کرتا ہے ، اِس لیے اُسے جاننا چاہیے کہ کس چیز کے ذریعے سے سرگوثی کرر ہاہے۔ استاذامام لکھتے ہیں:

'' یہ خیال نہیں کرنا چا ہے کہ جب ایک ہی طرح کی دعا ئیں اور سورتیں ہرنماز میں پڑھی جاتی ہیں اور وہ معلوم ہیں تو پھر اُن پر ہر روز اور ہر وفت غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ جب اُس کو سجھ لیا تو یہ کافی ہے، جولوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ نماز کی اور نماز کی دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نماز معلومات کے اضافہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید، اُس سے رہنمائی اور استعانت کی طلب اور تو بہ واستعفار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مقصد آخر بے سمجھے ہو جھے الفاظ دہرادینے سے کس طرح حاصل ہوسکتا ہے، جبکہ آدمی کا ذہن اور دماغ حاضر نہ ہو۔''

(تزكية نفس٢٥٦)

۳ نمازکوریا ہے محفوظ رکھا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ نماز کی سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ خطرناک آفت یہی ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں عام اِس وجہ سے کہ اِس کی اتنی مخفی قسمیں ہیں کہ مختاط سے مختاط آدمی بھی اِس کی بعض قسموں کے حملے سے اپنی نماز کو نہیں بچاسکتا، اور خطرناک اِس وجہ سے کہ نماز کے لیے اخلاص شرط ہے اور ریا اخلاص کے منافی ہے۔ اِس کے علاج کے لیے اُن کے زدیک دوچیزیں ضروری ہیں۔ وہ کھتے ہیں:

''ایک بیرکهآ دمی ریا کی مختلف شکلول سے اچھی طرح واقف ہو۔امام غزالی رحمۃ الله علیہ کی''احیاءالعلوم''اور اِسی طرح کی

۲۵۲ احد، رقم ۴۹۰۹ س

بعض دوسری کتابوں کا مطالعہ ریا کی اقسام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایک چیز سے اچھی طرح واقفیت عام واقف ہونے کے بعد ہی بیتو قع کی جاسمتی ہے کہ آ دمی اُس کو پکڑ سکے اور اگر چاہے تو اُس کی اصلاح کر سکے۔ بید اقفیت عام لوگوں کے لیے جس فدر ضروری ہے ، اُس سے کہیں زیادہ ضروری علاے دین اور اہل تقویٰ کے لیے ہے ، کیونکہ ریا دنیاداری کے بھیس میں کم آتی ہے ، بید مین داری کے جامہ میں زیادہ آتی ہے اور ایسی ایسی پر فریب شکلوں میں آتی ہے کہ بڑے بڑے عالمان دین اور بڑے بڑے مشائخ وقت اِس کے چکھے میں آجاتے ہیں اور اِس کے چکھے بسااوقات اپنے زیروں یاضت کی زندگی بھرکی یونجی گنوا بیٹھتے ہیں۔

دوسری چیز جواس کے لیے مفید ہے، وہ تبجد کی نماز ہے۔ یہ نماز شب کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے اور نفس کے لیے نہایت سخت ہے اور اس کو تخفی رکھنے کی بھی تاکید ہے، اس وجہ سے جولوگ محض دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اِس کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں جو یا تو ہے ریا ہوں یاریا کے فنٹوں سے واقف ہوں اور اِس سے اپنہ آئے جہدے اِس کی ہمت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یا تو ہے ریا ہوں یاریا کے فنٹوں سے واقف ہوں اور اِس سے اپنہ آئے جہدے گوشہ خلوت میں آئے جھیے ہوں۔ یہ نماز ریا کا سب سے زیادہ مفید علاج ہے، بشرطیکہ آ دمی اِس کی راز داری کو قائم رکھ سکے ۔ بعض لوگ اِس سلسلہ میں بھی ریا میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ وہ یا تو خود مختلف پر دوں میں اپنی شب بے داری اور تبجد خوانی کا اشتہار دیتے ہیں یا اُن کے شاگر داور مرید حضرات یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نماز اِس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ بھی مفیز ہیں رہ جاتی، بلکہ کچھ مزیدریا پر وربن جاتی ہے۔''

(تزكية نفس ۲۵۸)

اِن آ داب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس سے جونماز وجود میں آتی ہے، وہ استاذا مام کے الفاظ میں یہ ہوتی ہے:

''... نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ باند ھے ہوئے، نگاہ نیجی کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، پاؤں برابر کیے ہوئے، دائیں بائیں اور آگے پیچے سے بالکل بے تعلق، سنجیدگی اور خاموثی کی تصویر، ادب اور وقار کا مجسمہ، بھی اپنے خالق و مالک کے آگے سر جھکا دیتا ہے، بھی اپنی ناک اور پیشانی زمین پر کھو تا ہے، بھی اپنی ناک اور پیشانی زمین پر کھو دیتا ہے، بھی ہاتھ پھیلا کر اُس سے دعا اور التجا کرتا ہے۔ بوض عاجزی اور تدلل کی جتنی شکلیں بندہ اختیار کرسکتا ہے، ادب اور وقار کے ساتھ اُن ساری ہی شکلوں کو اختیار کرتا ہے۔ اِس طرح ایک نماز پڑھنے والے کی جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ صاف گوائی دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک و مولی کو دیکھ رہا ہے اور اگروہ دیکھ نیس رہا ہے تو یہ یقین تو وہ ضرور رکھتا ہے کہ اُس کا مولی اُس کو دیکھ رہا ہے۔ اِس مان کی نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز فقہی نماز سے ایک مختلف مزاج رکھتی ہے۔ ترکیۂ نفس کے نقطہ نظر سے معتبر نماز یہی ہے۔ یہ نماز ، نماز پڑھنے والے کے باطن کاعس ہوتی ہے۔ اِس نماز میں نماز میں خدا کے آگے بندے کی صرف کمر بی نہیں جھتی ، بلکہ اُس کا دل بھی جملا ہے۔ اِس میں خدا کے آگے بندے کی صرف کمر بی نہیں جھتی ، بلکہ اُس کا دل بھی جمدہ رہے ہوں کے اس کی در کے بطن کا عس کو خاک آلوزئیس ہوتی ، بلکہ اُس کی روح بھی بحدہ رہے نہیں جھتی ، بلکہ اُس کا دل بھی جمدہ رہے نہیں جوتی ہے۔ '(ترکیہ نفس کے خاک اُل کے حرف اُس کی پیشانی بی خاک آلوزئیس ہوتی ، بلکہ اُس کی روح بھی بحدہ رہے نہیں جوتی ہے۔ '(ترکیہ نفس کے اُس کی میں خدا کے آگے بندے کے صرف اُس کی پیشانی بی خاک آلے در نسبہ بی کاری کو ترکیہ بھتانی بی خاک آلے در نسبہ بی کہ اُس کی روح بھی بحدہ در پر بوتی ہے۔ '(ترکیہ نفس کے اُس کی روح بھی بحدہ در پر بوتی ہے۔ '(ترکیہ نفس کے اُس کا کہ کی میں کو کے باطن کا کسی کے دل کا خواد کے کی بطور کی کو کی بھر کی کے باطن کا کم کی کی بیں کو کی بی کی کی کو کی کو کر کھر کی کو کر کی بھر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کی کر کی کو کر کی کر کی کو کر کو کر کی کر کی کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر

# جمعه كي نماز

جمعہ کے دن مسلمانوں پرلازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اسی دن کے لیے خاص ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں گے۔إس نماز کے لیے جوطریقہ شریعت میں مقرر کیا گیاہے، وہ بیہ:

یہ نماز دور کعت پڑھی جائے گی ،

نمازظہر کے برخلاف اِس کی دونوں رکعتوں میں قراءت جہری ہوگی،

نماز کے لیے تبیر کہی جائے گی،

نماز سے پہلے امام حاضرین کی تذکیرونصیحت کے لیے دوخطبے دے گا۔ پی خطبے کھڑے ہوکر دیے جائیں گے۔ پہلے خطبے کے بعداور دوسرا خطبہ نثر وع کرنے سے قبل امام چند کھوں کے لیے بیٹھے گا، نماز کی اذان اُس وقت دی جائے گی ، جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا،

اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اُن کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہوتوا پنی مصروفیات جھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہوجا ئیں،

نماز کا خطاب اوراُس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل وعقد کریں گے اور بیصرف اُنھی مقامات پرا داکی جائے گی جواُن کی طرف سے اِس نماز کی جماعت کے لیےمقرر کیے جا ئیں گےاور جہاں وہ خودیا اُن کا کوئی نمایندہ اِس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔

قرآن میں اِس نماز کا ذکر اِس طرح ہواہے:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ، إِذَا نُوُدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنُ يَّوُم الُجُمُعَةِ فَاسُعَوُا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذْلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْارُض وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذُكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. (الجمعة ٢٢:9-1)

"ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واورخرپید وفر وخت جھوڑ دو۔ ہتمھارے لیے بہتر ہے،اگرتم حانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں چیل جاؤاوراللّٰہ کافضل تلاش کرواوراللّٰد کو بہت زیادہ بادکر تے رہوتا کے محصیں فلاح نصيب ہو۔''

اِس نماز کے ائمہ کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے مدایت کی ہے کہ نماز کمبی پڑھا ئیں اور خطبہ مختصر دیں۔فر مایا ہے کہ بیہ ، دمی کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے۔

۲۵۳ مسلم، رقم ۲۰۰۹

# عيدين كى نماز

عیدالفطراورعیدالاضیٰ کے دن بھی مسلمانوں پرلازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعداورزوال سے پہلےوہ جمعہ ہی کی طرح ایک اجتماعی نماز کااہتمام کریں۔ اِس کا طریقہ درج ذیل ہے:

۲۵۴ بخاری، رقم ۷۷۸ مسلم، رقم ۱۹۸۰

۲۵۵ لسان العرب۲۵۹/۲

۲۵۲ مسلم، رقم ۱۹۷۷

۲۵۷ بخاری، رقم ۹۳۵ مسلم، رقم ۱۹۲۹، • ۱۹۷۵، ۱۹۷۵ <u>۱۹۷۵</u>

۲۵۸ مسلم، رقم ۲۰۰۲\_

۹۵ج بخاری، قم ۸۸۳ یعنی وہ گناہ جو حقوق العباد ہے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بداور تلافی کرنایا کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ۲۷۰ بخاری، رقم ۸۸۱ مسلم، رقم ۱۹۲۴۔

ینماز دورکعت پڑھی جائے گی،

دونوں رکعتوں میں قراءت جہری ہوگی ،

قیام کی حالت میں نمازی چندزائد تکبیریں کہیں گے،

نماز کے لیے نہاذان ہوگی اور نہ تکبیر کہی جائے گی ،

نماز کے بعدامام حاضرین کی تذکیرونصیحت کے لیے دوخطبے دے گا۔ یہ خطبے کھڑے ہوکر دیے جا <sup>نمی</sup>ں گے۔ پہلے خطبے کے بعداور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند کھول کے لیے بیٹھے گا۔

اِس نماز کا خطاب اور اِس کی امامت بھی نماز جمعہ کی طرح مسلمانوں کے ارباب حل وعقد ہی کریں گے اور بیا تنظی مقامات پرادا کی جائے گی جوائن کی طرف سے اِس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے اور جہاں وہ خودیا اُن کا کوئی نمایندہ اِس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔

اِس نماز کے لیے سنت یہی ہے۔

اِس کی تکبیروں کے بارے میں یہ بات،البتہ واضح وزی چاہیے کہ اُن کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی۔مسلمان اپنی سہولت کے مطابق قراءت سے پہلے یا اِس کے بعد جتنی تکبیریں چاہیں، کہہ سکتے ہیں اور اُن کے ساتھ رفع یدین بھی کر سکتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہی ہیں۔

اسی طرح سے بات بھی واضح ونی چا ہیے کہ عور تیں بھی عیدین کی نماز میں مردوں ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گی۔ ام عطید کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں فرمایا: وہ نماز نہ پڑھیں، کیکن مسلمانوں کی جماعت اوراُن کی دعامیں ضرور شامل ہوجا ئیں ۲۲٪

# جنازه کی نماز

مرنے والوں کے لیے جنازہ کی نماز بھی انبیا<sup>علی</sup>ہم السلام کے دین میں ضروری قرار دی گئی ہے<u>۔</u>

الأس ابوداؤد،رقم ١٩٨١،١٥١١،١٥١١ـ

۲۲۲ بخاری، رقم ۳۵۱ مسلم، رقم ۲۰۵۲ ـ

۲۶۳ بیعام حالات کا قانون ہے۔ کسی غیر معمولی صورت حال میں اگر نماز جنازہ کا اہتمام باعث زحمت ہوجائے تو میت کو اِس کے بغیر بھی فن کیا جاسکتا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احد کے شہدا کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی بنا پر خسل اور نماز جنازہ کے بغیر ہی فن کر دیا، اور پھر کئی برس کے بعد کسی وقت اُن کے مقابر پر جاکراُن کی نماز جنازہ پڑھی۔ ( بخاری، قم ۱۳۴۳، ۱۳۴۳)

\_\_\_\_\_ میزان ۳۳۲ \_\_\_\_\_

میت کونہلانے اوراُس کی جہیز و کلفین کے بعد پینماز جس طریقے سےادا کی جائے گی ، وہ پہ ہے:

میت کواینے اور قبلہ کے درمیان رکھ کرمقتدی امام کے پیچھے صف بنالیں گے،

رفع يدين كے ساتھ الله اكبر كهدر نماز شروع كى جائے گى،

عیدین کی طرح اِس نماز میں بھی چندزا کدئیسریں کہی جائیں گ<sup>ی ہوت</sup>ے

قیام کی حالت ہی میں تکبیرات اور دعاؤں کے بعد سلام پھیر کرنمازختم کر دی جائے گی۔

نماز جنازہ کا بیطریقة مسلمانوں کے اجماع اور تو اتر عملی سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وعمل کی جوروایتیں جنازہ اور نماز جنازہ کے بارے میں آئی ہیں، وہ ایک مناسب ترتیب کے ساتھ ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص ایمان واحتساب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جنازے کے ساتھ جائے ہوئی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص ایمان کے ساتھ رہتا ہے، وہ دو قیراط کے برابر ثواب حاصل کر کے لوٹنا ہے جن میں سے ہرقیراط اِس طرح ہے، جیسے احد کا پہاڑے اور جونماز جنازہ تو پڑھتا ہے، مگر تدفین سے پہلے لوٹ آتا ہے، وہ بھی اِن میں سے ایک قیراط لے کروا پس آتا ہے ہے۔

انھی کی روایت ہے کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی دن اِس کا اعلان کرایا، پھرلوگوں کے ساتھ نماز کی جگہ پہنچے منفیں باندھیں اور نماز میں چار تکبیریں کہیں ۔

ابن انی کیلی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جناز وں پر بالعموم چارتکبیریں کہتے تھے۔ایک جنازے پراُنھوں نے پانچ تکبیریں کہیں۔ہم نے بوچھا تو فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض موقعوں پریہی کرتے تھے۔

طلحہ بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچیے جنازے کی نماز پڑھی تو اُنھوں نے اِس میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت بھی کی، پھر فر مایا: میں نے بیر (تم لوگوں کوسنا کر) اِس لیے پڑھی ہے کہ تعصیں معلوم ہوجائے کہ بیہ حضور کاطریقہ ہے۔

ام المونینن سیدہ عا ئشدروایت کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مرنے والوں کو برانہ کہا کرو، اِس لیے کہ وہ اینے اعمال کے ساتھ جہاں پہنچا تھا، پہنچ گئے۔

۲۶۴ اِن تکبیروں کا حکم بھی وہی ہے جواو پرعیدین کی تکبیروں کے متعلق بیان ہواہے۔

۲۲۵ بخاری، رقم ۴۷ مسلم، رقم ۲۱۹۲،۲۱۸ ۲۱۹\_

۲۲۲ بخاری، رقم ۱۲۴۵ مسلم، رقم ۲۲۰۴ ـ

٢٦٧ مسلم، رقم ٢١١٦\_

۲۲۸ بخاری، رقم ۱۳۳۵\_

\_\_\_\_\_ ميزان ٣٣٣ \_\_\_\_\_

إس نماز كي جودعا كين نبي صلى الله عليه وسلم مع منقول بين، وه بير بين:

ا ـ اَللّٰهُمَّ، اغْفِرُ لَهُ وَارُحَمُهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُحَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِمَاءٍ وَتُلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلُهُ دَارًا حَيْرًا مِنُ دَارِهِ وَأَهُلًا عَيْرًا مِنُ ذَارِهِ وَأَهُلًا عَيْرًا مِنُ ذَوْجِهِ، وَقِهِ فِتُنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ ؟ اللَّهُ وَزُوْجًا حَيْرًا مِنُ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتُنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ ؟ اللَّهُ وَزَوْجًا حَيْرًا مِنُ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتُنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ ؟ المَّارِ اللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

''اے اللہ، اِس کو بخش دے، اِس پرعنایت فرما، اِس کومعاف کردے، (پروردگار) اور اِسے عافیت دے، اِس کی بہتر مہمانی کر، اِس کی قبر کوکشادہ کردے، اِسے پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ دھوڈ ال، اِسے گنا ہوں سے پاک کردے، بالکل اُسی طرح، جیسے سفید کیڑ امیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ (پروردگار)، تو اِس کے گھر کو وہاں بہتر گھر سے، اور اِس کے خاندان کو بہتر علی کہ بہتر ہوی سے بدل دے، اور اِسے قبر کی آزمایش اور آگ کے عذاب سے خاندان کو بہتر خاندان سے، اور اِس کی بیوی کو بہتر ہوی سے بدل دے، اور اِسے قبر کی آزمایش اور آگ کے عذاب سے خات عطاکر دے۔''

٢ ـ اَللَّهُمَّ، اغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَأَنْتَانَا. اَللَّهُمَّ، مَنُ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اَللَّهُمَّ، لَا تَحُرِمُنَا أَحُرَهُ وَلَا تُخِيلَنَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اَللَّهُمَّ، لَا تَحُرِمُنَا أَجُرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعُدَهُ.

''اےاللہ، تو ہمارے زندوں کو بخش دےاور ہمارے مردوں کو بخش دے؛ ہم میں سے جوموجود ہیں، اُن کو بخش دےاور جوموجود ہیں، اُن کو بخش دے۔ادے اللہ، تو ہم میں جوموجود نہیں ہیں، اُن کو بخش دے۔ادے اللہ، تو ہم میں سے جمعے زندگی دے، اُسے اسلام کی زندگی عطا کر اور جسے موت دے، اُسے ایمان کی موت عطا کر۔اے اللہ، تو اِس مرنے والے کے اجر ہے ہمیں محروم نہ کراور اِس کے بعد ہم کو کسی گمراہی میں نہ ڈال۔''

٣- اَللَّهُمَّ، إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلان فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ. اَللَّهُمَّ، فَاغُفِرُ لَهُ وَارُحَمُهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

''اے اللہ، فلاں کا بیٹا فلاں اب تیری امان میں اور تیری پناہ کے عہد میں ہے۔ اِس لیے، (پروردگار) تو اِسے قبر کی آز مالیش اور آگ کے عذاب سے بچالے۔ توحق کا سزاوار ہے اور اِس کا بھی کہ تیرے وعدے پورے ہوں۔ اِس لیے، اے اللہ، تو اِس کو بخش دے اور اِس برعنایت کر ہے شک ، تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔''

۲۲۹ بخاری، رقم ۱۳۹۳

٠٧٠ مسلم، رقم ٢٢٣٢ ـ

اسي ابن ماجه، رقم ۱۳۹۸

۲۷۲ ابوداؤد، رقم ۳۲۰۲\_

# نفل نمازیں

### نماز ہے پہلے

مغرب سے پہلے غالبًا آپ نے خودتو کوئی نما زنہیں پڑھی ،کیکن لوگوں کوتر غیب دی ہے کہ اللہ تو فیق دی تو و و اِس وقت بھی دورکعت نماز پڑھیں چینا نچے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ زمانۂ رسالت میں صحابۂ کرام بالعموم اِس کا اہتمام کرتے تھے۔

٣ ي البقره ٢: ١٥٨ ـ

٣ ي البقرة ٢ ٢٥٠ ـ

۵ کی بخاری، رقم ۲۱۸، ۱۱۹ مسلم، رقم ۲ ۱۲۷\_

٢٧٢ مسلم، رقم ١٦٨٠ ـ

221 بخارى، رقم ١٦٨١ مسلم، رقم ١٦٨٦ ـ

۸ کے مسلم، رقم ۱۲۸۸۔

9 کے بخاری، رقم • ۱۱۸۲،۱۱۸ مسلم، رقم ۱۲۹۸،۱۲۹۸

• 7۸ بخاری، رقم ۱۸۳ \_ابودا وَد، رقم ۱۲۸ \_

۲۸۱ بخاری، رقم ۱۱۸۴ مسلم، رقم ۱۹۳۸، ۱۹۳۹ و

\_\_\_\_\_ میزان ۳۳۵ \_\_\_\_\_

نماز کے بعد

ظہر، مغرب اورعشا کے بعد آپ کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہوکر گھر آتے تو دور کعتیں پڑھتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ کا عام طریقہ یہی تھا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگوں کوآپ نے جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اِس طرح ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اِس طرح ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔

نماز سے پہلے اور بعد کی اِن رکعتوں میں سے فجر کی دو،ظہر کی چھاورمغرب اورعشا کے بعد کی دورکعتوں کے بارے میں رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اِن بارہ رکعتوں کا اہتمام کیا،اللّه اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے کہ بیریں کا ایک اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اِن بارہ رکعتوں کا اہتمام کیا،اللّٰداُس کے لیے جنت میں گھر بنائے کا اُس

## حاشت کے وقت

پاشت کے وقت بھی آپ نے لوگوں کو دور کعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی کھے ۔ ارشاد فر مایا ہے: مبتح ہوتے ہی تم میں سے ہرایک کے جوڑ بند پرصدقہ لازم ہوجا تا ہے۔ چنانچہ آ دمی کرنا چاہے تو ہر شیج صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، نیکی کی تلقین صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اورا گرچاشت کے وقت دور کعتیں پڑھ کی جائیں تو وہ اِن سب چیزوں سے کفایت کر حاتی ہن ہے۔

تا ہم خود آپ نے بینماز پڑھی ہے یانہیں؟ اِس کی روایتیں باہم متضاد ہیں،للہذا اِن کی بنیاد پر کوئی حتمی بات نہیں کہی ہاسکتی۔

گرہن کےموقع پر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات سورج کو گرئن لگا تو اِس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اِس نماز میں آپ نے بلند آواز سے قر آن پڑھا، بہت لمجےر کوع و بچود کیےاور قیام میں بھی بڑی دیرتک حمد وثنا تنبیج تہلیل اور دعاومنا جات کرتے رہے، بلکہ گہن چھٹنے کے انتظار میں دونوں رکعتوں میں ایک سے زیادہ مرتبہر کوع

۲۸۲ بخاری، رقم ۱۱۸۰ مسلم، رقم ۱۲۹۹ ـ

۲۸۳ بخاری،رقم ۱۱۲۹،۹۳۷ مسلم،رقم ۲۰۳۹

۱۹۸۲ مسلم، رقم ۲۰۳۷

۲۸۵ ابن ماجه، رقم ۱۲۰۰

۲۸۲ مسلم، رقم ۱۲۹۵،۱۲۹۳

۲۸۷ بخاری، رقم ۱۱۷۸ مسلم، رقم ۱۲۷۲

۲۸۸ مسلم، رقم ا ۱۲۷۔

اور قیام کیا۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: سورج اور چانداللہ کی دونشانیاں ہیں۔ یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں گہناتے، بلکہ اللہ اِس طرح کی چیزوں سے اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے۔ لہٰذا اِسے دیکھوتو اللہ سے دعا کرو، اُس کی بڑائی بیان کرو، نماز بڑھواور اُس کی راہ میں صدقہ کرو۔

بارش کی دعا کے لیے

بارش کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کعت نماز پڑھانے کا ذکر روانیوں میں ہوا ہے۔ اِسے نماز استسقا کہاجا تا ہے۔ روانیوں میں ہے کہ بینماز بھی جہری قراءت کے ساتھ پڑھی گئی ، اور نماز سے پہلے آپ قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہے۔ اِس موقع پر جودعا کیں آپ نے کی ہیں ، اُن میں سے ایک بیہ ہے:

اللهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيعًا مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارًّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

''اےاللہ، ہمیں الیی بارث سے سیراب کر جو ہماری فریا درس کر ہے؛ جس کا انجام اچھا ہو؛ جس سے ارزانی ہوجائے؛ جس سے نفع پہنچے، نقصان نہ پہنچے؛ جلدی آنے والی ہو، دیرینہ کرے۔''

رات کی تنہائی میں

شب وروز کی پانچ نمازوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک اور نماز بھی لازم کی گئی تھی۔ اِسے بالعموم صلوٰ قاللیل یا تنجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ سور ہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 'نَافِلَةً لَّكُ 'کے الفاظ سے اِس کی تصری فرمائی ہے۔ پھر سور ہ مزمل میں مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انذار عام کا تھم دیا تو اِس کے لیے بطور خاص اِس نماز کی ہدایت فرمائی ۔ قرآن کا ارشاد ہے:

يَّا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيُلًا، نِّصُفَهُ أَوِ ''اےاوڑھ لپیٹ کر بیٹے والے، رات کو کھڑے رہو، ان قُصُ مِنْهُ قَلِیُلًا، اَوُزِدُ عَلَیْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ مَرْ (سونے کے لیے) تھوڑا چھوڑ کر ۔ آوگی رات یا تُرثینُلًا، اِنَّا سَنْلُقِی عَلَیْكَ قَوُلًا تَقِینُلًا، اِنَّ نَاشِئَةَ اُس ہے کچھ کم کرلویا اُس پر کچھ بڑھا دو، اور (اپنی اِس نماز الیّل هِی اَشَدُّ وَطًا وَّاقُومُ فِیُلًا، اِنَّ لَكَ فِی میں) قرآن کو ٹھیرٹھر کر پڑھو۔ اِس لیے کے عنقریب ایک

۲۸۹ بخاری، رقم ۴۴۴ المسلم، رقم ۲۰۹۲

۴۹٪ بخاری، رقم ۲۳۰۱۰۲۵ مسلم، رقم ۲۷۰۳ روایتول میں اِس موقع پرتحویل روا کا ذکر بھی ہوا ہے اورلوگوں نے بالعموم اِسے عبادت کا حصة قرار دیا ہے۔ ہمار بنز دیک میمکن نظر ہے، اِس لیے کہ اِس طرح کی کسی چیز کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف سے اِس کی صراحت کے بغیر میر حیثیت نہیں دی جا سکتی ۔

ا2] ابوداؤد، رقم ١٦٩\_

۲۹۲ بنی اسرائیل ۱۵:۹ ۷- "بیمهارے لیے اِن کے علاوہ ہے۔ "

\_\_\_\_ میزان ۳۳۷ \_\_\_\_

النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلاً، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ الِيَهِ تَبْتِيلًا. (المزال٢١٠١-٨)

بھاری بات کا بوجھ ہم تم پرڈال دیں گے۔ اِس میں شبہ بیں کہ بیرات کا الحقادل کی جمعیت اور بات کی درتی کے لیے بہت موزول ہے۔ اِس لیے کہ دن میں تو (اِس کا م کی وجہ سے) تحصیں بہت مصروفیت رہے گی۔ (البذا اِس وقت پڑھو) اور این رب کے نام کا ذکر کرو، اور (رات کی اِس تنہائی میں) سب سے ٹوٹ کراً سی کے ہور ہو۔''

عام مسلمانوں کے لیے بیا یک نفل نماز ہے اور جنھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اُن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ نبی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اِس کا اہتمام کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اِس نماز کی زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعتیں بڑھتے اور اِس میں بہت لمبارکوع و بجوداور قیام کرتے تھے۔ اِس میں شبہیں کہ بعض روا تیوں میں تیرہ رکعتوں کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن اِس کے بارے میں صحیح بات بہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بینماز چونکہ فرض تھی، اِس لیے آپ بھی بھی اِس سے ہے، لیکن اِس کے بعد مینفل بڑھتے تھے، جس طرح ہم، مثلاً فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد مینفل پڑھتے ہے، جس طرح ہم، مثلاً فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد مینفل پڑھتے ہے، جس اور ایس بنیادی حیثیت جس روایت کو حاصل میں ایکن بعض لوگوں نے غلطی سے اُسے اصل کے ساتھ شامل سمجھ لیا۔ اِس باب میں بنیادی حیثیت جس روایت کو حاصل

#### ہے،وہ پیرہے:

عن أبى سلمة بن عبد الرحمٰن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضى الله عنها: كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان و لا في غيره على احدى عشرة ركعة. (بخارى، رقم ١١٢٧)

''عبدالرحمٰن کے بیٹے ابوسلمہ نے بتایا کہ اُنھوں نے
سیدہ عائشہ سے بوچھا: رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی؟ سیدہ نے جواب دیا:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں بھی گیارہ
رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے اور نہ رمضان کے علاوہ
دوسرےدنوں میں''

رسول الله على الله عليه وسلم بينماز بالعموم جن طريقول سے پڑھتے تھے يا آپ نے اِسے پڑھنے کی ہدايت فرما کی ہے، وہ يہ ہيں: ۱ دود ورکعتيں پڑھ کرسلام چھير ديا جائے ، پھرا يک رکعت سے بينماز وتر کر دی جائے ۔

۲۔دودودورکعتیں پڑھ کرسلام پھیرا جائے ، پھر پانچ کعتیں اِس طرح پڑھی جائیں کہاُن میں قعدہ صرف آخری رکعت ۱۹۹۵ پکیا جائے ۔

> ۳۹۳ بخاری، رقم ۱۱۳۸،۱۱۳۹،۱۱۳۸مسلم، رقم ۱۷۸۸۔ ۳۹۳ بخاری، رقم ۹۹۲، ۱۱۳۷مسلم، رقم ۱۷۱۸، ۱۲۸۸۔

سوچارچاررکعتیں عام طریقے سے پڑھ کرسلام پھیردیا جائے، پھرتین رکعتیں قعدے کے بغیر مسلسل بڑھ کر آخری رکعت میں قعدہ کیا جائے اوراُس کے بعد سلام چھیراجا گئے۔

۴۔ دویا حیاریا چھ یا آٹھ رکھتیں قعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری رکھت میں قعدہ کیا جائے ، پھر سلام پھیرے بغیر 1942 اٹھ کرایک رکعت پڑھی جائے اور قعدے کے بعد سلام پھیرا جائے۔

روا تیوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ اِس نماز میں پہلے سرأو جہرأ، دونو ل طریقوں سےقر آن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، بعد میں الله تعالی نے حکم دیا کہ اِن کے بین بین کالہجا ختیار کیا جائے۔ارشاد فرمایا ہے:

سے پڑھو، اور نہ بہت پیت آ واز سے، بلکہ إن دونوں کے بین بین کالہجہ اختیار کرو۔''

وَلَا تَحُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا وَابْتَغ نُ اورا پِي إس رات كى نماز ميں نہ بہت زيادہ بلندآ واز بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً. (بني اسرائيل ١١٠:١١)

چنانچےرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اِس کے بعد اپنے صحابہ کوبھی اِسی کا پابند کیا۔ ابوقیادہ کی روایت ہے کہ حضور نے صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: میں تمھارے پاس سے گزرا توتم (رات کی نماز میں ) بہت پست آ واز سے قر آن پڑھ رہے تھے۔اُنھوں نے جواب دیا: میں اُسے سنا تا ہوں جومیری سرگوشی سنتا ہے۔آپ نے فرمایا: اِسے کچھ بلند کرلو۔ پھرآپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا: میں تمھارے پاس سے گزرا تو تم بہت بلندآ واز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اُنھوں نے جواب دیا: میں سوتوں کو جگا تا اور شیطان کو بھگا تا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اِسے پچھ پیت کر لوگ

اِس نماز کااصل وقت،جیسا که قر آن مجید کی سورهٔ بنی اسرائیل اورسورهٔ مزمل سے واضح ہے،سوکراٹھنے کے بعد ہی کا ہے اور اِسی وجہ سے اِسے نماز تہجد کہا جا تا ہے۔قر آن نے اِسے حضوری کا وقت قرار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ الله تعالی ہررات ہماری اِس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں: اِس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اُس کی پکار کا جواب دول ،کون ہے جو مجھ سے مائلے کہ میں اُسے عطا کر دول ،کون ہے جو مجھ سے مغفرت جا ہے کہ میں اُسے بخش دول۔

تا ہم کوئی شخص اگریہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تو وہ بینماز سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا

۲۹۵ مسلم، رقم ۲۰ کـارابودا وُد، رقم ۱۳۵۸،۱۳۵۸، ۱۳۵۹ر

۲۹۲ بخاری، رقم ۱۱۲۷ مسلم، رقم ۲۲۷<sub>۱</sub>

292 مسلم، رقم ۱۷۹۹

۲۹۸ ابودا ؤد، رقم ۱۳۲۹ ـ تر مذی ، رقم ۲۹۸ ـ

**799** بنی اسرائیل ۱۲:۷۷ بخاری، رقم ۱۱۴۵ مسلم، رقم ۷۷۷۱ ـ

- میزان ۳۳۹

ہے۔ سورہ مزل میں اِس نماز سے متعلق تخفیف کی آیت سے بیربات بھی نکلتی ہے۔ ارشاد فر مایا ہے:

إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدُنّى مِن ثُلُتَي الَّيُلَ وَنِصُفَةً وَثُلْثَةً وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّذِينَ مَعَكَ، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ ان لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْمُ مَن الْقُرُانِ. عَلِمَ عَلَيْكُمُ، فَاقْرَءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ. عَلِمَ ان سَيكُونُ مِن خُصُ مَّرُضى وَاخَرُونَ يَضُرِبُونَ ان سَيكُونُ مِن فَضُلِ اللهِ وَاخَرُونَ يَضُرِبُونَ فِي الْارضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضُلِ اللهِ وَاخَرُونَ يَضُرِبُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَاقْرَءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ. يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَاقْرَءُ وُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ.

> ني صلى الشعليه وسلم في إسى بنا پر قرمايا ہے: أيكم خاف أن لا يقوم من الحر الليل فليؤتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليؤتر من الحره، فان قراءة الحر الليل محضورة، وذلك أفضل. (ملم، رقم ١٤٧٧)

''تم میں سے جسے اندیشہ ہوکہ وہ رات کے آخری جسے میں نہائھ سکے گا، اُسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز ور کرلے، کین جو یہ بھتا ہوکہ وہ یقیناً اٹھے گا، اُسے بینماز رات کے آخری جسے ہی میں پڑھنی چاہیے۔ اِس لیے کہ آخرشب کی قراءت روہروہوتی ہے اور وہی افضل ہے۔''

نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ تنہا پڑھتے تھے۔ تا ہم رمضان کے سی مہینے میں جب آپ ہجد کے لیے اعظے اور مسجد میں مہینے میں جب آپ ہجد کے لیے اعظے اور مسجد میں اور یے کا جو جرہ آپ رمضان میں بنا لیتے تھے، اُس سے نکل کر باہر مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کی افتد اکے شوق میں عام مسلمان بھی نماز کے لیے جمع ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسے دیکھا تو چند دنوں کے بعد بیسلسلہ اِس اندیشے سے منقطع کردیا کہ آپ کی طرح مبادا رہے امسلمانوں پر بھی فرض کردی جائے عروہ بن زبیر کی روایت ہے:

ان عائشہ رضی الله عنها أحبرته أن رسول "سیدہ عائشہ نے اُنھیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان عائشہ رضی الله عنها أحبرته أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم حرج ليلة من حوف وسلم آ دھی رات کے وقت نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی۔ وہاں کچھلوگ آپ کے ساتھا اُس میں شریک ہو الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلوته، گئے ۔اُنھوں نے صبح اِس کا ذکر کیا تو دوسرے دن زیادہ فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم لوگ جمع ہو گئے۔ اِس رات بھی آپ نے مسجد میں نماز فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصبح، فلما قضى الفحر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف على مكانكم، ولكني حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. (بخاری، رقم ۲۰۱۲)

پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ صبح پھر إس كا ذكر ہوا تو تيسري رات نمازيوں كى ايك بڑى تعداد مسجد میں آ گئی۔ آپ اِس رات پھر نکلے اور لوگوں نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ پھر چوتھی رات ہوئی تو مبحدلوگوں سے اِس طرح بھرگئی کہ اُس میں کسی آنے والے کے لیے جگہ ہاقی نہرہی۔لیکن اُس رات آپ مبح سے پہلےنہیں نکلے، بلکہ فجر ہی کے وقت ہاہرآئے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،خطبے میں اللہ کی توحید بیان کی اور فرمایا: میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا کیکن مجھے اندیثہ ہوا کہ ریہ ہیںتم پرفرض نہ كردى حائے اور پھرتم أسے ادانه كرسكو۔"

سیدناعمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک لوگ رمضان کے مہینے میں بھی گھروں اورمسجدوں میں اِسے بالعموم اپنے طور یر ہی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک دن مسجد کی طرف آئے تو اُنھوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں اِس طرح بینماز پڑھرہے ہیں کہ کوئی شخص تنہا تلاوت کررہاہےاور کچھسی امام کی اقتد امیں ہیں۔ اِس نماز میں چونکہ تلاوت کچھ بلندآ واز سے ہوتی ہے،اِس وجہ سے مسجد میں عجیب بے نظمی کی کیفیت تھی۔عمر رضی اللہ عنہ نے قر آن مجید کے آ داب کے لحاظ سے اِسے پیند نہیں فرمایا اورانی بن کعب کو اِس نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔ اِس کے بعد ایک دوسری رات آپ پھرتشریف لائے، لوگوں کونماز بڑھتے دیکھا تو فرمایا: بینی چیزاچھی ہے،لین جس کوچھوڑ کر بیسوئے رہتے ہیں،وہ اِس سے بہتر ہے۔

روایت سے واضح ہے کے عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف بیر کہ لوگوں کے ساتھ اِس نماز میں شامل نہیں ہوئے ، بلکہ اُنھوں نے رات کے آخری جھے میں اٹھ کر تنہا یہ نمازیڑھنے کو اِس سے بہتر قرار دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بينماز ، جيسا كه او پربيان ہوا بجھى گيارہ ركعتوں سے زيادہ نہيں پڑھى۔ تاہم إس كے

<sup>••</sup>س بخاری،رقم •ا ۲۰ـ

لیےرکعتوں کی کوئی تعداد چونکہ تعین نہیں ہے، اِس لیے جب ایک امام کا تقر رہوا تو لوگ رمضان میں نماز تر اور کے کے نام سے اِس نماز کی تئیس، بلکہ اِس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھنے لگے۔ اُس وقت سے اب تک مسلمانوں کا عام طریقہ یہی ہے اور اُن میں سے زیادہ اب اِس بات سے واقف بھی نہیں رہے کہ یددر حقیقت تہجد ہی کی نماز ہے جسے وہ عشا کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔

اِن نوافل کے علاوہ وضو کے بعد نماز کی فضیلت بھی آپ سے منقول ایج ۔ سفر سے واپسی پر آپ کے دور کعت نماز پڑھنے کا ذکر بھی روا تیوں میں ہوا ہے۔ ۔ گنا ہوں سے تو بہاوراستخار ہے کی غرض سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ استخار ہے کی بید عادر ج ذیل ہے:

اللهُمَّ، إِنِّى أَسُتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسُتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ، وَأَسُالُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ، وَتَعُلَمُ وَلَا أَعُلَمُ، وَأَنُتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ، إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ أَنَّ هذَا الْأَمُرَ عَيْدُرُ وَلَا أَقُدِرُ، وَتَعُلَمُ وَلَا أَعُلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ، إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ أَنَّ هذَا اللَّمُرَ فَي دِيني وَعَاقِبَةِ أَمُرِي فَاقُدِرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فَيهِ. وَإِنْ كُنتَ خَيُدُ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنتَ تَعُلَمُ أَنَّ هذَا اللَّمُرَ شَرُّ لِي فِيه دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمُرِي فَاصُرِفُهُ عَنِي وَاصُرِفُنِي عَنهُ وَاصُرِفُنِي عَنهُ وَاصُرِفُنِي عَنهُ وَاصُرِفَنِي عَنهُ وَاصُرِفَهُ عَنِي وَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ حَيْثَ كَانَ ثُمَّ الرَضِني . \* وَاصُرِفُنِي عَنهُ وَاصُرِفُونِي عَنهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ كَانَ ثُمَّ الرَضِني . \* وَاصُرِفُنِي عَنهُ وَاصُرِفُونِي عَنهُ وَاصُرِفُهُ عَنّى وَاصُرِفُونِي عَنهُ وَاصُرِفُهُ عَنْ كَانَ ثُمَّ اللّهُ اللّهُ عَنْ حَيْرً حَيْدُ كُن أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاصُرِفُونِي فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاصُرِفُونِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

''اے اللہ، میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں ، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ، اور تو جانتا ہوں ، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ، اور تو جانتا ہے ، میں نہیں جانتا اور تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ ، اگر تیرے علم میں بیکام میرے دین اور میری زندگانی اور میر انجام کارکے لحاظ سے بہتر ہے تو اِسے میرے لیے مقدر کردے اور آسان بنادے ، چر اِس میں برکت پیدا کردے اور آسان بنادے ، چر اِس میں برکت پیدا کردے اور آگر تیرے علم میں بیکام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کارکے لحاظ سے براہے تو اِس کو مجھے اِس سے بھیردے۔ (پروردگار) ، میرے لیے خیرکومقدر فرما ، وہ جہال کہیں بھی ہو ، چھر مجھے اُس سے راضی کردے۔ ''

# ز کو ۃ

وَاقِيُمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاقُرِضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرٍ

اس بخاری، رقم ۱۱۴۹ مسلم، رقم ۲۳۲۴ ـ

۲ س بخاری، رقم ۸۷ ۲۰۰۸، ۱۲۵۳ مسلم، رقم ۱۲۵۹۔

۳۰۳ ابوداؤد، رقم ۱۵۲۱ بخاری، رقم ۱۲۲۱

۴ مس بخاری،رقم ۱۱۲۲\_

ـــــ ميزان ٣٣٢ \_\_\_\_

تَجدُوهُ عِندَ اللهِ هُو خَيرًا وَّاعُظَمَ اَجُرًا. (المراس ٢٠:٧٣)

''اور (اینے شب وروز میں ) نماز کااہتمام رکھواورز کاۃ دیتے رہواور ( دین وملت کی ضرورتوں کے لیے )اللہ کوقرض دو،اچھا قرض اور (یادر کھوکہ )جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آ گے بھیجو گے،اُسے اللہ کے ہاں اُس سے بہتر اور ثواب میں برتر

اِس آیت میں اور اِس کے علاوہ قرآن کے متعدد مقامات پرمسلمانوں کو تکم دیا گیا ہے کہ وہ اینے اموال میں سے زکوۃ ادا کریں ۔ نماز کے بعد بیدوسری اہم ترین عبادت ہے۔ اپنے معبودوں کے لیے پرسنش کے جوآ داب انسان نے بالعموم اختیار کیے ہیں، اُن میں سے ایک ریجی ہے کہا ہے مال،مواثی اور پیداوار میں سے ایک حصداُن کے حضور میں نذر کے طور پرپیش کیا جائے ۔اِسے صدقہ، نیاز،نذرانے اور جھینٹ سے تعبیر کیا جا تاہے۔انبیاعلیہم السلام کے دین میں زکوۃ کی حثیت اصلاً یہی ہےاور اِسی بناپر اِسےعبادت قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچ قر آن نے کئی جگہ اِس کے لیےلفظ صدقہ استعال کیا ہے اوروضاحت فرمائی ہے کہ اِسے دل کی خشکی اور فروتن کے ساتھ ادا کیا جائے ۔ ارشاد فرمایا ہے:

کہ(اندرہے)جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔'' ''اوروه لوگ که جو کچھ بھی دیتے ہیں ، اِس طرح دیتے ہیں کداُن کے دل اِس خیال سے کا نب رہے ہوتے ہیں کہ اُنھیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔''

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالوةَ وَيُؤُتُونَ الزَّكوةَ وَهُمُ الْأَجْوِنَ الزَّكوة ديت بين، إس طرح رْكِعُونَ. (المائده ۵۵:۵۵) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ اتَوُا وَّقُلُوبُهُمُ وَحِلَةٌ، أَنَّهُمُ اللي رَبّهمُ راجعُونَ. (المومنون٢٠:١٠)

يه مال كاحق ہے جوخدا کے لیے خاص کیا گیا ہے۔قرآن مجید میں ُواتُوُا حَقَّهٔ یَوُمَ حَصَادِمْ ' کا حکم اِسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اِس کے بارے میں عام روایت بیر ہی ہے کہ نذرگز ارنے کے بعد اِسے معبد سے اٹھا کراُس کے خدام کو دیا جاتا تھا کہوہ اِس سےعبادت کے لیے آنے والوں کی خدمت کریں۔ ہماری شریعت میں بہطریقہ ہاقی نہیں رہا۔ اِس کی جگہ ہم کو ہدایت کی گئی ہے کنظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے بیہ مال ارباب حل وعقد کے سپر دکردیا جائے ۔ تاہم اِس کی حقیقت میں اِس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ خدا ہی کے لیے خاص ہےاوراُس کے بندے جب اِسےادا کرتے ہیں تو اس کی پذیرائی کافیصلہ بھی اُسی بارگاہ سے ہوتا ہے۔

اَكُمُ يَعُلَمُوْا اَنَّ الله هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ " ' كياية بين جانة كمالله الله بندول س آ پ توبه وَ يَانُحُذُ الصَّدَقَتِ. (التوبه: ۱۰۴) قبول كرتا اوراُن كے صدقات كى پذيرا كى فرماتا ہے۔''

دین میں اِس عبادت کی اہمیت ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کی طرح اِسے بھی آ دمی کے مسلمان سمجھے جانے کے شرائط میں

۵ سے الانعام ۲:۱۸۱۔ (اور إس كي فصل كاشنے كے دن إس كاحق اداكرو۔ "

تو بہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور ز کو ۃ اوا کریں تو دین میں تمھارے بھائی ہوں گے )۔قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعدایمان کا دوسرا ثمرہ یہی ہے۔سورۂ مومنون اورسورۂ معارج کی جوآیات ہم نے اِس سے پہلے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئےنقل کی ہیں ،اُن سے بیہ بات پوری طرح واضح ہے کہصا کح اعمال کی فہرست میں نماز کے بعد اِسی کا درجہ ہے۔ چنانچة رآن میں بیراسی حیثیت سے مذکور ہے اور اللہ تعالی نے ایک جگہ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ زکوۃ نہیں دیتے، چنانچے قیامت میں جواب دہی کے اصلی منکر بھی وہی ہیں:

دیے اور یہی ہیں جوآخرت کے منکر ہیں۔''

وَوَيُلُ لِّلُمُشُرِ كِيُنَ الَّذِينَ لَا يُؤُتُونَ الزَّكُوةَ نَوْنَ الزَّكُوةَ بَيْنِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤُتُونَ الزَّكُوةَ نَهِين وَهُمُ بِالْاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ.

(حمّ السحده ۴۱ - ۷ )

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اِس کی بیا ہمیت اپنے ارشادات میں واضح فر مائی ہے۔

ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا: جے اللہ نے مال دیا اوراُس نے اِس کی زکو ۃ ادانہیں کی ،اُس کا بیرمال اُس کے لیے گنجاسانی بنادیا جائے گا جس کی آئکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے اور قیامت کے دن وہ اُس کی گردن میں طوق بنا کرڈال دیا جائے گا۔ پھروہ اُس کی باچھیں پکڑ لے گااور کہے گا: میں تیرامال ہوں ، میں تیرانز انہ ہوں۔ <del>'</del>

ابوذرغفاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں اوروہ اُن کاحق ادانہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اِس طرح اُس کے سامنے لائی جائیں گی کہ بہت بڑی اور بہت موٹی ہوں گی ۔اُسے وہ اپنے پاؤں سے کچلیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ پہلی گز رجائے گی تو دوسری اُس کی جگہ لے لے گی ۔لوگوں کے مابین فیصلہ ہوجانے تک اُس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔"

قر آن میں بیان ہوا ہے کہ یہی معاملہ زکو ۃ کےعلاوہ اُن تمام حقوق ومطالبات اور مصارف خیر کا بھی ہے جن کے لیے اللَّدتعاليٰ نے لوگوں کوخرج کرنے کا حکم دیا ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

''اور جولوگ سونا اور جاندی ڈھیر کرر ہے ہیں اوراُ سے الله کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ، اُنھیں ایک در دناک عذاب کی خوش خبری دو، اُس دن جب دوزخ میں اُس پر

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنُفِقُونَهَا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ ٱلِيُمِ ، يَّوُمَ يُحُمِّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُواى بِهَا

٢ • ٣٠ التوبه ٩: ١١ ـ

۷۰۰۸ بخاری، رقم ۱۳۰۳

۸ بیر بخاری، رقم ۱۴۶۰ مسلم، رقم ۲۳۰۰ ـ

آگ دہکائی جائے گی، پھرائن کی پیشانیاں، اُن کے پہلو اوراُن کی پیٹھیں اُس سے داغی جائیں گی۔ یہ ہج جوتم نے اپنے لیے جمع کیا تھا تو اب چکھواُس کا مزہ جوتم جمع کرتے رہے ہو۔'' جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ. هذَا مَا كَنتُمُ لَانُفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَكْيَزُونَ. كَنزُتُمُ لِاَنْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَكْيَزُونَ. (التوبه٣٥-٣٥)

# ز کوۃ کی تاریخ

ومس المعارج ١٢٠٠٠\_

۱۰س مریم ۱۹:۵۵\_

ااس البقره ۲: ۸۳-

المائده ١٢:٥-

ساس الانبياء ٢١: ١١ كـــ

سماس مريم ١٩:١٩\_

### میں اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ اِلَّا مِنُ بَعُدِ
مَا جَآءَ تُهُمُ الْبِيَّنَةُ ، وَمَآ أُمِرُوا اِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنفَآءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلوةَ
وَيُؤتُوا الزَّكُوةَ، وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيَّمَةِ.

(البينه٩٨:٧٩-۵)

"اور (اِن میں سے وہ لوگ) جنھیں (پہلے) کتاب دی گئی ، وہ یہ واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔اور (اُس میں بھی) اُنھیں بہی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ،اطاعت کواس کے لیے خالص کرتے ہوئے ، پوری کیسوئی کے ساتھ ، اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور (حقیقت یہ ہے کہ) سیدھی ملت کادین بہی ہے۔"

بائلیل میں بھی ز کوۃ کاذ کر اِسی طرح ہواہے۔

#### احبار میں ہے:

''اورز مین کی پیدادار کا ساراعشر،خواہ وہ زمین کے بچ کا ہویا درخت کے پھل کا ہو، خداوند کا ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔اوراگر کوئی اپنے عشر میں سے چھڑانا چاہے تو اُس کا پانچوال حصداُ س میں اور ملا کر اُسے چھڑائے۔اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے بنچے سے گزرتا ہو، اُن کاعشر، لینی دس پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاکٹھیرے۔'' (۳۱-۳۰-۲۲)

# گنتی میں ہے:

''اورخداوند نے موئی سے کہا: تولا و لوں سے اتنا کہد دینا کہ جبتم بنی اسرائیل سے اُس عشر کولو جسے میں نے اُن کی طرف سے تمھا راموروثی حصہ کر دیا ہے تو تم اُس عشر کاعشر خداوند کے حضورا ٹھانے کی قربانی کے لیے گز راننا۔''(۲۵:۱۸) استثنامیں ہے:

"تواینے غلے میں ہے جوسال ہسال تیرے کھیتوں میں پیداہو،عشرادا کرنا۔" (۲۲:۱۴)

'' تین تین برس کے بعد تو تیسر ہے برس کے مال کا ساراعشر زکال کراُ سے اپنے بھائلوں کے اندراکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں اور پردلی اور پیوہ عورتیں جو تیرے بھائلوں کے اندرہوں ، آئیں اور کھا کرسیر ہوں تا کہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کا موں میں ، جن کوتو ہاتھ لگائے ، بچھکو برکت بخشے '' (۲۸:۱۴ - ۲۹) ''اور جب تو تیسر ہال جوعشر کا سال ہے ، اپنے سارے مال کاعشر زکال چکے تو اُسے لاوی اور مسافر اور پیٹیم اور بیوہ کو دینا تا کہوہ اُسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔'' (۱۲:۲۱) سیدنا سے علیہ السلام نے اِسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

\_\_\_\_ میزان ۳۳۲ \_\_\_\_

''اے ریا کارفقیہواور فریسیو،تم پرافسوں کہ پودینے اور سونف اور زیرے پرتوعشر دیتے ہو، پرتم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں، یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے۔لازم تھا کہ ریجھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے ۔اے اندھے راہ بتانے والو چو مچھر کوچھانتے ہواوراونٹ کونگل جاتے ہو'' (متی ۲۳-۲۳)

# زكوة كامقصد

ز کوۃ کا مقصد اِس کے نام ہی ہے متعین ہوجاتا ہے۔ اِس لفظ کی اصل نمواور طہارت ہے۔ لہذا اِس ہے مرادوہ مال ہے جو پاکیز گی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے دیا جائے۔ اِس سے واضح ہے کہ زکوۃ کا مقصد وہی ہے جو پورے دین کا ہے۔ بینس کو اُن آلایشوں سے پاک کرتی ہے جو مال کی محبت سے اُس پر آسکتی ہیں ، مال میں برکت پیدا کرتی ہے اور فنس انسانی کے لیے اُس کی پاکیز گی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق کا چونکہ یہ مسلم سے کم مطالبہ ہے جے اللہ کی راہ میں انفاق کا چونکہ یہ مسلم سے کم مطالبہ ہے جا ایک مسلمان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اِس لیے اِس سے وہ سب پچھتو حاصل نہیں ہوتا جو اِس سے آگا نفاق کے عام مطالبات کو پورا کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور جسے ہم اِس سے پہلے''اخلا قیات'' کے زیرعنوان انفاق فی سبیل اللہ کی بحث میں بیان کر آئے ہیں ، تا ہم انسان کا دل اِس سے بھی اپنے پر دردگار سے لگ جاتا اور اللہ تعالیٰ سے وہ غفلت بڑی حد تک میں بیان کر آئے ہیں ، تا ہم انسان کا دل اِس سے بھی اپنے پر دردگار سے لگ جاتا اور اللہ تعالیٰ سے وہ غفلت بڑی حد تک میں بیان کر آئے ہیں ، تا ہم انسان کا دل اِس سے تھا ن خاطر کی وجہ سے اُس پر طاری ہوتی ہے۔ سیدنا می علیہ السلام کے الفاظ ہیں : آ دمی کا دل و ہیں رہتا ہے جہاں اُس کا مال رہتا ہے تی بات محتاج استدلال نہیں ہے۔ آدمی جب چا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرکے اِس کا تج کہ کرسکتا ہے۔

ز كوة كايمقصدقر آن مجيد ني نهايت خوني كساته خود بهي واضح كرديا بـارشاد ب:

'' إن كے اموال ميں سے زكوۃ لو، إس سے تم إنھيں پاكيزہ بناؤگے اور إن كا تزكيه كروگے۔'' '' اور جوزكو ة تم اللّٰد كي خوشنو دى حاصل كرنے كے ليے

دیتے ہوتو اُسی کے دینے والے ہیں جواللہ کے ہاں اینا

مال بڑھاتے ہیں۔''

خُدُ مِنُ اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا. (التوبه ١٠٣٠) وَمَآ النَّيْمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ، فَأُولَيْكَ

هُمُ الْمُضَعِفُونَ (الروم ٣٩:٣٠)

# زكوة كاقانون

ز کو ۃ کا قانون مسلمانوں کے اجماع اورتواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اِس کے سمجھنے میں فقہا کے اختلافات سے قطع نظر کر کے اگر شریعت میں اِس کی اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اِسے ہم اِس طرح بیان کر سکتے ہیں:

۵اس متی۲:۱۲\_لوقا۱۲:۳۳\_

ـــــ ميزان ٢٣٠ ـــــ

ا۔ پیداوار ، تنجارت اور کاروبار کے ذرائع ، ذاتی استعال کی چیز وں اور حدنصاب سے کم سرمایے کے سوا کوئی چیز بھی ز کوۃ سے مشتخی نہیں ہے۔ یہ ہر مال ، ہرقتم کے مواثق اور ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد ہوگی اور ہرسال ریاست کے ہرمسلمان شہری سے لازماً وصول کی جائے گی۔

۲- اِس کی شرح بیدے:

مال میں۲/۲ فی صدی سالانہ۔

پیداوار میں اگروہ اصلاً محنت یا اصلاً سرمایے سے وجود میں آئے تو ہر پیداوار کے موقع پراُس کا ۱ فی صدی، اوراگر محنت اور سرما ہے، دونوں کے بغیر محض عطیۂ خداوندی کے طور پر حاصل ہوجائے تو ۲۰ فی صدی۔

مواشی میں:

اراونك

۵ ہے۲۴ تک، ہریانج اونٹوں پرایک بکری

۲۵ سے ۳۵ تک،ایک یک سالداونٹنی اوراگروہ میسر نہ ہوتو دوسالداونٹ

٣٦ سے ٣٥ تک، ايك دوساله اونٹني

۴۷ سے ۲۰ تک،ایک سه ساله اونٹی 🕯

۲۱ سے۷۵ تک، ایک حیار سالہ اونٹنی

۲ کے ہے ۹۰ تک، دو، دوسالہ اونٹنیاں

۹۱ سے ۱۲۰ تک، دو، سه ساله اونٹنیاں

۲۰ سے زائد کے لیے ہر ۲۰ پر ایک دوسالداور ہر ۵۰ پر ایک سه سالداونگی۔

ب\_گائیں

بر۳۰ پرایک یک سالهاور بر۴۰ پرایک دوساله بچهڑا۔

ج\_كبرياں

۴۰ ہے۔۱۲ تک،ایک بکری

ا۲اسے ۲۰۰ تک، دوبکریاں

۲۰۱ ہے ۲۰۰۰ تک، تین بکریاں

\_\_\_\_ میزان ۳۲۸ \_\_\_\_

۳۰۰ سےزائد میں ہر۱۰۰ پرایک بکری۔

۳-ز کو ق کے مصارف سے متعلق کوئی ابہام نہ تھا۔ یہ ہمیشہ فقراومسا کین اورنظم اجتماعی کی ضرورتوں ہی کے لیے خرج کی جاتی تھی کیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے اعتراضات کیے تو قر آن نے اُنھیں خود پوری وضاحت کے ساتھ بیان کردیا۔ ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيُنِ وَالْعُمِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْعُمِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعْرِمِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعْرِمِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعْرِمِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعْرِمِينَ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (التوبه ٢٠:٩)

'' پیصد قات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں،
اوراُن کے لیے جو اِن پرعامل بنائے جائیں، اوراُن کے
لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور اِس لیے کہ
گردنوں کے چھڑانے اور تاوان زدوں کی مدد کرنے میں،
راہ خدا میں اور مسافروں کی بہود کے لیے خرچ کیے جائیں۔
پیاللّٰہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللّٰ علیم و کیم ہے۔''

اِس آیت میں جومصارف بیان کیے گئے ہیں،اُن کی تفصیل ہے: فقراد مساکین کے لیے۔

'العاملين عليها'بيني رياست كتمام ملازمين كي خدمات كمعاوض مين-

المؤلفة قلوبهم ، بعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفادمیں تمام سیاسی اخراجات کے لیے۔

'فی الرقاب'، یعنی ہرشم کی غلامی سے نجات کے لیے۔

'الغارمین'، یعنی کسی نقصان، تاوان یا قرض کے بوجھ تلے د بے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے۔

'فی سبیل الله'، یعنی دین کی خدمت اورلوگوں کی بہود کے کا مول میں۔

ابن السبيل ، بعنی مسافروں کی مدداوراُن کے لیے سڑکوں ، پلوں ، سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔

۲۰ ـ ز کوۃ کی ایک قتم صدقۂ فطربھی ہے۔ یہ ایک فرد کے لیے ضبح وشام کا کھانا ہے جوچھوٹے بڑے ہر مخص کے لیے دینا لازم کیا گیا ہے اور رمضان کے اختتام پر نمازعید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصد قد لغواور شہوانی باتوں کے اثرات سے روزوں کی تطبیر اورغریبوں کے لیے عید کے کھانے کی غرض سے علیہ وسلم نے بیصد قد لغواور شہوانی باتوں کے اثرات سے روزوں کی تطبیر اورغریبوں کے لیے عید کے کھانے کی غرض سے

۳۱۲ اِس کیے کہ ریاست کے تمام ملاز مین در حقیقت ُالعاملین علی اخذ الضرائب و ردھا الی المصارف 'ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بینہایت بلیغ تعبیر ہے جوقر آن نے اِس مدعا کوادا کرنے کے لیےاختیار کی ہے۔ اِس میں شبنہیں کہ لوگ بالعموم اِسے سیجھنے سے قاصر رہے ہیں ،کین اِس کی جوتالیف ہم نے بیان کی ہے، اُس کے لحاظ سے دیکھیے تو اِس کا میں منہوم بادنی تامل واضح ہوجا تا عائد کیا گ<sup>امی</sup>۔ حضور کے زمانے میں اِسے بالعموم اناج کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اِس کی مقدار ایک صاع، یعنی کم وبیش ڈھائی کلوگرام مقرر کر دی تھی:

"رسول الدلاصلی الله علیه وسلم نے صدقه فطر برمسلمان پر لازم تھیرایا ہے۔ ایک صاع مجور یا ایک صاع جو ہر فرد کے لیے، غلام ہویا آزاد، مرد ہویا عورت، چھوٹا ہویا ہڑا اور حکم دیا ہے کہ بیلوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اداکر دیا جائے۔"

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والانثى، والصغير و الكبير من المسلمين، وامر بها ان تودى قبل خروج الناس الى الصلوة.

(بخاری،رقم ۱۵۰۳)

ریاست زکوۃ لے گی تو اُس کے دینے والے بھی ہوں گے اور وصول کرنے والے بھی۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نفیحت فر مائی ہے کہ دینے والے اپنے او پر زیادتی کے باوجو دائن اوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں جواُئن کے پاس زکوۃ مصول کرنے کے لیے آ<sup>NA</sup> وصول کرنے والے خیانت نہ کریں ، زکوۃ میں اُن کا بہترین مال سمیٹ لینے کے در پے نہ ہوں اور مظلوم کی بددعا ہے بچیں ، اِس لیے کہ اُس کے اور اللہ کے درمیان کوئی جا بنہیں ہوتا۔

ز کوۃ کا قانون یہی ہے۔ تاہم اِس معاملے میں عام غلط فہیوں کے باعث بیچند باتیں مزیدواضح رہنی جاہیں:

ایک بیکہ زکوۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جوشرط ہمارے فقہانے عائد کی ہے، اُس کے لیے کوئی ماخذ قرآن وسنت میں موجود نہیں ہے، اِس وجہ سے زکوۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جاسکتی ، اُسی طرح اُس کی بہبود کے کا موں میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ خرچ کی جاسکتی ہے۔

دوسری بیرکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے زکوۃ کے مال میں سے پچھ لینے کی ممانعت فرمائی تو اِس کی وجہ ہمارے نز دیک بیتھی کہ اموال نے میں سے ایک حصہ آپ کی اور آپ کے اعز ہوا قربا کی ضرور توں کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ بیر حصہ بعد میں بھی ایک عرصے تک باقی رہا۔ لیکن اِس طرح کا کوئی اہتمام، ظاہر

كاس الوداؤد، رقم ١٦٠٩ ـ ابن ماجه، رقم ١٨٢٧ ـ

٣١٨\_ مسلم، رقم ٢٢٩٨ \_ابوداؤد، رقم ١٥٨٩ \_

وال مسلم، رقم ١١٦ ١١٥ ـ

۳۲۰ بخاری، رقم ۱۴۹۲ مسلم، رقم ۱۲۱ ـ

ا اس اِس موضوع پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو،استاذ امام امین احسن اصلاحی کی کتاب'' توضیحات'' میں اُن کامضمون: ''مسئلہ تتملیک''۔

۲۲۳ بخاری، رقم ۱۴۸۵ مسلم، رقم ۲۴۸۱،۲۴۷۳

ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہ ہوسکتا ہے اور نہ اُسے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بنی ہاشم کے فقر اومسا کین کی ضرورتیں بھی زکوۃ کے اموال سے اب بغیر کسی تر دو کے پوری کی جاسکتی ہیں۔

تیسری بیر که ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کوز کو ۃ سے مشغیٰ قرار دیسکتی اور جن چیز وں سے زکو ۃ وصول کرے، اُن کے لیے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کرسکتی ہے۔ نبی سلی الله علیہ وسلم نے مال ،مواشی اور زعی پیداوار میں اِسی مقصد سے اِس کا نصاب مقرر فر مایا ہے۔ بینصاب درج ذیل ہے:

مال میں ۱۵وقیہ/۱۴۲ گرام حاندی

پیداوار میں۵وسق/۲۵۳ کلوگرام کھجور

مواشی میں ۵اونٹ، ۳۰ گائیں اور ۴۰ بکریاں۔

آپ کاارشادہ:

''۵وس سے کم کھور میں کوئی زکو ہنہیں ہے،۵اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوہ نہیں ہےاور۵ سے کم اونٹوں میں کوئی زکوہ نہیں ہے۔''

ليس فيما دون حمسة اوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون حمس أواقى من الورق صدقة، وليس فيما دون حمس ذود من الابل صدقة. (الموطا، قم ١٨٣)

چوتھی میہ کہ جو کچھ صنعتیں اِس زمانے میں وجود میں لاتیں اوراہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے اور جو کچھ کرایے، فیس اور معاوضۂ خدمات کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اگر مناط تھم کی رعایت ملحوظ رہے تو پیداوار ہی ہے۔ اِس وجہ سے اِس کا الحاق اموال تجارت کے بجاے مزروعات سے ہونا چاہیے اور اِس معاملے میں وہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے زمین کی پیداوار کے لیے متعین کیا ہے۔

پانچویں میکہ اِس اصول کے مطابق کرایے کے مکان ، جائدادیں اور دوسری اشیاا گر کرایے پراٹھی ہوں تو مزروعات کی اورا گرنداٹھی ہوں تو اُن پر مال کی زکو ۃ عائد کرنی چاہیے۔

#### روزه

يَّاتُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. ايَّامًا مَّعُدُودَتٍ، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ ايَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَهُ فَعُدُودَتٍ، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ ايَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فَعُدُودَةً مِّنُ ايَّامٍ مُسَكِيُنِ، فَمَنُ تَطَوَّ عَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ، وَانْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ، اِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ .

\_\_\_\_ میزان ۳۵۱ \_\_\_\_

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُانُ، هُدًى لِّلنَّاسِ، وَيَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدى وَالْفُرُقَان، فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيصُمُهُ، وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ اَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدْكُمُ، وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ.

(البقرة: ١٨٣-١٨٥)

نمازاورز کو ق کے بعد میسری اہم عبادت روزہ ہے۔ عربی زبان میں اِس کے لیے صوم 'کالفظ آتا ہے، جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اُس کو ترک کردینے کے ہیں۔ گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے جب بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا تو اہل عرب اِسے اُن کے صوم سے تعبیر کرتے تھے۔ شریعت کی اصطلاح میں پیلفظ خاص حدود وقیود کے ساتھ کھانے پینے اور از دواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردوزبان میں اِسی کو روزہ کہتے ہیں۔ انسان چونکہ اِس دنیا میں اپنی کو روزہ کہتے ہیں۔ انسان چونکہ اِس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اِس لیے اللہ تعالی کے لیے اُس کا جذبہ عبادت جب اُس کے اِس عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پر ستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہوجاتا ہے۔ روزہ اِسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ اِس میں بندہ ایخ پروردگار کے تھم پراورا س کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض مباحات کو اپنے لیے حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا اور اِس طرح گویا زبان حال سے اِس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی اور اُس کے تھم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر قانون فطرت کی روسے جائز کسی شے کو بھی اُس کے لیے ممنوع ٹھیرادیتا ہے تو بندے کی حیثیت سے زیبا بہی ہے کہ وہ وہ چون و چرااس حکم کے سامنے سے مرتئا پیم کردے۔

اللَّه كي عظمت وجلالت اوراُس كي بزرگي وكبريائي كےاحساس واعتراف كي به حالت ،اگرغور تيجي تو اُس كي شكر گزاري كا حقیقی اظہار بھی ہے۔ چنانچے قرآن نے اِسی بنا پر روزے کوخدا کی تکبیر اور شکر گزاری قرار دیا اور فرمایا ہے کہ اِس مقصد کے لیے رمضان کا مہینااس لیےخاص کیا گیا ہے کہ قر آن کی صورت میں اللہ نے جوہدایت اِس مہینے میں شمصیں عطافر مائی ہےاور جس میں عقل کی رہنمائی اور حق وباطل کے مابین فرق وامتیاز کے لیے واضح اور قطعی جمتیں ہیں ، اُس پراللہ کی بڑائی کر واور أُس كَ شَكر كَرْ اربنو: 'وَلِتُكَبّرُوا الله عَلى مَا هَلاكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ 'روز كي يهي حقيقت ہے جس كے پیش نظر کہا گیا ہے کہ روز ہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اُس کی جز ادے گا۔ یعنی بندے نے جب بغیر کسی سبب مے محض اللہ کے تھی کی تھیل میں بعض جائز چیزیں بھی اپنے لیےمنوع قرار دے لی ہیں تواب وہ ناپ تول کراورکسی حساب ہے نہیں ، بلکہ خاص اپنے کرم اورا پی عنایت ہے اُس کا اجر دے گا اور اِس طرح بے حساب دے گا کہ وہ نہال ہوجائے گا۔ابو ہریرہ رضی اللّه عنه کی روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا: ابن آ دم جو نیکی بھی کرتا ہے، اُس کی جزا اُسے دس گنا ہے کے کرسات سوگنا تک دی جاتی ہے، کین روز ہاس ہے مشنیٰ ہے۔اللہ تعالیٰ کارشاد ہے کہ فانہ لی و انا اجزی به 'میہ میرے لیے ہے اور میں ہی اِس کی جزا دول گا، اِس لیے کہ بندہ اینے کھانے پینے اوراپنی جنسی خواہشات کو اِس میں صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے ۔ چنانچے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوثی کے دووفت ہیں: ایک جب وہ روزہ کھو لتے ہیں، دوسراجب وہ اینے پروردگار سے ملاقات کریں گئے۔ اِس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اِس عبادت کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

سے زیادہ پیندیدہ ہے۔''

المسك. (بخاري، رقم ۱۸۹۴)

نیز فرمایا ہے:

ان في الجنة بابًا، يقال له الريّان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه احد غيرهم، يقال: اين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. (بخاري، رقم ١٨٩٢)

''جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریّا ن کہا جاتا ہے۔ روزہ دار قیامت کے دن اُس سے جنت میں داخل ہوں گے، اُن کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہوسکے گا۔ یو چھا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں؟ اِس پر وہی اٹھیں گے، کوئی دوسرا اُن کے ساتھ داخل نہ ہو گا۔ پھر جب داخل ہو حائیں گے تو اُسے بند کر دیا جائے گا۔ اِس کے بعد کوئی

> ۳۲۳ بخاری،رقم ۱۸۹۴ مسلم،رقم *۷- ۲۵* ٣٢٣ بخاري، رقم ۴ ١٩٠ مسلم، رقم ٧ • ٢٧ ـ

### أس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔"

اِس عبادت کامنتہا ہے کمال شریعت میں بیر بتایا گیا ہے کہ آ دمی روز ہے کی حالت میں اپنے اوپر کچھ مزیدیا بندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہوکر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اصطلاح میں اِسےاعتکاف کہاجا تاہے ﷺ یا گرچہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا،لیکن تز کیہُ نفس کے نقطۂ نظر سے اِس کی بڑی اہمیت ہے۔روز ہونماز اور تلاوت قر آن کےامتزاج سے' آمیختن بہ بادۂ صافی گلاب را' کی جو خاص کیفیت اِس سے پیدا ہوتی اورنفس پرتج روانقطاع اورتبتل الی اللہ کی جوحالت طاری ہوجاتی ہے، اُس سے روز ہے کا صلی مقصود درجهٔ کمال پر حاصل ہوتا ہے۔رمضان کے آخری دس دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر ہرسال اپنی مسجد میں معتکف ہوجا کتے اورا پنے روز وشب دعا ومنا جات، رکوع و بجود اور تلاوت قر آن کے لیے وقف کر دیتے تھے۔سیدہ عائشه کابیان ہے:

> كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا دخل العشر، شدّ مئزره واحياليله وايقظ اهله.

(بخاری، قم ۲۰۲۴) 🔻 اورایخ گھر والوں کو بھی اِس کے لیےاٹھاتے تھے۔''

کمرعبادت کے لیے س لیتے ،خود بھی شب بیداری فرماتے

'' رمضان کا آخری عشره آتا تو نبی صلی الله علیه وسلم اینی

ر وزے کی پیعبادت مسلمانوں پر رمضان کے مینے میں لازم کی گئی ہے۔ اِس میں شبنہیں کنفس کے میلانات بھی ختم نہیں ہوتے اور اِس دنیا کی تر غیبات بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں انکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی اِس مہینے میں اپناخاص کرم بیفر ماتے ہیں کہ شیاطین جن کے لیےلوگوں کو بہکانے کے تمام راستے بالکل بند کر دیتے ہیں۔ارشاد فرمایا ہے: رمضان آتا ہے تو آسان کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں،جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اورشیاطین کو بیڑیاں پہنادی جاتی ہیں ہے چنانچہ اِس مہینے میں ہر محض کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر کسی خارجی رکاوٹ کے اینے لیے خیر وفلاح کےحصول کی جدوجہد کر سکے۔ اِس کا صلہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آ دمی کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ تو بہ واصلاح کے بارے میں بیقرآن کا عام قانون ہے۔ تاہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خاص رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اِس کی بشارت اِس طرح دی ہے:

من صام رمضان ايمانًا واحتسابًا، غفرله ما ''جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اُس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جاتے تقدم من ذنبه. (بخاری، رقم ۲۰۰۹)

۳۲۵ یکھی ایک قدیم عبادت ہے اور انبیاعلیم السلام کے دین میں ہمیشہ موجودرہی ہے۔

۳۲۷ بخاری، رقم ۲۰۲۷،۲۰۲۵ مسلم، رقم ۲۷۸۲\_

سر بخاری، رقم ۱۸۹۹

- میزان ۳۵۴

ىيں۔''

" جس نے ایمان واحساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اُس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جاتوں "

من قام رمضان ایمانًا و احتسابًا، غفرله ما تقدم من ذنبه. (بخاری، رقم ۳۷)

یبی بات لیلۃ القدر میں قیام کے متعلق بھی کہی گئی ہے۔ یہ بزول قرآن کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے اور روح الا مین اِس میں ہر معاطی کی اجازت لے کرا ترتے ہیں، لہذا امور مہمہ کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جورحتیں، برکتیں اور قرب الہی کے جومواقع اِس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہوسکتے۔ اِسی بنا پرارشاد ہوا ہے کہ اُلیک اُلیّک اُلیّک اُلیّف شَہْرِ اُلیّف شَہْرِ اُلیّف سَہْرِ اُلیّف مِن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِسے رمضان کے آخری عشرے، بالخصوص اِس کی طاق راتوں میں تلاش کرنا حیا ہیں۔ جاتے۔ بی سالہ ملیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِسے رمضان کے آخری عشرے، بالخصوص اِس کی طاق راتوں میں تلاش کرنا حیا ہیں۔

عبادت کے لیےایام واوقات کی تعیین کیا اہمیت رکھتی ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر'' تد برقر آن'' میں اِس کی وضاحت اِس طرح فرمائی ہے:

"...جس طرح اِس مادی دنیا میں فصلوں ، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے، اِسی طرح روحانی عالم میں بھی اِن کا اعتبار ہے۔
جس طرح خاص خاص چیز وں کے بونے کے لیے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، اِن میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان
جس طرح خاص خاص چیز وں کے بونے کے لیے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، اِن میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان
چڑھتی اور مثمر ہوتی ہیں ، اور اگر اِن موسموں اور مہینوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسرے مہینوں کی طویل سے طویل
مدت بھی اِن کا بدل نہیں ہوگتی ، اِسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کا موں کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات وایا م
مقرر ہیں ۔ اگر اِن اوقات وایا م میں وہ کا م کیے جاتے ہیں تو وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں ، اور اگر وہ ایا م واوقات
نظر انداز ہوجاتے ہیں تو دوسر سے ایا م واوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی اُن کی صحیح قائم مقائی نہیں کر سکتی ۔ اِس کومثال
سے یوں تجھے کہ جمعہ کے لیے ایک خاص دن ہے ، روز وں کے لیے ایک خاص مہینا ہے ، جج کے لیے خاص مہینا اور خاص
ایا م ہیں ، وقوف عرفہ کے لیے معینہ دن ہے ۔ اِن تمام ایا م واوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بڑی عاد تیں مقرر کر رکھی
ہیں جن کے اجروثو اب کی کوئی حدونہایت نہیں ہے ، لیکن اِن کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں تھی ظاہر ہوتی ہیں ،
ہیں جن کے اجروثو وہ برکت فوت ہوجاتی ہیا بندی کے ساتھ کی میں لائی جائیں ۔ اگر ایسانہ ہوتو وہ برکت فوت ہوجاتی ہے جو
اِن کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ "کرانیا م واوقات کی پابندی کے ساتھ کیل میں لائی جائیں ۔ اگر ایسانہ ہوتو وہ برکت فوت ہوجاتی ہے جو

۳۲۸ بخاری،رقم۱۰۹امسلم،رقم۱۸۷۱

٣٢٩ القدر ١:٩٤٥ – ٥ ـ

۳۳۰ بخاری، رقم ۲۰۲۰،۲۰۱۷، ۲۰۲۰،۲۰۱۸ مسلم، رقم ۹۳،۲۷ ۱۴،۲۷ روی

# روزے کی تاریخ

نماز کی طرح روزے کی تاریخ بھی نہایت قدیم ہے۔ سور ہُ بقرہ کی جوآ بیتی او پنقل ہوئی ہیں ، اُن میں قر آن نے بتایا ہے کہ روزہ مسلمانوں پراُسی طرح فرض کیا گیا ، جس طرح وہ پہلی قو موں پر فرض کیا گیا تھا۔ چنانچہ بید حقیقت ہے کہ تربیت نفس کی ایک اہم عبادت کے طور پر اِس کا تصورتمام مذاہب میں رہاہے۔

نینوااور بابل کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ ایک زمانے میں یہاں آشوری قوم آباد تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت اِٹھی کی طرف ہوئی۔ اِن لوگوں نے پہلے اُٹھیں جھٹلادیا، کین بعد میں ایمان لے آئے۔ اِس موقع پراُن کی توبہ اور رجوع کا ذکر بائیبل کے 'صحیفہ یونس' میں اِس طرح ہواہے:

'' تب نینوا کے باشندوں نے خداپرایمان لاکرروزہ کی منادی کی اورادنی واعلیٰ، سب نے ٹاٹ اوڑھا۔اوریہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اوروہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کررا کھ پر بیٹھ گیا۔اور بادشاہ اوراس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یارمہ پچھ کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں بیاعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یارمہ پچھے اور نہ کھائے ہے ،کیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور کریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اینے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔'' (۲۰۵۳)

عرب جابلی میں بھی روزہ کوئی اجنبی چیز نتھی۔اُن کی زبان میں لفظ صوم 'کاوجود بجائے خود اِس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اِس عبادت سے پوری طرح واقف تھے۔''المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام'' میں جوادعلی کھتے ہیں:

''روایتوں میں ہے کہ قریش یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ اِس روزوہ جمع ہوتے، عید مناتے اور بیت اللہ کوغلاف پہناتے تھے۔ اِس کی توجیہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش جاہلیت میں کوئی الیا گناہ کر بیٹھے تھے جس کا بوجھ اُنھوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوں کیا۔ چنا نچہ اِس کا کفارہ ادا کرنا چاہا تو یوم عاشور کا روزہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ وہ اِس دن یہ روزہ اللہ تعالی کاشکر ادا کرنے کے لیے رکھتے تھے کہ اُس نے اُنھیں اِس گناہ کے برے نتائج سے محفوظ رکھا۔ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے... اِس روزے کی ایک توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش کو ایک زمانے میں قبط نے آلیا، پھر اللہ تعالی نے اُنھیں اِس سے نجات عطافر مائی تو اُنھوں نے اِس پر اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے مہروزہ رکھنا شروع کر دیا۔'' (۳۳۹–۳۳۰)

یہود ونصاریٰ کی نثر بعت میں بھی روز ہ ایک عام عبادت ہے۔ بائٹیل میں اُن کےروز وں کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے اور اِس کے لیے خاص اِس لفظ کے علاوہ بعض مقامات پر'جان کود کھ دینے' اور'نفس کثی کرنے' کی تعبیرات بھی اختیار کی گئی ہیں۔

#### خروج میں ہے:

''اورخداوند نےموئی سے کہا کہ توبیہ با تیں لکھ، کیونکہ اِنھی با توں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اوراسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔سووہ چالیس دن اور چالیس رات و ہیں خداوند کے پاس رہااور ندرو ٹی کھائی اور نہ پانی پیااور اُس نے اُن لوحوں پر اِس عہد کی با توں کو، بینی دس احکام کولکھا۔'' (۲۸-۲۷-۲۸)

#### احبار میں ہے:

''اوریة تھارے لیے ایک دائی قانون ہو کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کوتم اپنی اپنی جان کود کھ دینااوراُس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردلیں جو تھارے نے بودوباش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے۔ کیونکہ اُس روز تمھارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ سوتم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاکٹھیروگے۔ بیٹمھارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اُس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔''(۲۹:۱۲)

#### قضاة میں ہے:

''تبسب بنی اسرائیل اورسب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھےروتے رہے اور اُس دن شام تک روز ہ رکھاا ور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے کز رانیں۔''(۲۲:۲۰)

### سموئيل دوم ميں ہے:

''اوروہ ساؤل اوراُس کے بیٹے بیونتن اور خداوند کے لوگوں اوراسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روز ہ رکھا، اِس لیے کہ وہ تلوارہ مارے گئے تھے'' (۱۲:۱)

''اِس لیے داؤد نے اُس لڑکے گی خاطر خداہے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھااور اندر جا کرساری رات زمین پر پڑا رہا۔''(۱۲:۱۲)

### تحمیاه میں ہے:

'' پھر اِسی مبینے کی چوبیسیویں تاریخ کو بنی اسرائیل روز ہ رکھ کراورٹاٹ اوڑھ کراورٹی اپنے سر پرڈال کرا کٹھے ہوئے۔ اوراسرائیل کی نسل کے لوگ سب پر دیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑ ہے ہو کراپنے گنا ہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقر ارکیا۔'' (۲-۱:۹)

#### ز بور میں ہے:

'' کیکن میں نے تو اُن کی بیاری میں، جب وہ بیار تھے، ٹاٹ اوڑ ھااورروز ہر کھر کھ کراپٹی جان کو د کھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔'' (۱۳:۳۵)

#### رمیاہ میں ہے:

'' پرتو جااورخداوند کاوه کلام جوتو نے میرے منہ ہے اِس طومار میں کھا ہے، خداوند کے گھر میں روز ہ کے دن لوگوں کو

#### \_\_\_\_\_ میزان ۳۵۷ \_\_\_\_\_

يره كرسناـ "(۲:۳۲)

بوایل میں ہے:

''خداوند کاروز عظیم نہایت خوف ناک ہے۔ کون اُس کی برداشت کرسکتا ہے؟ لیکن خداوند فرما تا ہے: اب بھی پورے دل سے اورروزہ رکھ کر اور گر بیوزاری وماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ اوراپنے کپڑوں کو نہیں، بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم ومہر بان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے بازر ہتا ہے۔''(۱۱:۲)

### زکریامیں ہے:

'' پھررب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرما تا ہے کہ چو تتےاور پانچو یں اور ساتویں اور دسویں مہینے کاروز ہ بنی یہوداہ کے لیےخوشی اور خرمی کا دن اور شاد مانی کی عید ہوگا۔'' (۸:۸-۱۹)

### متی میں ہے:

''اور جبتم روزہ رکھوتو ریا کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ ، کیونکہ وہ اپنامنہ بگاڑتے ہیں تا کہ لوگ اُن کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منددھو تا کہ آ دمی نہیں ، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے ، تجھے روزہ دار جانے۔ اِس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھا ہے ، تجھے بدلہ دےگا۔'' (۱۲:۱۲–۱۸)

### اعمال میں ہے:

"جب وہ خداوند کی عبادت کررہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا: میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اِس کام کے واسطے مخصوص کردو، جس کے واسطے میں نے اُن کو بلایا ہے۔ تب اُنھوں نے روزہ رکھ کراور دعا کر کے اوراُن پر ہاتھ رکھ کراُنھیں رخصت کیا۔" (۳۲:۱۳)

میروزے کی تاریخ ہے۔ اِس سے واضح ہے کہ نماز اور زکوۃ کی طرح روزہ بھی قرآن کے خاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ وہ اِس کی مذہبی حیثیت اور اِس کے حدود وشرا لکا سے پوری طرح واقف تھے۔ چنا نچے قرآن نے جب اِس کا حکم دیا تو اِن حدود وشرا لکا میں سے کوئی چیز بھی بیان نہیں گی، بلکہ ہدایت فر مائی کہ خدا کے ایک قدیم حکم اور انبیاعلیہم السلام کی دیا تو اِن حدود وشرا لکا میں سے کوئی چیز بھی بیان نہیں گی، بلکہ ہدایت فر مائی کہ خدا کے ایک قدیم حکم اور انبیاعلیہم السلام کی ایک قدیم حکم اور انبیاعلیہم السلام کی سے تبی مائی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اِس کے مطابق روزہ رکھا اور مسلمان نسلاً بعد نسل اب اِسی طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اِس لحاظ سے روزے کا ماخذ بھی اصلاً مسلمانوں کا اجماع اور اُن کا عملی تو اتر ہی ہے۔ قرآن نے اِس سے زیادہ پچھ نہیں کیا کہ اِسے فرض قرار دیا، مریضوں اور مسافروں کے لیے اِس سے رخصت کا قانون بیان فرمایا اور بعد میں جب بعض نہیں کیا کہ اِسے فرض قرار دیا، مریضوں اور مسافروں کے لیے اِس سے رخصت کا قانون بیان فرمایا اور بعد میں جب بعض

سوالات اِس سے متعلق پیدا ہوئے تو اُن کی وضاحت کر دی ہے۔

# روز بے کا مقصد

روزے کا مقصد قرآن مجید نے سور ہُ بقرہ کی اِن آیوں میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ خداسے ڈرنے والے بن جائیں۔
اِس کے لیے اصل میں لُعَلَّکُمْ تَتَقُوْنَ 'کے الفاظ آئے ہیں ، یعنی تمھارے اندر تقوی پیدا ہوجائے۔قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے شب وروز کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اِس بات سے ڈرتار ہے کہ اُس نے اگر بھی اِن حدود کو تو ڑا تو اِس کی پاداش سے اللہ کے سواکوئی اُس کو بچانے والانہیں ہوسکتا۔

روزے سے یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اِس کو بچھنے کے لیے تین باتیں پیش نظر دہنی چاہمیں:

کہلی یہ کہ دوزہ اِس احساس کوآ دمی کے ذہن میں پوری قوت کے ساتھ بیدار کردیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ نفس کے چند بنیادی مطالبات پر حرمت کا قفل لگتے ہی بیا حساس بندگی پیدا ہونا شروع ہوتا اور پھر بتدرت کی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ روزہ کھو لئے کے وقت تک یہ اُس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ فجر سے مخرب تک کھانے کا ایک نوالد اور پانی کا ایک قطرہ بھی روزے دار کے حلق سے نہیں گزرتا اور وہ اِن چیز وں کے لیے نفس کے ہر مطالبے کو گفت اپنے پر وردگار کی کا ایک قطرہ بھی روزے دار کے حلق سے نہیں گزرتا اور وہ اِن چیز وں کے لیے نفس کے ہر مطالبے کو گفت اپنے پر وردگار کا ایک قطرہ بھی اور کرنے سے انکار کردیتا ہے۔ روزے کا بیٹل جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو پہ تھیقت روزے دار کے کہاں خانہ وجود میں اتر جاتی ، بلکہ اُس کی جب کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی تنظیم واعتراف کے ساتھ وہ اپنے مالک کی فرماں روائی کے سامنے سپر ڈال کی ہور کی روزوں میں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ادعا سے دشتبر دار ہوجائے ۔ اِس سے مظام ہے کہ خدا پر آ دی کا ایمان ہر کو مانتا ہے جو اُس کے تمام کھلے اور چھے سے واقف ہے اور جس کی اطاعت سے وہ کسی حال میں انجراف میں انجراف میں انجراف میں اخراف میں انجراف میں انجراف میں انجراف کے بیس کرسکتا ۔ تقوی کی پیدا کرنے کے لیے سب سے مقدم چیز بہی ہے۔

دوسری میہ کہروزہ اِس احساس کوبھی دل کے اعماق اور روح کی گہرائیوں میں اتار دیتا ہے کہ آ دمی کوایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ ماننے کوتو یہ بات ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن روز ہے میں جب پیاس ننگ کرتی ، بھوک ستاتی اور جنسی جذبات پوری قوت کے ساتھ اپنی تسکین کا نقاضا کرتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ تنہا میں احساس جواب دہی ہے جو آ دمی کوبطن وفرج کے اِن مطالبات کو پورا کرنے سے روک دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینا ہر روز گھنٹوں وہ نفس کے اِن بنیادی نقاضوں پر محض اِس لیے پہرا لگائے رکھتا ہے کہ اُسے ایک دن اپنے ما لک کو منہ دکھانا

ہے۔ یہاں تک کہ شخت گرمی کی حالت میں حلق پیاس سے پٹختا ہے، برفاب سامنے ہوتا ہے، وہ چاہے تو آسانی سے پی سکتا ہے، مگر نہیں پیتا؛ بھوک کے مارے جان نکل رہی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، مگر نہیں کھا تا؛ میاں بیوی جوان ہیں، تنہائی میسر ہے، چاہیں تواپی خواہش پوری کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے۔ بیریاضت کوئی معمولی ریاضت نہیں ہے۔اللہ تعالی کے حضور میں جواب دہی کا احساس اِس سے دل ود ماغ میں پوری طرح راسخ ہوجا تا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے،اگر خور کیجھے تو دوسری موثر ترین چزیہی ہے۔

تیسری یہ کہ تقویٰ کے لیے صبر ضروری ہے، اور روزہ انسان کو صبر کی تربیت دیتا ہے۔ بلکہ صبر کی تربیت کے لیے اِس سے
پہتر اور اِس سے زیادہ موثر کوئی دوسرا طریقہ شایز نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں ہم جس امتحان سے دوجار ہیں، اُس کی حقیقت اِس
کے سواکیا ہے کہ ایک طرف ہمارے حیوانی وجود کی مندز ورخوا ہشیں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اُس
کے حدود میں رہ کر زندگی بسر کریں؟ یہ چیز قدم قدم پر صبر کا تقاضا کرتی ہے۔ سچائی، دیانت ہم کی، بر دباری، عہد کی پابندی،
عدل وانصاف، عفوودرگذر، منکرات سے گریز، فواحش سے اجتناب اور حق پر استقامت کے اوصاف نہ ہوں تو تقویٰ کے
کوئی معنی نہیں ہیں، اور صبر کے بغیر بیاوصاف، ظاہر ہے کہ آدمی میں کسی طرح پیدانہیں ہو سکتے۔

روزے کا مقصدیہی تقویٰ ہے اور اِس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینا مقرر فر مایا ہے۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اِس کی وجہاللہ تعالیٰ نے بیہ بتائی ہے کہ اِس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ روزے کے مقصد سے اِس کا کیاتعلق ہے؟استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں کھاہے:

''غورکرنے والے کوائی حقیقت کے بیجھنے میں کوئی البھی نہیں پیش آسکتی کہ خداکی تمام نعتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہو اور عقل ہے اور اور ایک گا کہ اور اور ایک گا کہ اور اور اور کی اندھیرے لیے اللہ تعالی نے روزوں کی عبادت مقر رفر مائی جوائی تقوی اعتراف ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ ایس شکر گزاری اور تکبیرے لیے اللہ تعالی نے روزوں کی عبادت مقر رفر مائی جوائی تقوی کی تربیت کی خاص عبادت ہے جس پرتمام دین وشریعت کے قیام و بقاکا انحصار ہے، اور جس کے حاملین ہی کے لیے در حقیقت قرآن ہمایت ہی کرنازل ہوا ہے۔ ۔.. گویا اس حکمت قرآنی کی تربیت کا خاص ذریعہ روزوں کی عبادت کی عبادت ہے۔ اس وجہ سے رب کریم و حکیم نے اِس مہینے کوروزوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن کا مزول ہوا۔ دوسر سے اُن لوگوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن کا مزول ہوا۔ دوسر سے کو توں میں اِس بات کو یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ قرآن اِس دنیا کے لیے بہار ہے اور رمضان کا مہینا موسم بہار اور سے موسم بہار جس فصل کونشو ونما بخشا ہے، وہ تقوی کی فصل ہے۔ '(تدبر قرآن ۱۸۱۱))

یہ مقصدروزے سے لاز ماً حاصل ہوتا ہے،لیکن اس کے لیےضروری ہے کہ روز ہ رکھنے والے اُن خرابیوں سے بچیں جواگر روزے کولائق ہوجا نمیں تو اُس کی تمام برکتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ بیخرابیاں اگر چہ بہت ہی ہیں،مگر اِن میں سے بعض الیم ہیں کہ ہرروزے دارکواُن کے بارے میں ہوشیار رہنا جاہیے۔

اُن میں سے ایک خرابی ہے ہے کہ لوگ رمضان کولذتوں اور چٹا روں کا مہینا بنا لیتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ اِس مہینے میں جو خرچ بھی کیا جائے ، اُس کا اللہ کے ہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ چنا نچہ اِس طرح کے لوگ اگر پچھ کھاتے پیتے بھی ہوں تو اُن کے لیے یہ پھر مزے اڑانے اور بہار لوٹے کا مہینا ہے۔ وہ اِس کونفس کی تربیت کے بجاے اُس کی پرورش کا مہینا بنا لیتے ہیں اور ہر روز افطار کی تیار یوں ہی میں صبح کوشام کرتے ہیں۔ وہ جتنا وقت روز سے ہوتے ہیں ، یہی سوچتے ہیں کہ سارے دن کی بھوک پیاس سے جوخلا اُن کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے، اُسے وہ اب کن کن فعتوں سے بھریں گے۔ اِس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو روز سے بھریں گے۔ اِس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو روز سے بھریں گے۔ اِس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو روز سے بھریں گھریا تے ہیں توائے ہیں توائے ہیں کھود سے ہیں۔

اِس خرابی سے بیچنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ آ دمی اپنے اندر کام کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے کھائے پیے تو ضرور الیکن اُس کو جینے کا مقصد نہ بنا لے۔ جو پچھ بغیر کسی اہتمام کے مل جائے ، اُس کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھا لے۔ گھر والے جو پچھ دسترخوان پرر کھ دیں، وہ اگر دل کو نہ بھی بھائے تو اُس پر خفانہ ہو۔اللہ نے اگر مال ودولت سے نواز اہے تو اپنے نفس کو پالنے کے بجائے اُسے غریبوں اور فقیروں کی مدداور اُن کے کھانے پلانے پرخرج کرے۔ یہ چیزیقیناً اُس کے روزے کی برکتوں کو بڑھائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انفاق کے معاملے میں یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضور عام حالات میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے ،کیکن رمضان میں تو گو یا سرایا جودوکرم بن جاتے تھے۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں چونکہ طبیعت میں پھھ تیزی پیدا ہوجاتی ہے، اِس وجہ ہے بعض لوگ روزے کواُس کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کے بجاے، اُسے بھڑکانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ایسے کا مرنے والوں پر ذراذ راسی بات پر برس پڑتے ، جومنہ میں آیا، کہ گزرتے ، بلکہ بات بڑھ جائے تو گالیوں کا جھاڑ باندھ دیتے ہیں، اور بعض حالتوں میں اپنے زیر دستوں کو مارنے پٹنے سے بھی دریخ نہیں کرتے۔ اِس کے بعدوہ اپنے آپ کو بید کہ کہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ روزے میں ایسا ہوہی جاتا ہے۔

 روزے سے ہوں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ روزہ رکھنے والا اگر غصے اور اشتعال کے ہرموقع پریاد دہانی کا پیطریقہ اختیار کرے گاتو آ ہستہ آ ہستہ دیکھے گا کہ اُس نے اپنے نفس کے شیطان پر اتنا قابو پالیا ہے کہ وہ اب اُسے گرا لینے میں کم ہی کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں فتح کا بیا حساس اُس کے دل میں اطمینان اور برتری کا احساس پیدا کرے گا اور روزے کی یہی یا د دہانی اُس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھروہ و ہیں غصہ کرے گا، جہاں اُس کا موقع ہوگا۔ وقت بے وقت اُسے مشتعل کر دیناکسی کے لیے ممکن نہ رہے گا۔

تیسری خرابی ہیہ ہے کہ بہت سے لوگ جب روز ہے میں کھانے پینے اور اِس طرح کی دوسری دل چسپیوں کو چھوڑتے ہیں تواپنی اِس محرومی کا مداوا اُن دل چسپیوں میں ڈھونڈ نے لگتے ہیں جن سے اُن کے خیال میں روز ہے کہ چھنیں ہوتا ، بلکہ وہ بہل جاتا ہے۔ وہ روزہ رکھ کرتاش کھیلیں گے، ناول اور افسانے پڑھیں گے، نغمے اور غزلیں سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹے کر گپ ہائکیں گے اوراگر بیسب نہ کریں گے تو کسی کی غیبت اور ججو ہی میں لیٹ جائیں گے۔ روزے میں پیٹ خالی ہوتو آ دمی کو اینے بھائیوں کا گوشت کھانے میں ویسے بھی بڑی لذت ملتی ہے۔ اِس کا متبجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور اُس سے ہاتھ کھنیجے ہیں۔ کہ وہ بھی اور کھرموذن کی اذان کے ساتھ ہی اِس سے ہاتھ کھنیجے ہیں۔

اِس خرابی کاایک علاج توبہ ہے کہ آ دمی خاموثی کوروزے کا ادب سمجھے اورکوشش کرے کہ کم سے کم اناپ شناپ کہنے اور حجو ٹی تچی اڑانے کے معاملے میں تو اُس کی زبان پر تالالگار ہے۔ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: جو شخص حجوث بولنا اور اُس پڑمل کرنا نہ حچھوڑے تو اللّٰہ کو اِس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھا ناپینا حچھوڑ دے۔

اِس کا دوسراعلاج یہ ہے کہ جووفت ضروری کا موں سے بیچ،اُس میں آ دمی قر آن وحدیث کا مطالعہ کرے اور دین کو سے جیچے۔ سمجھے۔ وہ روزے کی اِس فرصت کوغنیمت جان کر اِس میں قر آن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا پچھ حصہ یاد کرلے۔ اِس طرح وہ روزے میں اُن مشغلوں سے بیچ گا اور بعد میں بہی ذخیرہ اللہ کی یادکواُس کے دل میں قائم رکھنے کے لیے اُس کے کام آئے گا۔

چوتھی خرابی ہیہ ہے کہ آ دمی بعض اوقات روزہ اللہ کے لینہیں، بلکہ اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے رکھتا ہے اور بھی لوگوں میں اپنی دین داری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بیہ مشقت جھیلتا ہے۔ یہ چیز بھی روزے کوروزہ نہیں رہنے دیتی۔

اِس کا علاج میہ ہے کہ آ دمی روزے کی اہمیت ہمیشہ اپنے نفس کے سامنے واضح کرتار ہے اوراُسے تلقین کرے کہ جب کھانا پینا اور دوسری لذتیں چھوڑ ہی رہے ہوتو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ۔ اِس کے ساتھ رمضان کے علاوہ بھی بھی سے بخاری، رقم ۱۸۹۴ مسلم، رقم ۲۷۰۳۔

۳۳۳ جحاری،رم ۱۸۹۱- م،رم ۳۳۳ بخاری،رقم ۱۹۰۳نفلی روز ہے بھی رکھے اوراُنھیں زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرے۔ اِس سے امید ہے کہاُ س کے بیفرض روزے بھی کسی وقت اللہ ہی کے لیے خالص ہوجا ئیں گے۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے جونفل روز ہے خودر کھے ہیں یا لوگوں کو اِسی مقصد سے اُن کے رکھنے کی ترغیب دی ہے، وہ بیہ

<u>ب</u>

يوم عاشور كاروزه

روایتوں میں اِس کی فضیات بیان ہوئی ہے۔ آپ بالعوم اِس کا اہتمام کرتے تھے، بلکدرمضان کے روزوں سے پہلے تو یہ روزہ آپ لازماً رکھتے اور لوگوں کو بھی اِس کا حکم دیے ، اِس پر ابھارتے اور اِس معاطع میں اُن پر نگران رہتے تھے۔ اِس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود اِس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اِس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود اِس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا تو اُنھوں نے بتایا کہ بیدن اُن کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مولی اوراُن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اِس دن جات عطافر مائی اور فرعون اوراُس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا ، تب مولی علیہ السلام نے اِس پر شکرانے کا روزہ رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا: مولیٰ سے ہماراتعلق تم سے زیادہ ہے۔ چنا نچہ آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔

يوم عرفه كاروزه

اِس دن کی فضیلت ہر مسلمان کومعلوم ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِس میں روزہ رکھا جائے تو اِس سے صلے میں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بخش دیں گے۔ تاہم حج کے موقع پر آپ نے بیروز فہیں رکھا۔ اِس کی وجہ غالبًا یہ ہوئی کہ حج کی مشقت کے ساتھ آپ نے اِسے جمع کرنا پینز نہیں فر مایا۔

شوال کےروز ہے

اِن روز وں کی فضیلت بھی روانیوں میں بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے

۳۳۴ بخاری، رقم ۲۰۰۴ مسلم، رقم ۲۷ م۱۷۔

۳۳۵ بخاری، رقم ۲۰۰۱ مسلم، رقم ۲۲۳۷ ـ

۳۳۷ بخاري، رقم ۲۰۰۲، ۴۶۸ مسلم، رقم ۲۲۵۲\_

سر بخاری، رقم ۲۰۰۲ مسلم، رقم ۲۲۲٬۲۲۳ م

۳۳۸ بخاری، رقم ۲۰۰۴ مسلم، رقم ۲۶۵۸ ـ

۱۳۹۹ مسلم، رقم ۲۷ ۱۲ یعنی وہ گناہ جوحقوق العباد ہے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بداور تلافی کرنا یا کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ...

۴۳۰ بخاری،رقم ۱۹۸۸،۱۲۵۸ مسلم،رقم ۲۶۳۲۔

\_\_\_\_ میزان ۳۲۳ \_\_\_\_

ہم ہے۔ پھراُن کے متصل بعد شوال کے چھر دوزے رکھ لیے، وہ گویا عمر بھر روزے سے رہا۔ ہر مہیننے میں تین روز ہے

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِن کی ترغیب دی اور اِن کے بارے میں وہی بات فر مائی ہے جواو پر شوال کے روزوں
کے بارے میں بیان ہوئی کہتے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ حضور خود بھی میروزے رکھتے تھے۔ تاہم اِن کے لیے کوئی دن
متعین نہیں تھے۔ آپ جب چاہتے ، پورے مہینے میں کسی وقت میروزے رکھ لیتے تھے۔ بعض صحابہ کو،البتہ آپ نے ہدایت
فر مائی ہے کہ وہ چاند کی تیرھویں ، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کو بیروزے رکھیں۔

پیراورجعرات کاروزه

حضورنے بیروز ہے بھی رکھے ہیں۔لوگوں نے اِس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: پیراور جمعرات کے دن لوگوں کے ۱۳۸۶ ۱۶ مال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ پیرکا دن میری پیدایش کا دن ہے اور مجھ پر قر آن کا نزول بھی اِسی دن ہواتھا۔

شعبان کے روز ہے

رمضان کےعلاوہ یہی مہیناہے جس میں رسول اللّه علیہ وسلم زیادہ تر روزے سے رہتے تھے۔سیدہ عا کشہ کا بیان سے کہ میں نے شعبان سے زیادہ آپ کو کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ان کے علاوہ بھی لوگ جب چاہیں، نقل روزے رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ روزوں کی خواہش رکھنے والوں کو آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اِس معاملے میں سیرنا داؤ دعلیہ السلام کی پیروی کریں جوایک دن روزہ رکھتے اورایک دن چھوڑ سوم سرمیں سوم دیتے تھے۔ تنہا جمعہ کوروزے کے لیے خاص کر لینے، پوراسال روزے رکھنے آور عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کو،البتہ آپ

الهي مسلم، رقم ٢٧٥٨ ـ ابوداؤد، رقم ٢٢٣٣ ـ

۳۴۲ بخاری،رقم ۷۷-۱۹۷۹ مسلم،رقم ۷۷-۲۷۔

١٢٦٣ مسلم، رقم ١١٦٧-

۱۳۲۳ نسائی، رقم ۲۳۲۲۔

۳۴۵ نسائی، رقم ۲۳۷۰ راحد، رقم ۲۱۲۴۷

٢٧١٧ مسلم، رقم ١٢١٧\_

٣٤٧ بخاري، رقم ١٩٦٩، • ١٩٧ـ مسلم، رقم ٢٧٢٢،٢٧ ـ

۳۴۸ بخاری، رقم ۱۹۷۹ مسلم، رقم ۲۷۲۹

۳۴۹ بخاری، رقم ۱۹۸۵،۱۹۸۴ مسلم، رقم ۱۲۲۸۴،۲۲۸۳،۲۲۸ -

• ۳۵ بخاری، رقم ۲ ۱۹۷ مسلم، رقم ۲۷ ۲۷ ـ

\_\_\_\_ میزان ۳۲۳ \_\_\_\_

### روز ہے کا قانون

انبیاعلیہم السلام کے دین میں روزے کا جو قانون ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُسی کے مطابق روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جس طرح اُن سے رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں پر روزہ اُسی طرح فرض کیا گیا ہے، جس طرح اُن سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ فرمایا ہے کہ یہ گئتی کے چند دن ہیں جو اِس عبادت کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تالیف قلب کے طور پر کہی گئی ہے۔ گویا مدعا ہیہ کہ روزے کی برکتیں اگر پیش نظر ہوں تو بارہ مہینوں میں ۲۹ دن کوئی بڑی مدت نہیں ہے، بلکہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، لہذا گھرانے یا دل شکستہ ہونے کے بجائے آدمی کو اِن سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔

اس تہدید کے بعدر خصت کا حکم بیان ہوا ہے۔ ارشا دفر مایا ہے کہ جولوگ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روز ہے بورے نہ کرسکیس، وہ دوسرے دنوں میں یا توروز ہے رکھ کریہ تعداد پوری کرلیں، یا ایک روز ہے گہا ایک مسکیس کو کھانا کھلا کرچھوڑ ہے ہوئے روزوں کی تلافی کریں۔ اِس حکم کا خاتمہ اِن الفاظ پر ہوا ہے: 'فَمَنُ تَطَوَّعَ خَیُراً فَہُو حَیُراً لَّہُ ، اِن کُنتُمُ تَعُلَمُونُ ' (پھر جوشوق سے کوئی نیکی کر بے توبیا ہی کہتر ہے اور روزہ کو اُن تَصُو مُوا خَیُراٌ لَگُکُم ، اِن کُنتُمُ تَعُلَمُونُ ' (پھر جوشوق سے کوئی نیکی کر بے توبیا ہی کہتر ہے اور روزہ کو اور تو ہم مطالبہ ہے جو رکھ لوتو بہتمارے لیے اور بھی اچھا ہے، اگر تم سمجھتے ہو)۔ مطلب بیہ ہے کہ روزے کا بید فدید کم سے کم مطالبہ ہے جو استطاعت رکھنے والوں کو ہر حال میں پورا کرنا چا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک سے نیا دہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا اُن کے ساتھ کوئی اور نیکی کردے توبیا سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک اِس سے بھی بہتر بیہ ہے کہ آدئی فدیلے کہ بجا ہے دوسرے دنوں میں روزے ہی پورے کرے۔

تاہم اِس کے بعد جوآیت شُهُورُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنُزِلَ فِیْهِ الْقُرُانُ 'کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اُس میں فدیے کی اجازت ختم ہوگئ ہے۔ چنا نچ کھم کو بعینہ دہرا کرائس میں سے وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیُقُونَهُ 'سے اِنْ کُنتُمْ تَعُلَمُونَ 'کی اجازت ختم ہوگئ ہے۔ چنا نچ کھم کو بعینہ دہرا کرائس میں سے وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیُقُونَهُ 'سے اِنْ کُنتُمْ تَعُلَمُونَ 'کی افاظ حذف کردیے گئے ہیں۔ رمضان کے بعد عام دنوں میں روز ہ رکھنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اِس لیے جب تک طبائع اِس کے لیے پوری طرح تیانہیں ہوگئیں، اللہ تعالی نے اِسے لازم نہیں کیا۔ چنا نچ ارشاد فرمایا ہے کہ فدیے کی بیاجازت اِس لیے ختم کردی گئی ہے کہ تم روز وں کی تعداد پوری کر واور جو خیر و ہر کت اُس میں چھی ہوئی ہے، اُس سے محروم ندر ہو۔

اهي بخاري، رقم • ١٩٩١، ١٩٩١مسلم، رقم ا ٢٦٧٢،٢٦٧\_

۳۵۲ اِس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیزتھوڑ ہے ہیءر صے میں بدعت بن جاتی، دوسری زندگی کا توازن درہم برہم کردیتی اور تیسری بالکل بےکل ہوتی جس کے لیے اِس دین قیم میں ہرگز کوئی گنجایش نہیں ہوسکتی۔

روزے کا تھم اصلاً یہی ہے۔ اِس کے بعد،معلوم ہوتا ہے کہ بعض سوالات اوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے۔ اِن میں سے ایک اہم سوال بیتھا کہ رمضان کی را توں میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے یانہیں؟ اِس کی وجہ غالبًا بیہ ہوئی کہ یہود کے ہاں روز ہ افطار کےمعاً بعد پھر شروع ہوجا تا تھااوروہ روز بے کی رات میں کھانے پینے اور بیو بوں کے پاس جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔مسلمانوں نے اِس سے کمان کیا کہاُن کے لیے بھی یہی قانون ہوگا الیکن پھراُن میں سے بعض لوگ پیہ گمان اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اِس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی ، اِس لیے کہ آ دمی اگراپنے اجتہاد یا گمان کےمطابق کسی چیز کودین وشریعت کا تقاضا مجھتا ہے تواس سے قطع نظر کہوہ فی الواقع شریعت کا حکم ہے یانہیں ،اُس درگذر کیا۔ چنانچے اب (بغیر کسی تر دد کے ) اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور (اِس کا )جو (نتیجہ) اللہ نے تمھارے ليے لکھ رکھا ہے، اُسے جا ہو، اور کھاؤ بیو، یہاں تک کہ رات کی ساہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمھارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے۔ پھررات تک اپنا روزہ یورا کرواور (ہاں)تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوتو (پھر رات کوبھی ) اُن کے پاس نہ جانا۔ بداللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سوان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اِسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرنا ہے تا کہ وہ تقویٰ اختیار

کی خلاف ورزی اُس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچے قرآن نے اِسے شمیر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیااور وضاحت فرمائی: أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيام الرَّفَثُ إللي نِسَآئِكُمُ، "دوزوں كى رات ميں اپنى بيويوں كے ياس جاناتھارے هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنتُهُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلِمَ اللهُ ليجارَزكيا مّيات ووتم هارے لياباس ميں اورتم أن اَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ ﴿ كَ لِيلِّاسُ مُو اللَّه فَ ويكما كم ٓم النَّ آپ سے وَعَـفَا عَنُكُمُ. فَالنَّنَ بَاشِرُوهُمَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ حَيات كررب تصوَّواس في تم يرعنايت فرما كي اورتم سے اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الُحَيُطُ الْالْيُضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجُر، ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيامَ اِلَى الَّيُلِ، وَلَا تُبَاشِرُوُهُنَّ وَاَنْتُمُ عْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـقُرَبُوُهَا، كَذَٰلِكَ يُبَيّنُ اللّٰهُ ايْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ (البقرة ١٨٤)

قر آن کی اِس وضاحت کے بعدروز ہے اوراء تکاف کا جو قانون متعین ہوکر سامنے آتا ہے، وہ بیہے:

روزے کی نیت سے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے اجتناب ہی شریعت کی اصطلاح میں روز ہ ہے۔

یہ پابندی فجر سے لے کررات کے شروع ہونے تک ہے،الہٰ داروز بے کی راتوں میں کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا

بالكل جائز ہے۔

روز وں کے لیے رمضان کا مہینا خاص کیا گیا ہے، اِس لیے جو شخص اِس مہینے میں موجود ہو، اُس پر فرض ہے کہ اِس پورے مہینے کے روزے رکھے۔

بیاری پاسفر کی وجہ سے پاکسی اور مجبوری کے باعث آ دمی اگر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے تو لا زم ہے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کراُس کی تلافی کرے اور یہ تعداد پوری کردے۔

حیض ونفاس کی حالت میں روز ہ رکھناممنوع ہے۔ تا ہم اِس طرح چھوڑ ہے ہوئے روز ہے بھی بعد میں لاز ماً پورے کے جائیں گے۔

روزے کامنتہا ہے کمال اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اِس کی توفیق دیتو اُسے چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں جتنے دنوں کے لیے ممکن ہو، دنیا سے الگ ہوکر اللہ کی عبادت کے لیے متجد میں گوشد نشین ہوجائے اور بغیر کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔

آ دمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوتو روز ہے کی راتوں میں کھانے پینے پرتو کوئی پابندی نہیں ہے، کین بیویوں کے پاس جانا اُس کے لیے جائز نہیں رہتا۔اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اِسے ممنوع قرار دیا ہے۔

روزے کا بیقانون مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے اور قر آن مجید نے بھی بڑی حد تک اِس کی تفصیل کردی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم قبل سے اِس کی جوتو ضیحات ہوئی ہیں، وہ ایک مناسب تر تیب کے ساتھ ہم ذیل میں بیان کے دیتے ہیں:

ا۔ چا ندنظر آ جائے تو مہینا شروع کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللّدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: مہینا انتیس دن کا بھی ہوسکتا ہے، اِس لیے چاندد کیے لوتو روز ہ رکھواور د کیے لوتو افطار کرو۔ پھرا گرمطلع صاف نہ ہوتو شعبان کے تیس دن پورے کرلو۔

۲۔ رمضان کے شروع ہونے سے ایک یا دودن پہلے روز ہنیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے اِسے پیندنہیں کیا اور فرمایا ہے کہ و شخص ،البتہ اِس سے مشتنیٰ ہے جو اِس دن روز ہ رکھتا ہو۔

سسحری کے لیے اٹھنا چاہیے۔فر مایا ہے کہ سحری کھایا کرو، اِس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سم۔روزے میں مجامعت کے سوابیوی سے ہر طرح اظہار محبت کرسکتے ہیں۔ام المونین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ

سهير مسلم، رقم ۲۵۱۴،۲۵۰ ۲۵۱۰

۳۵۴ بخاری،رقم ۱۹۱۴ مسلم،رقم ۲۵۱۸ \_

۳۵۵ بخاری، رقم ۱۹۲۳ مسلم، رقم ۲۵،۳۹ ـ

\_\_\_\_ میزان ۳۲۷ \_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_قانون عبادات \_\_\_\_\_

۳۵۶ رسول الله صلى الله عليه وسلم روز ب كى حالت ميں بوسه ليتے اور مجھےا بينے ساتھ بھى لگاتے تھے۔

۵۔ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں ۔سیدہ ہی کی روایت ہے کہ حضور بھی بعض اوقات روزہ رکھ لیتے اور فجر کے بعد ہی غسل جنابت کرتے تھے۔

۲۔ آ دی بھول کر پچھ کھالے تو اِس سے روز ہنیں ٹو ٹنا۔ فر مایا ہے کہ بیتو اُسے اللہ نے کھلا یا اور پلا یا ہے ۔

ے۔اعتکاف رمضان کے دوسرے یا تیسرےعشرے میں اور پورے دس دن کے لیے کیا جائے تو بہتر ہے،الاّ میہ کہ مہینا ۱ میں انتیس کا ہو۔روا نیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالعموم یہی تھا۔

۸۔جان بوجھ کرروزہ تو ڑلیناایک بڑا گناہ ہے۔ اِس طرح کی کوئی چیز آ دمی سے سرز دہوجائے تو بہتر ہے کہ وہ اِس کا کفارہ ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کے لیے ایک شخص کو وہی کفارہ بتایا جوقر آن مجید نے ظہار کے لیے مقرر کیا ہے۔ تا ہم روایت سے واضح ہے کہ جب اُس نے معذوری ظاہر کی تو آپ نے اِس پراصراز نہیں فرمایا۔

# حج وعمره

وَاَذِّنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ، يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيْتٍ لِيَشُهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوا اسُمَ اللهِ فِي آيَّامٍ مَّعُلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطُعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرُ، ثُمَّ لَيقُضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمُ وَلَيَطُو قُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. مِنْهَا وَاطُعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرُ، ثُمَّ لَيقُضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمُ وَلَيَطُو قُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الْحُمَادِ ٢٤-٢٤)

''اورلوگوں میں جج کی منادی کرو، وہ تمھارے پاس پیدل بھی آئیں گے اوراُن اونٹنیوں پرسوار ہوکر بھی جوسفر کی وجہ سے دبلی ہوگئی ہوں، وہ دور دراز کے گہرے پہاڑی راستوں سے چلتی ہوئی پہنچیں گی۔ اِس لیے (آئیں گے) کہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر پہنچیں اور چند متعین دنوں میں اپنے اُن چوپایوں پراللہ کا نام لیس جواُس نے اُن کو بخشے ہیں۔ (تم اُن کو ذبح کرو) تو اُن میں سے خود بھی کھاؤاور تنگ دست فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ بیلوگ اپنا میل کچیل دور کریں

۳۵۷ بخاری، رقم ۱۹۲۷ مسلم، رقم ۲۵۷۷ ۷۵۳ بخاری، رقم ۱۹۳۱ مسلم، رقم ۲۵۸۹ ۳۵۸ بخاری، رقم ۱۹۳۳ مسلم، رقم ۲۱۷۷ ۳۵۹ بخاری، رقم ۲۷۲۰۲۵، ۲۰۲۷ مسلم، رقم ۲۷۸۰،۲۷۷۲

٣٦٠ بخاري، رقم ١٩٣٦ مسلم، رقم ٢٥٩٥ ـ

\_\_\_\_\_میزان ۳۲۸ \_\_\_\_

اوراین نذریں پوری کریں اور اِس قدیم گھر کا طواف کریں۔''

بیصداہے جوصد یوں پہلے بلند ہوئی اورجس کے جواب میں لبیك لبیك ' کہتے ہوئے ہم ام القرى مكه میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اُس مسجد کے لیے عزم سفر کرتے ہیں جسے بیت الحرام کہاجا تا ہے۔ یہ وہی بیت منتق ہے جوامام فراہی کےالفاظ میں اِس وادی بطحامیں خدا کا پہلا گھر تھااور جس کے حق میں از ل سے طے کردیا گیا تھا کہ تو حید سے انحراف کرنے والوں کو دور پھینکا رہے۔ چنانچہ اِس کے باشندوں نے جب بت پرتی اختیار کرلی اور اِس کے جوارسے منتشر ہوئے تو یرستش کی غرض سے اِس معبد کے پھر بھی ساتھ لیتے گئے۔سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کے بعد اِس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچتواس کی پرانی تعمیر کاصرف ایک چمکتا ہوا پھر باقی رہ گیا تھا۔ اسمعیل کی قربانی کے بعداللہ تعالیٰ نے اُنھیں تھم دیا کہ اِس معبد کودوبارہ تعمیر کریں۔ چنانچہ باپ بیٹے ، دونوں نے مل کر اِسی یادگار پھر کے نیچےز مین کھودنا شروع کی ۔ پرانی بنیادیں کچھ تگ ودو کے بعد نکل آئیں تو اُنھیں بلند کیا اور اِس پھر کوممارت کےایک گوشے میں نصب کر دیا۔ المعیل اسی گھر کی نذر کیے گئے تھے،لہذا وہ اِس کے خادم مقرر ہوئے اور اللہ کے حکم سے بیصدا بلند کردی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نذر چڑھانے کے لیے آئیں اور یہاں آ کرتوحید پرایمان کا جوعہداُ نھوں نے باندھ رکھاہے، اُسے تازہ کریں۔ اصطلاح میں اِس عمل کا نام حج وعمرہ ہے۔ یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا ہے کمال ہیں۔اینے معبود کے لیے جذبہ ٔ پرستش کا بیآ خری درجہ ہے کہ اُس کے طلب کرنے پر بندہ اپناجان ومال،سب اُس کے حضور میں نذر کردیئے کے لیے حاضر ہوجائے۔ جج وعمرہ اِسی نذر کی تمثیل ہیں۔ بیدونوں ایک ہی حقیقت کومثل کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمرہ اجمال ہے اور حج اِس کحاظ ہے اُس کی تفصیل کردیتا ہے کہ اِس میں وہ مقصد بھی بالکل نمایاں ہوکرسا منے آجا تا ہےجس کے لیے جان و مال نذرگر دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آ دم کی تخلیق ہے اُس کی جوا سیم دنیا میں بریا ہوئی ہے، اہلیس نے پہلے دن ہی ہے اُس کے خلاف اعلان جنگ کررکھا ہے: قَالَ: فَبِمَ آ اَغُو يُتَنِي لَا قُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُمُ مِّنُ اَيُدِيهِمُ وَعَنُ شَمَا وَلِهِمُ، وَلَا تَجِدُ اَكُثَرَهُمُ شَكْرِيْنَ (بولا: اچھا تو بَیْنِ اَیْدیهِمُ وَعِنُ اَیْمانِهِمُ وَعَنُ شَمَا وَلِهِمُ، وَلَا تَجِدُ اَكُثَرَهُمُ شَكْرِیْنَ (بولا: اچھا تو چونکہ تونے مجھے گرابی میں جتلا کیا ہے، اِس لیے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پراُن کی گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر آ گاور بیچھے، اوردا کیں اور با کیں سے اُن پرتا خت کروں گاورتو اُن میں سے اکثر کوا پناشکر گزار نہ پائے گا) قر آ ن کا بیان ہے کہ اہلیس کا پین تجون قبول کرلیا گیا ہے اور اللہ کے بندے اب قیامت تک کے لیے اپنے اِس از لی دشمن اور اِس کی ذریت کے ساتھ برسر جنگ ہیں۔ بہی اِس دنیا کی آ زمائش ہے جس میں کامیا بی اورنا کامی پر ہمارے ابدی مستقبل کا انجھار ہے۔ اپنا جان و مال

الأس الاعراف2:١٦- ١١ـ

٣٦٢ الاعراف ١٣:٧١-١٩١

ہم اِسی جنگ کے لیے اللہ کی نذر کرتے ہیں۔ انبیاعلیہم السلام نے نیاکیُّها الَّذِینَ امَنُوا، کُونُوْ ا اَنصَارَ اللَّهِ مُکی صدا تاریخ میں بار ہااِسی مقصد سے بلند کی ہے۔ ابلیس کے خلاف اِس جنگ کو جے میں مشل کیا گیا ہے۔ یہ تثیل اِس طرح ہے:

اللہ کے بندے اپنے پروردگار کی ندا پر دنیا کے مال ومتاع اور اُس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھا تے ہیں۔

پھر کلید ک لبیك کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے اور بالکل مجاہدین کے طریقے پرایک وادی میں ڈیرے ڈال دیتے ہوں۔

ا گلے دن ایک کھلے میدان میں بھنج کراپئے گناہوں کی معافی مانگتے ،اِس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا ومناجات کرتے اوراینے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔

تمثیل کے نقاضے سے نمازیں قصراور جمع کرکے پڑھتے اور راستے میں مخضر پڑاؤ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے ڈیروں پر پہنچ جاتے ہیں۔

پھرشیطان پرسنگ باری کرتے ،اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنے آپ کوخداوند کی نذر کرتے ،سرمنڈ اتے اور نذر کے پھیروں کے لیے اصل معبداور قربان گاہ میں حاضر ہوجاتے ہیں۔

پھروہاں سےلوٹے اورا گلے دویا تین دن اِسی طرح شیطان پرسنگ باری کرتے رہے ہیں۔

اِس لحاظ سے دیکھیے تو جج وعمرہ میں احرام اِس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن نے دنیا کی لذتوں،مصروفیتوں اور مرغوبات سے ہاتھ اٹھالیا ہے اور دوائن کی چا دروں سے اپنابدن ڈھانپ کروہ برہند سراورکسی حد تک برہند پابالکل راہبوں کی صورت بنائے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے۔

تلبیہ أس صدا كا جواب ہے جوسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام كی تغیر نو کے بعد اللہ تعالی کے عکم سے ایک پھر پر كھڑ ہے ہوكر بلند كی تھی۔ اب بیصداد نیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چی ہے اور اللہ کے بندے اُس كی نعمتوں كا اعتراف اور اُس كی توحید كا اقرار كرتے ہوئے اِس صدا کے جواب میں لبیك ، اللّٰهم لبیك ، كا بید ل نواز تر انہ پڑھتے ہیں۔

طواف نذر کے پھیرے ہیں۔ دین ابرا ہیمی میں بیروایت قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو معبد کی خدمت کے لیے نذر کیا جائے ، اُسے معبدیا قربان گاہ کے سامنے پھرایا جائے۔ تورات کے متر جموں نے اِسی بات کو جگہ جگہ ہلانے کی قربانی اور خداوند کے آگر رائے سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر گنتی میں ہے:

''اورتو لا ویوں کو خداوند کے آگے لا اور بنی اسرائیل اپنے ہاتھا اُن پر رکھیں۔اور ہارون لا ویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کی طرح خداوند کے آگے گزرانے ، تب وہ خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے۔ تب

٣٦٣ الصّف ٢١:٣١ ـ 'ايمان والو، الله كي مر د گار بنو ''

٣٦٦ تفسيرالقرآن العظيم، ابن كثير٢١٦/٣ ـ

لاوی اپنے ہاتھ دونوں بیلوں کے سروں پر رکھیں۔ تب تو اُن میں سے ایک کوخطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کوخداوند کی سوختنی قربانی کے لیے لاویوں کے کفارے کے لیے گزران۔ اور تو لا ویوں کو ہارون اوراُس کے بیٹوں کے سامنے کھڑا کر اور خداوند کی ہلانے کی قربانی کی طرح اُن کوگزران ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان سے جھے نذر کر دیے گئے ہیں۔ میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے جورتم کے کھو لنے والے ہوں ، اُن کواپنے لیے لیا ہے۔'' (۱۰-۱۷) بنی اسرائیل کے عربی ترجے میں اِس کے لیے تر ددھم للرب 'یا'امام الرب' کی تعبیرا ختیار کی گئی ہے جس سے میں مفہوم مالکل واضح ہوجا تا ہے۔

ججراسود کا استلام تجدید عهد کی علامت ہے۔ اِس میں بندہ اِس پھر کوتمثیلاً اپنے پروردگار کا ہاتھ قرار دے کر اِس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا اور عہد و میثاق کی قدیم روایت کے مطابق اِس کو چوم کراپنے اِس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اسلام قبول کر کے وہ جنت کے وض اپنا جان و مال ،سب اللہ تعالی کے سپر دکر چکا ہے۔

سعی اسلعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کا طواف ہے۔ سیدنا ابراہیم نے صفا گی پہاڑی پر کھڑے ہوکر اِس قربان گاہ کو دیکھا تھا اور پھر حکم کی تعیل کے لیے ذراتیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مروہ کی طرف گئے تھے۔ بائیبل میں بیوا قعہ اِس طرح بیان ہواہے:

'' تیسرے دن ابرا ہیم نے نگاہ کی اوراُس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابرا ہیم نے اپنے جوانوں سے کہا:تم یہیں گدھے کے پاسٹھیرو۔ میں اور پیاڑ کا، دونوں ذراوہاں تک جاتے ہیں اور بجدہ کرکے پھرتمھارے پاس لوٹ آئیں گے۔'' (پیدایش ۲۲۲۲-۵-۵)

چنانچہ صفاوم وہ کا پیطواف بھی نذر کے پھیرے ہی ہیں جو پہلے معبد کے سامنے اوراُس کے بعد قربانی کی جگہ پرلگائے جاتے ہیں۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح قربانی سے پہلے لگائے جاتے تھے، اِسی طرح قربانی کے بعد بھی اُس کا کوئی حصہ ہاتھ میں لے کرلگائے جاتے تھے۔خروج میں ہے:

''اورتو ہارون کے تخصیصی مینڈ ھے کا سینہ لے کر اُس کوخداوند کے روبرو ہلا نا تا کہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ یہ تیرا حصہ ٹھیرے گا۔''(۲۲:۲۹)

عرفات معبد کا قائم مقام ہے، جہاں شیطان کے خلاف اِس جنگ کے مجاہدین جمع ہوتے ،اپنے گناہوں کی معافیٰ مانگتے اور اِس جنگ میں کامیابی کے لیے دعاومنا جات کرتے ہیں۔

مزدلفہ رائتے کا پڑاؤ ہے، جہال وہ رات گزارتے اور صبح اٹھ کر میدان میں انزنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دعاومنا جات کرتے ہیں۔

رمی اہلیس پرلعنت اوراً س کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ میمل اِسعزم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن

قربانی جان کا فدیہ ہے اور سرکے بال مونڈ نا اِس بات کی علامت ہے کہ نذر پیش کردی گئی ہے اور اب بندہ اپنے خداوند کی اطاعت اور دائمی غلامی کی اِس علامت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے۔ بید ین ابرا جیمی کی ایک قدیم روایت ہے۔ چنا نچہ تورات میں بیقانون بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نذر کیا جائے ، وہ اپنے سرکے بال اُس وقت تک نہ منڈوائے ، جب تک نذر کے دن پورے نہ ہوجا کیں ۔ گنتی میں ہے :

''اوراُس کی نذارت کی منت کے دنوں میں اُس کے سر پراسترہ نہ پھیرا جائے ، جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بناہے ، پوری نہ ہوتب تک وہ مقدس رہے اوراپنے سرکے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔''(۵:۲) ''اور نذیر کے لیے شرع میہ ہے کہ جب اُس کی نذارت کے دن پورہے ہوجا کیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے ... پھروہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازے پراپنی نذارت کے بال منڈوائے۔''(۱۸،۱۳:۲)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ س قدر غیر معمولی عبادت ہے جو ہرصاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایمان اور جہاد کے بعد اِسی کی فضیلت بیان کی ہے۔ کی خضیلت بیان کی ہے۔ کہ جو شخص اللہ کے لیے جج کرے، پھرائس میں کوئی شہوت یا نافر مانی کی بات نہ کر بے تو وہ جج سے اِس طرح اوٹ ہے، جس طرح اُس کی ماں نے اُسے آج جنا کہتے اِسی طرح آپ کا ارشاد ہے: عمرے کے بعد عمرہ اِن کے درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے اور سے جج کا بدلہ تو صرف جنت ہی کہتے ہے۔

# هج وعمره کی تاریخ

جج وعمرہ کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اُس منادی سے شروع ہوتی ہے جس کا ذکر ہم او پر جگہ جگہ کر چکے ہیں۔ اِس کے بعد پیسلسلہ بھی منقطع نہیں ہوا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب کے لوگ ہر جگہ سے گروہ درگروہ جج وعمرہ کے لیے آتے تھے اور آپ کی بعثت کے بعد بھی پیسلسلہ اِسی طرح جاری رہا۔ قرآن نے ایک

۳۱۵ بخاری، رقم ۲۶ مسلم، رقم ۲۴۸\_

٣٦٦ بخاري، رقم ١٨١٩ مسلم، رقم ٣٢٩ ـ

سے سے بخاری، رقم ۲۷۷۔مسلم، رقم ۳۲۸ لیعنی وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہیں یا جن کے لیے تو بہ اور تلافی کرنا یا کفارہ ادا کرناضروری نہیں ہے۔

جگہ اِسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الِيُهِ سَبِيلًا. (آلعمران٩٤:٥٩)

''اور جولوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اُن براللّٰد کے لیے اِس گھر کا حج ہمیشہ فرض رہاہے۔''

اِس میں شبنہیں کہ اِس کے مناسک اوررسوم وآ داب میں بعض بدعتیں اِن لوگوں نے داخل کردی تھیں ہمکین روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اِٹھی میں سے بعض لوگ اِن بدعتوں پر پوری طرح متنبہ بھی تھے اور اپنا جج ابراہیمی طریقے کے مطابق ہی کرتے تھے۔رسول اللّصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ بعثت سے پہلے جبیر بن مطعم نے آ پ کو عرفات میں دیکھا تو اُسے جیرت ہوئی کہ قریش کے لوگ تو مزدلفہ ہے آ گے نہیں جاتے اور بنی ہاشم کا بیفرزند وقوف عرفہ کے لیے یہاں حاضرہے۔اُس کا بیان ہے:

> اضللت بعيرًا لي، فذهبت اطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي واقفًا بعرفة، فقلت: هذا، والله، من الحمس، فما شأنه هاهنا؟

عرفات میں کھڑے ہیں نے خیال کیا، بخدا یہ تو (بخاری، قم ۱۲۲۴) کے قریش میں سے ہیں، چربہ یہاں کیا کررہے ہیں؟"

''میرااونٹ کھو گیا۔عرفہ کے دن میں اُسے تلاش کرتا ہوا

گیا تو میں نے دیکھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم میدان

اِس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب حج کا حکم دیا تو اُس کے خاطبین کے لیے بیکوئی نئی بات نہ تھی۔وہ دین میں اِس کی اہمیت اور اِس کے رسوم و آ داب سے پوری طرح واقف تھے اور ہرسال نہایت اہتمام کے ساتھ اِس کے لیے حاضر ہوتے اور اِس كے مناسك اداكرتے تھے۔ چنانچ قرآن نے اِس سے زیادہ کچھنیں كیا كہ اِن كى بدعتوں اور انح افات كوختم كر كے حج وعمرہ، دونوں کوائن کےاصل ابرا ہیمی طریقے پر بحال کر دیا۔ یہ اِس عظیم عبادت کی تاریخ کا آخری باب ہے جونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رقم ہوا ہے۔ اِس کے بعداب اِس کے تمام مناسک مسلمانوں کے اجماع اور تو انزعملی سے نسلاً بعدنسلِ منتقل ہورہے ہیں، اِن میں کسی نوعیت کا کوئی ترمیم وتغیریا اضافہ نہیں ہوا۔ قرآن نے جواصلاحات، البتہ اُس وقت کی تھیں اوراب قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کردی گئی ہیں،وہ ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔

ا۔ بیت الحرام کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش اپنا پرت سمجھتے تھے کہ وہ جس کوچاہیں حج وعمرہ کے لیے حرم میں آنے دیں اور جس کو چاہیں، اُس کی حاضری ہے محروم کردیں۔قرآن نے اِسے تسلیم کرنے سے اٹکار کردیا اور واضح کیا کہ بیکسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے۔ ہڑخض جواللہ کی عبادت اور حج وعمرہ کے لیے اِس گھر کا قصد کرے، وہ قریثی ہویا غیر قریثی،عربی ہو یا عجمی، شرقی ہو یاغربی، اُس پرکسی کوکوئی پابندی عائد کرنے کاحتی نہیں ہے۔ مقیم اور آفاقی، سب کے حقوق اِس میں بالکل

٣٦٨ يه بعثت سے يہلے كاواقعہ ہے، كين إس كو چونكہ جبير بن مطعم نے مسلمان ہونے كے بعد بيان كيا ہے، إس ليے نبي صلى الله عليه وسلم کاذ کر اِس میں اِس طریقے سے ہواہے۔ برابر ہیں۔قریش کی حیثیت اِس کے حکمرانوں اوراجارہ داروں کی نہیں ہے، بلکہ اِس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔اُن کا فرض ہے کہ اسلعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اِسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنا ئیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اِس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اِس آستان اللی برحاضر ہوں:

> إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسُجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وَمَن يُرِّدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلُمٍ، نَّذِقَهُ مِنُ عَذَابِ اَلِيهِ. (الْحُ٢٥:٢٦)

''(اِس کے برخلاف )جولوگ منکر ہوئے اوراب اللّٰہ کی راہ سے اوراُس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اُس کے شہر یوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے کیساںٹھیرایا ہے، (وہ یقیناً بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں)۔اور(اِس معجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ )جو اِس میں کسی بے دینی کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے، اُن کوہم ایک در دناک عذاب کا مز ہ چکھا کیں گے۔''

۲۔شرک کی غلاظت تو حید کے اِس سب سے بڑے اور قدیم ترین مرکز میں بھی داخل کر دی گئ تھی۔قر آن نے متنبہ کیا کہ ابراہیم واسلعیل کو جب اِس گھر کی تولیت عطا ہوئی اور اُنھیں یہاں آباد ہونے کے لیے کہا گیاتھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہدایت بیفر مائی تھی کہ اِس طرح کی غلاظتوں سے اِس گھر کو بالکل یاک رکھاجائے۔ بیراس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کوبھی یہی کرنا چاہیے،ورنہ پیظیم امانت اُن سے چھین کر اِس کےاصل حق داروں کے سپر دکر دی جائے گی:

بِیُ شَیْئًا، وَّطَهِّرُ بَیْتِی لِلطَّ آفِفِینَ وَالْقَآئِمِینَ نَے مُھانا بنایا، (اِس ہدایت کے ساتھ) کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک نہ کرواور میرے اِس گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والول کے لیے پاک رکھو۔''

وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَ تُشُرِكُ ''اور يا دكرو، جب ابراتيم كے ليے إس كركى جكه كومم وَالرُّكَّعِ الشُّجُودِ. (الْجَ٢٧:٢٢)

إِنَّمَا النَّسِيُءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُر، يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ

٣ ـ رجب كامهيناعمرے كے ليےاورذى القعدہ، ذى الحجباورمحرم كے مہينے حج كے ليے ہميشہ حرام رہے ہیں ۔ مشركين عرب جنگ وجدل، غارت گری اورخون کا انتقام لینے کی خاطر جب جا ہتے اِن میں سے کسی مہینے کوحلال اور کسی کوحرام قرار دے لیتے تھے۔اِسی طرح قمری سال کوبھی ہمشی سال کے مطابق کرنے کے لیےاُس میں کبیسہ کا ایک مہینا بڑھادیتے تھے تا کہ جج ا یک ہی موسم میں آتار ہے۔اصطلاح میں اِسے نبی کہاجاتا ہے۔قر آن نے اِس کو کفر میں ایک اوراضا فہ کہا اوراعلان کردیا كه يطريقه بالكل باطل ب،إساب تم موجانا جائية

'' ینی تومحض کفر میں ایک اضافہ ہے جو اِن منکروں کی

كَفَرُوا، يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، زُيِّنَ لَهُمُ سُوَّءُ اَعُمَالِهِمُ، وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيُنَ. (التوبه:٣٧)

گمراہی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ ایک ہی مہینے کو یہ کسی سال حلال ٹھیرادیتے ہیں اور کسی سال حرام کہ خدانے جس کوحرام کیا ہے، اُس کی گنتی پوری کر کے اُسے حلال کر لیں جسے خدانے حرام کیا ہے۔ اِن کے برے اعمال اِن کے لیے خوش نما بنا دیے گئے ہیں۔ (یہ منکر ہیں) اور اِس طرح کے منکروں کو اللہ بھی راستے نہیں دکھا تا۔''

۳۱- اپنے بتوں کے تعلق سے بعض جانور قریش نے حرام قرار دے رکھے تھے، چنانچہ وہ اُن کی قربانی بھی نہیں کرتے تھے۔ اِسی طرح اِس گھرسے متعلق سید ناابرا ہم علیہ السلام کی مقدس روایات بھی اپنے دنیوی مفادات کی خاطراُ نھوں نے بڑی حد تک بدل ڈالی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے اِس پراُ تھیں تنبیہ کی اور بتایا کہ جانور وہی حرام ہیں جن کی وضاحت قرآن میں کردی گئی ہے، اِس لیے اِس افتراء علی اللّٰہ 'سے بچواور اللہ کی قائم کردہ تمام حرمتوں کی تعظیم بجالاؤ۔ یہی تمھارے ق میں بہتر ہے:

بَرْبَ، وَمَنُ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيُرٌ لَّهُ عِنْدُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلَى عِنْدَ رَبِّهِ، وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ، فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاُوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْر، حُنفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشُرِ كِيُنَ بِهِ، وَمَنُ يَشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ، فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيُحُ فِي مَكَانِ سَحِيُقٍ. الطَّيْرُ اوْ تَهُوى بِهِ الرِّيُحُ فِي مَكَانِ سَحِيُقٍ. الطَّيْرُ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ذَلِكَ، وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى اللَّهُ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ. (الْحُ٢-٣٠-٣٢)

۲۹س الانعام ۲:۸۳۱-۱۵۰

۵۔ قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا بالعموم ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اِس مقصد کے لیے خاص کردیے کے بعد لوگ نہ اُن کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ اُن سے بار برداری کا کوئی کام لیتے تھے۔ قرآن نے وضاحت فرمائی کہ اِن شعائر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا وفت آجانے تک اِن جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا نا بالکل جائز ہے:

"(قربانی )کے اِن (جانوروں) سے تم ایک وقت مقررتک فائدے اٹھا سکتے ہو، پھراُن کو اِسی قدیم گھرتک پہنچنا ہے۔" . لَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ اللَّى اَجَلٍ مُّسَمَّى، ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. (الْجِ ٣٣:٢٢)

۲۔ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کی بناپر اُنھوں نے اونٹ کوحرام قرار دے رکھا تھا۔ آللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیٹر میں ایک کمزور روایت کی بناپر اُنھوں نے اونٹ کوحرام قرار دیے کہ بیٹر کئی جائے گی۔ بلکہ عربوں کو بیجانور چونکہ نہایت عزیز ہے، لہذاوہ اگر اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اِس کی قربانی کریں گے تو اُن کے لیے یقیناً بیاللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوگی:

وَالْبُدُنَ جَعَلَنْهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَآئِرِ اللهِ، لَكُمُ فِي فَيُهَا خَيُرٌ، فَاذُكُرُوا السُمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ، فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَرُنْهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ . (الْحَالَاكَ سَخَرُنْهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ . (الْحَالَاكَ سَخَرُنْهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ . (الْحَالَاكَ سَخَرُنْهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ . (الْحَالاتِ)

''اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمھارے لیے اللہ کے شعار تھے۔ اُن میں تمھارے لیے بھلائی ہے۔ سواُن کی قطار بنا کراُن پراللہ کا نام لو۔ پھر جب وہ اپنی بہلوؤں پر گر پڑیں تو اُن میں سے خود بھی کھا وَ اور اُن کو بھی کھلا وَ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور اُن کو بھی جو مانگنے کے لیے آجائیں۔ اِسی طرح ہم نے اِن (جانوروں) کو تمھاری خدمت میں لگادیا ہے تا کہ تم شکر گزار بنو۔''

کے قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالی اُس کے گوشت اورخون سے محظوظ ہوتا ہے۔قرآن نے متنبہ کیا کہ میمض حمافت ہے۔اللہ تعالی اِن چیز وں سے نہیں، بلکہ اُس تقویٰ سے محظوظ ہوتا ہے جو اِن قربانیوں سے اُن کے پیش کرنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے:

''اللّٰد کونه(تمهاری) إن ( قربانیوں ) کا گوشت پہنچتا

. لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، وَلكِنُ

٠ ٢٣ بخارى، رقم ١٦٨٩ مسلم، رقم ٣٢٠٨ - جامع البيان، الطبرى ١٨٥/١ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٣٢٠/٣ ـ ١٢٣ استثنا ١٤ ١ - -

يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ، كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَّكُمُ، وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِينَ. (الْحَكِبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَّكُمُ، وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِينَ.

ہے، نہ خون، بلکہ صرف تمھاراتقوی پہنچتا ہے۔ اُس نے اِسی طرح اِن کو تمھاری خدمت میں لگادیا ہے تا کہ اللہ نے جو ہدایت تمھیں بخشی ہے، اُس پرتم اُس کی تکبیر کرو۔ (یہی طریقہ ہے اُن کا جوخو بی کا رویہ اختیار کریں) اور (اے پیغیبر) اِن خوب کاروں کو بشارت دو۔''

۸۔ مروہ سیدنا اسلام کی قربان گاہ ہے۔ یہود چونکہ اِس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اِس لیے صفاومروہ کے طواف کے بارے میں بھی طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے رہتے تھے۔قرآن نے اِس کتمان حق پر اُنھیں تنبیہ کی اور صاف واضح کردیا کہ بید دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور اِن کا طواف ایک نیکی کا کام ہے۔ کسی مسلمان کو اِس معاصلے میں کوئی تر دذہیں ہونا جا ہیے:

(البقرة:۱۵۸-۱۵۸)

''صفااور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اِس گھر کا جج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اُن پرکوئی حرج نہیں کہ وہ اِن کا طواف بھی کرلیں، (بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے) اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کام ہے، اللہ اُسے کاکوئی کام کیا، اللہ اُسے قبول کرنے والا ہے، اُس سے پوری طرح باخبر ہے۔ (اِس معالمے میں) جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی، اُسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اِس کے باوجود کہ اِن لوگوں کے لیے اپنی چھپاتے ہیں، اِس کے باوجود کہ اِن لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اُسے کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی

9 - قبح کے سلسلے میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کرلی گئی تھی کہ قبح سے واپسی پراورا حرام کی حالت میں لوگ اپنے الکے ور واز وں سے نہیں، بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اِس عجیب وغریب حرکت کامحرک غالبًا یہ وہم تھا کہ جن درواز وں سے گنا ہوں کا بوجھ لا دے ہوئے نکلے ہیں، پاک ہوجانے کے بعد بھی اُٹھی سے گھروں میں داخل ہونا اب خلاف تقوی ہے۔ قرآن نے اِس احتقانہ حرکت سے روکا اور فر مایا کہ یہ ہرگز کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اِس لیے اب ایس احتقانہ حرکت سے روکا اور فر مایا کہ یہ ہرگز کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اِس لیے اب ایس اللہ کا میں بھرائی کہ بیار کا کی تاریخ العرب قبل الاسلام، جوادی کی ۲۷۱۲۔

### إس كااعادة نهيس موناحا سية:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِآنُ تَأْتُوا الْبُيُّوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَأْتُوا الْبُيُّوُتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ. (البقرة١٨٩:٢)

'' یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ (احرام کی حالت میں اور جی ہے کہ است میں اور جی ہے ہے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تواصل میں اُس کی ہے جوتقو کی اختیار کرے۔ اور گھروں میں اُن کے درواز وں ہی ہے آ وَاوراللّٰہ ہے ڈر تے رہوتا کہ تصمیں فلاح نصیب ہوجائے۔''

•ا۔زمانہ ٔ جاہلیت میں جج نے عبادت سے زیادہ ایک نیم مذہبی میلے کی صورت اختیار کر کی تھی۔ چنانچہ لوگ اُس کے لیے ہمطرح کا اہتمام کرتے ،لیکن اِس بات کو بہت کم اہمیت دیتے تھے کہ اِس سفر میں اصل زادراہ تقوی کی کا زادراہ ہے اور وہ جج کے لیے نکلے ہیں تو اُنھیں اب کوئی شہوت یا نافر مانی یالڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چا ہیے۔ یہ اِس عظیم عبادت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تعالی نے اِس طرف توجہ دلائی اور فر مایا کہ اِس سفر کے لیے آدمی کوسب سے زیادہ اِسی تقوی کے زادراہ کا اہتمام کرنا جا ہے:

الُحَجُّ اشُهُرٌ مَّعُلُو مَتْ ، فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ اشُهُرٌ مَّعُلُو مَتْ ، فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجِّ، وَمَا تَفُعُلُوا مِنُ خَيْرٍ يَّعُلَمُهُ اللَّهُ، وَتَزَوَّدُوا فَلَا خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِي وَاتَّقُونِ، يَالُولِي الْالْبَابِ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِي وَاتَّقُونِ، يَالُولِي الْالْبَابِ. (البقرة 192)

"خی کے متعین مہینے ہیں۔ سوان میں جو شخص بھی (احرام باندھ کر) جج کا ارادہ کرلے، اُسے پھر جج کے اِس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافر مانی کی اور نہ لڑائی جھگڑ ہے کی کوئی بات اُس سے سرز دہونی چا ہیے۔ اور (یادرہے کہ ) جو نیکی بھی تم کرو گے، اللہ اُسے جانتا ہے۔ اور (یج کے اِس سفر میں تقویٰ کا ) زادراہ لے کر نکو، اِس لیے کہ بہترین زادراہ بھی تقویٰ کا زادراہ ہے۔ اور عقل والو، مجمع سے ڈرتے رہو۔"

اا۔ جج کے بارے میں اِسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ لوگ مز دلفہ پہنچتے تو وہاں نتیجے وہلیل اور ذکر وعبادت کے بجائے ہی وشرا، تجارت اور اِس طرح کے دوسرے کا موں کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ اِس میں تو کوئی مضایقہ نہیں کہ جج کے ساتھ آ دمی ہجے وشراکی نوعیت کا کوئی کام کرلے، لیکن جج کے مقامات اِن چیزوں کی جگہ نہیں ہیں، علم ومعرفت کی بیجلوہ گاہیں تو صرف اللہ کی یاد کے لیے خاص دئی چاہمیں:

'' اِس میں کوئی حرج نہیں کہ (جج کے اِس سفر میں ) تم اپنے پروردگار کافضل خلاش کرو،کیکن (یادر ہے کہ مزدلفہ لَيْسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضَلَّا مِّنُ رَبِّكُمُ، فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِنُدَ

الْمَشُعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلاكُمُ، وَاِنْ كُنتُمُ مِّنُ قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّآلِيِّنَ. (البقره١٩٨:٢٥)

کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے) جب عرفات سے چلو تو مثعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اُسی طرح اُس نے تصمیں ہدایت فرمائی ہے۔ اور اِس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمرا ہوں میں سے تھے۔''

ا۔ قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کرلیا تھا کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اورمجاور ہیں، الہٰذا اُن کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں النہ تعالیٰ نے بیتو جیہ قبول نہیں کی اور حکم دیا کہ اُنھیں بھی عرفات میں اُسی طرح حاضر ہونا چاہیے، جس طرح دوسر سب لوگ ہوتے ہیں:

ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا النَّامُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. (البقرة ١٩٩:٢٥)

'' پھر (یہ بھی ضروری ہے کہ ) جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں، تم بھی (قریش کے لوگو)، وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت جاہو۔ یقیناً اللہ بخشے والا ہے، اُس کی شفقت

ابریہے۔''

ساا۔ منی کے ایا م بھی زیادہ ترقصیدہ خوانی، داستان گوئی اور مفاخرت کی مجلسوں میں گزرتے تھے۔ پھر یہی نہیں، بعض لوگ جج جیسی عظیم عبادت کو بھی اپنے دنیوی مفادات کے حوالے ہی سے دیکھتے تھے اور اِس موقع پر بھی اللہ سے اگر پچھ مانگتے تو اِسی دنیا کے لیے مانگتے تھے۔قرآن نے اِس پر تنبیہ کی اور فر مایا کہ اِس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ

. روگا:

"إس كے بعد جب ج كے مناسك پورے كراوتو جس طرح پہلے اپنے باپ داداكو يادكرتے رہے ہو، أسى طرح اللہ اللہ كو يادكرو، بلكه أس سے بھى زيادہ ۔ (بيداللہ سے ما تكنے كا موقع ہے)، مگر لوگوں ميں ايسے بھى بيں كه وہ (اس موقع پر بھى) يہى كہتے ہيں كه پروردگار، ہميں دنيا ميں دے دے، اور (اس كا نتيجہ يہ نكاتا ہے كه پھر) من حصہ نہيں رہتا۔ اور ایسے بھى ہیں آخرت ميں أن كا كوئى حصہ نہيں رہتا۔ اور ایسے بھى ہیں

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرِكُمُ الْبَائِكُمُ اَوُ اَشَدَّ ذِكُرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ: رَبَّنَآ اتِنَا فِي اللَّانِيَا وَمَا لَهُ فِي اللَّخِرَةِ مِن خَلَاق. وَمِنْهُمُ مَّن يَّقُولُ: رَبَّنَآ اتِنَا فِي اللَّانِيا خَلَاق. وَمِنْهُمُ مَّن يَّقُولُ: رَبَّنَآ اتِنَا فِي اللَّائِيا خَصَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اولِيْكَ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (البقرة ٢٠٠٠)

٣٤٣ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٨٢/٦-٣٤٣ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٩٠/٦کہ جن کی دعایہ ہوتی ہے کہ پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ یہی ہیں جواپنی کمائی کا حصہ پالیں گے،اوراللہ کوحساب چکاتے بھی درنہیں لگتی۔'

۱۹۲ - اِس سلسله کی بدترین چیز عریاں طواف کی بدعت تھی ۔ بیت اللہ میں اِس غرض سے ککڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس
پرلوگ کپڑے اتارا تار کرر کھ دیتے تھے۔ پھر صرف قریش کی فیاضی ہی اُن کی ستر پوٹی کرتی تھی۔ اُن کے مردمردوں کواور
عورتیں عورتوں کو کپڑے مستعار دیتی تھیں کیکن جولوگ محروم رہ جاتے تھے، وہ پر ہنہ طواف کرتے اور اِسی کو نیکی سمجھتے تھے۔
قرآن نے اِسے ممنوع قرار دیا اور فر مایا کہ عبادت کی ہرجگہ پرآ دمی کوستر چھپا کراور پورالباس پہن کر جانا چاہیے:
فرآن نے اِسے ممنوع قرار دیا اور فر مایا کہ عبادت کی ہرجگہ پرآ دمی کوستر چھپا کراور پورالباس پہن کر جانا چاہیے:
یکنیٹی اَدَمَ ، خُحذُوا زِیُنتَکُمُ عِنُدَ کُلِّ مَسُجِدٍ.
''آدم کے بیٹو، ہر مجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس
(الاعراف ۲: ۳) سے آراستہ رہو۔'

## حج وعمره كامقصد

جج وعمرہ کا مقصدوہی ہے جو اِن کی حقیقت ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں کا اعتراف، اُس کی تو حید کا اقرار اور اِس بات کی یا دد ہانی کہ اسلام قبول کر ہے ہم اپنے آپ کو پروردگار کی نذر کر بچنے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل ود ماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات جج کے منافع سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ جج کی جو آیت ابتدا میں نقل ہوئی ہے، اُس میں جج کے مناسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا ہے: لِیَشُهُدُو اُ مَنَافِعَ لَهُمُ ( تا کہ وہ اپنے لیے منفعت کی جہوں پر حاضر ہوں )۔ یہ مقصد ذکر کے اُن الفاظ سے نہایت خو بی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اِس عبادت کے لیے مقرر کیے جی سے میں اور خیزوں میں پوری طرح راسن کر دینے کے لیے متحب کی گئے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھ لینے کے بعد بیالفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں:

لَبَّيُكَ، اَللَّهِمَّ لَبَّيُكَ؛ لَبَّيُكَ لَاشَرِيكَ لَكَ، لَبَّيُكَ؛ اِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ؛ لَاشَرِيكَ لَكَ.

''میں حاضر ہوں، اے اللہ، حاضر ہوں؛ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں؛ میں حاضر ہوں، حمد تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے؛ تیرا کوئی شریکے نہیں۔''

2 سير المفصل في تاريخالعرب قبل الاسلام، جواعلي ٣٥٩/٦\_

## حج وعمرہ کےایام

عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں، کرسکتے ہیں۔ جج کے لیے، البتہ ۸؍ ذوالحجہ سے ۱۳ سے ۱۳ ار ذوالحجہ تک کے ایام مقرر نہیں اور یہ انھی ایام میں ہوسکتا ہے۔ لوگوں کو اِس عبادت کے لیے چونکہ اقصاے عالم سے سرز مین عرب کے شہر مکہ پہنچنا ہوتا ہے، اِس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کے سفر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے چار مہینے لڑنے کے بحر نے اور جنگ وجدال کے لیے ممنوع قرار دیے ہیں۔ یہ مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ اِن میں سے رجب کا مہینا عمرے کے لیے اور باقی تین جج کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ اِن مہینوں کی میرمت ہمیشہ سے قائم چلی آ رہی ہے، اِس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

"الله كنزديك مهينول كى تعدادنو شهرُ الله ميں أس دن سے بارہ ہى ہے، جب أس نے آسان وز مين كو پيدا كيا۔ إن ميں چارم مينے حرام ہيں۔ يہى دين قيم ہے، البذا إن ميں تمايني جانوں يرظلم نہ كرو۔" إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْاَرُضَ، مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمُ. (التوبه٣٢:٩)

## حج وعمرہ کے مقامات

جج وعمرہ کے مقامات کواللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر قرار دیا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے: اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ ' (صفااور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں)۔ یہ شعیرہ ' کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔اصطلاح میں اِس سے مرادوہ مظاہر ہیں جو کسی حقیقت کا شعور ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے اللہ ورسول کی طرف سے بطور ایک نشان کے مقرر کیے گئے ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہے کہ اِن کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔

ان کا تعارف درج ذیل ہے:

### مواقيت

کے لیے ذات عرق۔ ا

بيتالحرام

سیدناابراہیم علیہ السلام تقریباً چار ہزارسال پہلے جب اللہ کے تھم سے یہاں آئے توبیت الحرام امتدادز مانداور سیلاب کی سے مرانیوں سے گر چکا تھا اور اِس کا کوئی نام ونشان بھی باتی نہیں رہا تھا۔ پروردگار سے الہام پاکراُ نھوں نے اِس کی پرانی بنیادیں دریافت کیں اوراپیخ فرزندا تعلیل کی مدد سے ایک بے چھت کی ممارت کھڑی کردگ ۔ اُن کے مقدس ہاتھوں کی بیتمیر بنیادیں دریافت کیں اور اپنے فرزندا تعلیل کی مدد سے ایک ۔ اِس کے بعد پہلے ممالقہ نے اور پھر قبیلہ ہرہم نے اِسے تعمیر کیا۔ بعض بھی گردش ایام سے محفوظ ندر بی اور بالا فرمنہ دم ہوگئ ۔ اِس کے بعد پہلے ممالقہ نے اور پھر قبیلہ ہرہم نے اِسے تعمیر کیا۔ بعض حوادث کی وجہ سے جرہم کی بنائی ہوئی ممارت بھی گر گئی تو قریش نے اِس کی تعمیر نو کا بندو بست کیا ، کیکن سرما میم پڑجانے کی وجہ سے بی مال بہلے پیش آیا۔ وجہ سے بی مال ایرا نہیمی بنیا دوں پر قائم نہ ہو تکی ۔ بیوا قعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پانچ سال پہلے پیش آیا۔ چنانچہ آپ بھی تعمیر کے اِس کام میں شریک رہے ، بلکہ مورضین کا بیان ہے کہ جراسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ آپ بی کے حسن تد ہر سے طے ہوا۔ یہ میں شریک رہے ، بلکہ مورضین کا بیان ہے کہ جراسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ آپ بھی کے حسن تد ہر سے طے ہوا۔ یہ کا میں تر ہر سے طے ہوا۔ یہ مورضین کا بیان ہوگی کے حسن تد ہر سے طے ہوا۔

<sup>22</sup>س الح ۲۲:۵۲-۲۹\_

۸ سے آل عمران۳:۲۹\_

<sup>9</sup> ي الروض الانف، السهيلي ا/ ٢٤٧ \_

<sup>•</sup> ٣٨ السيرة النبوييه ابن مشام ١٩٣١ - ١٠٠٠

اهمير اخبار مكه،الازرقي ا/٥٨-٢٧\_

٣٨٢ شرح المواهب اللدنيه، الزرقاني ١٠٠٦\_

روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پرسیدہ عائشہ کے سامنے اپی اِس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تالیف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اِس کا جو حصہ عمارت سے باہر رہ گیا ہے اور حطیم کہلاتا ہے، آپ اُسے عمارت میں شامل کر کے ہیت اللہ کو اُس کی اصل ابر اہیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے عبداللہ بن زبیر نے آپ کی اِسی خواہش کے پیش نظر قریش کی بنائی ہوئی عمارت کو گراکر اپنے زمانہ خلافت میں اِسے از سر نو تھیر کیا تھا، کیکن تجاج نے جب اُن کے خلاف جنگ میں سنگ باری کی تو یہ عمارت بھی ٹوٹ گئی۔ اُن کی شہادت کے بعد اُس نے عبدالملک بن مروان کے تکم سے اِس کو منہدم کر کے ایک مرتبہ کی قریش کی عموئی بنیادوں پر تعمیر کردیا تھی کہ بعد سے بیاسی طرح قائم ہے۔

ججراسود اِس عمارت کے کونے میں نصب ہے۔ اِس ہے آگے عمارت کا ثنالی کونارکن عراقی ،مغربی کونارکن شامی اور جنوبی کونارکن شامی اور جنوبی کونارکن عماری کے درمیان کی جنوبی کونارکن عمانی کہلاتا ہے۔ بیت الحرام کا دروازہ زمین سے کوئی دومیٹر اونچا ہے۔ اِس کے اور جراسود کے درمیان کی دیوارکوملتزم کہاجا تا ہے۔ بیگو اِستانۂ الٰہی کی دہلیز ہے جس سے چٹ کرلوگ دعا کیں کرتے ہیں۔ عمارت پرسیاہ کپڑے کا ایک غلاف پڑار ہتا ہے جسے ہرسال تبدیل کردیا جاتا ہے۔ عمارت کے حق میں سفیدرنگ کا ایک پھر رکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اِسی پر کھڑے ہوکر اِس کی دیواریں بلندگی تھیں۔ اِس پھر سے پچھا صلے پرایک قدرتی چشمہ ہے جسے زمزم کہتے ہیں۔ بیت الحرام کی زیارت کے لیے آنے والے اِس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔

اِس کے حدود چاروں طرف کئی کلومیٹر تک وسیع اور ہمیشہ سے معلوم اور تعین ہیں۔ یہ پوراعلاقہ حرم کہلاتا ہے، جس میں کسی انسان یا جانور جتی کہ آپ سے آپ اگنے والی نباتات کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے حَرَمًا اللہ علیہ اللہ علیہ وسیم کا ارشاد ہے: المِنا اور مَثَا بَعَ لَیْنَاسِ وَ اَمُنَا کے الفاظ میں اِس کی بہی حیثیت بیان فر مائی ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ھندا بلد حرم اللّٰه یوم خلق السموات "نیوه شہر ہے جے اللہ نے اُس دن سے حرام شیرایا والارض و هو حرام بحرمة الله الی یوم القیامة، ہے، جب اُس نے زمین و آسان پیدا فرمائے تھے۔

ہے، جب اُس نے زمین وآسان پیدا فرمائے تھے۔ اللّٰہ کی قائم کردہ اِسی حرمت کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کو اِس میں قال کی

٣٨٣ السيرة النوبي، ابن مشام ١٦٠١\_

۳۸۴ بخاری، رقم ۱۵۸۴،۱۵۸۳ مسلم، رقم ۲۲۴۹،۳۲۴۰\_

وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي، ولم يحل

لى الا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله

۳۸۵ مسلم، رقم ۳۸۵

۳۸۲ اخبار مکه،الازرقی ۵۹/۱

٣٨٧ القصص ٢٨: ٥٧ ـ العنكبوت ٢٩: ١٧ ـ

٣٨٨ البقرة٢:١٢٥\_

\_\_\_\_\_ میزان ۳۸۳ \_\_\_\_\_

الى يوم القيامة، لا يعضد شوكه و لا ينفر صيده و لا يلتقط لقطته الا من عرفها، و لا يختلىٰ خلاها. (بخارى، رقم ١٨٣٣)

اجازت نہیں دی گئے۔ میرے لیے بھی یہ دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے حلال کیا گیا۔ چنا نچہ اللہ کی قائم کردہ اسی حرمت کی وجہ سے بیاب بھی قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ نہ اِس کے کانٹول والے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اِس کے شکار کو بھاگیا جائے گا، نہ اِس میں گری ہوئی کوئی چیز اٹھائی جائے گی، اللّب یہ کہ کوئی اُسے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھائے، اور نہ اِس کی گھاس کاٹی جائے گی۔''

#### صفاومروه

ید دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے بالکل قریب واقع ہیں۔سیدنا استعمال کی قربانی کا واقعہ اِنھی میں سے ایک پہاڑی مرہ وہ پر پیش آیا تھا۔امام حمیدالدین فراہی نے اپنی کتاب''الراکی اصحیح فی من ہوالذیخ'' میں اِسے بوری طرح مبر ہن کر دیا ہے۔ چنانچہ یہی اصل قربان گاہ ہے جسے لوگوں کی سہولت کے لیے منی تک وسعت دے دی گئی ہے۔ اِس قربان گاہ کے طواف میں پھیرے صفاسے مروہ اور مروہ سے صفا تک ہوتے ہیں۔اصطلاح میں اِسے سعی کہتے ہیں۔

### ملج

دو پہاڑیوں کے درمیان بیایک وسیع میدان ہے جس کا فاصلہ کمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر ہے۔ ۸رز والحجہ کو کمہ سے آنے کے بعداور ۱۰رز والحجہ کوعرفات سے واپس آ کر حجاج بہیں قیام کرتے اور حج کے باقی مناسک پورے کرتے ہیں۔

#### عرفات

منی سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بھی ایک وسیع میدان ہے جہاں ۹رز والحجہ کومسلمانوں کا امام خطبہ دیتا اور اِس کے بعد حجاج غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔

#### مزدلفه

منی کے راستے میں بیرایک دوسرا میدان ہے جہاں عرفات سے واپسی کے بعد حجاج رات گزارتے ہیں۔ بیمنی اور عرفات کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ حدود حرم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اِس لیے اِسے المستعر الحرام' بھی کہاجا تاہے۔ قرآن میں اِس کا یہی نام آیا ہے۔

٣٨٩ البقره ٢: ١٩٨ ـ

جمرات

منی کے میدان میں یہ تین ستون ہیں جنھیں شیطان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اِن میں سے ایک ستون سب سے بڑا ہے، اِسے جمر وُ عقبہ یا جمر وۃ الاخر کی کہتے ہیں۔ دوسرے دوستون جمر وۃ الاولی اور جمر وۃ الوسطی کے نام سے موسوم ہیں۔ عرفات سے واپس آ کر جاج اِنھی ستونوں پر سنگ باری کرتے ہیں۔

حج وعمره كاطريقه

حج وعمره کے لیے جوطر یقہ شریعت میں مقرر کیا گیاہے، وہ پہنے:

عمره

اِس عبادت کی نیت سے اِس کا احرام با ندھا جائے۔

باہر سے آنے والے بیاحرام اپنی میقات سے باندھیں ؛ مقیم خواہ وہ کمی ہوں یا عارضی طور پر مکہ میں ٹھیرے ہوئے ہوں ، ہوں ، اِسے حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ سے باندھیں ؛ اور جولوگ اِن حدود سے باہر ، کیکن میقات کے اندر رہتے ہوں ، اُن کی میقات و ہی جگہ ہے ، جہاں وہ تقیم ہیں ، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کردیں۔

بیت الله میں پہنچنے تک تلبیہ کاور دجاری رکھا جائے۔

وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔

پھرصفاومروہ کی سعی کی جائے۔

ہدی کے جانورساتھ ہوں تو اُن کی قربانی کی جائے۔

قربانی کے بعد مردسر منڈواکر یا حجامت کرا کے اورعور تیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کراحرام کھول ی ۔

یہ احرام ایک اصطلاح ہے۔ اِس کے معنی میہ ہیں کہ اب وہ شہوت کی کوئی بات نہیں کریں گے؛ زیب وزینت کی کوئی بات نہیں کریں گے؛ زیب وزینت کی کوئی چیز، مثلاً خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے؛ ناخن نہیں تراشیں گے، نہ جسم کے سی جھے کے بال اتاریں گے، نہ میل کچیل دور کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جو ئیں بھی نہیں ماریں گے؛ شکار نہیں کریں گے؛ سلے ہوئے کیڑے نہیں پہنیں گے؛ اپنا سر، چہرہ اور پاؤں کے اور ایک اور ایک اور ایک جا در تہ بند کے طور پر باندھیں گے اور ایک اور ھے لیں گے۔

عورتیں،البتہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی اورسراور پاؤں بھی ڈھانپ سکیں گی۔اُن کے لیےصرف چہرہ اور ہاتھ کھلے

\_\_\_\_\_میزان ۳۸۵ \_\_\_\_\_

ر کھنے ضروری ہیں۔

تلبیہ سے مراد، نَبَیْكَ اَللَّهُمَّ لَبَیْكَ؛ لَبَیْكَ لَا شَرِیُكَ لَكَ، لَبَیْكَ؛ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ؛ لَا شَرِیُكَ لَكَ، لَبَیْكَ؛ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ؛ لَا شَرِیُكَ لَكَ كَاورد ہے جواحرام باند ھے ہی شروع ہوتا اور بیت الله میں پہنچنے تک برابر جاری رہتا ہے۔ جج وعمرہ کے لیے تہا یہی ذکر ہے جواللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔

طواف اُن سات پھیروں کو کہتے ہیں جو ہرطرح کی نجاست سے پاک ہوکر بیت اللہ کے گردلگائے جاتے ہیں۔ اِن میں سے ہر پھیرا ججراسود سے شروع ہوکر اُسی پرختم ہوتا ہے اور ہر پھیرے کی ابتدا میں ججراسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ یہ حجراسودکو چو منے یا ہاتھ سے اُس کوچھوکرا پنا ہاتھ چوم لینے کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ ہجوم کی صورت میں ہاتھ سے یاہاتھ کی چھڑی سے یا اِس طرح کی کسی دوسری چیز سے اشارہ کردینا بھی اِس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔

سعی سے مراد صفاومروہ کا طواف ہے۔ یہ بھی سات پھیرے ہیں جو صفاسے شروع ہوتے ہیں۔ صفاسے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا بھیراشار کیا جاتا ہے۔ إن میں سے آخری پھیرامروہ پرختم ہوتا ہے۔

قربانی کی طرح صفاومروہ کی ہیسعی بھی بطور تطوع کی جاتی ہے۔ یہ عمرے کا کوئی لازمی حصنہیں ہے۔عمرہ اِس کے بغیر بھی مکمل ہوجا تا ہے۔اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَاتِرِ اللَّهِ، فَمَنُ حَجَّ اللَّهِ، فَمَنُ حَجَّ اللَّهِ اللَّهِ، فَمَنُ حَجَّ اللَّهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَاللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهُ أَنْ يَطُوَّ عَلِيهُمَا، وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهُمْ.

(البقره۲:۱۵۸)

"ضفااور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اِس گھر کا تج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اُن پرکوئی حرج نہیں کہ وہ اِن کا طواف بھی کرلیں، (بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے) اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا، اللہ اُسے قبول کرنے والا ہے، اُس سے یوری طرح باخر ہے۔"

مدى كالفظ أن جانوروں كے ليے بولا جاتا ہے جوحرم ميں قربانی كے ليے خاص كيے گئے ہوں۔ دوسرے جانوروں سے اس موسیترر كھنے كے ليے اُن كوميتزر كھنے كے ليے اِسى بنايرا ختيار كی ہے۔ تعبير اُن كے ليے اِسى بنايرا ختيار كی ہے۔

بح

عمرے کی طرح جج کے لیے بھی پہلا کام بہی ہے کہ اِس کی نیت سے اِس کا احرام باندھاجائے۔

۳۹۰ المائده ۲:۵۵،۷۹۰

باہر سے آنے والے بیاحرام اپنے میقات سے باندھیں؛ مقیم خواہ وہ کلی ہوں یا عارضی طور پر مکہ میں ٹھیرے ہوئے ہوں یا عدود حرم سے باہر، کیکن میقات کے اندرر ہتے ہوں، اُن کی میقات وہی جگہ ہے، جہاں وہ قیم ہیں، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیبہ پڑھنا شروع کردیں۔

٨رذ والحبكومني كے ليےروانه ہوں اور وہاں قيام كريں۔

٩رذ والحجه كي صبح عرفات كے ليے روانه ہول۔

وہاں پہنچ کرامام ظہر کی نمازے پہلے جج کا خطبہ دے، پھرظہراور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے۔

نماز سے فارغ ہوکر جتنی دیر کے لیے ممکن ہو،اللہ تعالیٰ کے حضور میں تنبیج وتخمید، تکبیر وتہلیل اور دعاومنا جات کی جائے۔

غروب آ فتاب کے بعد مز دلفہ کے لیے روانہ ہوں۔

وہاں پہنچ کرمغرب اورعشا کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے۔

رات کواسی میدان میں قیام کیا جائے۔

فجر کی نماز کے بعدیہاں بھی تھوڑی در کے لیے عرفات ہی کی طرح شبیج وتخمید ، تبییر وتہلیل اور دعاومنا جات کی جائے۔

پھرمنیٰ کے لیے روانہ ہوں اور وہاں جمرۂ عقبہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے اور اِس جمرے کوسات کنگریاں ماری جائیں۔

ہدی کے جانورساتھ ہوں یا نذراور کفارے کی کوئی قربانی واجب ہو پچکی ہوتو بیقربانی کی جائے۔

پھر مر دسر منڈ واکریا تجامت کرا کے اور عور تیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کراحرام کالباس اتارویں۔

پھر بیت اللہ پہنچ کراُس کا طواف کیا جائے۔

احرام کی تمام پابندیاں اِس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی ، اِس کے بعد اگر شوق ہوتو بطور تطوع صفاومروہ کی سعی بھی کرلی جائے۔

پھرمنیٰ واپس بھنچ کردویا تین دن قیام کیا جائے اورروزانہ پہلے جمرۃ الاولیٰ، پھر جمرۃ الوسطیٰ اور اِس کے بعد جمرۃ الاخریٰ کو سات سات کنکریاں ماری جا کیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج وعمرہ کے مناسک یہی ہیں۔قرآن مجیدنے اِن میں کوئی تبدیلی نہیں گی، صرف اتنا کیا ہے کہ اِن سے متعلق بعض فقہی مسائل کی توضیح فرمادی ہے۔

يهاحكام درج ذيل بين:

پہلاتھم پیہے کہ جج وعمرہ کے تعلق سے جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں، اُن کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہر حال

میں قائم رہی جاہمیں۔ تاہم کوئی دوسرافریق اگر اُنھیں ملحوظ رکھنے سے انکار کردیتا ہے تو اِس کے بدلے میں مسلمانوں کوبھی حق ہے کہ وہ برابر کا اقدام کریں، اِس لیے کہ اِس طرح کی حرمتیں باہمی طور پر ہی قائم رہ علتی ہیں، اُنھیں کوئی فریق اپنے طور برقائم نہیں رکھ سکتا:

> اَلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصُ، فَمَنِ اعْتَلاى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثُل مَا اعْتَلاى عَلَيُكُمُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا اَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ. (البقره ١٩٣٢)

''ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور (اِسی طرح) دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں۔ لہذا جوتم پر زیادتی کریں، اُخصیں اِس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان لوکہ اللہ اُن کے ساتھ ہے جواس کے حدود کی یابندی کرتے ہیں۔''

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس حكم كي وضاحت ميس لكصة بين:

''...مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی مجرڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ ایکن جب کفارتھا رے لیے اِس کی
حرمت کا لحاظ بیں کرتے تو شمص بھی یہ تن حاصل ہے کہ قصاص کے طور پرتم بھی اُن کو اِن کی حرمت سے محروم کر دو۔ ہر
شخص کی جان شریعت میں محترم ہے ، لیکن جب ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا، اُس کوتل کر دیتا ہے تو اُس
کے قصاص میں وہ بھی حرمت جان کے حق سے محروم کر کے قل کر دیا جاتا ہے۔ اِس طرح اشہر حرم اور حدود حرم کا احترام سلم
ہے بشرطیکہ کفار بھی اُن کا احترام ملحوظ رکھیں اور اُن میں دوسروں کوظم وسم کا ہدف نہ بنا میں ، لیکن جب اُن کی تلواریں اِن
مہینوں میں اور اِس بلدا مین میں بے نیام ہوتی ہیں تو وہ سزاوار ہیں کہ اِن کے قصاص میں وہ بھی اِن کے اُمن واحترام
کے حقوق سے محروم کے جا میں۔ مزید فرمایا کہ جس طرح اشہر حرم کا یہ قصاص ضروری ہے، اِس طرح دوسری حرمتوں کا قصاص
بھی ہے ۔ لیعنی جس محرم چیز کے حقوق حرمت سے وہ شمصیں محروم کریں ، تم بھی اُس کے قصاص میں اُس کے حق حرمت
سے اُخصیں محروم کرنے کا حق رکھتے ہو۔'(تدبرقر آن ۱/۹ ہے)

دوسراتکم یہ ہے کہ اِس اجازت کے باو جود مسلمان اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، اِن

کو توڑنے میں پہل ایک بدترین جرم ہے۔ اِس کا ارتکاب کسی حال میں بھی نہیں ہونا چا ہے۔ بیت الحرام پر حملہ خدا کے گھر
پر حملہ ہے، جن جانوروں کے گلے میں خدا کی تخصیص کے پٹے بندھ گئے ہیں اور جواللہ کے بندے اُس کے فضل اور اُس کی
خوشنودی کی تلاش میں رخت سفر باندھ کر نکلے ہیں، اُن کونقصان پہنچانے کے در پے ہونا خود اللہ، پروردگار عالم سے تعرف
کرنے کے مترادف ہے۔ اِس وجہ سے کسی قوم کی دشنی بھی مسلمانوں کو اِس بات پر آ مادہ نہ کرے کہ وہ اِس معاسلے میں
حدود سے تجاوز کریں۔ اُن پرواضح رہنا چا ہیے کہ جو پروردگار اپنے عہد و میثاق سے قوموں پر کرم فرما تا اور اُنھیں سرفرازی
بخشا ہے، اُس کے ہاں اِس عہد و میثاق کے توڑنے کی پا داش بھی ہڑی ہی شخت ہے:

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، لَا تُحِلُّوا شَعَائِر اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ النَّهِ وَلَا الشَّهُرَ النَّحِرامَ وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الشَّهُرَ النَّحَرامَ وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الشَّهُرَ الْبَيْتَ الْحَرامَ، يَيْتَغُونَ فَضُلاً مِّن رَبِّهِمُ وَرِضُوانًا... وَلَا يَحُرِمَنَّكُمُ شَنانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّو كُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اَنْ تَعْتَدُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُول وَلَا تَعَاوَنُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة ٥٤)

''ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ (اُن میں سے بالحضوص) اُن جانوروں کی جن کے گلے میں نذر کے پیٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عاز مین کی جواپنے پروردگار کے فضل اوراً س کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں ... اور پچھ لوگوں نے مسجد الحرام کا راستہ تمھارے لیے بند کردیا تھا تو اُن کے ساتھ اِس بنا پر تمھاری دشنی بھی شمیں ایسا مشتعل نہ کردے کہ تم حدود تمھاری دشنی بھی شمیں ایسا مشتعل نہ کردے کہ تم حدود سے جواد کرو۔ (نہیں ، تم حدود اللی کے پابندر ہو)، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو، اِس لیے زیادتی میں تعاون نہ کرواور اللہ سے ڈرتے رہو، اِس لیے

جَعَلَ اللهُ الْكَعُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيْمًا لِّلنَّاسِ، وَالشَّهُ رَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَآئِدَ. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوْآ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْارُضِ وَاَنَّ الله بِكُلِّ شَي ء عَلِيْمٌ. اعْلَمُوْآ اَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ. (المائدة عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"الله نے بیت الحرام کعبہ کولوگوں کے لیے مرکز بنایا اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور (اُن میں سے حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور (اُن میں سے بالخصوص) اُن جانوروں کو (شعیرہ خصرایا ہے) جن کے گلے میں نذر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں۔ بیراس لیے کہ شخصیں معلوم ہوجائے کہ اللہ جانتا ہے جو پچھوز مین وآسان میں ہے اور اللہ جرچیز سے واقف ہے۔ خبر دار ہوجاؤ کہ اللہ شخت سزاد سے والا بھی ہے اور اللہ بخشے والا اور مہر بان

تیسراتکم ہیہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے، دریائی جانوروں کا شکار کرنا یا دوسروں کا کیا ہوا شکار کھالینا، دونوں جائز ہیں۔ بیرخصت اِس لیے دی گئی ہے کہ خشکی کے سفر میں اگرزا دراہ تھڑ جائے تو اُسے کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن دریائی سفر میں اِس طرح کے موقعوں پر شکار کے سواکوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ تاہم اِس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ لوگ اِس رخصت سے آگے ہڑھنے کی کوشش کریں۔ خشکی کا شکار ہرحال میں ممنوع ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جانتے ہو جھتے اِس گناہ کا ارتکاب کر ہیٹے تنا ہے تو اُسے کفارہ ادا کرنا چا ہیے۔ اس کی تین صور تیں ہیں: جس طرح کا جانور شکار کیا گیا ہے، اُس قبیل کا کوئی جانور گھریلوچو پایوں میں سے قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے۔ اگر میمکن نہ ہوتو اُس جانور کی قیمت کی نسبت سے مسکینوں کوکھا نا کھلا یا جائے۔

یہ بھی دشوار ہوتو اسنے روز بے رکھے جا 'میں ، جتنے مسکینوں کو کھا نا کھلا ناکسی شخص پر عا 'مد ہوتا ہے۔

رہی پیربات کہ جانوروں کابدل کیا ہے یا اگر جانور کی قربانی معتدر ہے تو اُس کی قیمت کیا ہوگی یا اُس کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا یا جائے گا یا کتنے روزے رکھے جائیں گے تو اِس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دوثقة آدمی کریں گے تا کہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنے نفس کی جانب داری کا کوئی امکان باقی ندر ہے:

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا، لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ السَّيُدِ تَنَالُهُ ايُدِيكُمُ ورِمَا حُكُمُ لِيَعُلَمَ اللَّهُ مَنُ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَلَاى بَعُدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اللَّهُ. يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا، لاَ تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ، وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّدًا الصَّيدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ، وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّدًا فَخَرَآءٌ مِّتُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلُ مِّنَكُمُ مُلَكُمُ مُتَعَمِّدًا عَدُلُ مِنَ النَّعَمِ، يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلُ مِنَ النَّعَمِ، يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلُ مِنَ النَّعَمِ، يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا مَلكَينَ اوُ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَلكِينَ اوُ عَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوفَى وَبَالَ مَلكَينَ اوُ عَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوفَى وَبَالَ مَرْهِ. عَفَا اللَّهُ عَرَينٌ ذُوانَتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمُ صَيدُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمُ مَليدُ اللَّهُ مَنَاعًا لَّكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَحُرِّمَ اللَّهُ مَنكُمُ مَليدُ اللَّهُ مَنكُمُ مُرَمًا، وَاتَّقُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ صَيدُ اللَّهُ مَنكُم مَلكَ أَلُهُ مُرَمًا، وَاتَّقُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَليدُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنكَ مُ مُرَمًا وَاتَقُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَلكُ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِللَّيْكُمُ مَلكًا مُ وَلِللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَيْكُمُ مَلكًا مُورَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا عَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

''ایمان والو،الله تمهیں اُس شکار کے ذریعے سے لازماً آ ز مائے گا جوتمھارے ہاتھوں اور نیز وں کی ز دمیں ہوگا، یدد یکھنے کے لیے کہتم میں سے کون غائبانداُس سے ڈرتا ہے۔ پھرجس نے اِس تنبیہ کے بعد بھی حدود سے تجاوز کیا تو اُس کے لیےایک در دناک عذاب ہے۔ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جوتم میں سے جان بوجھ کراییا کرگز رہے تو اُس کا بدلہ اُسی طرح کا جانور ہے،جبیبا اُس نے مارا ہے۔ اِس کا فیصلہتم میں سے دو عادل آ دمی کرس گےاور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ یا نہیں تو اِس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کوکھانا کھلا نا ہوگا یااسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تا کہوہ اپنے کیے کی سزا تھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا، اُسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن جو اِس کا اعادہ کرے گا، الله اُس سے انتقام کے گا۔ (پیاللہ کا فیصلہ ہے) اور اللہ زبر دست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اُس کا کھاناتمھارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمھارے لیے اور تمھارے قافلوں کے زادراہ کے لیے۔اور خشکی کا شکار بدستور حرام ہے،جب تکتم احرام کی حالت میں ہو۔ (اِس کی بابندی کرو) اوراُس اللہ سے ڈرتے رہوجس کےحضور میں تم سب حاضر کیے جاؤگے۔"

چوتھا تھم یہ ہے کہ جج وعمرہ کے لیے سفر کرنے والے اگر کسی جگہ گھر جا کیں اوراُن کے لیے آ کے جاناممکن نہ رہے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جومیسر ہو، اُسے قربانی کے لیے بھیج دیں یا جھیجناممکن نہ ہوتو اُسی جگہ قربانی کر دیں اور سرمنڈ واکر احرام کھول دیں۔اُن کا حج وعمرہ یہی ہے۔صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ اِس معاملے میں سے بات،البنة واضح وُنی حیاہیے کے قربانی اِس طرح کی کسی جگدیر کی جائے یا مکدا ورمنیٰ میں، اُس سے پہلے سرمنڈ وانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص بیار ہویا اُس کے سرمیں کوئی تکلیف ہواوروہ قربانی سے پہلے ہی سرمنڈ وانے پرمجبور ہوجائے قرآن نے اجازت دی ہے کہ اِس طرح کی کوئی مجبوری پیش آ جائے تولوگ سرمنڈ والیں انیکن روزوں یاصد قے یا قربانی کی صورت میں اُس کا فدید دیں اور اُن کی تعدا داور مقدارا پنی صواب دید ہے جو مناسب سمجھیں ، طے کرلیں۔روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اِس کے متعلق یو جھا گیا تو آ پ نے فرمایا: تین دن کے روزے رکھ لیے جائیں یا چھ سکینوں کو کھانا مھلا دیاجائے یا ایک بکری ذ<sup>نج</sup> کردی جائے تو کافی ہوجائے گا۔

وَاتِثُوا الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ، فَإِنْ أُحُصِرْتُمُ فَمَا حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُيُ مَحِلَّهُ، فَمَنُ كَانَ مِنُكُمُ مَّر يُضًا اَوُ بِهَ اَذًى مِّنُ رَّاُسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّنُ صِيَام أَوُ صَدَقَةٍ أَوُ نُسُكٍ. (البقره ١٩٧:٢٥)

''اور حج وعمره (کی راه اگرتمھارے لیے کھول دی جائے استينسرَ مِنَ اللهَدي، وَلا تَحْلِقُوا رُءُ وُسَكُم وَ وَأَن كَتَمام مناسك كساتها أَن ) والله على كيا کیورا کرو،لیکن راستے میں گھر جاؤ تو ہدیے کی جوقر بانی بھی میسر ہو، اُسے پیش کردو، اوراینے سراُس وقت تک نہ مونڈو، جب تک بەقربانی اپنی جگەنه پینچ جائے۔ پھر جو بھار ہو یا اُس کے سرمیں کوئی تکلیف ہوتو اُسے جا ہے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اُس کا فد بیہ

یا نچواں تھم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اگرایک ہی سفر میں حج وعمرہ ، دونوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اِس کا طریقہ بیہے کہ وہ پہلے عمرہ کرکے احرام کھول دیں، پھر ۸مرذ والحجہ کومکہ ہی سے دوبارہ احرام باندھ کر حج کرلیں۔ پیمض ا یک رخصت ہے جواللہ تعالی نے دومر تبہ سفر کی زحمت کے پیش نظر باہر سے آنے والے عاز مین حج کوعطا فر مائی ہے۔ لہذاوہ اِس کا فعد بہدیں گے۔ اِس کی دوصورتیں ہیں:

اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو، اُس کی قربانی کی جائے۔

یہ ممکن نہ ہوتو دس روز پے رکھے جا ئیں: تین حج کے دنوں میں اورسات حج سے واپسی کے بعد۔

۳۹۱ بخاری، رقم ۱۸۱۲،۱۸۱۱

۳۹۲ه بخاری، قم ۱۸۱۴ مسلم، رقم ۲۸۷۷ ـ

اِس سے واضح ہے کہاللہ تعالیٰ کے نز دیک بہتریہی ہے کہ حج کے لیےالگ اورعمرے کے لیےالگ سفر کیا جائے۔ چنانچیقر آن نے صراحت کر دی ہے کہ بیرعایت اُن لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے گھر درمسجد حرام کے پاس ہوں:

فَاذَ آمِنتُمُ فَمَنُ تَمَتَّع بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِ " في جبامن كى حالت بدا ، وجائة وكولى ج ك ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے ، اُسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہوجائے۔اورا گرقربانی میسر نہ ہوتوروز بےرکھنا ہوں گے، تین حج کے زمانے میں اور سات (حج سے) واپسی کے بعد۔ یہ پورے دی دن ہوئے۔ (اِس طریقے ہے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ ملا کر عمرے کی ) میہ (رعایت) صرف اُن لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر در مسچر حرام کے پاس نہ ہوں۔ (اِس کی یابندی کرو) اور اللہ سے ڈرتے رہو، اورخوب جان لو کہ اللہ سخت سزا

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي، فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ تَلْثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ذلِكَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِي الُمَسُجِدِ الُحَرَامِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعُلَمُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (البقره١٩٢:٢٥)

دیخ والاہے۔''

اِس حکم کے بارے میں بیربات بھی واضح رہنی جا ہے کہ جولوگ اِس رعایت سے فائدہ اٹھانا جا ہے ہوں ، اُن کے لیے سہولت رہے کہ وہ پھر مدی کے جانورساتھ نہ لائیں ، بلکہ قربانی کے دن وہیں سے خریدلیں۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اِن جانوروں کی قربانی یوم النحر کو ہوگی اور جبیہا کہ بیان ہوا،قربانی سے پہلے وہ سرنہیں منڈ واسکیں گے اور اِس کے لا زمی نتیجے کےطور پراحرام بھی نہیں کھول سکیں گے ۔ حجۃ الوداع کےموقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صورت پیش آ گئی ہی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

"مجھ پروہ بات اگریہلے واضح ہوجاتی جواب ہوئی ہےتو میں مدی کے جانورساتھ نہ لا تا اور نہ لا تا تو میں بھی احرام لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت. (بخاری،رقم ۱۲۵۱)

چھٹا تھم یہ ہے کہ منی سے ۱۲رذ والحجہ کو بھی واپس آ سکتے ہیں اور حیا ہیں تو ۱۳رذ والحجہ تک بھی ٹھیر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِس لیے کہ اصل اہمیت اِس کی نہیں کہ لوگ کتنے دن ٹھیرے، بلکہ اِس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھیرے، خدا کی باد میں اوراُ سے ڈرتے ہوئے ٹھیرے:

''اور(منیٰ کے )چندمتعین دنوں میںاللّٰدکو ہاد کرو۔ پھر

وَاذُكُرُوا اللَّهَ فِي آيَّام مَّعُدُوُ دَتٍ، فَمَنُ تَعَجَّلَ فِی یَوُمَیُن فَلَا إِثُمَ عَلَیْهِ وَمَنُ تَأَخَّرَ فَلَا آِثُمَ بِمِن فِي عَرِيهِ وَو لِي مِن چَل كَرُ اہوا، أس

ر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو دیر سے چلا اُس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ (ہاں، مگر) اُن کے لیے جواللہ سے ڈریں اور تم بھی اللہ سے ڈریں رہو، اور خوب جان لو کہ (ایک دن) تم اُسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤگے۔''

عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعُلَمُوْ ا أَنَّكُمُ اللَّهِ تُحُشَرُونَ. (البقرة٢٠٣٠)

حج وعمرہ کے احکام یہی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ومل سے جور ہنمائی ،البتہ اِن کے بارے میں حاصل ہوئی ہے، اُس کی تفصیلات درج ذیل میں:

احرام

احرام باندھے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبولگاتے تھے۔سیدہ عائشہ کابیان ہے کہ میں نے احرام سے پہلے بھی آپ کومشک کی خوشبولگائی ہے اور یوم النحر کو احرام کالباس اتاردیئے کے بعد بھی، جب آپ طواف کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ اِس خوشبوکی چیک میں آپ کی مانگ میں گویا آج بھی دیکھر بھی ہوں۔

احرام کی حالت میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے ، بال جمائے اور سربھی دھویا ہے۔ نیز لوگوں کوا جازت دی ہے کہ اُن کے پاس جوتے نہ ہوں تو اِس مجبوری میں وہ مخنوں سے نیچ تک موزے کاٹ کراُ نھیں استعال کر سکتے اور تہ بند کے طور پر باندھنے کے لیے اُن سلاکیڑ انہ ہوتو شلواریا یا جامہ بھی پہن سکتے ہیں۔

نکاح کرنے ،کرانے یا نکاح کی بات طے کرنے کو ،البتہ آپ نے احرام کی حالت میں پیندنہیں فرمایا۔

اِس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوجائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اُسے احرام کے کیڑوں ہی میں دفن کردیا جائے اور تکفین کے موقع پر نداُسے خوشبولگائی جائے اور نداُس کا سراور مندڈ ھانیا جائے۔فر مایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اُس کوتلبید پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔

اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں شکارتو بے شک، ممنوع ہے، لیکن احرام کے بغیر کسی شخص نے شکار کیا ہوتو محرم اُسے کھا سکتا ہے، بشر طبیکہ اُس کے ایمایا کسی اشارے کو اُس میں کوئی دخل نہ ہو<sup>ق</sup> نیز فرمایا ہے کہ شکار کی

۳۹۳ بخاری، رقم ۱۵۳۸، ۱۵۳۹ مسلم، رقم ۲۸۴۱، ۲۸۳۱

٣٩٣ بخاري،رقم ١٨٣٥،١٨٣٥، ١٥ ١٨ مسلم، رقم ٢٨٨٩،٢٨٨٥ ـ

۳۹۵ بخاری،رقم ۱۸۴۲،۱۸۴۱مسلم،رقم ۱۹۲،۲۷۹۴۰

٣٩٧ مسلم، رقم ٢٧١٧٣-

٢٩٧ بخاري،رقم ١٢٦٧ مسلم،رقم ١٨٩١

۳۹۸ بخاری،رقم ۱۸۲۴ مسلم،رقم ۲۸۵۵ ـ

\_\_\_\_\_ میزان ۳۹۳ \_\_\_\_\_

ممانعت کے اِس حکم کا موذی جانوروں ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اِس طرح کے جانور حالت احرام میں بھی بغیر کسی تر دد کے مارے حاسکتے ہ<sup>99</sup>

تلبيبه

تلبیہ کے بارے میں رسول الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان کبیك لبیك 'پکارتا ہے تو اُس کے دائیں اور بائیں سے شجر وحجر بھی زمین کے آخر تک یہی پکارتے ہیں جینا نچیفر مایا ہے کہ جبریل امین نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اِسے بلند آواز سے کہا جائے۔

ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج وعمرہ کے لیے نکلتے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر دور کعت نماز پڑھتے ، پھر مسجد کے پاس اوٹٹنی پرسوار ہوتے ، وہ کھڑی ہوجاتی تو تلبیہ شروع کر دیتے تھے <sup>سی</sup>

طواف

ج کا طواف توا یک ہی ہے جسے اصطلاح میں طواف افاضہ کہاجا تا ہے، کیکن ج وعمرہ سے فارغ ہوکرا پنے گھروں کے لیے رخصت ہونے والوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ جاتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر کے جائیں ۔ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: رخصت سے پہلےتم میں سے ہرا یک کا آخری کا میں ہونا چاہیے۔ حاکضہ عورتوں کو،البتہ آپ نے اُن کی مجبوری کے پیش نظر اِس کے لیے نہیں کہا، بلکہ اجازت دی کہ وہ اِس کے بغیر ہی مکہ سے چلی جا کہا ہے۔ چلی جا کہا ہیں۔

طواف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا ہے۔

سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایام سے بھی تو آپ نے فرمایا :تم اِس حالت میں حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہو، مگر لواف نہیں کرسکتی۔

99<u>س</u> بخاری، رقم ۱۸۲۸، ۱۸۲۹ مسلم، رقم ۲۸۶۸ -

٠٠٠ ابن ماجه، رقم ۲۹۲ ـ تر مذي، رقم ۸۲۸ ـ

اميم ابوداؤد، رقم ١٨١٨\_

۲ به مسلم، رقم ۱۱۸۴ ـ

٣٠٠٨ بخاري، رقم ١٤٥٥ مسلم، رقم ٣٢١٩\_

۴ من بخاری، رقم ۷۲ کا مسلم، رقم ۲۹۱۸\_

۵ میں بخاری،رقم ۱۶۴۱ مسلم،رقم ۲۰۰۱ ـ

۲۰،۲ بخاری،رقم ۱۲۵۰ مسلم،رقم ۲۹۱۸

ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بیارتھی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ نے مجھے سواری پر طواف کر لینے کی ہوایت فر مائی۔ بیم

جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ مکہ بن کے کرآپ نے پہلاطواف کیا تو اُس میں تین پھیرے کندھے ہلا کر دوڑتے ہوئے اور چارا پی چال چلتے ہوئے لگا گئے۔ پھر مقام ابرا ہیم کی طرف بڑھے اور اُس کے پیچھے جاکر دور کعت نماز پڑھی۔ اِس کے بعد ججرا سود کی طرف واپس آئے، اُس کا استلام کیا اور دروازے سے صفا کی طرف نکل گئے۔

ابن عباس کابیان ہے کہ اِس طواف میں آپ کا دایاں کندھا بر ہنہ تھا اورا پنی چا در آپ نے داہنی بغل سے زکال کر بائیں کندھے پرڈالی ہوئی تھی۔

> اایم طواف میں رکن بمانی کےاستلام کا ذکر بھی بعض روایتوں میں ہواہے۔

اسی طرح طواف کی بیفضیات بھی نقل ہوئی ہے کہ جس نے طواف کیا اوراُس کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی ، اُس نے گویا ایک غلام اللّٰد کی راہ میں آزاد کردیا۔

سعي

سعی رسول اللّه صلی الله علیه وسلم نے اِس طرح کی ہے کہ طواف سے فارغ ہوکرآ پ صفا کی طرف نکلے اوراُ س کے اوپر تک چڑھ گئے ، پھر قبلہ روہوئے ، اللّہ کی تو حیداور کبریائی بیان کی اور فر مایا :

لا الله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده، انجز وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

''اللہ کے سواکوئی الد نہیں، وہ تنہا ہے، اُس کا کوئی شریکے نہیں، بادشاہی اُسی کی ہےاور حمد بھی اُسی کے لیے ہےاور وہ ہر

۷۰٫۶ بخاری،رقم ۱۶۲۷ مسلم،رقم ۲۷۰۸

۸ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسلم کی روایت (رقم ۹۵ میں) کے مطابق اِس کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کومشر کین کی طرف سے مدینہ جا کر کمزور ہوجانے کا طعنہ دیا گیا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کے جواب میں لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اِس طرح دوڑتے ہوئے طواف کرس اور خود بھی اِسی طریقہ سے طواف کیا۔

ومهم مسلم، رقم ۲۹۵۰

٠١٨ ابوداؤد،رقم ١٨٨٨\_

ااس. بخاری، رقم ۲۰۲۱،۹۰۱ مسلم، رقم ۲۲،۳۰۰ ۳۰ س

۱۲م ابن ماجه، رقم ۲۹۵۷\_

١١١٣ مسلم، رقم ٢٩٥٠ \_

چیز پرفقدرت رکھتا ہے۔اللہ کے سواکوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اُس نے اپنا وعدہ پورا کردیا ہے اورا پنے بندے کی مدد کی ہے اور منکروں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی ہے۔''

یمی کلمات آپ نے تین مرتبہ دہرائے اور اِن کے درمیان میں دعا بھی کی۔ اِس کے بعدم وہ کی طرف چلے۔ جب قدم نشیب میں پہنچاتو دوڑنے کئے۔ پھر جیسے ہی چڑھائی شروع ہوئی ، اپنی حیال چلنے گئے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے وہی کیا جوصفا پر کیا تھا اور اپنے سات پھیرے اِسی طرح پورے کر کیا ہے۔

#### عرفات كاوقوف

منی سے رسول الله صلی الله علیه وسلم ۹ رز والحجہ کی ضبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کے لیے وادی نمر و میں خیمہ لگایا گیا تھا۔ سورج ڈھلنے تک آپ نے اُس میں قیام فر مایا۔ پھر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اِس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک اذ ان اور دو تکبیر وں کے ساتھ پڑھی۔ اِن کے آگا ور پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑھے۔ پھر جبل رحمت کے پاس قبلہ رو ہو کر غروب آفتاب تک کھڑے دعا و مناجات کرتے رہے۔ انس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ اُس دن لوگ تلبیہ بھی پڑھتے رہے اور تکبیریں کی گہتے رہے ایکن کسی پرکوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کے روبرواُن پر فخر ومباہات کا اظہار کرتے ہیں اور اِس سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کوآگ سے رہائی نہیں دیتے۔

## مزدلفه كاقيام

مزدلفہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے مغرب اورعشا کی نمازعرفات ہی کی طرح ایک اذان اوردو تکبیروں کے ساتھ پڑھی۔ پھرضج تک آ رام فر مایا اور اِس دوران میں کوئی نوافل وغیر فہیں پڑھے۔ نماز فجر ، البتہ ذرا سورے اداکی۔ اُس کے بعدروثنی کے پوری طرح پھیل جانے تک مثعر الحرام کے پاس کھڑے دعاومنا جات کرتے رہے۔ طلوع آ فتاب سے پچھ پہلے آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وادی مخترسے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے منی پہنچ گئے۔

۱۹۲۶ مسلم، رقم ۲۹۵۰

۵ایم مسلم، رقم ۲۹۵۰

١٦٨ بخاري،رقم ١٦٥٩ مسلم،رقم ١٩٥٧ س

۷۱مي مسلم،رقم ۳۲۸۸<u>ـ</u>

۱۸ مسلم، رقم ۲۹۵۰ ـ

رمي

رمی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت اور بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کی جانب جانب اور منی دائیں جانب سے لیے آپ جمرے کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوئے۔ بیت الحرام آپ کے بائیں جانب اور منی دائیں جانب تھا۔ پھر آپ نے سات کنگریاں ماریں اور مارتے وقت ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہی۔ پہلے دو جمروں کے پاس آپ نے وقوف بھی فر مایا اور دمی کے بعد قبلہ رو ہوکر دیر تک تنبیح وتحمید ، تکبیر وہلیل اور دمیا و منا جات کرتے رہے۔ جمرہ عقبہ کے پاس ، البتہ آپ بالکل نہیں ٹھیر ۔ "

اِس موقع پراور اِس سے پہلے بھی جب ۸رذ والحجہ کوآپ مکہ سے منی آئے تو جینے دن قیام فرمایا، اِس کے دوران میں تمام نمازیں قصر کرکے پڑھتے رہے۔

یں ۔ علاقے کے بعض چرواہوں نے رات منیٰ میں گزار نے کے بجاےا پنے ریوڑوں کے پاس چلے جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی اور فر مایا: یوم النحر کوئنگریاں مارنے کے بعد باقی دودن کی کنگریاں ایک ہی دن مارلینا۔ قربانی

قربانی عام طریقے سے ہوئی، تاہم ایک اہم سوال اِس کے بارے میں بھی پیدا ہوا کہ ہدی کے جانورا گرراستے ہی میں مرنے کے قریب پہنچ جائیں تو کیا کیا جائے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک شخص نے ، جسے آپ نے قربانی کے اونٹ دے کر بھیجا تھا، یو چھا تو آپ نے فرمایا: ذرج کرکے اُن کے نعل خون میں ڈبونا اور کو ہان کے قریب رکھ دینا، پھراُن کا گوشت نہم کھانا اور نہ تمھارے ساتھی کھا کیں ہے۔

حلق

ججة الوداع کےموقع پرحضور نے خود بھی حلق کرایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اِسی کوتر جیجے دی۔ ابن عمر کی روایت سات

وابع مسلم، رقم ۱۹۲۲\_

۲۰ بخاری، رقم ۱۵۷۱/۵۲۱ کارمسلم، رقم ۱۳۳۲،۲۹۵۰ ساس

اسم بخاری،رقم ۱۲۵۵،۲۵۲۱

۲۲س ابوداؤد، رقم ۷،۱۹۷۵ اور

۳۲۳ بیاں لیے فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہوجائے کہ بیم دار نہیں، بلکہ ہدی کے جانوروں کا گوشت ہے۔ ۳۲۴ مسلم، رقم ۳۲۱۲ واس سے مقصود بیر تھا کہ اِسے قربانی نہ سمجھا جائے، بلکہ اِس طرح کے جانوروں کا تمام گوشت صدقہ کردیا جائے۔ ہے کہ سرمنڈ وانے والوں کے لیے آپ نے تین مرتبہاور بال کوانے والوں کے لیےایک مرتبہ دعا فرمائی۔

یہ اِس بات کا اشارہ تھا کہ قصر کے مقابلے میں حلق کی فضیلت زیادہ ہے۔

چ وعمرہ سے متعلق چند باتیں اِن کے علاوہ بھی روایتوں میں نقل ہوئی ہیں۔

ایک بیک ایک عورت نے اپنا بچہ آپ کی طرف اٹھایا اور پوچھا: کیا یہ بھی مج کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہال، کیکن اِس کا جرتمھا رے لیے ہے ہے۔

دوسری بیر کی قبیلہ ختم کی ایک عورت نے پوچھا: یارسول اللہ، میرے باپ پر جج فرض ہے، مگروہ اتنا بوڑ ھاہے کہ سواری پڑھیر بھی نہیں سکتا۔ کیا میں اُس کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: کرسکتی ہو۔

تیسری بیر کہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا: میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہوگئ ہے، کیا میں اُس کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فر مایا: ضرور کرو، کیا اُس پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتیں؟ بیاللّٰد کا قرض سے اِسے بھی ادا کرو، اِس لیے کہ اللّٰہ اِس کا زیادہ حق دار ہے کہ اُس کا قرض ادا کیا جائے۔

چوتھی بیرکدایک خف نے آپ کے سامنے 'لبیك عن شہرمة ' کہا۔ آپ نے پوچھا: بیشبرمدکون ہے؟ اُس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ آپ نے پوچھا: اپنا حج کر چکے ہو؟ اُس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: پہلے اپنا حج کرلو، اِس کے بعد شبرمہ کی طرف سے کر لینا۔

پانچویں یہ کہ ججۃ الوداع کے موقع پر حضور منی میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے بوچھا: مجھے معلوم نہ تھا، میں نے قربانی سے پہلے بال منڈوالیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اب قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں ۔کسی نے بوچھا: مجھے معلوم نہ تھا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ آپ نے فرمایا: اب رمی کرلو، کوئی حرج نہیں ۔غرض بیہ کہ کسی بھی چیز کی تقدیم وتا خیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ اب کرلو، کوئی حرج نہیں۔

۳۲۵ بخاری، رقم ۲۹ کارمسلم، رقم ۱۳۴۳۔

٣٢٦ بخاري، رقم ٢٨ ١٥ مسلم، رقم ١٣١٨.

۳۲۷ مسلم، رقم ۳۲۵۳ دوسرے کی طرف سے نیکی کے تمام کاموں کے لیے یہی اصول ہے جو آپ نے اِس موقع پر واضح کر دیا ہے، یعنی اجرائس کے لیے ہے جس نے وہ کام کیا ہے۔ اِس مضمون کی تمام روایتوں کو اِسی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔

۲۲۸ بخاری، رقم ۱۸۵۵ مسلم، رقم ۳۲۵ ـ

۲۹س بخاری،رقم ۱۸۵۲\_

•٣٧م ابوداؤ د، رقم ١٨١١ -المعجم الصغير،الطبراني، رقم ١٣٠ \_

اسهم بخاري، قم ۱۷۳۷، ۱۷۳۷ مسلم، قم ۱۵۳۷

چھٹی یہ کہ حرم مدینہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو متنبہ فر مایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ کوحرام ٹھیرایا ہے، میں نے اس طرح مدینہ کو جام ٹھیرایا ہے، میں نے اس طرح مدینہ کو کرام ٹھیرایا ہے۔ البذا اِس کے دونوں کناروں کے درمیان میں کوئی شخص نہ کسی کا خون بہائے، نہ شکار کرے، نہ قبال کے لیے تھیارا ٹھائے اور نہ کسی درخت کے بتے جھاڑے، اللّا بیکہ جانوروں کو کھلانا پیش نظر ہو۔ اس طرح فر مایا کہ جس نے مدینہ میں کوئی نئی چیز پیدا کی یا پیدا کرنے والوں کو جگہ دی، اُس پراللہ اور اُس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اُس

ساتویں بیکہ اپنے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر ٹھیک اُس مقام پر ہے، جہال قیامت میں میراحوض ہوگا۔

# قربانی به ۲

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَكًا لِّيَذُ كُرُوا اسُمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيَمَةِ الْاَنْعَامِ، فَاللهُكُمُ اللهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسُلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. (الجُ٣٢:٣٣)

''اور ہرامت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے تا کہ وہ اُن چو پایوں پراللہ کانام لیس جواُس نے اُن کو بخشے میں، اِس لیے کہ تمھارامعبودا یک ہی معبود ہے تواپنے آپ کواُس کے حوالے کردو۔ (لیکن یہ وہی کریں گے جن کے دل اپنے پروردگارے آگے جھکے ہوئے ہیں) اور (اے پنجبر) اِن جھکنے والوں کو (اُن کے پروردگار کی طرف سے) خوش خبری دو۔''

دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں قربانی اللہ تعالی کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ اِس کی حقیقت وہی ہے جوز کو ۃ کی ہے، کین مدام لی کہ بیاں کا تائم مقام کی ہے، کین مداصلاً مال کی نہیں، بلکہ جان کی نذر ہے جوائس جانور کے بدلے میں چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اِس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔ بظاہر میا پے آپ کوموت کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن غور کیجیے تو یہ موت ہی حقیق زندگی کا دروازہ ہے۔ ارشا وفر مایا ہے: وَ لَا تَقُولُو اللّٰهِ اَمُواتٌ، بَلُ اَحْیَا ٓءٌ وَّ لٰکِنُ لَا تَشُعُرُونَ ، (اور

۳۳۲ بخاری، رقم ۱۸۶۷ مسلم، رقم ۲۳۳۷، ۳۳۳ س

٣٣٣٧ بخاري، رقم ١٨٤ مسلم، رقم ٢٣٣٧ ـ

۱۹۲۴ بخاری، رقم ۱۱۹۲ مسلم، رقم ۲ ساس

۵۳۸ القره۲:۱۵۴۰

جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اُنھیں مردہ نہ کہو۔ وہ مردہ نہیں، بلکہ زندہ ہیں، کیکن تم اِس زندگی کی حقیقت نہیں سبھتے )۔ قر آن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کور کھ کریہی حقیقت واضح کی ہے کہ نماز جس طرح اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اِسی طرح قربانی اُس کی راہ میں ہماری موت ہے:

قُلُ: إِنَّ صَلَاتِيُ وَنُسُكِيُ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي " "كہدوكه میری نماز اور میری قربانی ، اور میراجینا اور لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ (الانعام ۱۹۲۶) میرام زاالله رب العلمین کے لیے ہے۔ "

سیدناابرا ہیم علیہ السلام کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بیٹے کی جگہ جانور کی قربانی دیں اور آیندہ نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قربانی کو اس کی یادگار بنادیا گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: 'وَ فَدَیْنَهُ بِذِبُحٍ عَظِیْمٌ '(اور ہم نے اسلعیل کو ایک ذی عظیم کی کے فرمایا: کو فَدَیْنَهُ بِذِبُحٍ عَظِیْمٌ '(اور ہم نے اسلعیل کو ایک ذی عظیم کے عوض چھڑ الیا)۔ اِس کے معنی یہ تھے کہ ابرا ہیم کی بینذرقبول کرلی گئی ہے اور اب نسلاً بعد نسلِ لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اِس واقعے کی یا دقائم رکھیں گے۔

اِس لحاظ سے دیکھیے تو قربانی پرستش کامنتہا ہے کمال ہے۔ اپنااور اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے بیسہ م الله ہ وَ اللّٰهُ اَکُبَرُ ' کہہ کر ' ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اِس احساس کے ساتھا پنے پروردگار کی نذر کردیتے ہیں۔ ہیں کہ بیدر حقیقت ہم اپنے آپ کو اُس کی نذر کررہے ہیں۔

یبی نذراسلام کی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ سراطاعت جھادیا جائے اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع ، حتی کہ اللہ تعالی کے حوالے کردے۔ قربانی ، اگر خور کیجیے تو اسی حقیقت کی تصویر ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اُن کے جلیل القدر فرزند نے جب اپ آپ کو اس کے لیے پیش کیا تو قرآن نے اِسے اسلام ہی سے تعییر کیا ہے: فَلَمَّ اَسُلَمَا وَ تَلَّهُ لِلُهُ جَبِیْنِ ، (پھر جب اُن دونوں نے اپ آپ کوحوالے کردیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹادیا)۔ سورہ کے کی جو آیت او پر تقل ہوئی ہے، اُس میں بھی دکھے ہوئے ہیں تو سورہ کے کی جو آیت او پر تقل ہوئی ہے، اُس میں بھی دکھے ہوئے ہیں تو کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیخی تمھارے دل اگر اپنے معبود کے سامنے جھے ہوئے ہیں تو اپنی آپ کو اُس کی دوح ہیں ہے اور اللہ تعالی نے یہ عبود ہے۔ قربانی کی دوح ہیں ہے اور اللہ تعالی نے یہ عبود ہے۔ قربانی کی دوح ہیں کے ماروں اگر ایک نہ بناؤ۔

٢ ٣٦م. الصّفّت ١٠٤: ١٠٠

سر بخاري، رقم ۵۵۲۵ مسلم، رقم ۹۰۹۰ ـ

۳۳۸ یعنی نح کے لیے جانو رکو کھڑا کر کے اور ذبح کی صورت میں قبلہ رولٹا کر۔

وسهم الصّفّت ١٠٣:٣٧

## قربانی کی تاریخ

قربانی کی تاریخ سیدنا آ دم علیه السلام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اُن کے دوبیٹوں (ہابیل اور قائیل ) نے اپنی اپنی نذر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی تو ایک کی نذر قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی: اِذُ قَرَّبَا فَا مُتَّفِیلًا مِنُ اَحَدِهِ مَا وَلَمُ مُتَقَبَّلُ مِنَ اللهٰ حَرِ 'بائیبل میں صراحت ہے کہ ہابیل نے اِس موقع پراپنی بھیٹر بکریوں کے بچھ پہلو نے بچوں کی قربانی پیش کی تھی۔ پیدایش میں ہے:

''اورآ دم اپنی بیوی حواکے پاس گیااور وہ حاملہ ہوئی اوراُس کے قائین پیدا ہوا۔ تب اُس نے کہا: مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائین کا بھائی ہابل پیدا ہوا۔ اور ہابل بھیٹر بکر یوں کا چرواہا اور قائین کسان تھا۔ چندروز کے بعد یوں ہوا کہ قائین اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور ہابل بھی اپنی بھیٹر بکر یوں کے پھھ پہلو ٹھے بچوں کا اور پھھ اُن کی چربی کا ہدیدلایا اور خداوند نے ہابل کو اور اُس کے ہدیے کو منظور کرلیا۔ پر قائین کو اور اُس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔'' کی چربی کا ہدیدلایا اور خداوند نے ہابل کو اور اُس کے ہدیے کو منظور کرلیا۔ پر قائین کو اور اُس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔''

سیطریقہ بعد میں بھی، ظاہر ہے کہ قائم رہا ہوگا۔ چنا نچہ اس کے آثار ہم کوتمام قدیم نداہب میں ملتے ہیں۔ سید ناابرا ہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد ،البتہ جواہمیت وعظمت اور وسعت وہمہ گیری اس عبادت کو عاصل ہوئی ہے ، وہ اس سے پہلے ، یقیناً عاصل نہیں تھی۔ اس کی تفسیل سے ہے کہ اہم اہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوں ہوئی ہوں ہوئی اور اللہ تعالی نے اُنھیں ایک فرزند کی کے ساتھ ہی دعا فرمائی کہ پروردگار ، تو مجھے صالح اولا دعطا فرما۔ بید دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے اُنھیں ایک فرزند کی والا دت کی خوش فہری دی۔ یفرزند اسمعیل سے قر آن کا بیان ہے کہ بیہ جب باپ کے ساتھ دوڑ نے پھرنے کی عمر کو پہنچنو ایراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اُنھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہور ہی ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پروردگار کی فاطر قربان کر دیں۔ یہ ہدایت اگر چہ خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی باتیں تاویل و تعییر کی تھائے ہوتی ہیں ، چنا نچہ اِس فواب کی تعییر بھی کہ تھی کہ وہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیں۔ اِس سے ہرگز یہ تھی کو وہ فی الواقع فواب کی تعیر بھی کہ تھی کہ وہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیں۔ اِس سے ہرگز یہ تھی ودنہ تھا کہ وہ فی الواقع فواب کی بیان خواب اُس کی بیان خواب اُس کی بیان خواب اُسے بتایا۔ سید نا اسلیلی افیملہ کر لیا اور اس راہ میں بہلا قدم ہیا تھیا کہ فرزند کے حوصلہ کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا خواب اُسے بتایا۔ سید نا اسلیلی کے ایس خواب کوخدا کا تھی ہی ہوں کے اس سے مطاور فوراً جواب دیا کہ ابا جان ، آپ بے درینج اِس کی تعیل کریں۔ ان شاء اللہ ، آپ جھے پوری طرح فی بہاڑی کے پاس لے گا اور قرابی کے ایک فرزند کے جواب سے مطمئن ہو کر اہرا ہیم اُس کومروہ کی پہاڑی کے پاس لے گا اور قرابی کے ایک طرف سے ندا آئی: اہرا ہیم تم نے خواب کو چوری چل جاتی ، کین اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئی: اہرا ہیم تم نے خواب کوچ کر دکھایا۔ پیشانی کے بیال نائو دیا۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی ، کین اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئی: اہرا ہیم تم نے خواب کوچ کر دکھایا۔

۴۴۰ المائده ۵: ۲۷\_

یہ ایک بڑی آ زمایش تھی بتم اِس میں کامیاب ہوئے، لہذا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں رہی۔ چنا نچہ ابراہیم کے اِس فرزند جلیل کواللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کے موض چھڑ الیا اور اِس واقعے کی یادگار کے طور پر ہرسال اِسی تاریخ کو قربانی کی ایک عظیم روایت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئے۔ یہی قربانی ہے جو جج وعمرہ کے موقع پر اور عیدالانتخ کے دن ہم ایک نفل عبادت کے طور پر بورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ارشا دفر مایا ہے:

'' اُنھوں نے کہا: اِس کے لیےایک چنائی چنواور اِسے آگ میں جھونک دو۔ اِس طرح اُنھوں نے اُس کے خلاف ایک حال کرنی حاہی تو ہم نے اُٹھی کو نیجا دکھا دیا۔ اور (ابراہیم نے بید یکھاتو) کہا: میں اینے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پروردگار، مجھے صالح اولا دعطا فرما۔ ( اُس نے بیدعا کی ) تو ہم نے اُسے ایک برد بارفرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اُس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو (ایک دن) اُس نے کہا: بیٹا، میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تجھے ذیج کررہا ہوں۔اب بتاؤ جمھاری کیاراے ہے؟ اُس نے جواب دیا:اباجان،آپ کوجو تکم دیاجار ہاہے،اُس کی تعمیل کیجے۔ آپانشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔آخرکوجب دونوں نے اپنے آپ کوحوالے کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہا ہے ابرا ہیم، تو نےخواب کو پیچ کر دکھایا۔ بے شک، ہم نیکی کرنے والوں کوایسی ہی جزادیتے ہیں۔ یقیناً بیا یک کھلی آ زمایش تھی۔ (ابراہیم اِس میں کامیاب ہوا) اور (اِس کے نتیج میں) المعیل کوہم نے ایک بڑی قربانی کے وض چیڑالیا۔''

## قرباني كامقصد

قربانی کامقصداللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ہم اپنی جان کا نذرانہ قربانی کے جانوروں کواُس کی علامت بنا کربارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو گویااسلام واخبات کی اُس ہدایت پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں جس کا اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی سے کیا تھا۔ اِس موقع پر تکبیر وہلیل کے الفاظ اِسی مقصد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے بیہ مقصد اِس طرح واضح فرمایا ہے:

"الله کونه (تمهاری) إن (قربانیوں) کا گوشت پینچتا ہے، نه خون، بلکه صرف تمهارا تقوی پینچتا ہے۔ اُس نے اِسی طرح اِن کوتمهاری خدمت میں لگا دیا ہے تا کہ الله نے جو ہدایت تمهیں بخش ہے، اُس پرتم اُس کی تکبیر کرو۔ ( یہی طریقہ ہے اُن کا جوخو بی کا روبیا ختیار کریں) اور ( اے پیغیمر ) اِن خوب کاروں کو بشارت دو۔'' لَنُ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ التَّهُ لَيُكَمُ لِتُكَبِّرُوا التَّهُ وَى مِنْكُمُ كَاللِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَلا كُمُ ، وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيُنَ. اللَّهَ عَلى مَا هَلا كُمُ ، وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيُنَ. (الْحُ٢٢:٢٢)

### قربانی کا قانون

قربانی کا جوقانون مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے:

قربانی انعام کی قتم کے تمام چو پایوں کی ہوسکتی ہے۔

اِس کا جانور بے عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے۔

قربانی کاوفت یوم النحر • ارذ والحجہ کوعیدالانتخل کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کے ایام وہی ہیں جو مزدلفہ سے واپسی کے بعد منیٰ میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ جج کی آیات میں ایّام مَّعُلُو مُتٍ 'سے یہی مراد بایں ۔ اصطلاح میں اِنھیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قربانی کے علاوہ اِن ایام میں بیسنت بھی قائم کی گئی ہے کہ ہرنمازی جماعت کے بعد تکبیریں کہی جائیں۔ نمازوں کے بعد تکبیر کا پیم مطلق ہے، اِس کے وکئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں کیے گئے۔

قربانی کا گوشت لوگ خود بھی بغیر کسی تر دد کے کھا سکتے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں نے فُکُلُوُ ا مِنْهَا وَ اَطُعِمُو اللَّقَانِعَ وَالْمُعُترِّ عَلَيْهِ اَلْفَاظِ مِیں قرآن نے اِس کی صراحت کر دی ہے۔

قربانی کا قانون یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ، اِس کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت فرمائی ہے: اول یہ کہ قربانی کے مہینے میں قربانی کرنے والے نذر کی قدیم روایت کے مطابق قربانی سے پہلے نہ اپنے ناخن کا ٹیس

٣٨١ع. ٢٨:٢٢ أور چند تعين دنول ميں أن جو يايوں پراللَّه كا نام ليس جو أس نے أن كو بخشے ميں ـ''

۳۲۲ الج ۳۲:۲۲ "' سو اِس میں سے خود بھی کھا وَ اور اُن کو بھی کھلا وَ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور اُن کو بھی جو ما نگنے کے لیے آ جائیں۔''

گےاور نہ بال کتر وائیں گے۔<sup>2</sup>

دوم بیر کر بانی ہرحال میں عید کی نماز کے بعد کی جائے گی۔ بیا گر پہلے کر لی گئی ہے تومحض ذبیحہ ہے، اِسے عیدالاضحٰیٰ کی قربانی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوم یہ کہ قربانی کے لیے اچھی عمریہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم ایک سال، گائے بیل دوسال اور اونٹ یا اونٹی کم سے کم یانج سال کی ہونی چاہے۔ یہ میسر نہ ہوں تو مینٹر ھاذئ کر لیاجائے۔ یہا گرچچہ ماہ کا بھی ہوتو کفایت کرےگا۔

چہارم یہ کہ گائے بیل اور اونٹ یا اونٹی کی قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوسکتے ہیں۔ یہ شرکا اگرسات بھی ہوں تو مضایقہ نہیں ہے، بلکہ روانیوں میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ایک موقع پردس افراد شریک ہوئے تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔

سهم مسلم، رقم ا ۱۲ -

۱۲۲۳ بخاري، رقم ۱۲،۵۵۲،۵۵۲،۵۵۰ مسلم، رقم ۲۲،۵۰۲،۵۵۰ ۵۰۷۰

۵۳۸ مسلم، رقم ۵۰۸۲ ۱ بوداؤد، رقم ۱۷۵۹ نسائی، رقم ۳۳۸۳ م

۲ مهم مسلم، رقم ۱۸۱۳ ـ

سهم ترمذی،رقم ۱۵۰۱ نسائی،رقم ۲۳۹۸،۴۳۹۸

۸۳۸ بخاری،رقم ۲۷۵۸\_ابوداؤد،رقم ۲۸۸\_

\_\_\_\_\_ميزان <sup>۲</sup>۲۰۰۰ \_\_\_\_

## قانون معاشرت

انسان کے خالق نے اُسے ایک معاشرت پندھیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اِس طرح نہیں ہوتی کہ اُس کا خالق اُسے آسان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شاب میں براہ راست زمین پر نازل کر تااور پھر ہرم وشیب کے مراحل سے گز ار بے بغیر اِس عالم شاب میں اُسے واپس لے جاتا ہے۔ اِس کے برخلاف اُس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ بر تہ ظلمتوں میں ایک نا تواں بنچ کی حثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ آغوش مادر میں اُس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ بر تہ ظلمتوں میں ایک نا تواں بنچ کی حثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ آغوش مادر میں آئی کھولتا ہے۔ ہمکتا ،کھیتا ، دوسروں کے ہاتھ سے کھاتا ، پیتا اور اپنی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ وہ پہلے زمین پر گھشتا گھٹنوں کے بل چلتا اور پھر ہڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ اِس کے بعد بھی قدم قدم پر اُسے سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بچپن اور لڑکین کے کئی مراحل طے کر کے وہ پندرہ یا سولہ برس کے سن کو بھونے کر کہیں جوان ہوتا ہے۔ اُس کا یہ دور شاب بھی ہیں تمیں برس سے زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ اِس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بڑھا ہے کہ بڑھا ہے کہ بڑھا ہے کہ بڑھا ہو کے آئار نمودار ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور بار ہاعلم ومعرفت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھرنا تواں بچوں ہی کی طرح دوسروں کے رحم وکرم پر زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔

انسان کا بیمعاملہ لاز ما تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے۔ مردو عورت کی حیثیت سے بیہ معاشرت خلقت کی ابتدا ہی سے بہتمام و کمال خوداً س کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اِس کو تلاش کرنے کے لیے اُسے این وجود سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ وہ اِس دنیا میں آتا ہے تو اپنا سماز و ہرگ اور خیمہ وخرگاہ ساتھ لے کر آتا ہے اور وادی وکوہ سار ہویا دشت و بیاباں ، ہر جگہا بنی برزم خود آراستہ کر لیتا ہے۔

انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہاُس کی تخلیق میں پنہاں اِسی اسکیم کے پیش نظر سیدنا آ دم علیہ السلام جب پہلے انسان کی حثیت سے اِس دنیا میں تشریف لائے تو اُنھیں تنہا نہیں بھیجا گیا ، بلکہ اُن کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اُنھی کی جنس سے اُن کا جوڑا بنایا۔ پھراُس سے بہت سے مردوعورت دنیا میں پھیلا دیے ، یہاں تک کہ خاندان ، قبیلہ اور بالآخر ریاست کی سطح پرنظم معاشرت وجود میں آیا جس میں انسان کووہ سب پچھ میسر ہو گیا جواُس کی مخفی صلاحیتوں کورو بیٹمل کرنے کے لیے ناگزیرتھا۔قرآن نے بیچقیقت اپنے خاص اسلوب میں اِس طرح بیان فرمائی ہے:

''لوگو،اپنے اُس پروردگارسے ڈروجس نے تصیب ایک جان سے پیداکیا اوراُسی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنایا اور اُن دونوں سے بہت سے مرد وعورت (دنیا میں) پھیلا دیے، اوراُس اللہ سے ڈروجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہواور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو۔ بے شک، اللہ تم پر نگران ہے۔'' يَّاتُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُمَا وَجَلَقَ مِنْهُا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا. بِهِ وَالْارْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا.

اِس آیت میں، اگرغور کیجیے تو وہ تمام اصول نہایت خو بی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اِس کا سَنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنا قائم کی ہے۔استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں بیاصول درج ذیل ہیں:

''ایک بیر کہ بید دنیا کوئی بے راعی کا گلہ نہیں ہے، بلکہ اُس کوخدانے وجود بخشاہے جوسب کا پروردگارہے۔ اِس وجہ سے کسی کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اُس میں دھاند کی مجائے اور من مانی کرنے کی جسارت کرے، بلکہ سب کو اُس خداوند کی بکڑ سے ڈرتے رہنا جا ہیے جوسب کا خالق وما لک ہے۔

دوسراییکاللہ تعالی نے سب کوایک ہی نفس ۔۔۔ حضرت آدم ۔۔۔ سے وجود بخشاہ ۔ اِس وجہ سے نسب کے اعتبار سے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ۔کسی کو کسی پرکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ۔عربی اور عجمی ،کالے اور گورے،سب برابر ہیں ۔ اِن میں کسی کوکسی پرتر جیج ہوگی تو اکتسا بی صفات کی بنا پر ہوگی ۔ اِس کے سواشرف کے دوسرے معیارات، سب باطل ہیں ۔

چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر کی بنیاد وحدت اللہ، وحدت آدم اور اشتراک رخم کے عقیدے اور جذبے پر ہے۔ ہرایک پر واجب ہے کہ وہ اِس اشتراک کاحق پہچانے اور اِس کوا داکرے اور ساتھ ہی اِس امر کاا ہتما م رکھے کہ کوئی ایسانعرہ لوگوں پر غالب نہ ہونے پائے جو اِس فطری اشتراکیت کو منہدم کر دینے والا اور اِس کی جگہ کسی جا ہلی جذبے کو ابھارنے والا ہو۔اگر اِس طرح کی کوئی چیز ابھرتی نظرآ ئے تو یہ یورے معاشرے کے لیے ایک شدیدخطرے کا الارم ہے اور معاشرے کے ہر دردمند کا فرض ہے کہ وہ اُس کورو کنے کے لیے اپناز ورصرف کرے۔ آیت کے آخر میں وُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيُ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْارْحَامَ '(اورڈرواُسِ الله سےجس کے واسطے سے تم باہم دگرطالب مدد ہوتے ہواورڈ روقطع رخم سے ) کےالفاظ سے اِسی خطرے سے متنبہ کیا ہے۔ اِس لیے کہ حقیقت میں یہی ستون ہیں جن پراسلام نے خاندان،معاشرےاور ریاست کی عمارت تغییر کی ہے۔ جب تک بہستون قائم میں، بہممارت قائم رہے گی۔ جب بیہ کمزور ہڑ جا کیں گے،عمارت خطرے میں بڑ جائے گی اور جب پہگر جا کیں گے،عمارت بھی پیوندز مین ہوجائے گی۔'' (تزكية نفس ۴۲۸)

یداساسات ہیں جن پرمعاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاعلیہم السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے بتایا ہے کہ اِس مقصد کے لیے تمام داعیات ازل ہی سے اِن دونوں کےاندرودیعت کردیے گئے ہیں تا کہوہ دوقالب یک جان ہوکر اِس رفاقت کاحق ادا کرسکیں۔ارشاد فر مایا ہے:

''اوراُس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہاُس نے تا کہتم اُن کے پاس سکون حاصل کرو،اور (اِس مقصد کے لیے ) اُس نے تمھارے اندر محبت اور ہمدردی ود بعت فرمائی۔ بے شک ، اِس میں نشانیاں ہیں اُن کے لیے جوغور کرنے والے ہوں۔"

وَمِنُ ايْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُو َاجًا لِّتَسُكُنُوْ آ اِلَّيْهَا وَجَعَلَ يَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً، مُتَمارى بى جنس تُتَمارے ليے جوڑے بنائے إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِّقُوم يَّتَفَكَّرُونَ. (الروم ۲۱:۳۰)

پورے انسان کوائس کے بچپین سے بڑھا بے تک سامنے رکھ کردیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہائس کی حیاتی ،نفسیاتی اور معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے یہی طریقة عقل وفطرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اِس سے جومعاشرت وجود میں آتی ہے، اُس کے بعض اہم معاملات میں عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون انبیاعلیہم السلام کے ذریعے سے بنی آ دم کودیا ہے۔ذیل میں ہم اُس کےاُن نصوص کی وضاحت کریں گے جوقر آن وسنت میں اب خدا کی ابدی شریعت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔

### نكاح

وَٱنْكِحُوا الْاَيَامٰي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَاِمَآئِكُمُ ، اِنْ يَّكُونُوُا فُقَرَآءَ يُغُنِهمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ. وَلُيُسْتَعُفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

مِنُ فَضُلِهِ . (النور٣٢:٢٣-٣٣)

''اورتم میں سے جولوگ مجرد ہوں اور تمھارے لونڈی غلاموں میں سے جوصلاحیت رکھتے ہوں، اُن کے زکاح کردو۔ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللّٰداُن کو اپنے فضل سے غنی کردے گا اور اللّٰہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ اور جو زکاح کا موقع نہ پائیں، اُنھیں چاہیے کہ عفت اختیار کریں، یہاں تک کہ اللّٰدا پے فضل سے اُن کوغنی کردے۔''

ان آیات میں یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے، اور وہ نکاح ہے۔ اِس کی مقدرت نہ ہوتو یہ چیز بدکاری کے جواز کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ چنا نچیلو گوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اُن میں سے جو بن بیا ہے رہ گئے ہوں ، اُن کے نکاح کرائیں ۔ علانہ ایجاب وقبول کے ساتھ یہ مردوعورت کے درمیان مستقل رفاقت کا عہد ہے جولوگوں کے سامنے اور کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے اِس موقع پر تذکیر و نصیحت کے بعد پورے اہتمام اور شجیدگی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موقع پر تذکیر و نصیحت کے بعد پورے اہتمام اور شجیدگی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ اُن کی پیدایش کے پہلے دن ہی سے جاری کر دیا گیا تھا۔ چنا نچ قر آن نازل ہوا تو اِس کے لیکوئی نیا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی ۔ ایک قدیم سنت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کو اپنی امت میں اِسی طرح باقی رکھا ہے ۔ یہاں اِس کی ترغیب بھی ہوں تو اخلاقی مفاسد سے اپنی ہو بچانے کے لیے دن قوضل میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ آپ کو بچانے کے لیے دکاح کریں۔ اللہ نے چاہاتو یہی چیز اُن کے لیے دن قوضل میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ استاذامام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں لکھا ہے:

''…آ دمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے، وہ کچھ خانہ بدوش سا بنارہتا ہے اوراً س کی بہت سی صلاحیتیں سکڑی اور دبی ہوئی رہتی ہیں۔ اِسی طرح عورت جب تک شوہر سے محروم رہتی ہے، اُس کی حیثیت بھی اُس بیل کی ہوتی ہے جو سہارانہ ملنے کے باعث پھلنے اور پھو لنے پھلنے سے محروم ہو لیکن جب عورت کوشو ہر مل جاتا ہے اور مردکو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں امجرتی ہیں اور زندگی کے میدان میں جب وہ دونوں مل کر جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی جدوجہد میں برکت دیتا ہے اور اُن کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔'' (تدبرقر آن ۲۰۵۰)

### محرمات

وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَآؤُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقُتًا وَسَآءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَٰتُكُمُ وَبَنْتُكُمُ وَاخَوْتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَبَنْتُ الْاَخِ وَ بَنْتُ الْاُحُتِ وَأُمَّهْتُكُمُ الِّتِي آرُضَعُنَكُمُ وَاَخَوْتُكُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهْتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَآئِبُكُمُ اللّٰتِي فِي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِّسَآئِكُمُ اللّٰتِي دَخَلتُمُ بِهِنَّ، فَإِنْ لَّهُ تَكُونُوا دَخَلتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ، وَ حَلَاثِلُ اَبُنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنُ اَصُلَابِكُمُ وَاَنْ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاُحْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَّالْمُحُصَنْتُ مِنَ النِّسآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ، كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُمُ.

(النساء ٢٢-٢٢)

''اوراُن عورتوں سے نکاح نہ کر وجن سے تمھارے باپ نکاح کر چکے ہوں ،مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بے شک ، یہ کھلی بے حیائی ، نفرت انگیز فعل اور نہایت براطریقہ ہے ۔ تم پر تمھاری ما ئیں ،تمھاری بیٹیاں ،تمھاری بہنیں ،تمھاری چھوں نے چھو پھیاں ،تمھاری خالا ئیں ،تمھاری جھوں نے جھوں نے تمھیں دودھ پلایا اور رضاعت کے اِس تعلق سے تمھاری بہنیں بھی ۔ (اِسی طرح ) تمھاری بیویوں کی مائیں اور اُن کی مسمیں دودھ پلایا اور رضاعت کے اِس تعلق سے تمھاری بہنیں بھی ۔ (اِسی طرح ) تمھاری بیویوں کی مائیں اور اُن کی لڑکیاں جو تھاری گودوں میں پلی ہیں ،اُن بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو ایکن اگر خلوت نہی ہوتو پچھ گناہ نہیں ۔ اور تمھارے شبی بیٹوں کی بیویاں اور بیر کہم دو بہنوں کوایک بی نکاح میں جو کر و،مگر جو ہو چکا ۔ اللہ یقینا بہنیں ۔ اور تمھارے بیان بیوں ، اللّا بیر کہو ہم تم برحرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں ، اللّا بیر کہو ہم تم اللّا بیر کہو ہم تم براللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔''

یان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اِس کی تمہید سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے اٹھائی گئی ہے اور خاتمہ اُن عورتوں سے نکاح کی ممانعت پر ہوا ہے جو کسی دوسرے کے عقد میں ہوں۔ اِس تمہید وخاتمہ کے درمیان جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں، وہ رشتہ داری کے اصول ثلاثہ، یعنی نسب، رضاعت اور مصاہرت پر بینی ہیں۔

عرب جاہلی کے بعض طبقوں میں رواج تھا کہ باپ کی منکوحات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں اور بیٹے اُنھیں ہو کی بنالینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔قرآن نے فر مایا کہ بیک کی ہوئی بے حیائی ، نہایت قابل نفرت فعل اورانتہائی برا طریقہ ہے، لہذا اسے اب بالکل ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اِس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا کین آیندہ کسی مسلمان کو اِس فعل شنج کا ارتکا بنہیں کرنا چاہیے۔

یہی معاملہ اُس عورت کا ہے جو کسی شخص کے زکاح میں ہو۔ شوہر سے با قاعدہ علیحدگی کے بغیر کوئی دوسراشخص اُس سے نکاح کاحتیٰ نہیں رکھتا۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ زکاح کا طریقہ خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، وہ اِس کے نتیجے میں ہر گز وجود میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اِسے ممنوع شھیرایا ہے۔ وہ عورتیں ، البتہ اِس سے مشتیٰ تھیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں۔ اُن کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود کر سکتی تھیں۔ اِس لیے کہ اُس زمانے کے رواج کے مطابق کسی کی ملکیت میں آ جانا ہی اُن کے پہلے زکاح کوآپ سے آپ کا اعدم قرار دے دیتا تھا۔ 'اِلَّا مَا مَلَکُتُ اَیُمَانُکُمُ 'کے استثناہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی اِسے باقی رکھا تا کہ اِس طرح کی عورتیں اگر چاہیں تو بغیر کسی رکا وٹ کے مسلمان معاشرے کا حصہ بن سکیں۔

#### اِس کے بعداب باقی حرمتوں کو کیجیے۔

. لسب

پہلے نبیں حرمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ماں ، بیٹی ، بہن ، پھوپھی ، خالہ ، بھانجی اور جیتجی ؛ بہی وہ سات رشتے ہیں جن کی قرابت اپنے اندر فی الواقع اِس نوعیت کا تقدس رکھتی ہے کہ اُس میں جنسی رغبت کا شائبہ بھی ہوتو اُسے فطرت صالحہ کسی طرح برداشت نہیں کرسکتی۔ اِس میں شبہیں کہ یہ تقدس ہی در حقیقت تدن کی بنیاد ، تہذیب کی روح اور خاندان کی تشکیل کے لیے برداشت نہیں کرسکتی۔ اِس میں شبہیں کہ یہ تھائی چا ہے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹے ، بیٹی کے لیے باپ ، بہن کے لیے بھائی کے لیے بھائی کے لیے بھائی ، پھوپھی کے لیے بیٹے کی زگاہ جنس وشہوت کی ہمائی ، پھوپھی کے لیے بھائی کے این رشتوں میں اور جیتے کہ اِن رشتوں میں اِس نوعیت کا علاقہ شرف انسانی کا ہادم اور شرم وحیا کے اُس یا کیز واحساس کے بالکل منافی ہے جوانسانوں اور جانوروں میں وجہا میں اُس کے جا

ان کا جو تھم یہاں بیان ہوا ہے، وہ ہر لحاظ سے بالکل متعین ہے۔ تاہم یہ تین با تیں اِس کے بارے میں واضح وَتی چاہیں:

ایک یہ کہ عربی زبان کے جوالفاظ اِس تھم میں استعال ہوئے ہیں، اُن میں سگے اور سو تیلے کے در میان فرق کے لیے

کوئی گنجایش نہیں ہے۔ چنانچ سگی اور سو تیلی مال ، سگی کہن، مال شریک بہن اور باپ شریک بہن، یہ سب اِس تھم میں کیساں

ہول گی۔ اِسی طرح مال اور باپ کی بہن خواہ سگی ہویا سو تیلی یامال شریک، اُس کا تھم بھی یہی ہوگا۔ یہی معاملہ بھائی اور بہن کی

ہیٹیوں کا ہے۔ وہ سگے ہوں یا سو تیلے ، یامال شریک، اُن کی بیٹیوں کو اِسی کے تحت سمجھا جائے گا۔

دوسری یہ کہ ماں کالفظ باپ کی ماں اور ماں کی ماں کواو پر تک شامل ہےاور بیٹی کالفظ بھی پوتی اورنواسی کو نیچے تک شامل ہے۔ اِن میں حکم کے لحاظ سے ہرگز کوئی فرق نہ ہوگا۔

تیسری پیر که نانا کی بهن اور دادی کی بهن بھی بالتر تیب پھو پھی اور خالہ ہی ہیں ۔لہذا وہ بھی اِس تھم میں بیساں شامل ہول گی۔

#### رضاعت

یمی نقدس رضاعی رشتوں میں بھی ہے۔استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں لکھا ہے:

''رضاعت کے تعلق کولوگ جمارے ہاں اُس گہرے معنی میں نہیں لیتے ،جس معنی میں اُس کولوگ عرب میں لیتے ہے۔
اِس کا سبب محض رواج کا فرق ہے۔ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اِس کو مادرا نہ رشتے سے بڑی گہری مناسبت ہے۔جو بچہ جس ماں کی آغوش میں ،اُس کی چھا تیوں کے دودھ سے بلتا ہے ،وہ اُس کی پوری نہیں تو آ دھی ماں تو ضرور بن جاتی ہے۔ پھر سے کس طرح ممکن ہے کہ جس کا دودھ اُس کے رگ و پے میں جاری وساری ہے ، اُس سے اُس کے جذبات واحساسات متاثر

نہ ہوں۔ اگر نہ متاثر ہوں تو یہ فطرت کا بناؤنہیں ، بلکہ بگاڑ ہے اور اسلام جودین فطرت ہے ، اُس کے لیے ضروری تھا کہ اِس بگاڑ کودرست کرے۔'' (تدبر قرآن۲۵/۲)

تعلق کس طرح دودھ پلانے سے قائم ہوتا ہے؟ استاذامام لکھتے ہیں:

''... یعلق مجرد کسی اتفاقی واقع سے قائم نہیں ہوجا تا قرآن نے یہاں جن لفظوں میں اِسے بیان کیا ہے، اِس سے یہ بات صاف لکتی ہے کہ بیا تفاقی طور پر نہیں ، بلکہ اہتمام کے ساتھ ، ایک مقصد کی حیثیت سے ممل میں آیا ہو، تب اِس کا اعتبار ہے ۔ اول تو فرمایا ہے: ''تمھاری وہ ما نمیں جھوں نے تمھیں دودھ پلایا ہے۔''پھر اِس کے لیے رضاعت کا لفظ استعال کیا ہے: 'و اَخوا تُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ 'عربی بی زبان کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اُرضاع 'باب افعال سے ہم جس میں فی الجملہ مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اِسی طرح رضاعت کا لفظ بھی اِس بات سے ابا کرتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی روتے بچے کو بہلا نے کے لیے اپنی چھاتی اُس کے منہ میں لگاد نے یہ یہ درضاعت کہلائے۔'' (تدبرقر آن۲۵/۲۷) منہ منہ میں اُلہ کے بیا میں بی ایک میہ بیا کہ اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر واضح فرایا ہے:

سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے فر مایا: ایک دو گھونٹ اتفا قا پی لیے جائیں تو اِس سے کوئی رشتہ حرام نہیں ہوجا تا۔
سیدہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے پاس تشریف لائے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو بینا گوار ہوا اور
میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ، بیمیر سے رضاعی بھائی ہیں۔ آپ
نے فر مایا: اپنے اِن بھائیوں کود کیولیا کرو، اِس لیے کہ رضاعت کا تعلق تو صرف اُس دودھ سے قائم ہوتا ہے جو بچے کودودھ
کی ضرورت کے زمانے میں بلایا جائے۔

یہاں کسی شخص کوابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔
زیادہ سے زیادہ جو بات اِس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، وہ بہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آجانے
کے بعد جوصورت حال ایک گھرانے کے لیے پیدا ہوگئی، اُس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنھیں
بتایا ہے۔ اِسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ واقعہ یہ ہے:

فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشى ثم العامرى ـ وهي امراة ابى حذيفة \_ فقالت: يا رسول الله، انا كنا نرى سالمًا ولـدًا، وكان يأوى معى ومع ابى حذيفة في بيت واحد ويرانى فضالًا، وقد انزل الله

''ابوحذیفہ کی بیوی اور سہبل بن عمروقرشی عامری کی بیٹی سہلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یار سول اللہ، ہم تو سالم کو اپنا بیٹا ہی سجھتے تھے۔ وہ میر باور ابوحذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا اور مجھے گھر کے کپڑوں میں دیکھا تھا۔

له مسلم، رقم ۳۵۹۰ ۲ بخاری، رقم ۵۱۰۲ مسلم، رقم ۳۲۰۲۳ پ

الله تعالى في جوهم إن لؤكول كم متعلق نازل كيا ب، أس سه آپ واقف بيل -اب بتاي، إس معامله مين آپ كاكياارشاد ب، نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: إسه اينادوده بلادو." عزو حل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. (ابوداؤد، رقم ٢٠٩١)

لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتما م، دونوں ضروری ہیں اور اِس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونسی تعلق سے حرام ہوتے ہیں۔ قرآن کا مدعا یہی ہے، لیکن اِس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ الفاظ وقر اکن کی دلالت اور تھم کے عقلی نقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہوں، اُسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ ارشاد فرمایا ہے: وَ اُمَّ هِنْکُمُ الّْٰتِی َ اُرُضَعُنَکُمُ، وَ اَحَوا تُکُمُ مِّنَ اللَّهِ صَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

''ہروہ رشتہ جوولادت کے تعلق سے حرام ہے، رضاعت سے بھی حرام ہوجا تا ہے۔'' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (الموطاءرقم ١٨٨٧)

#### مصاہرت

نسب اور رضاعت کے بعد وہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں جومصا ہرت پر ہمنی ہیں۔ اِس تعلق سے جورشتے پیدا ہوتے ہیں، اُن کا تقدس بھی فطرت انسانی کے لیے ایسا واضح ہے کہ اُس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ چنا نچہ باپ کے لیے بہواور شوہر کے لیے بیوی کی ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھو پھی، بھا نجی اور جی ہیں۔ یہ سب حرام ہیں۔ تاہم پیرشتے چونکہ بیوی اور شوہر کی وساطت سے قائم ہوتے ہیں اور اِس سے ایک نوعیت کا ضعف اِن میں پیدا ہوجا تا ہے، اِس لیے قرآن نے یہ

سل إس اسلوب وسبحضے کے لیے دیکھیے ، اِسی کتاب میں: 'اصول ومبادی''۔

تين شرطيں إن برعائد كر دى ہيں:

ایک بیرکہ بیٹی صرف اُس بیوی کی حرام ہے جس سے خلوت ہوجائے۔ دوسری پہ کہ بہو کی حرمت کے لیے میٹے کاصلبی ہوناضر وری ہے۔

تیسری په که بیوی کی بهن ، پھو پھی ، خاله ، بھانجی اور جیتجی کی حرمت اُس حالت کے ساتھ خاص ہے ، جب میاں بیوی میں نکاح کارشتہ قائم ہو۔

پہلی بات قرآن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے: وَرَبَائِبُكُمُ اللّیٰ فِی حُجُورِكُمُ مِّن نِسَائِكُمُ اللّیٰ دَخَلُتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمُ '(اور تحاری بیویوں کی لڑکیاں جو تحاری گودوں میں پلی بھِنَّ، فَاِنْ لَّمُ تَكُونُنُوا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمُ '(اور تحاری بیویوں کی لڑکیاں جو تحصاری گودوں میں پلی بین، اُن بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہوتو بچھ گناہ نہیں)۔ اِس میں خلوت کی شرط کے ساتھ لڑکیوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تحصاری گودوں میں پلی بیں، لیکن صاف واضح ہے کہ اِس کی حیثیت حرمت کے لیے شرط کی نہیں ہے۔

استاذامام امين احسن اصلاحي إس كي وضاحت ميس لكصة بين:

دوسری بات کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں : وَ حَلَا قِلُ اَبُنآ قِکُمُ الَّذِیُنَ مِنُ اَصُلَابِکُمُ (اور تھارے سلبی ہیٹوں کی بیویاں بھی )۔ اِس میں سلبی ہونے کی شرط بالخصوص اِس لیے عائد کی گئی ہے کہ اُس زمانے کے عرب میں لوگ اپنے منہ بولے ہیٹوں کی بیویوں سے نکاح کونا جائز سجھتے تھے۔ قرآن نے اِس شرط سے واضح کردیا کہ سی کوا پنا ہیٹا کہد ہے سے نہ وہ ہیٹا بن جاتا ہے اور نہ اُس سے کوئی حرمت قائم ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں بید حقیقت قرآن نے اِس طرح واضح فرمائی ہے:

وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَآءَ كُمُ اَبُنَآءَ كُمُ، ذَلِكُمُ قَوُلُكُمُ يِافُواهِكُمُ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيلَ. أَدُعُوهُمُ لِابَآئِهِم، هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَّمُ تَعُلَمُو البَآءَ هُمُ فَإِخُوانُكُمُ فِي اللَّهِ، فَإِنْ لَّمُ تَعُلَمُو البَآءَ هُمُ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّيُن وَمَوالِيُكُمُ. (٣-٣٠٣)

''اور نہ اُس نے تمھارے منہ بولے بیٹوں کو تمھارا بیٹا بنایا ہے۔ بیسب تمھارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہ ہی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اِن کو تم اِن کے بالیوں کی نسبت سے بِکارو۔ یہی اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے۔ پھر اگر اِن کے بالیوں کو نہیں جانے تو بیدین میں تمھارے بھائی اور تمھارے دفیق ہیں۔''

تیسری بات ُواَنُ تَجُمَعُواْ بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ '(اورید که تم دو بهنوں کوایک نکاح میں جمع کرو) کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اِس میں بھی ،اگر غور کیجیے تو زبان کا وہی اسلوب ہے جس کا ذکر اوپر رضاعت کی بحث میں ہوا ہے۔ قرآن نے بَیْنَ اللّٰ خُتینُون 'ہی کہا ہے ،لیکن صاف واضح ہے کہ زن وشو کے تعلق میں بہن کے ساتھ بہن کو جمع کرنا اُسے فحش بنا دیتا ہے تو پھو بھی کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کا مدعا، پھو بھی کے ساتھ بیٹی ہی کو جمع کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کا مدعا، لاریب بہی ہے کہ اُن تعجمعوا بین الا ختین و بین المرأة و عمتها و بین المرأة و خالتها'۔ وہ بہی کہنا چاہتا ہے ، لیکن بین واضح ہے کہ قرآن کے بعد بیالفاظ اُس نے اِس لیے حذف کردیے ہیں کہ مذکور کی دلالت اپنے عقلی اقتصا کے ساتھ اِس محذوف پر ایسی واضح ہے کہ قرآن کے اسلوب سے واقف اُس کا کوئی طالب علم اِس کے بیحضے میں غلطی نہیں کرسکتا۔ چنا نچے نبی صلی اللہ علم اِس کے بیحضے میں غلطی نہیں کرسکتا۔ چنا نچے نبی صلی اللہ علم اِس کے بیحضے میں غلطی نہیں کرسکتا۔ چنا نچے نبی صلی اللہ علم اِس کے بیحضے میں غلطی نہیں کرسکتا۔ چنا نچے نبی صلی اللہ علم وسلم نے فرمایا ہے:

''عورت اوراُس کی پھوپھی ایک نکاح میں جمع ہوسکتی ہے، نہ عورت اوراُس کی خالہ۔''

لا يحمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. (الموطاءرقم١٧٠٠)

## حدود وشرائط

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ اَنُ تَبْتَغُوا بِاَمُوَالِكُمُ مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيُضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِيْمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنُ بَعُدِ الْفَرِيُضَةِ، إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. (النّاء ٢٣:٣٢)

''اور إن كے ماسوا جوعورتيں ہيں، وہ تمھارے ليے حلال ہيں، إس طرح كہتم اپنے مال كے ذريعے سے أخميں طلب كرو، إس شرط كے ساتھ كہتم پاك دامن رہنے والے ہو، نہ كہ بدكارى كرنے والے ۔ (چنانچہ إس سے پہلے اگر مهرادانهيں كيا) توجوفائدہ أن سے اٹھايا ہے، اُس كے صلے ميں اُن كے مهر اُنھيں اداكر دو، ايك فرض كے طور پر ۔ إسے فرض تھيرانے كيا بعد، البته باہمى رضامندى سے جو پچھ طے كرلوتو إس ميں كوئى حرج نہيں ۔ بے شك، الله عليم و كيم ہے۔''

اِس آیت میں نکاح کے لیے جوحدودوشرائط بیان ہوئے ہیں،اُن کی تفصیل سے سے:

پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح مال یعنی مہر کے ساتھ ہونا چا ہے۔ قر آن نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے عائد کردہ ایک فریضہ کی حیثیت سے یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے۔ چنا نچہ ہدایت فر مائی ہے کہ اِس سے پہلے اگر کسی عورت کا مہرا دا نہیں کیا گیا تو اُسے فوراً ادا کر دیا جائے۔ مہر خصرا نے کے بعد ، البتہ اُسے اپنے او پر ایک فرض اور عورت کا حق مان کر آپس کی رضا مندی سے کوئی تقدیم و تاخیر یا کمی بیش اگر کر لی جائے تو اِس کی اجازت ہے ، لیکن اتنی بات ہر شخص پر واضح و بنی چا ہیں کہ جس ہتی نے یہ قانون دیا ہے ، وہ علیم و تکیم ہے۔ اُس کی ہر بات بے خطاعلم اور گہری حکمت پر بنی ہے۔ لہذا نہ اِس قانون کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز ہے اور نہ اِس میں کسی ترمیم و تغیر کی جسارت کسی شخص کوکرنی چا ہیے۔

یہ مہرکیا ہے؟ مردوعورت نکاح کے ذریعے ہے مستقل رفاقت کا جوعہد باندھتے ہیں، اُس میں نان ونفقہ کی ذ مداریاں ہمیشہ ہمیشہ ہے مردا مُعاتار ہاہے، بیاُس کی علامت (token) ہے۔ قرآن میں اِس کے لیے صدقة 'اور'ا جر' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی وہ رقم جوعورت کی رفاقت کے صلے میں اُس کی ضرورتوں کے لیے دی جائے۔ نکاح اور خطبے کی طرح بیہ بھی ایک قدیم سنت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں اِسی طرح رائج تھی۔ بائیبل میں بھی اِس کا ذکر اِسی حیثیت سے ہوائے۔

اِس کی بیاہمیت کیوں ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے:

''... جس معا ملے کے ساتھ ادا ہے مال کی شرط کی ہواور اِس ادا ہے مال کی حیثیت محض تبرع اورا حسان کی نہ ہو، بلکہ ایک فریضہ کی ہو، یہاں تک کہ اگروہ فدکور نہ بھی ہو، جب بھی لاز ما مضم سمجھا جائے اور عورت کی حیثیت عرفی کے اعتبار سے اُس کی ادائیگی واجب قرار پائے ، شرعاً وعرفاً ایک اہم اور شجیدہ معاملہ بن جاتا ہے ۔ کوئی بھی ذی ہوش آ دمی ایسے معاملہ میں ایک پارٹی بننے کی جرائت نہ کر ہے گا، جب تک وہ سو بارسوچ کرائس میں شرکت کی فرمہ داریوں کوادا کرنے کے لیے میں ایک پارٹی بننے کی جرائت نہ کرے گا، جب تک وہ سو بارسوچ کرائس میں شرکت کی فرمہ داریوں کوادا کرنے کے لیے ایٹ آپ کو تیار نہ کرے ۔ اِن مصالے سے مہر کی شرط ضروری ہوئی۔ جن لوگوں کی نظران مصالے کی طرف نہیں گئ، وہ سبحتے ہیں کہ اِس شرط نے عورت کو ایک خرید نی وفر وختنی شے کے درج تک گرا دیا ہے ۔ بی خیال محض نا مجھی کو دیا ہے دیا کی طلاق کے معاطم میں کسی مذاق کی شجائی نہیں ہے ۔ یہاں مذاق بھی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے:

ىشداركەرە بردم تىخ است قدم را'' ( تدبرقر آن۲۷۸/۲)

مہری کوئی مقدار مقرز نہیں کی گئی۔ اِسے معاشرے کے دستوراورلوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیاہے۔ چنانچہ عورت کی

م. پیدایش ۱۲:۳۴ خرور ۲۲:۷۱ کار

#### \_\_\_\_\_ قانون معاشرت \_\_\_\_\_

ساجی حیثیت اورمرد کےمعاشی حالات کی رعایت سےوہ جتنامہر حیا ہیں،مقرر کر سکتے ہیں۔

دوسری بات آیئے زیر بحث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح کے لیے یاک دامن ہونا ضروری ہے۔کوئی زانی بیرحی نہیں رکھتا کہ سی عفیفہ سے بیاہ کرے اور نہ کوئی زانیہ بیچق رکھتی ہے کہ کسی مردعفیف کے نکاح میں آئے ،الا بیر کہ معاملہ عدالت میں نہ پہنچا ہواور وہ تو ہرواستغفار کے ذریعے سےاینے آپ کو اِس گناہ سے پاک کرلیں۔ مُتُحْصِنیُنَ غَیْرَ مُسلفِحِیُنَ ' کے الفاظ یہاں اِس شرط کے لیے آئے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے یہ بات اِس طرح واضح فر مائی ہے:

یا مشرک ۔ایمان والوں پر بیہ بہرحال حرام ٹھیرایا گیا

النَّانِيُ لَا يَنُكِحُ إلَّا زَانِيَةً اَوُ مُشُرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ نَرِيزاني ثان نكرني يائ ، مرزانياور شركه ك لَا يَنْكِحُهَاۤ إِلَّا زَان اَو مُشُرِكُ، وَحُرِّمَ ذلِكَ ساتهاوراِس زانيك ساته وكاح نهرك مُركونى زانى عَلَى الْمُؤُ مِنِيُنَ. (النور٣:٢٢)

اِس آیت میں بھی صاف اشارہ ہے اور دوسرے الہا می صحائف ہے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا اورشرک بالکل مماثل ہیں۔جس طرح یہ بات گوارانہیں کی جاسکتی کہ میاں اور بیوی میں سے کوئی کسی دوسرے کے بستر برسوئے ، اِسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو عتی کہ اُس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ بلکہ بیاً س کے نز دیک کسی اور کے بستر پرسونے سے زیادہ قابل نفرت چیز ہے۔ زنااورشرک کی بیمما ثلث مجھی جاسکتی تھی ، لیکن قرآن نے دوسری جگہ اِسے صراحت کے ساتھ بیان کر دیاہے:

'' اورمشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور (یا در کھو کہ ) ایک مسلمان لونڈی مشرک نثریف زادی ہے بہتر ہے،اگر چہوہ تنصیں کتنی ہی بھلی لگے۔اوراپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں نہ دو، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور (یادرکھو کہ)ایک مسلمان غلام مشرک شریف زادے سے بہتر ہے،اگرچہ وہ مصیل کتناہی بھلا گئے۔''ک

وَلاَ تَنُكِحُوا الْمُشُرِكْتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ ، وَلاَمَةُ مُّ وُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُركةٍ وَّلُو اَعُجَبَتُكُمُ، وَلَاتُنُكِحُوا الْمُشُرِكِيُنَ حَتَّى يُؤُمِنُوا، وَلَعَبُدُ مُّؤُمِنُ خَيْرُ مِّنُ مُّشُرِكٍ وَّلَوُ اَعُجَبَكُمُ. (البقره۲:۲۲)

ھے بعض روایتوں میں بھی یہ بات اِسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو:البودا وُد، رقم ۲۰۵۲،۲۰۵۱۔مزید وضاحت کے ليے ديکھيے اِسى کتاب ميں:''حدود وتعزیرات''۔

لے سورہ ممتحنہ (۲۰) کی آیت ۱۰میں جن کا فروں سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے، اُس کا باعث بھی اُن کا شرک ہے۔ آیت سے واضح ہے کہ اُس میں کا فروں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہودونصاریٰ بھی علم وعمل ، دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے، کین اِس کے باوجودوہ چونکہ اصلاً تو حید ہی کے ماننے والے ہیں ، اِس لیے اتنی رعایت اللّٰہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اُن کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کونکاح کی اجازت دے دی ہے۔ارشا دفر مایا ہے:

الُکِتْبَ مِنُ ''اورتم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں نَّ مُحُصِنِیُنَ جُمی (حلال ہیں)، جبتم اُن کے مہرادا کرو، اِس شرط خُدَان. کے ساتھ کہتم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری (المائدہ ۵:۵) کرنے والے اور نہ چوری چھے آشا بنانے والے۔''

وَ الْمُحُصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتْبَ مِنَ قَبُلِكُمُ ، إِذَآ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ، وَلاَ مُتَّخِذِي آخُدان.

آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ بیا جازت اُس وقت دی گئی، جب تو حید کے معاطع میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا اور مشرکا نہ تہذیب پراُس کا غلبہ ہر لحاظ سے قائم ہوگیا۔ اِس کے لیے آیت کے شروع میں لفظ الیوم' کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس اجازت میں وقت کے حالات کو بھی یقیناً دخل تھا۔ لہٰذا اِس بات کی پوری تو قع تھی کہ مسلمان اِن عور توں سے نکاح کریں گے تو بیاُن سے متاثر ہوں گی اور اِس طرح شرک و تو حید کے مابین کوئی تصادم نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہوسکتا ہے کہ اُن میں بہت ہی ایمان واسلام سے مشرف ہوجا کیں۔

چنانچہ اِس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ چیز اِس زمانے میں بھی لاز ماً ملحوظ رُنی چاہیے۔

اسی طرح ہے بات بھی واضح ونی چا ہے گہ نگاح خاندان کے جس ادار ہے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے، اُس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہیدوالدین اور سر پرستوں کو ساتھ لے کر اور اُن کی رضا مندی سے کیا جائے ۔ اِس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مردو عورت کرتے ہیں اور اُن کے علانے ایجاب و قبول سے بیہ منعقد ہوجا تا ہے، کیکن اولیا کا اذن اگر اُس میں شامل نہیں ہے تو اِس کی کوئی معقول وجہ لاز ماً سامنے آئی چا ہیے ۔ بینہ ہوتو معاشرے کا نظم اجتماعی بیتی رکھتا ہے کہ اِس طرح کا نکاح نہونے دیجے۔ 'لا نکاح الا بولی '(سر پرست کے بغیر کوئی نکاح نہیں ) اور اِس طرح کی دوسری روا یوں میں بہی بات بیان ہوئی ہے ۔ عورت کی بغاوت چونکہ اِس معاسلے میں خاندان کے لیے غیر معمولی اختلال کا باعث بن جاتی ہے اس لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلی کی اور اِس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ اُس کی اجازت کے بغیر نہ کریں ، ور نہ عورت جا ہے گی تو اُن کا یہ فیصلہ درکر دیا جائے گا۔

ابوہریرہ کی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیوہ کا نکاح اُس سے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور

۸ِ ابوداؤد،رقم ۲۰۸۵\_

#### \_\_\_\_\_ قانون معاشرت

کنواری کی اجازت ضروری ہے ۔لوگوں نے پوچھا: اُس کی اجازت کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا: وہ خاموش رہے تو یہی اجازت ہے۔

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہیوہ اپنا فیصلہ خود کرسکتی ہےاور کنواری سے اجازت لینی نا عیاہیے۔

بنت خذام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بیوہ ہوئیں تو اُن کے والد نے اُن کا نکاح کر دیا۔ اُنھیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے اُنھیں نکاح ختم کرنے کی اجازت دے دی۔

## حقوق وفرائض

ſΠ

اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُض وَّ بِمَآ اَنْفَقُوا مِنُ اَمُوالِهِمُ، فَالصَّلِحْتُ قِبْنَتْ خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهُجُرُوهُنَّ فَالصَّلِحْتُ قَبْنَاتٌ خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّهُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهُجُرُوهُنَّ فَاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. فِي النَّمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ، فَإِنْ اَطَعُنكُمُ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. فِي النَّمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ، فَإِنْ اَطَعُنكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. (النباع: ۲۳:۳۳)

''مردعورتوں پرقوام ہیں، اِس کیے کہ اللہ نے ایک کودوسرے پرفضیلت دی ہے، اور اِس کیے کہ مردا پنامال خرج کرتے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں، وہ فر ماں بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اِس بناپر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اور جن سے تنہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اُنھیں تھیے تکرو، اور اُن کے بستر وں میں اُنھیں تنہا چھوڑ دواور (اِس پر بھی نہ مانیں تو) اُنھیں سزادو۔ پھراگروہ اطاعت کریں تو اُن پرالزام کی راہ نہ ڈھونڈو۔ بے شک، اللہ بہت بلند اِس بیانہ بھی نہ وابست بڑا ہے۔''

اِس آیت سے اوپر کے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فر مائی ہے کہ انسان کے لیے جدو جہدا ورمسابقت کا اصلی میدان اُس کی خلقی صفات کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فی الواقع ترجیح حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دہنی ،کسی کو محاثی اور کسی کو معاشر تی برتری کے ساتھ پیدا کیا اور دوسروں کو اُس کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دہنی ،کسی کو محاثی اور کسی کو معاشر تی برتری کے ساتھ پیدا کیا اور دوسروں کو اُس کے

و بخاری، رقم ۲۹۲۸\_

ول مسلم، رقم ۲ ۱۳۹۷۔

لا بخاری،رقم ۵۱۳۸\_

مقابلے میں کم تر رکھا ہے۔مر دوعورت کا معاملہ بھی بھی ہے۔ اِن میں زوجین کاتعلق ایک کو فاعل اور دوسر بے کومنفعل بنا کرپیدا کیا گیا ہے۔ ہرشخص جانتا ہے کہ فعلیت جس طرح غلبہ، شدت اور تحکم جاہتی ہے، انفعالیت اِسی طرح نرمی ، نزاکت اوراثر پذیری کا تقاضا کرتی ہے۔ اِس لحاظ سے دیکھیے تو اِن میں سے ہرایک کودوسرے پر برتری حاصل ہے۔ پیہ اِن کی خلقی صفات ہیں ۔ اِن میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو پی فطرت کے خلاف جنگ ہوگی جس کا متیجہ اِس کے سوا کی خیبیں نکل سکتا کہ بالآ خردونوں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے باقی رہ جا کیں۔

الله تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اِس کے مقابلے میں ایک دوسرامیدان بھی ہے اوروہ اکتسابی صفات کا میدان ہے۔ یہ نیکی ، تقویٰ،عبادت،ریاضت اورعلم واخلاق کامیدان ہے۔قر آن نے اِس کے لیے جگہ جگہ ایمان اورعمل صالح کی جامع تعبیر اختیار فرمائی ہے۔مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے۔ اِس میں بڑھنے کے لیے کسی پرکوئی یابندی نہیں ، بلکہ مسابقت اس میدان میں اتن ہی محمود ہے ، جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم ہے ۔ مرد بڑھے تو اُسے بھی اپنی جدو جہد کا پھل ملے گا اورعورت بڑھے تو وہ بھی اپنی تگ ود و کاثمرہ یائے گی۔ بانو ، باندی ، آزاد ، غلام ،شریف ، وضیع ، خوب صورت، بدصورت اوربینا و نابینا،سب کے لیے بیرمیدان بکساں کھلا ہوا ہے۔ دوسروں پرفضیلت کی خواہش ہوتو انسان کو اِس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکنا جاہیے۔ اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تناز عات کے سوا کیچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔حوصلہ آ زمانے اورار مان نکالنے کے لیے سیجے میدان پہ ہے۔جس کواتر نا ہو، وہ اس میدان میں اتر ہے۔ارشادفر مایا ہے:

وَ لَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بِعُضَّكُمُ عَلَى بَعُضِ، " ''اورجس چيز ميں الله نے ايک کو دوسرے برفضيلت دی ہے،اُس کی تمنانہ کرو۔جو کچھ مردوں نے کمایا ہے،اُن کوبھی اُس میں سے حصہ ملے گااور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے، وہ بھی اُس میں سے اپنا حصہ یا ئیں گی۔ ہاں، اللہ ہے اُس کافضل حاہو، یقیناً اللّٰہ ہر چیز کو جانتا ہے۔''

لِلرِّجَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوُا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّـمَّا اكْتَسَبُنَ، وَ سُتَلُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ، إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. (النَّاجِ٣٢:٣)

اِسی ہدایت کورہنمااصول قرار دے کراللہ تعالیٰ نے آیئے زیر بحث میں خاندان کی تنظیم کے لیےاپنا قانون بیان فرمایا ہے۔خاندان کا ادارہ بھی ،اگرغور کیجیتو ایک چھوٹی سی ریاست ہے ۔جس طرح ہرریاست اپنے قیام وبقا کے لیے ایک سر براہ کا تقاضا کرتی ہے، اِسی طرح بیریاست بھی ایک سربراہ کا تقاضا کرتی ہے۔سربراہی کا مقام اِس ریاست میں مرد کو بھی دیا جا سکتا تھااورعورت کوبھی قرآن نے بتایا ہے کہ پیمر دکودیا گیا ہے۔آیت میں اِس کے لیے ْفَوَّامُوُ نَ عَلَی النِّسَآءِ 'كَاتبيراختياركَ كَي ہے عربی زبان میں قام 'کے بعد علی 'آتا ہے تواس میں حفاظت ، تکرانی ، تولیت اور كفالت کامضمون پیدا ہوجا تا ہے۔سربراہی کی حقیقت یہی ہے اور اس میں بیسب چیزیں لازم وملزوم ہیں۔اپنے اِس فیصلے کے حق میں قرآن نے دودلیلیں دی ہیں۔استاذامام اِن کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''ایک بیک اللہ تعالی نے مردکوعورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مردکوبعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے جس کی بنا پر وہی سز اوار ہے کہ قوامیت کی ذمداری اُسی پر ڈالی جائے۔ مثلاً محافظت و مدافعت کی جوقوت و صلاحیت یا کمانے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی جواستعداد و ہمت اُس کے اندر ہے، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ بیام ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث کلی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جومرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ بعض دوسر پہلوعورت کی فضیلت کے بھی ہیں ایکن اُن کو قوامیت سے تعلق نہیں ہے۔ مثلاً عورت گھر در سنجالنے اور بچوں کی پرورش و مہدات کی جوملاحیت رکھتی ہے، وہ مردنہیں رکھتا۔ اِسی وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے جسے مرداورعورت، دونوں کا کسی نہ کسی پہلوسے صاحب فضیلت ہونا نکاتا گئے، لیکن قوامیت کے پہلوسے مرد ہی کی فضیلت کا پہلوران جے۔

دوسری پیکمرد نے عورت پر اپنامال خرج کیا ہے۔ یعنی بیوی بچوں کی معاثی اور کفالتی ذمدداری تمام اپنے سراٹھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیذمداری مرد نے اتفاقیہ یا تبرعاً نہیں اٹھائی ہے، بلکہ اِس وجہ سے اٹھائی ہے کہ بیذمہداری اُسی کے اٹھانے کی ہے۔ وہی اِس کی صلاحیتیں رکھتا ہے اور وہی اِس کاحق ادا گرسکتا ہے۔'( تدبر قر آن ۲۹۱/۲)

میاں اور بیوی کے تعلق میں شو ہر کو قوام قرار دینے کے بعد خاندان کے ظم کوصلاح وفلاح کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے عورتوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے،وہ بیہے:

ا۔اُنھیںا پنے شوہر کے ساتھ موافقت اور فر ماں برداری کاروییا ختیار کرنا چاہیے۔

۲۔شوہر کے راز وں اوراُس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔

پہلی بات تومخاج وضاحت نہیں ، اِس لیے کنظم خواہ ریاست کا ہو یا کسی ادارے کا ،اطاعت اور موافقت کے بغیرایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیظم کی فطرت ہے۔ اِسے نہ مانا جائے تو وہ نظم نہیں ، بلکہ اختلال وانتشار ہوگا جس کے ساتھ کوئی ادارہ بھی وجود میں نہیں آتا۔

رئی دوسری بات تواس کے لیے قرآن نے 'حفیظت لِلْعَیْبِ ' کی تعبیرا ختیار کی ہے۔ عام طور پر اِس کے معنی پیٹھ پیچیے کی حفاظت کے لیے گئے ہیں۔ ہم نے اِسے رازوں کی حفاظت کرنے والی کے معنی میں لیا ہے۔ اِس کا یہی مفہوم ہمارے نزدیک شیچے ہے۔ استاذا مام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں کھا ہے:

"... یم عنی لینے کی ایک وجہ تو میہ کے کہ غیب 'کالفظر از کے مفہوم کے لیے مشہور ہے۔ دوسری وجہ میہ کہ یہاں ترکیب کلام ایس ہے کہ پیٹھ بیچھے کے معنی لینے کی گنجایش نہیں۔ تیسری مید کہ عورت اور مرد کے درمیان رازوں کی امانت داری کا

T<sub>ا۔</sub> چنانچیاولا داور والدین کے تعلق میں اِسی بناپر ماں کو باپ پر فضیلت دی گئی ہے۔ اِس معاطعے میں قر آن کا نقطۂ نظر ہم آگے اِس کے محل میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں۔ بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ
ہے کہ وہ مرد کے عیوب و محاس، اُس کے گھر در، اُس کے اموال وا ملاک اور اُس کی عزت و ناموں، ہرچیز کی الی راز دان
ہے کہ اگروہ اُس کا پر دہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی نگا ہو کر رہ جائے۔ اِس وجہ سے قر آن نے اِس صفت کا خاص
طور پر ذکر فر مایا۔ اِس کے ساتھ کے فیظ اللّٰہ 'کا جواضا فہ ہے، اُس سے اِس صفت کی عالی نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ اُن کی
اِس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پر تو ہے، اِس لیے کہ خدا نے بھی اپنے بندوں اور بندیوں کے راز وں کی حفاظت فر مائی
ہے۔ ورنہ وہ لوگوں کا پر دہ چاک کرنے پر آ جاتا تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ جاتا۔'(تدبر قر آن ۲۹۲/۲۷)
قر آن نے فر مایا ہے کہ صالح بیویوں کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اِس سے یہ بات آپ سے آپ نگلی کہ جو عورتیں سرکشی
اور تمر داختیار کریں یا گھر کے داز دوسروں پرافشا کرتی چھریں، وہ خداکی نگاہ میں ہرگز صالحات نہیں ہیں۔

لکین کوئی عورت اگر اِس طرح کی سرکشی پراتر ہی آئے تو مرد کیا اُس کی تادیب کرسکتا ہے؟ قرآن نے اِس کا جواب اثبات میں دیا ہے۔ آئی زیر بحث میں اِس سرکشی کے لیے نشو ز'کا لفظ آیا ہے۔ اِس کے معنی سراٹھانے کے ہیں، مگر اِس کا زیادہ استعال اُس سرکشی اور شوریدہ سری کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اُس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو۔ یہ لفظ عورت کی ہرکوتا ہی، غفلت یا بے پروائی یا ایپنے ذوق اور را بے اور اپنی شخصیت کے اظہار کی فطری خواہش کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کر کے گھر کے نظام کو بالکل کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کر کے گھر کے لیے تین تک کردیے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہوتو مردا پنا گھر بچانے کے لیے تین صور تیں اختیار کرسکتا ہے۔

پہلی میر کہ عورت کونسیحت کی جائے۔ آیت میں اِس کے لیے ُو عظ' کالفظ ہے جس کے معنی میر ہیں کہ اِس میں کسی حد تک زجروتو بیخ بھی ہوسکتی ہے۔

دوسری بیر کہ اُس سے بے تکلفانہ قتم کا خلاملاتر کردیا جائے تا کہ اُسے اندازہ ہو کہ اُس نے اپنارویہ نہ بدلاتو اِس کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔

تیسری بید کہ عورت کوجسمانی سزا دی جائے۔ بیسزا، ظاہر ہے کہ اتنی ہی ہوسکتی ہے جتنی کوئی معلم اپنے زیرتر بیت شاگر دوں کو یا کوئی باپ اپنی اولا دکو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کی حد ُغیر مبر ﷺ 'کے الفاظ سے متعین فر مائی ہے۔ اِس کے معنی بیرین کہ ایسی سزانہ دی جائے جوکوئی پایدار اثر چھوڑ ہے۔

آیت کے انداز بیان سے واضح ہے کہ اِن متیوں میں ترتیب و تدری ملحوظ ہے۔ یعنی پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری صورت اُسی وقت اختیار کرنی چاہیے، جب آ دمی مطمئن ہو جائے کہ بات نہیں بنی اور اگلا قدم اٹھانے کے سوا

سل مسلم، رقم ۲۹۵۰

چارہ نہیں رہا۔ مرد کے تادیبی اختیارات کی بیآ خری حد ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر اِس سے اصلاح ہوجائے تو عورت کے خلاف انتقام کی را ہیں نہیں ڈھونڈنی چاہییں۔ چنا نچہ ُ اِنَّ اللّٰه کَانَ عَلِیَّا کَبِیْرًا 'کے الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے بلنداورسب سے بڑا خدا ہے۔ وہ جب آسان وزمین کا مالک ہوکر بندوں کی سرکشی سے درگذر فرما تا ہے اور تو ہواصلاح کے بعد نافر مانیوں کومعاف کردیتا ہے تو اُس کے بندوں کوبھی دوسروں پر اختیار پاکرا پنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔

#### [٢]

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، لَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهًا وَلَا تَعُضُلُوهُنَّ لِتَذُهَبُوا بِبَعُضِ مَآ اتَيُتُمُوهُنَّ الَّا اَنْ يَاتُينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ، فَاِنُ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنُ تَكُرهُوهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (الناء ١٩:٢٠)

''ایمان والو،تمھارے لیے جائز نہیں کہ زبرد سی عورتوں کے وارث بن جاؤاور نہ بیجائز ہے کہ جو پھوائھیں دیا ہے، اُس کا پچھ حصہ واپس لینے کے لیے اُٹھیں نگ کرو۔ ہاں، اُس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں۔ اور اُن سے بھلے طریقے کا برتا وَ کرو، اِس لیے کہ تحصیں وہ پہند نہیں ہیں تو ہوسکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرواور اللّٰداُسی میں تھارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کردے۔''

یی عورتوں کے حقوق اوراُن سے متعلق صحح رویے کا بیان ہے۔

پہلی بات یفر مانی ہے کہ عور تیں کوئی مال مواثی نہیں ہیں کہ جس کو میراث میں ملیں ، وہ اُنھیں لے جاکرا پنے باڑے میں باندھ لے ۔ اُن کی حیثیت ایک آزادہ ستی کی ہے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور حدود الہی کے اندرا پنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ اِس ہدایت کی ضرورت اِس لیے پیش آئی کہ عرب جاہلیت کے بعض طبقوں میں بیرواج تھا کہ مرنے والے کی جائداداوراً س کے مال مواثی کی طرح اُس کی ہویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہوجاتی تھیں اوروہ اگراً س کے بیٹے بھی ہوتے تو بغیر کسی تر دد کے اُن کے ساتھ زن وشو کا تعلق قائم کر لیتے تھے۔ قرآن نے اِس فینچ رسم کا خاتمہ کر دیا اورواضح فر مایا کہ عورتیں اینے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ اُن کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اُن پر مسلط نہیں کی جاسکتی۔

دوسری بات میفر مائی ہے کہ بیوی اگر نالپند بھی ہوتو اُس سے اپنادیا دالایا واپس لینے کے لیے اُس کوشیق میں ڈالنے اور ننگ کرنے کی کوشش کسی بندہ مون کے لیے جائز نہیں ہے۔ اِس طرح کا روبیصرف اُس صورت میں گوارا کیا جاسکتا ہے، جب وہ کی ہوئی بدکاری کرنے لگے۔ اِس قتم کی کوئی چیز اگر اُس سے صادر نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی وفاداری پر قائم ہے اور پاک دامنی

کے ساتھ زندگی بسر کررہی ہے تو محض اِس بنیاد پر کہ بیوی پینہ ہیں ہے، اُس کو تنگ کرناعدل وانصاف اور فتوت و شرافت کے باکل منافی ہے۔ اخلاقی فساد، بے شک قابل نفرت چیز ہے، کیکن محض صورت کے ناپیند ہونے یاکسی ذوقی عدم مناسبت کی بنا پرائسے شریفانہ معاشرت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری بات بیفر مائی ہے کہ ناپیند بدگی کے باوجوداُن کے ساتھ اِس طرح کا برتاؤکر وجوشر یفوں کے شایان شان ہو، عقل وفطرت کے مطابق ہو، رحم ومروت پر بنی ہو، اُس میں عدل وانصاف کے تقاضط محوظ رہے ہوں۔ اِس کے لیے آیت میں وُ عَاشِرُ وُ هُنَّ بِالْمَعُرُ وُ فِ 'کے الفاظ آئے ہیں۔ 'معروف 'کالفظ قرآن مجید میں خیر وصلاح کے رویوں اور شرفا کی روایات کے لیے استعال ہوتا ہے۔ یہاں بھی بیہ اِسی مفہوم میں ہے۔ مدعا بیہ ہوی پیند ہویا ناپیند، بندہ مومن کی روایات کے لیے استعال ہوتا ہے۔ یہاں بھی بیہ اِسی مفہوم میں ہے۔ مدعا بیہ ہے کہ بوی پیند ہویا ناپیند، بندہ مومن سے اُس کے پروردگار کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے اور فتوت وشرافت کی جوروایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے، اُس سے سرموانح اف نہ کرے۔ چنانچ فر مایا ہے کہ ناپیند بدگی کے باوجود شو ہراگر اُس سے اچھا برتا و کرتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کے بہت سے دروازے اِس کے ذریعے سے اُس کے لیے کھول دیے جا کیں۔

اِس آخری بات کے لیے جوالفاظ آیت میں آئے ہیں،استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اُن کی وضاحت میں لکھا ہے:

" یہاں لفظ اگر چہ عسلی 'استعال ہوا ہے جو عربی میں صرف اظہار امید اور اظہار تو قع کے لیے آتا ہے، کیکن عربیت کے اداشناس جانے ہیں کہ اِس طرح کے مواقع میں ، جیسا کہ یہاں ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ مضم ہوتا ہے۔ اِس اشارے کے پیچھے جو حقیقت جھلک رہی ہے ، وہ یہی ہے کہ جولوگ ظاہری شکل وصورت کے مقابل میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقد ارکوا ہمیت اور اُن کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے، اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کشر کا وعدہ ہے۔ جن لوگوں نے اِس وعدے کے لیے بازیاں کھیلی ہیں ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات سوفی صدی حق ہے اور خدا کی بات سے زیادہ تھی بات سوفی صدی حق ہے اور خدا کی بات سے زیادہ تھی بات سوفی صدی حق ہے اور خدا

اِس سے واضح ہے کہ جب ناپیندیدگی کے باوجوداللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے تو عام حالات میں بیوی کے ساتھ کوئی غلط رویہاللہ کی کس قدر ناراضی کا باعث ہوگا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ججة الوداع مين فرمايا ي:

''عورتوں پرتمھاراحق ہے اورتم پربھی اُن کے حقوق ہیں۔تمھاراحق تو یہ ہے کہ تمھارے ناپسندیدہ کسی شخص کو وہ نہ تمھارابستریا مال کرنے دیں نہ تمھارے گھر میں آنے إن لكم من نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم کی اجازت دیں۔سنو! اور اُن کا حق یہ ہے کہ (اپنی استطاعت کے مطابق) اُنھیں اچھے سے اچھا کھلاؤ اور لمن تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن.

(ابن ماجه، رقم ۱۸۵۱) اچھے سے اچھا پہناؤ۔''

### تعدداز واج

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُعُدِلُوا فِي الْيَتْمٰى فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ، مَثُنَى وَثُلثَ وَرُبعَ،
فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ، ذَلِكَ اَدُنَى الَّا تَعُولُوا. وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحُلَةً، فَإِنْ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَى ءٍ مِّنُهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا مَّرِينًا. (النسايم٣٠٣)

''اورا گرانديشه وكيتيموں عموالے ميں انصاف نه كرسكو عوران کی) جو (مائیں) تموارے ليے جائز ہوں،
ان ميں سے دودو، تين تين، چارچار تولوں سے نکاح کراو۔ پھرا گرؤر ہوکہ (اُن كے درميان) انصاف نه كرسكو عَولَ ان ميں بول سے بي يوی رکھو يا پھر لونڈياں جوتھارے قضے ميں ہوں ۔ يہاس كے زيادہ قريب ہے كہم بے انصافی سے بچ رہو۔ اور إن عورتوں كو تي تو اُس كو (البتہ)، تم

اس آیت کے مخاطب بنیموں کے سر پرست ہیں۔ اِس میں اُنھیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر بیاند بشدر کھتے ہیں کہ بنیموں کے اموال واملاک اور حقق کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے، وہ کوئی آسان کا منہیں ہے اور وہ تنہا اِس ذمہداری سے حسن وخو بی کے ساتھ عہدہ برآ نہیں ہو سکتے تو اُنھیں چاہیے کہ اُن کی ماؤں میں سے جو اُن کے لیے جائز ہوں، اُن کے ساتھ ذکاح کر لیں۔وہ اگر اِس ذمہداری میں شریک ہوجا ئیں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر اِسے پورا کرسکیں گے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ بنیموں کے ساتھ جود کی تعلق اُن کی ماؤں کو ہوسکتا ہے اور اُن کے حقوق کی تکہدا شت جس بیداری کے ساتھ وہ کر سے بیں،وہ کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔

اِس سے واضح ہے کہ بیآ یت اصلاً تعدداز واج سے متعلق کوئی تھم بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ، بلکہ پتیموں کی مصلحت کے پیش نظر تعدداز واج کے اُس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی ہے جوعرب میں پہلے سے موجود تھا۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر صاف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، اُس کی روسے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مردوعورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ چنا نچے جگہ بیان ہوا ہے کہ انسانیت کی ابتدا سیرنا آ دم سے ہوئی ہے اور اُن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیوی پیدا کی تھی۔ بیتدن کی

ضرور پات اورانسان کے نفسی،سیاسی اور ساجی مصالح ہیں جن کی بنا پر تعدداز واج کارواج کم یازیادہ، ہرمعاشرے میں رہا ہےاور اِنھی کی رعایت سے اللہ تعالی نے بھی اپنی کسی شریعت میں اِسے ممنوع قرار نہیں دیا۔ یہاں بھی اِسی نوعیت کی ایک مصلحت میں اِس سے فائدہ اٹھانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ تاہم اِس کے ساتھ اللہ تعالی نے بیدوشرطیں اِس پر عائد کردی ہیں:

ایک بیرکہ تنیموں کے حقوق کی نگہداشت جیسی مصلحت کے لیے بھی عورتوں کی تعداد کسی شخص کے نکاح میں چارسے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

دوسری یہ کہ بیو بوں کے درمیان انصاف کی شرط ایک الیم اٹل شرط ہے کہ آ دمی اگر اِسے پورانہ کرسکتا ہوتو اِس طرح کی کسی اہم دینی مصلحت کے پیش نظر بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنا اُس کے لیے جائز نہیں ہے۔

اِس انصاف کے حدود کیا ہیں؟ اِس سے مراداگر دل کے میلان اور ظاہر کی برتاؤ میں پوری مساوات ہے تو بیکسی انسان کے لیے مکن نہیں ہے۔کوئی شخص اگرا پنی ایک پہندیدہ بیوی رکھتے ہوئے کسی عورت سے صرف اِس لیے نکاح کرتا ہے کہ اُس کے بیتیم بچوں کے حقوق صحیح طریقے پرادا ہو سکیس تو بینا ممکن ہے کہ وہ اِن دونوں بیویوں سے یکساں محبت اور کیساں برتاؤ کا رویدا ختایار کر سکے ۔ بیسوال زمانۂ نزول قرآن ہی میں پیدا ہوگیا تھا۔ چنانچ قرآن نے آگے اِس سورہ کی آیات کا اسلامی اِس کا جواب دیا ہے۔

اس میں پہلے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ نکاح بتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے کیا گیا ہویا کسی اور مقصد ہے ، مہر
اور عدل عورت کا حق ہے اور یہ ، جس طرح کہ آبت میں تاکید کی گئی ہے ، نہایت خوش دلی کے ساتھ ادا ہونا چا ہیے۔
پھرعورت کو نصیحت کی ہے کہ اگر اُسے بیاندیشہ ہو کہ بیویوں میں برابری کے حقوق پر اصرار کے نتیج میں مرداً س سے
بے پروائی برتے گایا چیچیا چھڑانے کی کوشش کرے گاتو اِس میں حرج نہیں کہ دونوں مل کرآپیں میں کوئی سمجھوتا کرلیں۔
ارشا دفر مایا ہے:

''اوراگر (اِن میں سے )کسی عورت کواپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہوتو اِس میں حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کرلیں، (اِس معاملے میں )سمجھوتا کرلیں، (اِس معاملے میں )سمجھوتا کر لیں، (اِس معاملے میں )سمجھوتا میں بہتر ہے۔ (حقیقت ہیہ ہے کہ )حرص لوگوں کی سرشت میں ہے۔ ہاں، اگرتم اچھارو میا ختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو (مطمئن رہو کہ ) جو پچھتم کرو گے ، اللہ اُس ڈرو گے تو (مطمئن رہو کہ ) جو پچھتم کرو گے ، اللہ اُس

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ إِعُرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا اَنُ يُّصُلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا، وَالصُّلُحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا. (النّاء ١٢٨:٣)

#### \_\_\_\_\_ قانون معاشرت

#### سے بوری طرح واقف ہے۔"

استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں لکھاہے:

''…یعن عورت اپنے تق مہر، عدل اور نان و نفقے کے معاطے میں ایسی رعایتیں شوہر کودے دے کہ قطح تعلق کا اندیشہ رفع ہوجائے ۔ فرمایا کہ سلح اور سجھوتے ہی میں بہتری ہے، اِس لیے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہوجانے کے بعد فریقین کی فلاح اِس میں ہے کہ بیقائم ہی رہے، اگر چہ اِس کے لیے کتنا ہی ایثار کرنا پڑے ۔ فرمایا کہ حرص طبائع کی عام بیاری ہے جو باہمی تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے اور اِس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق ایثار پر آمادہ ہوں اور اگرایک فریق کا مرض لاعلاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو۔ غرض رشعۂ نکاح کو برقر ارر کھنے کے لیے اگر عورت کو قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اُس کے برقر ارر ہے ہی میں ہے۔ اِس کے بعد و اِن تُحسِنُو اُ وَ تَتَقُوا 'کے الفاظ سے مردکوا بھارا ہے کہ ایثار وقربانی اور احسان و تقوی کی کا میدان اصلاً اُس کے شایان شان ہے۔ وہ اپنی فتوت اور مردائی کی لاح رکھے اور عورت سے لینے والا بنے کی بجائے اُس کو دیے والا بنے ۔ اللہ ہرایک کے مل سے باخبر ہے اور ہر نیکی کا وہ بھر پورصلہ دے گا۔''

''اورتم اگر چا ہوبھی تو عورتوں کے درمیان پورا پورا عدل تو کر ہی نہیں سکتے۔ اِس لیے بہی کافی ہے کہ کسی ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری اُدھر میں لگتی دہ جائے۔ ہاں، اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر (میاں اور بیوی)، دونوں (بالآخر) جدا ہی ہو جا کیں گے تو اللہ اُن میں سے ہرا یک کوا پنی وسعت سے جا کیں گے تو اللہ اُن میں سے ہرا یک کوا پنی وسعت سے جا کیں گے تو اللہ اُن میں سے ہرا یک کوا پنی وسعت سے صاحب حکمت ہے۔''

إِس كَ بَعَدَ عَدُلُ كَ عَدُودُ إِسَ طُرِحَ وَاضْحُ قَرَمَا عَنِينَ النِّسَآءِ وَلَوُ وَلَنُ تَعُدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوُ حَرَصُتُمُ، فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ فَتَذَرُوهَا كَاللَّمُ عَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَالُم عَلَقَةِ، وَإِنْ تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ كُلَّلا مَنْ سَعَتِه، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان جس عدل کا نقاضا قرآن نے کیا ہے ، اُس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ظاہر کے برتاؤاور دل کے لگاؤمیں کسی پہلو سے کوئی فرق باقی ندر ہے۔ اِس طرح کا عدل کسی کی طاقت میں نہیں ہے اور کوئی شخص میہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرسکتا۔ دل کے میلان پرآ دمی کواختیار نہیں ہوتا ، الہذا قرآن کا تقاضا صرف یہ ہے کہ شوہرا یک بیوی کی طرف اِس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری بالکل معلق ہوکررہ جائے گویا کہ اُس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ چنانچے فرمایا ہے کہ

برتا وَاورحقوق میںا پی طرف ہے توازن قائم رکھنے کی کوشش کرو،اگر کوئی حق تلفی یا کوتا ہی ہوجائے تو فوراً تلا فی کر کےا پیے رویے کی اصلاح کرلواوراللہ سے ڈرتے رہوتمھاری اِس کوشش کے باوجودا گرکوئی فروگز اشت ہوجاتی ہے تواللہ بخشنے والا ہے۔اُس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اِس کے بعد آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی جا ہیے۔اللہ تعالی کو یہی مطلوب ہے، کین اگر حالات مجبور کر دیتے ہیں اور علیحد گی ہوہی جاتی ہے تو اللہ سے اچھی امیدر کھنی جا ہیے۔ وہی رزق دینے والا ہےاورمصیبتوںاورتکلیفوں میںاینے بندوں کا ہاتھ بھی وہی پکڑتا ہے۔میاں اور بیوی، دونوں کووہ اپنی عنایت ہے مستغنی کر دےگا۔استاذامام لکھتے ہیں:

''...مطلب بیہ ہے کہ اِس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میاں اور بیوی ، دونوں سے ایثار اور کوشش تو مطلوب ہے ، کین میر غیرت اورخو د داری کی حفاظت کے ساتھ مطلوب ہے۔ میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے جس طرح اکڑنا حائز نہیں ہے، اِسی طرح ایک حد خاص سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں ہے۔اگر چہالفاظ میں عمومیت ہے،لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ اِس میں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ حتی الام کان نبانے کی کوشش تو کریں اور مصالحت کے لیے ایثار بھی کریں ، کین پیروصلد کھیں کہا گرکوشش کے باوجود نباہ کی صورت پیدانہ ہوئی تورزاق اللہ تعالیٰ ہے۔وہ اپنے خزانۂ جود ہے اُن کو مستغنی کردےگا۔'( تدبرقر آن۲/۴۰۰۹)

یہاں یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے آخری پیغیبر کی حیثیت سے اپنی منصبی فرمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تعدداز واج کے اِن دونوں شرائط سے مشکیٰ کردیا تھا۔ چنانچیہ معاشرے میں غلاموں کا رمتبہ بڑھانے کے لیے جب آپ نے اپنی پھو پھی زاد بہن کا نکاح اپنے آ زاد کر دہ غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زیدے کیااور اِن دونوں میں نباہ ہیں ہوسکا توسیدہ کی دل داری اور تنبنی کی ہیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل خم کردینے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیرہ سے خود نکاح کرلیں ، دراں حالیکہ اُس وقت حیار ہویاں پہلے ہے آ پ کے نکاح میں تھیں ۔سیدہ اوراُن کے شوہر کے درمیان جوصورت حال پیدا ہوگئی تھی ،اُس میں آ پ خود بھی محسوں کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا کیکن اِسے ظاہز ہیں کررہے تھے۔اللّہ تعالیٰ نے بیہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللّہ کے پیغمبرا پنی منصی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رڈمل کی پر دانہیں کرتے ۔الہٰذاسیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خودالله تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں کردیا گیا۔سورہ احزاب میں ہے:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِ: " "اور يادكرو، (اب يَغِير) جبتم أس تُخص سے بار بار کہدر ہے تھے جس پراللہ نے بھی انعام کیااورتم نے بھی انعام کیا تھا کہانی بیوی کونہ چھوڑ واوراللہ سے ڈ رو،اور

اَمُسِكُ عَلَيْكَ زَوُجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، وَتُخفِي فِيُ نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ،

وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخْشُهُ ، فَلَمَّا قَضِي زَيُدٌ مِّنُهَا وَطَرًا زَوَّ جُنكَهَا لِكَيُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدُعِيَآئِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ اَمُرُ اللَّهِ مَفُعُولًا. (٣٧:٣٣)

اپنے دل میں وہ بات چھیائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنے والاتھااورلوگول سے ڈررہے تھے، دراں حالیکہ اللہ زیادہ حق دارہے کہتم اُس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زیدنے اُس (خاتون) سے اپناتعلق توڑلیا تو ہم نے تمصیں اُس سے بیاہ دیا،اِس لیے کہ سلمانوں پراپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کےمعاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جب وہ اُن سے تعلق توڑ چکے ہوں ۔اوراللّٰد کا بیتھم توعمل میں آنا ہی

یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے زکاح وطلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی الله تعالی نے اِسی سورہ میں بیان کردیا جس میں تعدداز واج کے وہ شرا کطاتوا ٹھادیے گئے جواو پر بیان ہوئے ہیں،کین اِس کے ساتھ بعض الی یابندیاں آپ برعا کد کردی گئیں جوعام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ارشاد فرمایا ہے:

طرح)وہ (خاندانی)عورتیں جو (تمھار کے سی جنگی اقدام کے نتیجے میں )اللہ تمھارے قبضے میں لے آئے اور تمھاری وه يچا زاد، پهوچهي زاد، مامون زاد اور خاله زاد بهنين جنھوں نے تمھارے ساتھ ہجرت کی ہےاور وہ مسلمان عورت جواینے آپ کو نبی کے لیے ہمہ کردے،اگر نبی اُس سے نکاح کرنا جاہے۔ بیتکم دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف تمھارے لیے خاص ہے۔ ہم کومعلوم ہے جو کچھ ہم نے اُن کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں اُن پر فرض کیاہے۔(اِس کیے خاص ہے) کہ(اینی ذمہداریوں کے اداکرنے میں)تم پر کوئی تنگی نہرہے۔ اور (اگر کوئی کوتاہی ہوتو)اللہ بخشنے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ شمصیں اختیار ہے کہ اُن میں سے جسے جا ہوا لگ رکھو اور جسے چاہوساتھ رکھو، اور جسے چاہوالگ رکھنے کے

يَآيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَحُلَلُنَا لَكَ أَزُوَا جَكَ الْتِيِّ ﴿ ` ` نَهُم نِيْمُ ارِي وه بِويان تحارك ليجا مُزتُمِيراني اتَيْتَ أُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ لللهِ اللهِ يَغْمِر، جن كم مهرتم وس يَطيع مواور (إس اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ لِحَلْتِكَ الَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّؤُمِنَةً إِنْ وَّهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيّ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسُتَنكِكَهَا، خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون اللهُ وُمِنينَ. قَدُ عَلِمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيُهِم فِيْ أَزُوَاجِهِمُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ لِكَيُلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا. تُرْجِيُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُثُوِي إِلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّن عَزَلُتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ. ذٰلِكَ أَدُنِّي أَنْ تَقَرَّ أَعُينُهُنَّ وَلَا يَحُزَنَّ وَيَرُضَيُنَ بِمَآ اتَّيُتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ، وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِيُ قُلُوبِكُمُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنُ بَعُدُ وَلَاۤ اَنۡ تَبَدَّلَ بِهِنَّ

بعدای پاس بلالو۔ اِس معاطع میں تم پر کوئی مضایقہ نہیں۔ یہ (وضاحت) اِس کے زیادہ قرین ہے کہ اُن کی آئیس۔ یہ (وضاحت) اِس کے زیادہ قرین ہے کہ اُن کی اور جو آئیسی شعنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم اُن سب کودو گے ، اُس پر راضی رہیں گی۔ اور اللہ علیم و کیم اللہ جانتا ہے جو تمھارے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و کیم ہے۔ اِن کے علاوہ کوئی عورت تمھارے لیے جائز نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ اُن کی جگہ اور بیویاں لے آؤ ، اگر چہوہ تصمیں کتنی ہی پیند ہوں ۔ لونڈیاں ، البتہ (اِس کے بعد تعمیر کتنی ہی پیند ہوں ۔ لونڈیاں ، البتہ (اِس کے بعد بھی) جائز ہیں اور (یہ حقیقت ہے کہ) اللہ ہر چیز برنگاہ

مِنُ اَزُوَاجٍ وَّلُو اَعُجَبَكَ حُسُنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِيُنُكَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا. (۵۲-۵۰:۳۳)

بيضابطه جن نكات يرمني ہے، وہ يہ ہيں:

اولاً، سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی آپ اگر چاہیں تو درج ذیل تین مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں: ا۔اُن خاندانی عور توں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے سی جنگی اقدام کے متیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آجا ئیں۔

ر کھے ہوئے ہے۔''

۲۔ اُن خواتین کی دل داری کے لیے جومحض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کراینے آپ کو ہید کردیں۔

سا۔ پی اُن چپازاد، ماموں زاد، پھو پھی زاداور خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہےاور اِس طرح اپنا گھر باراورا پنے اعز ہوا قربا،سب کوچپوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔

ثانیاً، بیزکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیے جائیں گے، اِس لیے اپنی اِن بیو یوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائمزہیں ہوتی۔

ٹالٹاً، اِن خواتین کے سواد وسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام میں اور اِن سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد اِخییں الگ کر کے اِن کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی آ پنہیں لا سکتے ،اگر چہوہ آپ کوکتنی ہی پیند ہو۔

چنانچ سیدہ جویر بیاورسیدہ صفیہ کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا۔سیدہ میمونہ

۱۴ چنانچہ اِسی پابندی کے باعث سیدہ ماریہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکے اور وہ ملک یمین ہی کے طریقے پر آپ کے گھر میں رمیں ۔ دوسرے مقصد سے آپ کی از واج میں شامل ہو ئیں اور سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا۔

اِس كَساته يه بات بهى إِس سوره مين بيان كردى گئى كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كى ازواج مطهرات مسلمانوں كى مائين مين البندا أن كساته وكاح بميشه كے ليم منوع ہے كسى مسلمان كو إِس كا خيال بهى اپنے ول مين نہيں لا ناچا ہيے:

اَلْ اَنْ يَ اُولْى بِالْمُو مِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَ اَزُواجُهُ فَ الله عَلَيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلَيْ وَالله عَلِيْ وَالله عَلِيْ وَالله وَ الله عَلَيْ وَالله عَلِيْ وَالله وَ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله وَ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله وَ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله وَ الله وَ ا

اِس سے واضح ہے کہ بیا یک خالص دینی ذمہ داری تھی جونبوت ورسالت کے منصی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاکد ہوئی اور آپ نے اِسے پورا کر دیا۔ بشری خواہشات سے اِس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ چنانچے ضروری تھا کہ اِسے عام قانون سے مشتنی رکھا جائے۔

## مباشرت کے حدود

وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلُ : هُوَ اَذًى فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيثُ اَمَرَكُمُ الله ، إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّامِ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلِمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْل

''اوروہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہدو: یہ نجاست ہے۔ چنا نچ چیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہواور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہوجا ئیں، اُن کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیز گی حاصل کرلیں تو اُن سے ملاقات کرو، جہاں سے اللہ نے تعصیں حکم دیا ہے۔ بے شک، اللہ تو بہ کرنے والوں اور پاکیز گی اختیار کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ تمھاری یہ عورتین تمھارے لیے کھتی ہیں۔ لہٰذاتم اپنی اِس کھتی میں جس طرح چاہو، آؤاور (اِس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت، دونوں میں) اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہواورخوب جان لوکہ تعصیں (ایک دن) لازماً اُس سے

ھا یعنی ایسی اولا دیپدا کروجود نیااورآ خرت، دونول میں تمھارے لیے سر مایہ بنے ۔ اِس ہدایت کی ضرورت اِس لیے ہوئی کہ لوگ بچول کی پیدایش کے معاملے میں اپنے اقدام کی ذمہ داری سمجھیں اور جو پچھ کریں، اِس ذمہ داری کو پوری طرح سمجھ کر کریں۔ ملنا ہے۔اورایمان والول کو، (اے پیغیمر، اِس ملاقات کے موقع پر فلاح وسعادت کی ) خوش خبری سنادو۔''

مردوغورت کاجنسی تعلق توانسان کی جبلت ہے اوروہ اِس معاطے میں سی ہدایت کامختاج نہیں ہوتا ایکن چیض ونفاس کے جودن غورتوں پر آتے ہیں ، اُن میں بھی بی تعلق کیا قائم رہنا چا ہیے؟ صاف واضح ہے کدوین جس کا مقصد ہی تزکیہ ہے ، وہ اِسے گوارانہیں کرسکتا۔ لہذا تمام الہامی مذاہب نے اِس سوال کا جواب فی میں دیا ہے اور اِن ایام میں بیتعلق ممنوع تھے رایا ہے۔ دین اہرا ہیمی کے زیرا ثر عرب جاہلیت بھی اِسے ناجائز ہی ہجھتے تھے۔ اُن کی شاعری میں اِس کا ذکر کئی پہلووں سے ہوا ہے۔ اِس معاطے میں کوئی اختلاف نہ تھا، کیکن غورت اِن ایام سے گزرر ہی ہوتو اُس سے اجتناب کے حدود کیا ہیں ، اِس میں ، البتہ بہت کچھافراط وتفریط پائی جاتی تھی۔ چنانچ لوگوں نے پوچھاتو قر آن نے اِس کے متعلق شریعت کا حکم سورہ بقرہ کی اِن آیات میں وضاحت کے ساتھ بیان کردیا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اِن کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''اِس زمانے میں عورت سے علیحدہ رہے (اعتزال) کا جو تکم دیا ہے، اُس کی تیجے حدا کے کے الفاظ وَ لا تَ تَفُر بُو هُنَّ حَدُّ عَنْ مَنْ حَدُّ اَمَرَ کُمُ اللَّهُ '(اورتم اُن سے قربت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ پاک ہوجا سے اللہ نے تم کو تلم دیا ہے) سے خود واضح ہورہی ہے ہوجا سی اور جب وہ پاکیر گی حاصل کرلیں تو اُن کے پاس آؤ، جہاں سے اللہ نے تم کو تکم دیا ہے) سے خود واضح ہورہی ہے کہ بیا علی میں موقع کے حد تک ہی مطلوب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت بنا کے دوسرے فراہب میں ہے۔ اِس چیز کی وضاحت احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے بھی ہوئی ہوئی ۔ '(تدبر قرآن کا ۲۲۷)

روايات درج ذيل بين:

سیدہ عا نشہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور وہ حیض کی حالت میں آپ کے سرمیں کنگھی کر دیتی تھیں''۔

سیدہ ہی کا بیان ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی گود میں تکیہ کیے ہوئے قر آن پڑھتے تھے۔

اُٹھی سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے قریب آنا چاہتے تو ہدایت کرتے کہ چیض کی جگہ پرتہ بند باندھ لے، پھر قریب آجائے۔

وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی بیتی، پھروہی پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودے دیتی اور آپ اُسی جگہ مندر کھ کر پی لیتے جہاں میں نے رکھا ہوتا۔ اِسی طرح ہڈی چوسی، پھر آپ کودے دیتی اور آپ اُسی جگہ مندر کھ کرکھا لیتے جہاں میں نے رکھا

۲۱ بخاری،رقم ۲۹۷۔

کلے بخاری، رقم ۲۹۷ مسلم، رقم ۲۹۳ \_

۸ بخاری، رقم ۳۰۲\_

استاذامام لکھتے ہیں:

" اِس آیت میں طہر' اور تطہر' دولفظ استعال ہوئے ہیں۔ طہر کے معنی تو یہ ہیں کہ عورت کی ناپا کی کی حالت ختم ہو جائے اور خون کا آنا بند ہوجائے اور تطہر کے معنی یہ ہیں کہ عورت نہا دھوکر پاکیزگی کی حالت میں آجائے۔ آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کرلیں ، تب اُن کے پاس آؤ۔ جس سے یہ بات نکلت ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، اِس وجہ سے اُس کے انقطاع کے بعد یہ پابندی تو اٹھ جاتی ہے، لیکن صحیح طریقہ ہیہے کہ جب عورت نہا دھوکر پاکیزگی حاصل کر لے، تب اُس سے ملاقات کے روٹ (تدبر قرآن ال ۲۲۸)

اِس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے اِنھی آیات میں واضح کردی ہے کہ نہادھوکر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بعد بھی عورت سے ملاقات لازماً اُسی راستے سے ہونی چا ہیے جواللہ نے اُس کے لیے مقرر کرر کھا ہے۔ چنانچ فر مایا ہے: فَ اُتُو هُنَّ مِن حَیْثُ اَمُرَکُمُ اللّٰهُ '(تو اُن سے ملاقات کرو، جہال سے اللہ فے تصمیں علم دیا ہے)۔ یہ چیز بدیہیات فطرت میں سے ہاور اِس پہلو سے، لاریب خداہی کا علم ہے۔ اگر کوئی شخص اِس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کے ایک واضح، بلکہ واضح تر علم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اِس پر یقیناً اُس کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔

قرآن نے یہی بات اس کے بعد کھتی کے استعارے سے واضح فر مائی ہے۔استاذامام لکھتے ہیں:

''عورتوں کے لیے بھتی کے استعارے میں ایک سیدھاسادہ پہلوتو یہ ہے کہ جس طرح بھتی کے لیے قدرت کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ جس طرح بھتی کے لیے قدرت کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ ختم ریزی ٹھیک موسم میں اور مناسب وقت پر کی جاتی ہے، نیز نتیج کھیت ہی میں ڈالے جاتے ہیں، کھیت سے باہر نہیں کہتا، اسی طرح عورت کے لیے فطرت کا بیضا بطہ ہے کہ ایام ما ہواری کے زمانے میں یاکسی غیرمحل میں اُس سے قضائے ہوت نہ کی جائے، اِس لیے کہ چین کا زمانہ ہوتا ہے، اور غیرمحل میں مباشرت باعث اذیت واضاعت ہے۔ اِس وجہ سے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اِس کا ارتکاب حائز نہیں۔' ( تد برقر آن ا/ ۵۲۷)

اس کے بعد ُ فَاتُنُو ا حَرُثَکُمُ اَنَّنی شِئْتُمُ '(الہٰ داتم اپنی اِس کھیتی میں جس طرح چاہو، آؤ) کی وضاحت میں اُنھوں نے لکھاہے:

''…(اِس) میں یہ بیک وقت دوباتوں کی طرف اشارہ ہے۔ایک تو اُس آزادی، بے تکلفی،خود مختاری کی طرف جوایک باغ یا تھیت کے مالک کواپنے باغ یا تھیتی کے معاطع میں حاصل ہوتی ہے،اور دوسری اُس پابندی، ذمہ داری اورا حتیاط کی طرف جوایک باغ یا تھیتی والا اپنے باغ یا تھیتی کے معاطع میں کھوظ رکھتا ہے۔ اِس دوسری چیز کی طرف حوث کا لفظ اشارہ

ول مسلم، رقم ۲۹۲ \_

کررہا ہےاور پہلی چیز کی طرف آنٹی شِئٹُٹُم 'کے الفاظ۔وہ آزادی اور یہ پابندی، بید دونوں چیزیں مل کراُس رویے کو تعین کرتی ہیں جوایک شوہر کو بیوی کے معاملے میں اختیار کرنا جا ہیے۔

ہر خص جانتا ہے کہ از دوا جی زندگی کا ساراسکون وسر ورفریقین کے اِس اطمینان میں ہے کہ اُن کی خلوت کی آزادیوں پر
فطرت کے چندموٹے موٹے قیود کے سواکوئی قید، کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں ہے۔ آزادی کے اِس احساس میں بڑا
کیف اور بڑا نشہ ہے۔انسان جب اپنے میش وسرور کے اِس باغ میں داخل ہوتا ہے تو قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اِس
نشہ سے سرشار ہو، کیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اُس کے سامنے قدرت نے رکھ دی ہے کہ یہ کوئی جنگل نہیں، بلکہ اُس کا اپنا
باغ ہے اور یہ کوئی ویرانہ نہیں، بلکہ اُس کی اپنی جیتی ہے، اِس وجہ سے وہ اِس میں آنے کو تو سوبار آئے اور جس شان، جس
آن، جس سمت اور جس پہلوسے چاہے آئے ، کیکن اِس باغ کا باغ ہونا اور جیتی کا جیتی ہونا یا در کھے۔ اِس کے کسی آئے
میں بھی اِس حقیقت سے غفلت نہ ہو۔'( قد برقر آن الے ۲۵)

یہ ہدایات کس درجہ اہمیت رکھتی ہیں؟ قرآن نے اِسے اِن آیتوں میں 'اِنَّ اللّٰهُ یُحِبُّ التَّوَّابِیُنَ وَیُحِبُّ الْمُعَطَهِّرِیُنَ ' (بِشک، اللّٰدَتو بہرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پیند کرتا ہے ) کے الفاظ میں بیان فر مایا ہے۔ آیت ک اِس جھے کی وضاحت استاذا ما ماین احسن اصلاحی نے اِس طرح کی ہے:

''... توبداور تطبر کی حقیقت پرغور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ توبدا پنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے اور تطبر اپنے فام ہرکونجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اِس اعتبار سے اِن دونوں کی حقیقت ایک ہوئی اور مومن کی بید دونوں خصاتیں اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں۔ اِس کے برعکس جولوگ اِن سے محروم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک مبغوض ہیں۔ یہاں جس سیاق میں بید بات آئی ہے، اُس سے بی تعلیم ملتی ہے کہ جولوگ عورت کی ناپا کی کے زمانے میں قربت سے اجتناب نہیں کرتے یا قضاے شہوت کے معاملے میں فطرت کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزد یک نہایت مبغوض ہیں۔'( تدبر قرآن ال ۲۷/۱)

### ايلا

لِلَّذِيْنَ يُؤُلُونَ مِنُ نِّسَآءِ هِمُ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشُهُرٍ، فَإِنْ فَآءُ وُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ. وَ إِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُمٌ. وَ إِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ. (القرم٢٢٢-٢٢٧)

''اُن لوگوں کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے جواپی بیویوں سے نہ ملنے کی قتم کھا بیٹھیں۔ پھروہ رجوع کرلیں تو اللہ بخشے والا ہے،اُس کی شفقت ابدی ہے۔اورا گرطلاق کا فیصلہ کرلیں تو ( اُنھیں معلوم ہونا چاہیے کہ ) اللہ سمج علیم ہے۔'' سورہ بقرہ کی اِس آیت میں عورتوں سے ایسلاء' کا حکم بیان ہوا ہے۔ بیعرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن وشو کا تعلق نہ رکھنے کی قتم کھا لینا ہے۔ اِس طرح کی قتم اگر کھا لی جائے تو اِس سے بیوی چونکہ معلق ہوکررہ جاتی ہے اور یہ چیز عدل وانصاف اور بروتقو کی کے منافی ہے ، اِس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اِس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔شوہر پابند ہے کہ اِس کے اندریا تو بیوی سے از دواجی تعلقات بحال کرلے یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اُس کو طلاق دے دے۔

پہلی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ وہ غفور ورحیم ہے۔ یعنی اگر چہ بیتم حق تلفی کے لیے کھائی گئ تھی اور اِس طرح کی تتم کھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کیکن اصلاح کر لی جائے تو اللہ تعالی اِسے معاف فر مادیں گے۔ اِس میں ، ظاہر ہے کہ شوہر قتم توڑنے کا کفارہ اداکرےگا۔

دوسری صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تمیع وقلیم ہے۔ یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کرلیا ہے تو اُس میں اللہ کا قانون اوراُس کے حدود وقیود ہر حال میں پیش نظرر ہنے جا ہمییں ۔اللہ ہر چیز کوسنتا اور جانتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ہرگز اُس سے چیپی ندرہے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ عذر معقول کے بغیر بیوی سے از دواجی تعلق منقطع کر لیناکسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اِس کے لیے اگر قسم بھی کھالی گئی ہے تو اُسے تو اُدینا ضروری ہے۔ یہ عورت کا حق ہے اور اِسے ادا نہ کرنے پر دنیا اور آخرت، دونوں میں شوہر کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے۔

یمی معاملہ بیوی کا بھی ہوگا۔وہ بھی، ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ بیعلق قائم کرنے سے انکارنہیں کرسکتی۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاار شاد ہے:

"جب شوہر بیوی کو مقاربت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کردے اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اُس عورت پرلعنت کرتے رہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. (بخارى،رقم ٣٢٣٧)

## ظهار

الَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنْكُمُ مِّنُ نِسَآئِهِمُ مَّا هُنَّ أُمَّهْتِهِمُ، إِنْ أُمَّهْتُهُمُ إِلَّا الْفِي وَلَدُنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مَنْ يُطْهِرُونَ مِنْ نِسَآئِهِمُ مَّا هُنَّ أُمَّهْتِهِمُ، إِنْ أُمَّهْتُهُمُ إِلَّا اللَّهُ وَلُونَ لِمَا مُنكرًا مِّنَ الْقَوُلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُونٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنْ نِسَآئِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ اَنْ يَتَمَآسًا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصَيامُ مَسْكِينًا ، ذَلِكَ فَصِيامُ مَسْتَطِعُ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسُكِينًا ، ذَلِكَ

لِتُوُّ مِنُوُا بِاللَّهِ وَرَسُوُلِهِ، وَتِلُكَ حُدُو دُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ الْلِيُمِّ. (المجادله ٢:٥٨)

''تم میں سے جواپی بیویوں سے ظہار کر بیٹھتے ہیں، وہ اُن کی ما ئیں نہیں بن جاتی ہیں۔ اُن کی ما ئیں تو وہی ہیں جضوں نے اُن کو جنا ہے۔ اِس طرح کے لوگ، البتہ ایک نہایت بے بہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معافی کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور (اِس معاطع میں حکم یہ ہے کہ) جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں، پھراُسی بات کی طرف پلٹیں جواُنھوں نے کہی تھی تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی شخصیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو پھی تم کرتے ہو، اللہ اُس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا نیں۔ اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ ١٠٥ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اِس لیے ہے کہتم اللہ اور اُس کے رسول کو فی الواقع مانو۔ یہاللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، (اِنھیں اللہ اور رسول کے منکر ہی توڑتے ہیں)، اور اِس طرح کے منکروں کے لیے بڑی در دناک منا ہوں ہے۔'

یے ظہار' کا حکم ہے۔ ایلا کی طرح ظہار بھی عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اِس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علی تحظہر امی' ( تخفیے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی مال کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا ) کے الفاظ زبان سے نکال دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اِس طرح کی بات کہد دینے سے الی طلاق پڑجاتی تھی جس کے بعد بیوی لاز ماشوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ اہل عرب جھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنار شتہ توڑ رہا ہے، بلکہ اُسے مال کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ لہذا اُن کے نزد کی طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجایش ہو سکتی تھی الیکن ظہار کے بعد اِس کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔

قرآن نے بیاس کا حکم بیان کیا ہے۔

اِس میں پہلی بات بیدواضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اُس کے سی عضو کو ماں کے سی عضو حصال ہے۔ ماں سے تشبید دے دیتا ہے قواس سے بیوی مال نہیں ہوجاتی اور ندا سی کو وہ حرمت حاصل ہو تکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہونا ایک امر واقعی ہے، اِس لیے کہ اُس نے آ دمی کو جنا ہے۔ اُس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے، وہ اِس جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہا یک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہد دینے سے حاصل نہیں ہوجاتی ہے۔ ہوسکتی ۔ اہندا اِس طرح کی تشبیہ سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹنا ہے اور ندائس کی بیوی اُس کے لیے ماں کی طرح حرام ہوجاتی ہے۔ سور ہاحزاب میں یہ بات اِس طرح بیان ہوئی ہے:

''اوراپنی جن بیویوں سے تم ظہار کرتے ہو، اللہ نے اُن کوتھاری مائیں نہیں بنایا ہے۔'' وَمَا جَعَلَ اَزُوَاجَكُمُ الَّْئِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهْتِكُمُ. (٣٣٣)

<sup>•</sup> المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جوا دعلى ۵۵۱/۵\_

دوسری بات بیدواضح کی گئی ہے کہ اِس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اُسے معلوم ہونا چا ہیے کہ بیا یک نہایت بے ہودہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آ دمی کونہیں کرنا چا ہیے، کجابیہ کہ وہ اِسے زبان سے نکالے۔ اِس پر سخت محاسبہ ہوسکتا تھا، کیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے ۔ لہذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اِس طرح کی خلاف حقیقت بات منہ سے نکال بیٹھے اور اُسے اپنی غلطی کا احساس ہوتو اللہ اُس سے درگذر فرمائیں گے۔

تیسری بات بے واضح کی گئی ہے کہ اِس کے بیمعنی بہر حال نہیں ہیں کہ اُسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے۔انسان کی معاشر تی زندگی پر اِس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں ، اِس وجہ سے ضروری ہے کہ اُس کی تادیب کی جائے تا کہ آیندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اِس سے سبق حاصل ہو۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اُسے اینے اِس گناہ کا کفارہ اداکر ناچا ہیے۔

یہ کفارہ درج ذیل ہے:

اع ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے۔

وه میسرنه ہوتو پے در بے دومہینے کے روزے رکھے جا 'میں۔

ىيى نەہو <u>سكە</u>تو • 1 مسكينوں كوكھانا كھلا ياجائے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اِس تھم کی تعمیل اگر اِس کی شیخے روح کے ساتھ کرو گے تو اِس سے الله اور رسول پرتمھاراایمان محکم ہو گا۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ انسان اگراپنی کسی غلطی کی تلافی اِس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اِس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اُسے اپنے ایمان وعقیدہ میں رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔

# طلاق

يَآيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَٱحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ. لَا

الل اصل میں لفظ وقبہ 'استعال ہوا ہے جس کے معنی گردن کے ہیں۔ اِس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لونڈی یا غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں میں سے جو بھی میسر ہو، اُس سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے جواقد امات اسلام نے کیے، یہ بھی اُنھی میں سے ہے۔ چنا نچہ دیکھ لیجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اِسے بعد کی دونوں صورتوں پر مقدم رکھا ہے۔ غلامی ختم ہوجانے کے بعد اب فلام ہے کہ یہی دونوں صورتیں باقی رہ گئی ہیں۔

۲۲ اصل میں 'متنابعین' کالفظ آیا ہے۔ اِس سے میہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر دومہینے کے روزے پورے ہونے سے پہلے کسی شخص نے بیوی سے ملاقات کرلی تو اُسے از سرنو پورے روزے رکھنا ہوں گے۔ تُخُورِ جُوهُنَّ مِن يُبُوتِ مِنَ وَلا يَخُرُجُن إِلَّا اَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَةً. لَا تَدُرِى لَعَلَّ الله يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ اَمُواً. فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَالشَّهِدُوا الْمَ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ اَمُوا. فَإِنَّ بَلَغُن اَجَلَهُنَّ لِمَعُرُوفٍ وَالشَّهِدُوا الْوَيَ عَدُلٍ مِّنْكُمُ وَاقِيُمُوا الشَّهَادَةَ لِلْهِ. ذَلِكُمُ يُوعُظُ بِهِ مَن كَانَ يُومُن بِاللهِ وَالْيُومُ اللهِ فَهُو حَسُبُهُ، إِنَّ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرزُقُهُ مِن حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ اللهِ مَالَيْهُ اللهُ يَحْمَلُ اللهُ اللهِ اللهُ يُكَمِّرُ عَلُهُ مَا إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

''اے نبی ہتم لوگ اپنی ہویوں کوطلاق دوتو عدت کے حیاب سے طلاق دواور عدت کا بیز مانہ ٹھیک ٹھیک ٹھار کر واور اللہ ،

اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ (عدت کے دوران میں ) نہتم اُنھیں اُن کے گھروں سے نکالو، نہوہ خود کلیں ،الّا بیکہ وہ میں ہیں اور جواللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گو تو کسی صرح بے حیائی کی مرتکب ہوں ۔ بیاللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جواللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گو اور سجھ لوکہ ) اُنھوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ تم نہیں جانتے ،شاید اللہ اِس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کرد ۔ ۔ (ایسی طرح طلاق دو) ، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتے پر پہنچ جا ئیں تو یا اُنھیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے الگ کردو۔ اور (نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا ، دونوں صورتوں میں ) دوثقہ آدمیوں کواپنے میں سے گواہ بنالو۔ اور (گواہی دینے والو) ہتم اِس گواہی کا اردہ ہو یا جدائی کا ، دونوں صورتوں میں ) دوثقہ آدمیوں کواپنے میں سے گواہ بنالو۔ اور گواہی دینے والو) ہتم اِس گواہی کا اردہ ہو یا جدائی کا ، دونوں صورتوں میں ) دوثقہ آدمیوں کواپنے میں سے جواللہ پر اور گواہی دینے ہوگئی کا راستہ پیدا کر کے گا اور اُنھیں وہاں سے رزق دے گا ، جدھرائن کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو اللہ پر چیز کر سے نکلئے کا ) راستہ پیدا کر کے گا اور اُنھیں وہاں سے دویض سے مابوں ہوچی ہوں اور وہ بھی جنھیں (حیض کی عمر کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے تماری عورتوں میں سے جویض سے مابوں ہوچی ہوں اور وہ بھی جنھیں (حیض کی عمر کو جینچنے کے باوجود) حیض نہیں آ یا اُن کے بارے میں اگر کوئی شک ہوتو اُن کی عدت تین مہینے ہوگی اور صالم عورتوں کی صدت میں جو جو اللہ سے ڈرے گا ، اللہ اُس کے لیے اُس کے معالی عورتوں کی صدت میں میں میں مینے ہوگی اور مالم عورتوں کی صدت میں مینے ہوگی اور مالم عورتوں کی صدت میں مینے ہو کو اللہ کا کام ہو ہوائی ۔ وورکل سے اور جوائلہ سے ڈرے گا ، اللہ اُس کے معالی کے موائلہ سے خوائل نے تھورائی کیا ہے۔ اور جوائلہ سے ڈرے گا ، اللہ اُس کے موائلہ کے موائلہ کی موائلہ کے ۔ وورکلہ سے دورکل کیا ہے۔ وورکلہ سے دورکل کیا ہو ۔ وورکلہ سے دورکل کیا ہو ۔ ورکلہ کیا ہو کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کی مورکا کیا کہ کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کی مورکا کیا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کورکا کی کیا کورکا کی کورکا کورکا کورکا کی ک

گناہ اُس سے دور کر دے گا اور اُس کو بڑا اجرعطافر مائے گا۔ ( زمانۂ عدت میں ) اُن عور توں کو و ہیں رکھو، جہاں تم رہتے ہو، اپنی حثیت کے مطابق۔ اور اُن پرعرصہ تنگ کرنے کے لیے اُنھیں ستاؤنہیں۔ اور اگروہ حاملہ ہوں تو اُن پر اُس وقت تک خرج کرتے رہو، جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جا کیں۔ پھراگروہ تمھارے بچے کو دودھ پلا کیں تو اُن کا معاوضہ اُنھیں دواور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کرلو۔ اور اگرتم زحت محسوں کروتو شو ہر کے لیے بچے کوکوئی دوسری عورت دودھ پلالے گی۔ چا ہیے کہ خوش حال آ دمی اپنی حثیت کے مطابق خرج کرے اور جسے نیا تلاہی ملاہے، وہ اُس میں سے خرج کرے جواللہ نے اُسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے، اُس سے زیادہ کا وہ اُس پر ہو جھنہیں ڈالتا۔ ( تم مطمئن رہو )، اللہ عظریہ بھر تی کے بعد آسانی عطافر مائے گا۔''

میاں ہوی میں نباہ نہ ہو سکے تو انبیاعلیہم السلام کے دین میں علیحدگی کی گنجایش ہمیشہ رہی ہے۔اصطلاح میں اِسے طلاق کہا جاتا ہے۔ دین اہرا ہیمی کی روایات کے تحت عرب جاہلیت بھی اِس سے پوری طرح واقف تھے۔ بعض بدعات اور انحرافات تو یقیناً راہ پا گئے تھے،لیکن اُن کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کا قانون اُن کے ہاں بھی کم و بیش وہی تھا جواب اسلام میں ہے۔ سورہ طلاق کی اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند تر امیم اور اضافوں کے ساتھ اِسی قانون کی تجدید فرمائی ہے۔ اِس کی بعض تفصیلات بقرہ واحز اب میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن غور سیجے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اِس میں اصل کی حیثیت سورہ طلاق کی اِن آیات ہی کو حاصل ہے۔

ہم یہاں اِس قانون کی وضاحت کریں گے۔

# طلاق سے پہلے

---- میزان ۴۳۸ ----

اور مدردول کی مداخلت سے طے موجائے۔ارشادفر مایا ہے:

وَإِنُ خِفُتُمُ شِقَاقَ بَينهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَحَكَمًا مِّنُ اللهُ كَانَ عُلِيمًا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. يُوفِقِ الله بَينَهُمَا، إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (النام:۳۵)

''اورا گرشمیں میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہوتو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کردو۔اگر (میاں اور بیوی)، دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللّٰداُن کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ہے شک، اللّٰہ علیم وخبیرے۔''

آیت کے آخر میں اگرغور کیجیے تو نہایت بلیغ اسلوب میں میاں ہیوی کو ترغیب دی ہے کہ اُنھیں اِس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔وہ اگرافتراق کے بجاے ساز گاری چاہیں گے تو اُن کا پروردگار بڑا کریم ہے۔اُس کی توفیق اُن کے شامل حال ہوجائے گی۔

### طلاق كاحق

سورہ کی ابتدا اُرِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ 'کے الفاظ ہے ہوئی ہے۔ اِس کے بعد یہاں بھی اور قر آن کے بعض دوسر سے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں، اِس فعل کی نسبت مردہی کی طرف کی گئی ہے۔ پھر بقرہ (۲) کی آیت ۲۲۹ میں قرآن نے شوہر کامال واپس کر کے طلاق لینے کے لیے 'مَا افْتَدَتُ بِهِ ' (جوعورت فدیے میں دے ) کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بیاس بات کی صرح کو لیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مردکودیا ہے۔ اِس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ عورت کی دفاظت اور کفالت کی فرمدداری ہمیشہ ہے مرد پر ہے اور اِس کی اہلیت بھی قدرت نے اُسے ہی دی ہے۔ قرآن نے اِس بنا پر اُسے قوام قرار دیا اور بقرہ بھی آئید ہے اور اِس کی اہلیت بھی قدرت نے اُسے ہی در کہ قائی اور شوہروں کو اُن پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے )۔ چنا نچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مرا تب، دونوں کا تقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شوہر بی کو دیا جائے ۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ناگزیشرورت ہے۔ فرمداریوں کا اختیار بھی شوہر بی کو دیا جائے ۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ناگزیشرورت ہے۔ فرمی اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے فرق اور وصل وفصل کے بیساں اختیارات کے ساتھ جس طرح دنیا کا کوئی دوسرا ادارہ قائم نہیں رہ سکتا ۔ پئی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے وض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے دیے انسانی ہوگی اور اِس کا نتیجہ بھی لامحالہ بھی نظر اس خواس کی اور اس کا نتیجہ بھی لامحالہ بھی نظر کے ایف ان کا دارہ بالآخر ختم ہوکر رہ جائے گی تو یہ ہے انسانی ہوگی اور اِس کا نتیجہ بھی لامحالہ بھی نظر کا کہ خاندان کا ادارہ بالآخرختم ہوکر رہ جائے گی۔

اس کےصاف معنی یہ ہیں کہ عورت اگر علیحد گی جاہے تو وہ طلاق دے گئ نہیں ، بلکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔عام

حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر شریف النفس آ دمی نباہ کی کوئی صورت نہ پاکریہ مطالبہ مان لے گا، کیکن اگر ایسا نہ ہوتو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اِس معاملے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اتنی بات اگر محقق ہوجاتی ہے کہ عورت اپنے شوہرسے بے زار ہے اور اُس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شوہر کو حکم دیا جائے کہ اُس نے مہر کے علاوہ کوئی مال یا جائداد اگر بیوی کودی ہوئی ہے اور وہ اُسے واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے کر اُسے طلاق دے دے۔

سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول اللہ، میں اِس کے دین واخلاق پرکوئی حرف نہیں رکھتی ، مگر جھے اسلام میں کفر کا اندیشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکایت سی تو فر مایا: اِس کا باغ واپس کرتی ہو؟ اُس نے مان لیا تو آپ نے ثابت کو کھم دیا کہ باغ لے لواور اِسے ایک طلاق دے کرا لگ کردوئے

### طلاق كاطريقه

شو ہرخود طلاق دے یا ہوی کے مطالبے پراُسے علیحدہ کردینے کا فیصلہ کرے ، دونوں ہی صورتوں میں اِس کا جوطریقہ اِن آیات میں بتایا گیاہے، وہ ہے:

ا۔طلاق عدت کے لیاظ سے دی جائے گی۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ ہوی کوفوراً علیحدہ کردیے کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جب دی جائے گی، ایک متعین مدت کے پورا ہوجانے پر مفارقت کے ارادے سے دی جائے گی۔ عدت کا لفظ اصطلاح میں اُس مدت کے لیے استعال ہوتا ہے جس میں ہیوی شوہر کی طرف سے طلاق یا اُس کی وفات کے بعد کسی دوسر شے خص سے زکاح نہیں کر عتی۔ یہ مدت چونکہ اصلاً مقرر ہی اِس لیے گئی ہے کہ عورت کے پیٹ کی صورت حال پوری طرح واضح ہوجائے، اِس لیے ضروری ہے کہ بیوی کوچش سے فراغت کے بعد اور اُس سے زن وشو کا تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جائے۔ ہر مسلمان کو اِس معا ملے میں اُس غصے کے باوجود جو اِس طرح کے موقعوں پر بیوی کے خلاف پیدا ہوجا تا ہے ، اللہ ، اپنے پروردگار سے ڈرنا چا ہیے۔ چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اُس نے ایام چیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو آ پ بخت نا راض ہوئے اور فر مایا:

سمل اِس جملے کا مطلب دوسری روانیوں سے میمعلوم ہوتا ہے کہ اُنھیں ثابت کی صورت پسند نبھی اور وہ محسوس کرتی تھیں کہ اِس کے باوجودا گروہ اُس کے ساتھ رہیں تو اندیشہ ہے کہ اُن احکام کی پابند نہ رہیسیں گی جوشو ہر سے وفا داری اور عفت وعصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کودیے ہیں۔

۲۵ بخاری،رقم ۵۲۷،۵۲۷۳

''اِس کو حکم دو که رجوع کرے، پھراُسے اپی زوجیت میں روکے رکھے، یہاں تک که وہ پاک ہو، پھر چیض آئے، پھر پاک ہوئے اِس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے۔ اِس لیے کہ یہی اُس عدت کی ابتداہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عور تول کو طلاق دینے کی ہدایت فر مائی ہے۔'' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء.

(بخاری،رقم ۵۲۵)

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عدت کا شار پوری احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ طلاق کا معاملہ چونکہ نہایت نازک ہے، اِس سے عورت اور مرداوراُن کی اولا داوراُن کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اِس لیے ضروری ہے کہ جب طلاق دی جائے تو اِس کے وقت اور تاریخ کو یا در کھا جائے اور یہ بھی یا در کھا جائے کہ طلاق کے وقت عورت کی حالت کیا تھی ، عدت کی اہتدا کس وقت ہوئی ہے، یہ کب تک باقی رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی ۔ معاملہ گھر میں رہے یا خدانخو استہ کسی مقد مے کی صورت میں عدالت تک پہنچے، دونوں صورتوں میں اِسی سے متعین کیا جائے گا کہ شو ہرکور جوع کا حق کب تک دینا ہے، وراثت کا فیصلہ کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا، عورت کو گھر میں کب تک رکھنا ہے، نفقہ کب تک دینا ہے، وراثت کا فیصلہ کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا، عورت اُس سے کب جدا ہوگی اور کب اُسے دوسرا نکاح کر لینے کاحق حاصل ہو جائے گا۔

۲۔عدت کے پورا ہونے تک شوہر کور جوع کاحق ہے۔ نَفَاِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِحُوٰهُ هُنَّ بِمَعُرُوْفٍ اَوُ فَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُو فِ '(پھر جب وہ اپنی عدت کے فاتے تک پہنے جائیں تویا اُنھیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھویا بھلے طریقے سے الگ کردو) کے الفاظ میں یہ بات قرآن نے اِن آیات میں واضح کر دی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں مزید وضاحت فرمائی ہے کہ طلاق کی طرح رجوع کا بیتی بھی شوہر کو اِس لیے دیا گیا ہے کہ خاندان کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے بیوی کے مقالی نے بیوی کے مقالی نے بیوی کے مقالی نے بیوی کے مقالی کے کہ مقالی کے مقالی کے مقالی کے مقالی کے مقالی کے مقالی کے شوہروں سے متعلق شوہروں کے ہیں ، بیویوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں کو متنب رہنا چا ہے کہ عورتوں پر جس طرح اُن کے بھی حقوق ہیں۔ بنی آ دم کے لیے بی حقوق کوئی اجنبی چیز نہیں ہیں۔ وہ اِن سے ہمیشہ واقف رہے ہیں۔ لہذا شوہروں کا فرض ہے کہ وہ ا سے حقوق کے ساتھ دستور کے مطابق بیوی کے حقوق کا کھی لحاظ رہے کہ رہ کہ کا دیا تھا۔ کے ساتھ دستور کے مطابق بیوی کے حقوق کا کھی لحاظ کریں:

وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ اَرَادُوْا " "اوراُن كَشُوبِرا كَرمعاملات كي اصلاح جا بين تواس

۲۶ بید دسری مرتبہ چیش سے پاک ہوجانے تک طلاق نید بینے کا حکم اِس لیے دیا ہے کھمل کے بارے میں ،جس حد تک ممکن ہو، پورا اطمینان ہوجائے۔

عدت کے دوران میں اُنھیں لوٹا لینے کے زیادہ حق دار بیں، اوراُن عورتوں پردستور کے مطابق جیسے حقوق ہیں، اس طرح اُن کے بھی حقوق ہیں۔ (شوہر کی حیثیت ہے) البتہ، مردول کے لیے اُن پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔''

إصُلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوُفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِينُمْ. (البَّرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِينُمْ.

اِس طرح کے معاملات چونکہ جذبات پر مبنی اقدامات اور افراط وتفریط کے رویوں کا باعث بن سکتے اور لوگ اِس میں چندور چند غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اِس لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے اپنی دوصفات عزیز و حکیم سے کا حوالہ دیا ہے۔استاذامام امین احسن اصلاحی اِن کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''...خداعزیز ہے، اِس وجہ سے اُس کو حق ہے کہ وہ تکم دے اور وہ تکیم ہے، اِس وجہ سے جو تکم بھی اُس نے دیا ہے، وہ سراسر حکمت پرمنی ہے۔ بندوں کا کام بیہ ہے کہ اُس کے احکام کی بے چون و چرااطاعت کریں۔اگر وہ اُس کے احکام کی مخالفت کریں گے تو اُس کی غیرت وعزت کو چیننج کریں گے اور اُس کے عذاب کو دعوت دیں گے، اور اگر خداسے زیادہ تکیم اور مصلحت شناس ہونے کے خبط میں مبتلا ہوں گے تو خود اپنے ہاتھوں اپنے قانون اور نظام، سب کا تیاپا نچا کر کے رکھ دیں گے۔'' (تدبر قرآن / ۲۳۳۷)

۳۔شوہررجوع نہ کرے تو عدت کے پورا ہوجانے پر میاں بیوی کا رشتہ تم ہوجائے گا۔ چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ بیخا تیے کو پہنچ رہی ہوتو شوہر کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اُسے بیوی کورو کنا ہے یارخصت کر دینا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اللّٰد کا حکم ہے کہ معاملہ معروف کے مطابق ، لیعنی بھلے طریقے سے کیا جائے ۔ فرمایا ہے کہ جولوگ اللّٰہ سے ڈرتے ہوئے یہ فیصلے کریں گے ، اُنھیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو اللّٰد اُن کے لیے اُس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔

سورہ بقرہ میں اِس کی وضاحت فرمائی ہے کہ روکنامقصود ہوتو یہ ہرگز ہرگز دست ستم دراز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اِس سورہ کی جوآیت او پرنقل ہوئی ہے، اُس میں ُاِنُ اَرَادُوۤ ا اِصُلَاحًا 'کی شرط اِسی لیے عائد کی گئی ہے کہ رجوع اِس سورہ کی جوآیت اور سازگاری کے ساتھ ازدوا جی اِس ارادے سے نہ ہوکہ بیوی کواپنی خواہش کے مطابق اذبت دی جاسکے، بلکہ محبت اور سازگاری کے ساتھ ازدوا جی زندگی گزارنے کے لیے ہو، ورنہ بیم خص ظلم ہوگا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا باعث بن جائے گا۔ارشاد فرمایا

''اور جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کے خاتے پر پہنچ جائیں تو یا اُنھیں بھلےطریقے سے روک لویا وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُو هُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَّلاَ تُمُسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعُتَدُوا، وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ فَلَا ضَرَارًا لِّتَعُتَدُوا، وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا اللهِ هُزُوًا وَّاذُكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتَبِ نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ، يَعِظُكُمُ بِهِ، وَاتَّقُوا الله وَاعُلَمُوا وَالله وَاعُلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. (البقرة ٢٣١:١٣١)

بھلے طریقے سے رخصت کردو۔ اور اُنھیں نقصان پہنچانے
کے ارادے سے نہ روکو کہ اُن پرزیادتی کرو۔ اور (جان لو
کہ) جو ایسا کرے گا، وہ در حقیقت اپنی ہی جان پرظلم
ڈھائے گا۔ اور اللّٰہ کی آیتوں کو نداق نہ بناؤاور اپنے اوپر
اللّٰہ کی عنایت کو یا در کھواور اُس قانون اور حکمت کو یا در کھو
جو اُس نے اتاری ہے، جس کی وہ تھیں تھیجت کرتا ہے۔
اور اللّٰہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان رکھو کہ اللّٰہ ہر چیز
سے واقف ہے۔''

### استاذامام إس كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

''... بثبت پہلو سے بات اوپر کہہ چکنے کے بعد منفی پہلو سے بھی اُس کی وضاحت اِس لیے کردی گئی کہ ظالم لوگ طلاق اور طلاق کے بعد مراجعت کے شوہری حق کو اِس ظلم کے لیے استعمال کر سکتے تھے، حالا نکہ بیصر تے اعتدا، یعنی اللہ کے حدود سے تجاوز اور اُس کی شریعت کو فداق بنانا ہے۔ فرمایا کہ جوالی جسارت کرتے ہیں، بظاہر تو وہ ایک عورت کو نشانہ ظلم بناتے ہیں، کیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حدود کو پھاند نے اور اُس کی شریعت کو فداق بنانے کی سزابڑی ہی سخت ہے۔

آخر میں فرمایا کہ اللہ کے اُس احسان کو یا در کھو کہ اُس نے تعصیں ایک برگزیدہ امت کے منصب پر سر فراز فرمایا ،تمھاری ہدایت کے لیے تمھارے اندراپنا نبی بھیجا، تعصیں خیر وشر اور نیک و بدسے آگاہ کرنے کے لیے تمھارے او پر اپنی کتاب اتاری جوقا نون اور حکمت ، دونوں کا مجموعہ ہے۔اللہ کی ایسی عظیم نعمیں پانے کے بعدا گرتم نے اُن کا یہی حق ادا کیا کہ خدا کے حدود دکوتوڑ ااور اُس کی شریعت کو خداق بنایا تو سوچ لو کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوسکتا ہے۔ پھر فر مایا کہ اللہ سے ڈرتے رہواور خوب جان رکھو کہ وہ تمھاری ہر بات سے باخبر ہے، یعنی وہ لوگوں کی شرارتوں کے باوجود اُن کوڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو اُس کی پکڑ سے کوئی بھی چھوٹ نہ سے گا۔'(تدبر قرآن ال ۲۳۹)

اِسى طرح رخصت کردینے کا فیصلہ ہوتو 'تسُرِیْٹ بِاِحُسَانِ 'کا حکم دیاہے: فَاِمُسَاكُ بِمَعُرُو فِ اَوُ تَسُرِیْٹ بِاحُسَانِ ' یعنی بیوی کواچھ طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اِس باب میں جو ہدایات خود قر آن میں دی گئی ہیں، وہ یہ ہیں: اولاً، بیوی کوکوئی مال، جائداد، زیورات اور ملبوسات وغیرہ، خواہ کتی ہی مالیت کے ہوں، اگر تحفے کے طور پردیے گئے ہیں تو اُن کا واپس لینا جائز نہیں ہے۔ نان ونفقہ اور مہر تو عورت کا حق ہے، اُن کے واپس لینے یا کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اِن کے علاوہ جو چیزیں دی گئی ہوں، اُن کے بارے میں بھی قر آن کا حکم ہے کہ وہ ہرگز واپس نہیں لی جاسکتیں۔

يع البقره۲:۲۲۹\_

إس سے دوصور تیں ،البتہ مشتنی ہیں:

ایک بیرکہ میاں بیوی میں حدودالہی کے مطابق نباہ ممکن ندرہے، معاشرے کے ارباب حل وعقد بھی بہی محسوس کریں،
لیکن میاں صرف اِس لیے طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو کہ اُس کے دیے ہوئے اموال بھی ساتھ ہی جا نمیں گے تو بیوی بیاموال
ماان کا کچھ حصدوالیس کر کے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ اِس طرح کی صورت حال اگر بھی پیدا ہوجائے تو شوہر کے لیے
اُسے لینا ممنوع نہیں ہے۔

دوسری میہ کہ بیوی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ اِس سے میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہی چونکہ منہدم ہو جاتی ہے،الہٰذاشو ہرکے لیے جائز ہے کہ اِس صورت میں وہ اپنادیا ہوا مال اُس سے واپس لے لے۔

الله تعالی کاارشادہے:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا التَّتُمُوهُنَّ شَيْئًا اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ الَّآنُ يَعْنِمًا خُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ الَّآنُ يَعْنِمًا خُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا يُقِيمًا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمًا افْتُما الْقَيْمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنُ افْتَدَتُ بِهِ، تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنُ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنُ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنُ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَالْوَلْمِكُنَ هُمُ الظَّلِمُونَ. يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَالْوَلْمِكُ هُمُ الظَّلِمُونَ. (البَقْمُ 1713)

''اورتمهارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو پچھوان عورتوں کو دیا ہے ، اُس میں سے پچھ بھی (اِس موقع پر) واپس لو۔ بیصورت ، البتہ متثنی ہے کہ دونوں کو حدود اللی پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ پھرا گر شمصیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللی پر قائم نہیں رہ سکتے تو (شوہر کی دی ہوئی) اُن چیز وں کے معاملے میں اُن دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ سوان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے حدود سے آگے بڑھے ہیں، اور (جان لوکہ) جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے ہیں،

''اور نہ بیج جائز ہے کہ جو پھوائیں دے چکے ہو،اُس کا کچھ حصہ اڑا لینے کے لیے اُٹھیں ننگ کرو، ہاں اِس صورت میں کہ دو کھلی ہوئی برچلنی کی مرتکب ہوں ... اورا اُرتم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو خواہ تم نے اُسے ڈھیروں مال دیا ہو،اُس میں سے پھھوا اپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان لگا کر اور صرت حق تلفی کر کے اُسے والیس لوگ؟ اور آخر کس طرح لوگ، جبہتم ایک دوسرے کے لیے اور آخر کس طرح لوگ، جبہتم ایک دوسرے کے لیے بواور ( نکاح کے موقع پر ) وہ تم سے

وَلَا تَعُضُلُوهُنَّ لِتَذُهَبُوا بِيعُضِ مَآ اتَيْتُمُوهُنَّ لِلَّاآنُ يَّاتُينُ مُوهُنَّ لِلَّاآنُ يَّاتُينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ... وَإِنْ اَرَدُتُمُ السِّبِدَالَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُمُ إِحُلاهُنَّ السِّبِدَالَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُمُ إِحُلاهُنَّ قِينَظَارًا فَلَاتَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اَتَأْخُذُونَهُ وَقَدُ بُهُتَانًا وَ اللَّهُ مُنِينًا، وَكَيُفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ الفَضي بَعُضُكُمُ اللي بَعْضٍ وَّانَحَذُنَ مِنْكُمُ مِّيثَاقًا غَلِيْظًا. (النيام؟ 19: ٢١- ٢١)

### یختهٔ عهد لے چکی ہیں۔''

اِس دوسری صورت کے لیے تنبیفر مادی ہے کہ کوئی شخص بیوی پر بہتان لگا کراً س سے دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے جوازیدا کرنے کی جسارت نہ کرے۔استاذ امام ککھتے ہیں:

''…بیمرد کی فتوت کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اُس نے زندگی بھرکا یمان وفا باندھا، جوایک نہایت مضبوط میثاق کے تحت اُس کے حبالہ عقد میں آئی ، جس نے اپناسب ظاہر و باطن اُس کے لیے بے نقاب کر دیا اور دونوں نے ایک مدت تک یک جان ودوقالب ہوکرزندگی گزاری ،اُس سے جب جدائی کی نوبت آئے تواپنا کھلایا پہنایا اُس سے اگلوانے کی کوشش کی جائے ، یہاں تک کہ اِس ذلیل غرض کے لیےاُ س کو بہتا نوں اور تہمتوں کا ہدف بھی بنایا جائے ''

(تدبرقر آن۲/۱۷۲)

ٹانیاً ،عورے کو ہاتھ لگانے یا اُس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو مہر کے معاملے میں شوہر بر کوئی ذمہ داری نہیں ہے،لیکن مہر مقرر ہواور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت پہنچ جائے تو مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا ،الا پیر کہ عورت ا بنی مرضی سے بورا چھوڑ دے یامر دیوراا دا کردے۔ارشا دفر مایاہے:4

انھیں ہاتھ لگایا ہو یا اُن کا مہر مقرر کیا ہوتو (مہر کے معاملے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں ہے ...اوراگرتم نے طلاق تو اُنھیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی ،مگر مہر مقرر کر چکے ہوتو مقررہ مہر کا نصف اُنھیں دینا ہوگا ،الاّ بیہ کہ وہ اپنا حق حچھوڑ دیں یا وہ حچھوڑ دےجس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔اور یہ کہتم مردایناحق حچیوڑ دو، بہتقو کی سے زیادہ قریب ہے۔اوراینے درمیان کی فضیلت نہ بھولو۔ بے شک، الله د مکھر ماہے اُس کو جوتم کررہے ہو۔''

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَهُ تَمَسُّوهُ هُنَّ ﴿ ` 'اورا الرَّمْ عُورتوں كوطلاق دو، إس سے يہلے كهُم نے أَوُ تَفُرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوُ هُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُم لَهُنَّ فَريضةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ إِلَّا ٓ أَنُ يَّعُفُونَ أَوُ يَعُفُوا الَّذِيُ بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعُفُوْا اَقُرَبُ لِلتَّقُواي، وَلَا تَنُسَوُا الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ، إِنَّ اللَّهَ بمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ. (البقرة:٢٣٧-٢٣٧)

استاذامام امين احسن اصلاحی نے إن آيات کی تفسير ميں لکھا ہے:

''...اگرچەا بک محرک عورت کے لیے بھی مہر چھوڑنے کاموجود ہے کہ شوہر نے ملاقات سے پہلے ہی طلاق دی ہے انیکن قرآن نے مردکوا کسایا ہے کہ اُس کی فتوت اور مردانہ بلندحوصلگی اور اُس کے درجے مرتبے کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ عورت سے ا ہے جت کی دستبر داری کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ اِس میدان ایٹار میں خود آ گے بڑھے۔ اِس ایٹار کے لیے قر آن نے یہاں مردکوتین پہلوؤں سے ابھارا ہے:ایک تو یہ کہ مردکوخدا نے بہ فضیات بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کوجس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے، اِسی طرح اُس کو کھو لنے کا بھی مجاز ہے۔ دوسرا یہ کہا ٹیار وقربانی جوتقو کی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، وہ جنس ضعیف کے مقابل میں جنس قوی کے شایان شان زیادہ ہے۔ تیسرا بید کہ مرد کوخدا نے اُس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت پر جوایک درجہ ترجیح کا بخشا ہےاورجس کے سبب سے اِس کوعورت کا قوام اور سربراہ بنایا ہے، بدایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کوعورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مر دکو بھولنا نہیں جاہیے۔ اِس فضیلت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ مردغورت سے لینے والنہیں، بلکہ اُس کودینے والاینے۔'' ( تدبرقر آن ۵۴۸/۱)

ٹالٹاً عورت کو پچھسامان زندگی دے کررخصت کیا جائے۔قر آن نے اِسےاللّٰہ سے ڈرنے والوں اورا حسان کا رویہا ختیار کرنے والوں پرایک حق قرار دیا ہے ۔ طلاق اگر عورت کو ہاتھ لگائے بغیر بھی دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ بیت ادا ہوناحاہیے:

''اورمطلقه عورتوں کو بھی دستور کے مطابق زندگی کا کچھ سامان دے کررخصت کرنا ہے۔ بیتن ہے اُن پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔''

وَلِلُمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوُفِ، حَقًّا عَلَى الُمُتَّقِينَ. (البقرة٢٢١)

سورهٔ احزاب (٣٣) كي آيت ٢٩ مين يهي بات فَمَتِّعُو هُنَّ وَسَرِّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا '(ليكن أنسي كجه سامان دواور بھلےطریقے سے رخصت کردو) کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ بقرہ میں اُن عورتوں کے متعلق بھی اِسی کا حکم دیا ہے جن سے خلوت نہ ہوئی ہو یا جنھیں مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دی جائے ۔قر آن کی ہدایت ہے کہ اِس کی مقدار آ دمی کو سوسائی کے دستوراوراینے معاشی حالات کی رعایت سے تعین کرنی چاہیے:

قَدَرُهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعُرُو فِ، حَقًّا عَلَى الْمُحسِنِينَ. رخصت كرو، الحجى حالت والے اپنى حالت كے مطابق اورغریب اپنی حالت کے مطابق۔ بیرت ہے اُن پر جو احسان کاروبہاختیارکرنے والے ہوں۔''

(r٣**y**:r)

اِس سے واضح ہے کہ یہ ایک حق واجب ہے۔اگر کو کی شخص اِسے ادانہیں کرتا تو تقوی اور احسان کی صفات پر بنی ہونے کی وجہ سے قانون جا ہے اِس پر گرفت نہ کر سکے ،کین اللہ کے ہاں وہ اِس پریقیناً ماخوذ ہوگا اور آخرت میں اُس کے ایمان و احسان کاوز ن اِس کے لحاظ سے متعین کیا جائے گا۔

۴۔عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر لے تو عورت بدستوراُس کی بیوی رہے گی ،کین اِس کے معنی کیا یہ ہیں کہ شوہر اِسی طرح جب حاہے بار بار طلاق دے کرعدت میں رجوع کرسکتا ہے؟ اِس سوال کا جواب قر آن نے بید یاہے کہ طلاق اور طلاق کے بعدر جوع کا بیت ہر مخص کوا یک رشتہ اکا ح میں دومر تبعاصل ہے:اَلطَّلاق مَرَّتْن، فَامُسَاكُ بمَعُرُو فِ اُوُ تَسُريُحٌ بِاحُسَانٌ '(إس طلاق كاحق دومرتبه ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کردینا ہے)۔ یعنی آ دمی طلاق دے کرر جوع کر لے تو عورت کے ساتھا اُس کی بوری از دواجی زندگی میں اُس کوایک مرتبہ پھر اِسی طرح طلاق دے کرعدت کے دوران میں رجوع کر لینے کاحق حاصل ہے، کیکن اِس کے بعد بہ ق یا قی نہیں رہتا۔ جنا نجہ ایک رشتهُ نکاح میں دوم تبدر جوع کے بعد تیسری مرتبہ پھرعلیحد گی کی نوبت آگئی اور شوہر نے طلاق دے دی تواس کے متبحے میں عورت ہمیشہ کے لیےاُس سے جدا ہوجائے گی ،الا بیرکہاُس کا نکاح کسی دوسر ٹےخص کے ساتھ ہواوروہ بھی اُسے طلاق دے

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ '' پھراگراُس نے (تیسری مرتبہ) طلاق دے دی تو زَوُ جًا غَيْرَةُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيُهِمَآ اَنُ يَّتُهُ اجَعَا ، إِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيمًا حُدُو دَ الله، وَتِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوُم يَّعُلَمُونَ . (البقره۲:۲۰۰۱)

اِس کے بعد وہ عورت اُس کے لیے جائز نہ ہوگی، جب تک اُس کے سواکسی دوسرے شوہرسے نکاح نہ کرے۔ پھراگراُس نے بھی طلاق دے دی تو اُن دونوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضایقہ نہیں،اگریہ تو قع رکھتے ہوں کہاپ وہ حدودالہی پر قائم رہ سکیں گے۔اوریہاللہ کےمقرر کردہ حدود ہیں جنھیں وہ اُن لوگوں کے لیے واضح کررہاہے جو جاننا جاہتے ہیں۔''

> پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے قرآن نے اِس آیت میں تین شرطیں بیان فر مائی ہیں: ایک به که عورت کسی دوسر ی خض کے ساتھ نکاح کرے۔

> > دوسری په کپاُس سے بھی نیاہ نہ ہو سکے اوروہ اُسے طلاق دے دے۔

تیسری بید کہ وہ دونو کشمجھیں کہ دوبارہ نکاح کے بعداب وہ حدودالٰہی پر قائم رہ سکیں گے۔

پہلی اور دوسری شرط میں نکاح سے مرادعقد نکاح اور طلاق سے مرادو ہی طلاق ہے جو آ دمی نباہ نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعداینی بیوی کو دیتا ہے۔استاذ امام لکھتے ہیں:

''اصل یہ ہے کہ لفظ نکاح نثر بیت اسلامی کی ایک معروف اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایک عورت اور مرد کے اُس از دواجی معاہدے پر ہوتا ہے جوزندگی کھر کے نباہ کے ارادے کے ساتھوزن وشو کی زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگریدارادہ کسی نکاح کے اندرنہیں پایا جاتا تو وہ فی الحقیقت نکاح ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سازش ہے جوایک عورت اور ایک مرد نے باہم مل کر کر لی ہے۔ نکاح کے ساتھ شریعت نے طلاق کی جو گنجایش رکھی ہے تو وہ اصل اسکیم کا کوئی جز ونہیں ہے، بلکہ ریسی نا گہانی افتاد کے پیش آ جانے کا ایک مجبورانہ مداوا ہے ۔ اِس دجہ سے نکاح کی اصل فطرت یہی ہے کہ وہ زندگی بھر کے ننجوگ کے اراد ہے کے ساتھ عمل میں آئے ۔اگر کوئی نکاح واضح طور مرتحض ایک معین ومخصوص مدت تک ہی کے لیے ہوتو اُس کومتعہ کہتے ہیں اور متعہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔ اِسی طرح اگر کوئی شخص اِس نیت سے کسی عورت سے

نکاح کرے کہ اِس نکاح کے بعد طلاق دے کرہ واس عورت کو اُس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کا حیلہ فراہم کرے تو شریعت کی اصطلاح میں بیصلالہ ہے اور یہ بھی اسلام میں متعہ ہی کی طرح حرام ہے۔ جو شخص کسی کی مقصد برآ ری کے لیے بید ذکیل کام کرتا ہے، وہ در حقیقت ایک قرم ساق یا بھڑوے یا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ کرایے کے سائڈ کارول ادا کرتا ہے اور ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے '' (تدبر قرآن ا/ ۵۳۷)

تیسری شرط اِس لیے عائد کی گئی ہے کہ زکاح وطلاق کولوگ بچوں کا کھیل نہ بچھیں اور متنبہ رہیں کہ کسی عورت کوطلاق و دینی ہے تو خداسے ڈرتے ہوئے اور نباہ کی کوئی صورت نہ پاکر دی جائے ، اوراُس سے نکاح کرنا ہے توبیلا زماً دل کے سپے ارادے اور سازگاری کی مخلصانہ خواہش کے ساتھ کیا جائے ۔ اِس سے مختلف کوئی رویہ اختیار کرنا کسی بندہ مومن کے لیے اِس معاطع میں جائز نہیں ہے۔

ہمارے فقہااِن شرائط پریہاضافہ کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے طلاق لازماً مباشرت کے بعد ہونی چاہیے، اِس کے بغیر وہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ اِس راے کے قق میں جو دلائل اُن کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اُن میں سے زیادہ اہم بیتین ہیں:

اول پیکه آیت میں فعل میں تنکح 'استعال ہواہے۔ اِس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، کیکن نکاح چونکہ عورت نہیں ، بلکہ مر دکرتا ہے، اِس لیے ُ تنکح 'لاز ماً یہاں مباشرت کے معنی میں ہوگا۔

دوم بیک تنکح 'کے بعد ُزو جًا غیرہ 'کے الفاظ آئے ہیں۔ اِن میں ُزو جًا 'کالفظ خود بتار ہاہے کہ نکاح تو ہو چکا ، اِس لیے ضروری ہے کہ تنکح ' کواب مباشرت کرنے کے معنی میں لیاجائے۔

سوم بیرکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو پہلے شوہر کی طرف مراجعت سے بیرکہ کرروک دیا کہ دوسرے شوہرسے مباشرت کے بغیروہ اُس کے لیے جائز نہیں ہوسکتی۔

پہلی اور دوسری دلیل کا نہایت واضح جواب خود قر آن نے دے دیا ہے۔ آیئے زیر بحث کے صرف ایک آیت بعد الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

''اور جبتم اپنی عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اِس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کرلیں۔'' وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعُضُلُوُهُنَّ اَنُ يَّنُكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ. (القرة٢٣٢:٢٣)

اِس میں دیم کیے لیجے، نکاح کی نسبت بھی عورتوں کی طرف ہے اور اِس کے بعد از و اجھن 'بھی بالکل'زو جًا غیرہ'کے طریقے پر آیا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ اُن ینکحن کے معنی میں ساب عقد نکاح ہی کے ہیں۔ اِسے مباشرت کے معنی میں

وس ابن ماجه،رقم ۱۹۳۷\_

كسى طرح نهيس لياجا سكتا\_

پھر یہ بات بھی نہایت عجیب ہے کہ نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف نہیں ہوسکتی۔ اِس پر یہ پوچھنے کی جسارت کی جاسکتی ہے ہے کہ نکاح کی نسبت اگراُن کی طرف نہیں ہوسکتی تو فعل مباشرت کی نسبت کیا ہوسکتی ہے؟ اِس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی عورت نہیں ، بلکہ مردہی کرتا ہے۔

رہی تیسری دلیل تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعانہ بیجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اِسے جس طرح نقل کیا ہے، اُسے دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اِس مقصد سے تھا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے ملال ہوجائے۔ چنا نچہ طلا تی لینے کے لیے اُس نے جب غلط بیانی کر کے دوسر ہے شوہر کوزن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس پر سرزنش کے لیے اُسے یہ کہ کر پہلے شوہر کے پاس جانے سے قائم کرنے سے قاصر قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس پر سرزنش کے لیا اُسے کے بعد ہی اُس کے پاس جاسمتی ہو۔ یہ بیان شرط نہیں، بلکہ تعلق بالحال کا اسلوب ہے۔ لہذا یہ دوایت اگر کسی چیز کا ثبوت ہے تو حلالہ کی ممانعت کا ثبوت ہے، اِس میں فقہا کے موقف کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

روایت پیرہے:

عن عكرمة ان رفاعة طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى، قالت عائشة، وعليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رايت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها اشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لى اليه من ذنب الا ان ما معه ليس باغنى عنى من هذه، واخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله، يا رسول الله، انى فقال: كذبت والله ناشز تريد

''عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو اُس کے ساتھ عبدالرحمٰن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ سبز دو پٹااوڑ ہے ہوئے اُن کے پاس آئی اور اُن سے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم کے پاس آئی اور اُن سے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم ہیں۔ چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نیا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ دیکھا ہے، وہ اِس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ اِس کی جلد تو کی ملا تو سیان ہے کہ اِس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ سیان ہے کہ اِس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو حاضر ہو گیا۔ شوہر کو د کھے کر اُس نے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر عاضر ہو گیا۔ شوہر کو د کھے کر اُس نے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر

رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان كان ذلك لم تحلى له او لم تصلحى له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وابصر معه ابنين له، فقال: بنوك هو لاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين. فوالله، لهم اشبه به من الغراب بالغراب.

(بخاری،رقم ۵۸۲۵)

پیٹر کرائکایا اور کہا: مجھے اِس سے بہی شکایت ہے کہ اِس کے
پاس جو پچھ ہے، وہ میرے لیے اِس سے زیادہ پچھ ہیں۔
اِس پر عبد الرحمٰن نے عرض کیا: خدا کی قشم، یا رسول اللہ،
میں تو اِس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والا
چرٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ پچی بات ہے ہے کہ بیر کش ہو
کر رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے بیسا تو فر مایا: بیہ بات ہے تو تم رفاعہ کے لیے
ہرگز حلال نہیں ہو، جب تک عبد الرحمٰن تم سے لذت اندوز
نہ ہولے ۔ پھر آپ نے عبد الرحمٰن تے بیٹوں کو دکھ کر
پوچھا: بیتے تھا رے بیٹے ہیں؟ اُس نے اثبات میں جواب
دیا تو آپ نے فر مایا: تم اِس طرح کے جھوٹ بوتی ہو۔
جننا کوئی کواد وسرے کو سے سے ماتا ہوا ہوتا ہے۔''
جننا کوئی کواد وسرے کو سے سے ماتا ہوا ہوتا ہے۔''

۵۔ شوہر طلاق دے یار جوع کرے، دونوں ہی صورتوں میں فر مایا ہے کہ اپنے اِس فیصلے پروہ دو ثقة مسلمانوں کو گواہ بنا لے اور گواہوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی اِس گواہی پر قائم رہیں۔ اِس سے مقصود یہ ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی بات کا انکار نہ کرے اور اگر کوئی نزاع پیدا ہوتو اُس کا فیصلہ آسانی کے ساتھ ہوجائے۔ مزید بیر کہ اِس معاملے میں کسی فتم کے شکوک و شبہات پیدانہ ہوں اور لوگوں کے لیے ہرچیز بالکل واضح اور متعین رہے۔

یے طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اِس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتایا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعداُس کی طرف مراجعت کرتا ہے تو اُس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہوجائیں گے، لیکن کسی پہلو سے اِس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے تو یہ پھرایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اِس طرح کے جو مقد مات پیش ہوئے، اُن میں دونہایت اہم ہیں۔

پہلامقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے۔ اُنھوں نے ایام حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی توسید ناعمر رضی اللہ عنہ نے اُن کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ اِسے سن کرسخت ناراض ہوئے اور فرمایا: اِسے علم دو کہ رجوع کرے، پھر اُسے اپنی زوجیت میں رو کے رکھے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر چیض آئے، پھر پاک ہو۔ اِس کے بعد چاہے تو روک کے اور چاہے تو رائی کے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے۔ اِس لیے کہ یہی اُس عدت کی ابتداہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے

عورتوں کوطلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔

دوسرامقدمہ رکانہ بن عبدیزید کا ہے۔ روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جوصورت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اُنھوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیں۔ پھر نادم ہوئے اور اپنامعا ملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا: طلاق کس طرح دی ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا: ایک ہی وقت میں بیوی کو تین طلاق دے بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ارادہ کیا تھا؟ اُنھوں نے عرض کیا کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ آپ نے قسم دے کر پوچھا اور اُنھوں نے قسم و کی ہے۔ اُنھوں نے عرض کیا: لیکن میں نے قسم کیا گیا۔ گیا ہوئی ہے۔ اُنھوں نے عرض کیا: لیکن میں نے تو ، یارسول اللہ، تین طلاق کہا تھا۔ آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں ،تم رجوع کر لوء بیطلاق دینے کا تھے طریقہ نہیں میں نے تو ، یارسول اللہ، تین طلاق کہا تھا۔ آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں ،تم رجوع کر لوء بیطلاق دینے کا تھے طریقہ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ عور توں کو طلاق دوتو اُن کی عدت کے لئاظ سے طلاق دو۔

إن دونوں مقد مات میں نبی صلی الله علیه وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر بینی ہے، وہ یہ ہیں:

قانون کی خلاف ورزی ہوجائے اوراُس کی تلافی ممکن ہوتو قانون کے احتر ام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کوتلافی کا تکم دیاجائے۔

قائل کواپنے منشا کی وضاحت کاحق ہے۔وہ اگر بیکہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلاارادہ یاارادہ واختیار کے کسی وجہ سے سلب ہوجانے کے باعث صادر ہوئی ہے تو اُس کی بیروضاحت تسلیم کی جاسکتی ہے۔

تین طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جاسکتے ہیں اور فیصلے کی بختی ، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ یہ دونوں احتالات چونکہ زبان و بیان کی روسے بالکل یکسال ہیں ، اِس لیے قائل کی وضاحت اِس معاطع میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔

تا ہم اِس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ قرائن اِس کے خلاف بھی ہوں تو اِس طرح کی وضاحت ما ننا ضروری ہے۔عدالت کو بیہ حق یقنیاً حاصل ہے کہ وہ اگر مطمئن نہیں ہو تکی تو اِسے ماننے سے انکار کردے۔ چنا نچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اُنھوں نے جب بید یکھا کہ لوگ پہلے کی طرح مختاط نہیں رہے تو اعلان کر دیا کہ اب سے کا بیان بھی اِس معاسلے میں شاہم نہ ہوگا اور تین طلاق کو تین طلاق ہی مان کرنا فذکر دیا جائے گا۔

۳۰ بخاری،رقم ۵۲۵ مسلم،رقم ۲۵۷ سه

اس ابوداؤد، رقم ۲۲۰۱،۲۲۹-ابن ملجه، رقم ۲۰۵۱ ـ تر مذی، رقم ۱۷۷ ـ احد، رقم ۲۳۸۳ ـ بیروایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، کیکن اِن کوجمع کیا جائے توضعف کااز الدہوجا تا ہے۔

٣٢ مسلم، رقم ١١٧٣ س

# طلاق کی عدت

سورہ طلاق کی اِن آیوں میں جس عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا تھم دیا گیا ہے، قر آن نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ تین چیض ہے:

وَ الْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ تَلَثَةَ قُرُوءٍ. " ' (اورجن عوراتوں كوطلاق دى گئى مو، وه اپنة آپكوتين (البقره ۲۲۸: ۲۲۸) حيض تك انظار كرائيں ـ ''

اِس آیت میں فرو ء ' قرء ' کی جع ہے۔ پیلفظ جس طرح حیض کے معنیٰ میں آتا ہے، اِسی طرح طہر کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ استاذا مام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر ' تدبر قر آن' میں اِس کی تحقیق سے بیان فرمائی ہے:

''…اِس کے اصل مادہ اور اُس کے مشتقات پرہم نے جس قدر تورکیا ہے، اُس سے ہمارار جھان اِسی بات کی طرف ہے کہ اِس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں، کیکن چونکہ ہر چین کے ساتھ طہر بھی لاز ما لگا ہوا ہے، اِس وجہ سے عام بول چال میں اِس سے طہر کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں، جس طرح رات کے لفظ سے اُس کے ساتھ لگے ہوئے دن کو یا دن کے لفظ سے اُس کے ساتھ لگی ہوئی رات کو اِستعال کی مثالیں ہرزبان میں مل سکتی ہیں۔'' (۵۳۲/۱)

ہم نے اِسے حیض کے معنی میں لیا ہے۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں اصل مسکلہ ہی بیہ تعین کرنے کا ہے کہ عورت حاملہ ہے یانہیں ،اور اِس کا فیصلہ حیض سے ہوتا ہے ، نہ کہ طہر سے ۔ پھر اِس کے لیے تو قف کی مدت مقرر کی گئی ہے اور ریبھی حیض سے بالکل متعین ہوجاتی ہے ، اِس لیے کہ اِس کی ابتدا کے بارے میں کسی کوکوئی شبنہیں ہوتا۔

عام حالات میں عدت کہی ہے کہیں عورت چیش سے مایوں ہو چکی ہو یا چیش کی عمر کو پہنچنے کے باوجوداً سے چیش نہ آیا ہو تو سے مالوں کی اِن آیتوں میں قر آن نے بتایا ہے کہ چھر یہ تین مہینے ہوگی۔ اِسی طرح یہ بھی بتادیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ چیش سے مالوں عور توں کے ساتھ اِن آیتوں میں اِنِ ارْتَبُتُهُم 'کی شرط بھی گلی ہوئی ہے۔استاذامام اِس کی وضاحت میں کھتے ہیں:

''… میراذ ہن اِس طرف جاتا ہے کہ ُ اِنِ ارْ تَبُتُم کی شرط یہاں آئسہ مدخولہ اور آئسہ غیر مدخولہ کے درمیان امتیاز کے لیے آئی ہے۔ یعنی آئسہ اگر مدخولہ ہے تو آئسہ ہونے کے باوجود اِس کا امکان ہے کہ شاید یاس کی حالت عارضی ہو، پھرامید کی شکل پیدا ہوگئی ہواور اُس کے رحم میں کچھ ہو۔ یہی صورت اُس کو بھی پیش آئکتی ہے جس کو ابھی اگر چیف نہیں آیا ہے ، لیکن وہ مدخولہ ہے ... ممکن ہے سی کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوکہ اگر یہی بات کہنی تقی توصاف صاف یوں کیوں نہ کہددی کہ اگر

۳۳ اصل میں والْغِی کَمُ یَحِضُنَ ' کے الفاظ آئے ہیں۔ کم 'عربی زبان میں نفی جحد کے لیے آتا ہے، الہذا اِس سے وہ پچیاں مراد نہیں ہو سکتیں جنھیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، بلکہ وہی عورتیں مرا دہوں گی جنھیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا۔ آئیہ مدخولہ ہوتو اُس کی عدت تین مہینے ہے؟ اِس کا جواب یہ ہے کہا گربات یوں کہی حاتی تو اُس سے عدت کی اصل علت واضح نہ ہوتی ، جبکہ اُس کا واضح ہونا ضروری تھا۔ اِس عدت کی اصل علت عورت کا مجرد مدخولہ ہونانہیں ، بلکہ پیاشتباہ ہے کہ ممکن ہے کہ اُس کے رحم میں کچھ ہو۔'' ( تدبر قر آن ۴۲۲۸)

اِس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت اگر غیر مدخولہ ہوتو اُس کے متعلق چونکہ تمل کا سوال پیدانہیں ہوتا ، اِس لیےاُس کی کوئی عدت بھی نہیں ہونی جا ہیے۔سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اِس کی صراحت فرمادی ہے:

طَلَّقُتُمُو هُنَّ مِنُ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُ هُنَّ فَمَا لَكُمُ بِي كُرِ أَن كو ماته لگانے سے پہلے طلاق دے دوتو أن پر تمھارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے تم پورا ہونے کا تقاضا کروگے۔''

يَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ، إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤُمِنْتِ ثُمَّ " "ايمان والو،تم جب مسلمان عورتوں سے زکاح كرو، عَلَيُهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ تَغُتَذُّو نَهَا. (٣٩:٣٣)

ز مانهٔ عدت کے جواحکام سورهٔ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں:

اولاً، ہدایت کی گئی ہے کہ اِس دوران میں نہ بیوی کواپنا گھر چھوڑ ناچا ہیے اور نہ شوہر کو بیتن ہے کہ اُس کے گھر ہے اُسے نکال دے۔اِس طرح اکٹھار ہنے کے نتیج میں تو قع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہوجائے ، دونوں اپنے رویے کا جائز ہ لیس اوراُن کا اجرٌ تا ہوا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہوجائے لُعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعُدَ ذلِكَ اَمُرًا ' (شايد،الله إس كے بعدكوئي دوسری صورت پیدا کردے ) کے الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اِس کے ساتھ تنبیفر مائی ہے کہ بیاللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔جو شخص اِن ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرےگا، وہ اللّد کا پھنہیں بگاڑے گا، بلکہایینے ہی مصالح بر بادکرے گا۔اللّٰد تعالیٰ نے بہ حدود اپنے کسی فائدے کے لیے قائم نہیں کیے ۔ یہ بندوں کی بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔لہذا اِنھیں کو کی شخص اگر توڑتا ہے تووہ اپنی ہی جان پرظلم ڈھاتا ہے۔

اِس سے مشتنیٰ صرف بیصورت ہے کہ مرد نے عورت کو طلاق ہی کسی ُ فاحشہ مبینہ 'کے ارتکاب پر دی ہو۔ عربی زبان میں یقبیرز نااوراُس کےلوازم ومقد مات کے لیےمعروف ہے۔اِسصورت میں،ظاہر ہے کہ نہ شوہر سے یہ مطالبہ کرنا چائز ہے کہوہ الییعورت کوگھر میں رہنے دے ،اور نہ اِس سے وہ فائدہ ہی حاصل ہوسکتا ہے جس کے لیے بیہ ہدایت کی گئی ہے۔

ثانیاً ،فرمایا ہے کہ عدت کے دوران میں وہ عورت کواپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ اور نان ونفقہ فرا ہم کرے گا۔ طلاق دے دینے کے بعدمرد اِس معاملے میں بہت کچھ خست کا رویہا ختیار کرسکتا ہے۔ چنانچہ تا کید کی گئی ہے کہ عورت کو ساتھ رکھنے کا طریقہ ایسانہیں ہونا چاہیے جس ہے اُس کی خود داری مجروح ہو، بلکہ تمام معاملات شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اوراً س کے معیار زندگی کے مطابق ہونے چامپیں ۔ مزید فرمایا ہے کہ اِس عرصے میں اُس کوکسی پہلو سے تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کی جائیں کہ چندہی دنوں میں پریشان ہوکروہ شوہر کا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہوجائے۔

یہ ذمہ داری، ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پررہے گی۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی عورت اُسی کے حمل کی تعیین اور حفاظت کے لیے قبول کرتی ہے۔ سورہ احزاب (۳۳) کی جو آہت ہم نے اوپر نقل کی ہے، اِس میں نُفَمَا لَکُمُ عَلَیٰ ہِنَّ مِنُ عِدَّةٍ 'کے الفاظ بالکل صرح ہیں کہ حمل کا امکان ہوتو عدت شوہر کی طرف سے ہوی پر ایک حق واجب ہے۔ اِس میں شبہیں کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق باتی نہیں رہتا ، لیکن اِس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز ختم کی جا سکتی ہے تو وہ اکٹھا رہنے کی پابندی ہے، ہوی کورہنے کی جگہ اور نان ونفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی ہوجائے، شوہر پر یہ خبیں کی جا سکتی ہوجائے، شوہر پر یہ خبیں کی جا سکتی ۔ چنا نچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ عدت خواہ تین حیف ہویا تین مہینے یا وضع حمل تک ممتد ہوجائے، شوہر پر یہ خمد در در کر ہم کے مار کی ہوگی۔

یہاں ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہماری اِس راے کے خلاف پیش کریں۔اُن کا قصہ یہ بیان کیا جا تا ہے کہ اُن کے شوہر ابوعمر و پہلے اُن کو دوطلاق دے چکے تھے۔ پھر جب سیدناعلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیج گئے تو اُنھوں نے تیسری طلاق بھی اُن کو بھیج دی۔عدت کے دوران میں اُنھوں نے نفقہ و سکونت کا مطالبہ کیا تو شوہر کے اعز ہ نے اُن کا حق مانے سے انکار کر دیا۔ اِس پر بید وی کے کرنبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیس تو حضور نے فیصلہ فرایا کہ نتمھارے لیے نفقہ ہے اور نہ سکونت کے

یہ روایت حدیث کی بعض کتابوں میں نقل ہوئی ہے، کیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو اُنھوں نے یہ کہہ کر اِسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک عورت کے قول پراپنے پر وردگار کی کتاب اوراُس کے رسول کی سنت کوتر کنہیں کر سکتے کے جرم وان کے زمانہ حکومت میں جب یہ مسئلہ دوبارہ زیر بحث آیا توسیدہ عاکشہ نے اِس روایت پر شخت اعتر اضات کے ۔قاسم بن مجمد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سے پوچھا: کیا آپ کو فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کر وتو اچھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اُن کے الفاظ میہ میں: فاطمہ کو کیا ہوگیا کہ سیدہ نے فرمایا: فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں اِنھی عروہ کا بیان ہے کہ ام المونین نے فرمایا:

٣٣ مسلم، رقم ٣٢٩٨،٣٦٩٧ ابودا ؤد، رقم ٢٢٩٠ \_

۳۵ مسلم، رقم ۱۰۷۳۔

۳۷ بخاری،رقم ۵۳۲۲،۵۳۲ـ

سي بخارى، رقم ۵۳۲۴،۵۳۲۳ مسلم، رقم ۱۹۷۳\_

مع بخاری، رقم ۵۳۲۵،۵۳۲۵\_

فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فر مایا اور کہا: وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھا، اِس لیےرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اُن کی سلامتی کی خاطراُن کو گھر بدل دینے کی ہدایت فر مائی تھی۔

یہ اس روایت کی حقیقت ہے، لہذا کسی شخص کواب بھی اِسے قابل اعتنانہیں سمجھنا چاہیے۔

اِن ہدایات کے علاوہ سور ہُ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید ہدایت بیری ہے کہ زمانۂ عدت میں عورتیں اپناحمل چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ہم نے او پرجگہ جگہ بیان کیا ہے کہ عدت کا حکم دیا ہی اِس لیے گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوجائے۔لہذا ہیہ اِس حکم کا لازمی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہایت بختی کے ساتھ اِس کی تاکید فرمائی ہے:

''اورجنعورتوں کوطلاق دی گئی ہو، وہ اپنے آپ کوتین حیض تک انتظار کرائیں ،اورا گروہ اللہ اورروز آخر پرایمان رکھتی ہیں تو اُن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھاُن کے پیٹے میں پیدا کیاہے، اُسے چھیالیں۔''

وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنُ يَّكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرُحَامِهِنَّ، اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللاّخِرِ. اَرْحَامِهِنَّ، اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللاّخِرِ. (۲۲۸:۲)

## طلاق کے بعد

طلاق موثر ہوجائے تو جو چیزیں اِس کے بعد بھی باعث نزاع ہو عتی ہیں، اُن میں سے ایک بچوں کی رضاعت ہے۔
سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اُن کی ماں اگر اُنھیں دودھ پلانے پر آمادہ ہوتو مرداُسے اِس
خدمت کا معاوضہ ادا کرے گا اور بیہ معاوضہ با ہمی مشورے سے اور بھلے طریقے سے طے کیا جائے گا۔ اِس طرح کی کوئی
قرار دادا گر بچوں کے ماں باپ کے مابین نہ ہو سکے تو قر آن کا ارشاد ہے کہ پھرکوئی دوسری عورت دودھ پلالے گی۔ اِس
کے ساتھ خرچ کا معیار بھی بتادیا ہے کہ خوش حال آدی اپنی خوش حالی کے لحاظ سے خرچ کرے گا اور ننگ دست اپنی حیثیت
کے مطابق۔ نہ خوش حال کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ اپنے معیار سے دوسروں کوفر وتر رکھ کر معاملہ کرے اور نہ غریب پر اُس کی
حیثیت سے بڑھ کرکوئی او جھ ڈالنا چا ہے۔ اللہ تعالی ہر شخص کو اُس کی حیثیت کے لحاظ ہی سے اپنے احکام کا مکلف ٹھیراتے

سورہ بقرہ میں اِس حکم کی تفصیل کردی گئی ہے۔ارشادفر مایا ہے:

''اور ما ئیں، اُن کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائیں۔ اور نچے کے باپ کو (اِس صورت میں) دستور کے مطابق وَالُوَالِلاَتُ يُرْضِعُنَ اَوُلَادَهُنَّ حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَالُولِلاَتُ يُرْضِعُنَ اَوُلَادَهُنَّ حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ

وس بخاری، رقم ۵۳۲۵،۵۳۲۵\_

نَفُسُ إِلَّا وُسُعَهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثُلُ ذَلِكَ. فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنُ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَإِنْ اَرَدُتُمُ اَنُ تَسْتَرُضِعُواً فَلَا جُناحَ عَلَيُهِمَا، وَإِنْ اَرَدُتُمُ اَنُ تَسْتَرُضِعُواً فَلَا جُناحَ عَلَيُهِمَا، وَإِنْ اَرَدُتُمُ اَنُ تَسْتَرُضِعُواً اَوْلَادَكُمُ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمُتُمُ مَّا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (۲۳۳:۲)

اُن کا گھانا کیڑاد بناہوگا۔ کسی پراُس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ کسی مال کواُس کے بیچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کواُس کے بیچے کے سبب سے ۔۔۔ اور اِس طرح کی ذمہداری (اُس کے) وارث پر بھی ہے ۔۔۔ پھرا گر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چا ہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگرتم اپنے بیچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چا ہو تو اِس میں بھی کوئی مضایقہ نہیں، بشرطیکہ (نیچے کی جا ہو تو اِس میں بھی کوئی مضایقہ نہیں، بشرطیکہ (نیچے کی ماں سے) جو پھھ دینا طے کیا ہے، وہ دستور کے مطابق اُسے دے دواور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو گھر بانے۔'

إن احكام كاخلاصه، استاذ امام امين احسن اصلاحي كالفاظ ميل بيه:

''ا۔مطلقہ پراپنے نیچ کو پورے دوسال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے،اگر طلاق دینے والا شوہر میہ چاہتا ہے کہ عورت پیرضاعت کی مدت پوری کرے۔

۲۔ اِس مدت میں بچے کے باپ پرمطلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہےاور اِس معاملے میں دستور کا لحاظ ہوگا، یعنی شوہر کی حیثیت، عورت کی ضروریات اور مقام کے حالات پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نان ونفقہ کے طور برکیا دیا جائے۔

سوفریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بو جھ نہیں ڈالا جائے گا ، نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پنچانے کی کوشش کی جائے گی ،اور نہ بچے کی آڑلے کر باپ پر کوئی نارواد با ؤڈالا جائے گا۔

۳۔اگر بیچ کاباپ وفات پاچکا ہوتو بعینہ یہی پوزیشن مذکورہ ذمہ داریوں اور حقوق کے معاملے میں اُس کے وارث کی ہوگ۔ ۵۔اگر با ہمی رضامندی اور مشورے سے دوسال کی مدت کے اندر ہی اندر بیچ کا دودھ چھڑا دینے کاعورت مرد فیصلہ کر لیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔

۲۔ اگرباپ یا بچ کے در ثابچ کی والدہ کی جگہ کسی اورعورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں، بشرطیکہ بچ کی والدہ سے دینے دلانے کی جوقر ار داد ہوئی ہے، وہ پوری کر دی جائے۔'' (تدبرقر آن ۵۲۵/۱) دوسری چیز جو باعث نزاع ہوسکتی ہے، وہ آ گے عورت کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے، عام اِس سے کہ وہ صریح ممانعت کی صورت میں ہو یا کسی سازش اور جوڑ توڑ کے انداز میں ۔سورۂ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اِس کونہا ہے تختی کے ساتھ روکا ہے اور لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق دے دی گئی ہے تو اب اُس کے کسی فیصلے میں رکاوٹ بننے کاحق پہلے شوہر کے لیے باقی نہیں رہا۔ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اُس کا بیر فیصلہ اگر دستور کے مطابق ہے تو اِس پر کسی اعتراض کی گنجا لیٹ نہیں ہو سکتی۔ اِس کے لیے اصل میں 'بالمعرو ف' کے الفاظ آئے ہیں۔ اِس سے مقصود یہ ہے کہ عورت اور مرد، دونوں اپنے معاملات طے کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں، کیکن اتن بات بہر حال ضروری ہے کہ اِس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی چا ہیے جو شرفا کی روایات کے خلاف ہوا ورجس سے پہلے شوہر یا ہونے والے شوہریا خود عورت کے خاندان کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ارشاد فرمایا ہے:

''اور جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دواور وہ اپنی عدت

کو پہنچ جائیں تو اب اِس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنی عدت

والے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ آپس میں

دستور کے مطابق معاملہ طے کریں۔ یہ نصیحت تم میں

سے اُن لوگوں کو کی جاتی ہے جواللہ پراور قیامت کے دن

پرایمان رکھتے ہیں۔ بہی تمھارے لیے زیادہ شایستہ اور

زیادہ پاکن ہ طریقہ ہے۔ اور (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ

جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔''

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعُضُلُوهُنَّ اَنُ يَّنُهُمُ الْنَّيَنَهُمُ الْنَيْنَهُمُ الْنَيْخُونُ اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ اللَّهُ عُرُوفِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّخِرِ. ذَلِكُمُ ازُكَى لَكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ.

(البقره۲:۲۳۲)

آیت کے آخری حصے کی وضاحت میں استاذامام نے لکھاہے:

''فرمایا کہ پیشیجیں اُن الوگوں کو کی جارہی ہیں جواللہ اورروز آخر پرایمان رکھتے ہیں، لیخی جن لوگوں کے اندر خدا اور
آخرت پرایمان موجود ہے، اُن کے ایمان کا بدلا زمی نقاضا ہے کہ وہ اِن فیسحتوں پڑمل کریں۔ پھر فرمایا کہ بیٹمھارے لیے
زیادہ پاکیزہ اور سخرا طریقہ ہے ۔ لیخی اگر عورت کی حسب مرضی نکاح کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو اِس سے خاندان اور
پھر معاشرے میں بہت می برائیاں پھیلنے کے اندیشے ہیں۔ یہیں سے خفیہ روابط، پھر زنا، پھر اغوا اور فرار کے بہت سے
چور دروازے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن اُن سب کی ناک کٹ کے رہتی ہے جوناک ہی او نچی رکھنے کے زعم میں فطری
جذبات کے مقابل میں بے ہودہ رسوم کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں
جانے ۔ لیخنی تھاراعلم اور تھاری نظر بہت محدود ہے، تھارے لیے زندگی کے تمام نشیب وفراز کو تبجھ لینا بڑا مشکل ہے، اِس
جو بچھ تھے تھیں خدا کی طرف سے تھم دیا جارہا ہے، اُس پڑمل کرو۔'' (تدبرقر آن ۱۱/ ۲۵۲۵)

اِن دوچیز وں کے علاوہ مطلقہ اوراُس کے شوہر میں بچوں کی حضانت پر بھی جھگڑا ہوسکتا ہے، کین اِس کا فیصلہ چونکہ بچ کی مصلحت اور والدین کے حالات کی رعایت ہی سے کیا جاسکتا ہے اور پیمختلف صورتوں میں مختلف ہوسکتا ہے، اِس لیے شریعت نے اِس معاملے میں کوئی ضابطہ تعین نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے البتہ ، اِس نوعیت کے مقد مات میں ارباب حل وعقد کو بہت کچھ رہنمائی مل سکتی ہے۔ اِن میں سے دو کی روداد ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔

عبدالله بن عمرورضی الله عنه کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورائس نے عرض کیا: یارسول الله ،میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ہی گویا ایک ظرف تھا اور میری چھا تیاں ہی اِس کا مشکیزہ تھیں اور میری گود ہی اِس کا گھرتھی ۔اب اِس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چا ہتا ہے کہ اِس کو مجھ سے لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تجھی اِس کور کھنے کی زیادہ حق دار ہو، جب تک تم نکاح نہ کرلوبیہ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کابیان ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آئی۔ میں نے سنا کہ اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ، میرا شوہریہ میرا بچہ مجھ سے لینا چاہتا ہے ، دراں حالیہ اِس نے مجھے ابوعنبہ کے کنوئیں سنا کہ اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ، میرا شوہر بہت کے فقع پہنچایا ہے۔ حضور نے فرمایا: تم دونوں اِس پر قرعہ ڈال سکتے ہو۔ شوہر (بیین کر) بولا: میرے اِس بچے کے معاملے میں کون مجھ سے جھاڑا کرے گا؟ آپ نے فرمایا: بیٹے ، یہ تمھار اباپ اور یہ تمھاری ماں ہے ، تم اِن میں سے جس کا ہاتھ پکڑ ایا اور وہ اُسے لے کر چلی گئے۔

# شوہر کی وفات

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا. فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي آنَفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوُ اكْنَنتُمْ فِي ٱنْفُسِكُمُ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ مَتَذُكُرُونَهُنَّ، وَلَكِنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآانَ تَقُولُوا قَولًا مَّعُرُوفًا، وَلاَ تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ مَتَّى يَبُلُغَ الْكِتْبُ اَجَلَهُ، وَاعْلَمُو آ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنَفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّه يَعْلَمُ مَا فِي آنَفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّه عَفُولُوا قَولًا مَعْرُوفًا اللهَ اللهَ اللهُ عَلَمُ مَا فِي آنَفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَمُ مَا فِي آنَفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَمُ مَا فِي آنَفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّه عَلَمُ مَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَا فِي اللهُ ا

''اورتم میں سے جولوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے ہویاں چھوڑیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دی دن انتظار کرائیں۔ پھر جب اُن کی عدت پوری ہوجائے تواپنے بارے میں جو پچھ دستور کے مطابق وہ کریں، اُس کاتم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اور جو پچھتم کرتے ہو، اللّٰداُسے خوب جانتا ہے۔اور اِس میں بھی کوئی گناہ نہیں جوتم اشارے کنا ہے میں نکاح کا پیغام اُن عورتوں کو دویا اُسے دل میں چھیائے رکھو۔اللّٰد کو معلوم ہے کہ عنقریب یہ بات تو تم اُن سے کرو گے ہی۔ (سو

مع ابوداؤد، رقم ۲ ۲۲۷\_الحاكم، رقم ۲۸۳۰\_

اس ابوداؤد،رقم ۱۲۲۷۔

کرو) الیمن (اِس میں) کوئی وعدہ اُن سے جھپ کرنہ کرنا۔ ہاں ، دستور کے مطابق کوئی بات ، البتہ کہہ سکتے ہو۔ اور عقد نکاح کا فیصلہ اُس وقت تک نہ کرو، جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ اور جان رکھو کہ اللہ جا نتا ہے جو پچھ تمھارے دلوں میں ہے، اِس لیے اُس سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا ہر دبار ہے۔''
سور وُ بقرہ کی اِن آیات میں بیواوُں کی عدت کا حکم بیان ہوا ہے۔

اِس میں پہلی بات بیفر مائی ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن سے عام مطلقہ کی نسبت سے بیاضا فہ اِس لیے ہوا ہے کہ اُس کوتوا سے طہر میں طلاق دینے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں شوہر سے اُس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، کین بیوہ کے لیے اِس طرح کا کوئی ضابطہ بنانا چونکہ ممکن نہیں ہے، اِس لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ دن بڑھا دیے جاتے قرآن نے یہی کیا ہے اور مطلقہ کی نسبت سے اُس کی عدت ایک ماہ دس دن زیادہ مقرر کردی ہے۔

دوسری بات بیفر مائی ہے کہ عدت گزرجائے تو اِس کے بعدوہ آزاد ہے اور اپنے معاملے میں جوقدم مناسب سمجھے اٹھا سکتی ہے۔معاشرے کے دستور کی پابندی ،البتہ اُسے کرنی چاہیے ، یعنی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے متعلق خاندانوں کی عزت ،شہرت ، وجاہت اور اچھی روایات کونقصان چہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بیلوظ رہے تو اُس پریااُس کے اولیا پر پھرکوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔استاذا مام کھتے ہیں:

''مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی رسوم کوشر بعت کا درجہ دے کرخواہ مخواہ ایک دوسرے کومورد طعن والزام نہیں بنانا چاہیے۔نہ شوہر کے وارثوں اورعورت کے اولیا کو بیطعند دینا چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کا پوراسوگ بھی نہ منا چکی کہ وہ اُس سے تنگ آگئے اور نہ عورت کو بیطعند دینا چاہیے کہ ابھی شوہر کا گفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ بیشا دی رچانے اٹھ کھڑی ہوئی۔خدا نے جو عدود مقرر کر دیے ہیں، بس اُتھی کی پابندی کرنی چاہیے اور اِس بات کو یا در کھنا چاہیے کہ اللہ بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے۔'' (تدبر قرآن ال ۵۴۷)

تیسری بات بیفر مائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہیوہ سے نکاح کرنا چا ہتا ہوتو عدت کے دوران میں وہ بیقو کرسکتا ہے کہ این ول میں اس کے لیے ہرگز جائز این دل میں اس کا ارادہ کرلے یا اشارے کنا ہے میں کوئی بات زبان سے نکال دے ، لیکن اُس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک غم زدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ کیے بغیر عورت کو نکاح کا پیغام جھیجے یا کوئی خفیہ عہدو پیان کرے ۔ اِس طرح کے موقعوں پر جوبات بھی کی جائے ، اُسے ہمدردی اور تعزیت کے اظہار تک محدودر ہنا چا ہے ۔ چنا نچے تنبیہ فرمائی ہے

۲۴ مطلقداور بیوہ کے لیےعدت کا تکم چونکہ ایک ہی مقصد ہے دیا گیا ہے ، اِس لیے جومستثنیات اوپر طلاق کی بحث میں بیان ہوئے ہیں ، وہ بیوہ کی عدت میں بھی اِسی طرح ملحوظ ہوں گے۔ چنانچہ بیوہ غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی اور حاملہ کی عدت وضع حمل کے بعد ختم ہوجائے گی ۔ بخاری اور مسلم ، دونوں کی روایت (رقم ۳۷۲۳٬۵۳۱۸) ہے کہ ایک حاملہ خاتون ، سبیعہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنامحاملہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا۔ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہتم اپنا بیارادہ ظاہر کروگے، مگر اِس طرح نہیں کہ نکاح کی پینگیں بڑھانا شروع کردو،قول وقر ارکرویا حچیپ کرکوئی عہد باندھاو۔ اِس کاانداز وہی ہونا چاہیے جوایسے حالات میں پسندیدہ اور دستور کے موافق سمجھا جاتا ہے۔ عدت گزرجائے توان عورتوں سے نکاح کا فیصلہ،البتہ کر سکتے ہو۔اِس کے بعدتم برکوئی الزامنہیں ہے۔

اِس سے بیہ بات نکلتی ہے کہ زمانۂ عدت میں عورت کا رویہ بھی ایباہی ہونا چاہیے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِسی بناپرعورتوں کو ہدایت فر مائی کہ وہ اگراینے مرحوم شوہر کے گھر میں اُس کے لیے عدت گز ارر ہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اورزیب وزینت کی کوئی چیزاستعال نہ کریں۔ارشادفر مایاہے:

''بیوه عورت رنگین کیڑے نہیں پہنے گی، نه زرد ، نه الثياب و لا الممشقة و لا الحلى و لا تختضب گيروت رنگ جوئ وه زيورات استعال نبيل كرك گی اور نه مهندی اور سر مه لگائے گی۔''

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من و لا تكتحل. (ابوداؤد، رقم ۲۳۰۴)

کیکن اِسعر صے میںعورت کے نان ونفقہاورسکونت کا کیا ہوگا؟ قر آن نے اِسی سورہ میں آ گے وضاحت فر مائی ہے کہ شو ہروں کے لیےاللّٰد کا حکم ہے کہوہ اپنی بیواؤں کے لیےا یک سال کے نان ونفقہاورا پنے گھروں میں سکونت کی وصیت کر جا ئيں،الّا پيكەدەخودا بني مرضى سے شوہر كا گھر حچيوڑ ديں ياإس نوعيت كا كوئى دوسرا قدم اٹھالي<sup>س.</sup>

''اورتم میں سے جولوگ وفات یا جا ئیں اوراینے پیچھے بیویاں حیصوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی اُن بیویوں کے لیے سال بھر کے نان ونفقہ کی وصیت کر جائیں ،اور یہ بھی کہ اُنھیں گھر سے نکالا نہ جائے ۔ پھرا گروہ خودگھر جپھوڑیں تو جو کچھا سنے معاملے میں دستور کے مطابق کریں ، اُس کا تم يركوئي گناه بين ہے، اور الله عزيز و حكيم ہے۔"

وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا، وَّصِيَّةً لِّأزُوَاجِهِمُ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوُلِ غَيْرُ إِنْحَرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلُنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ مِنُ مَّعُرُوُفٍ، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ. (البقره۲:۲۰۰۹)

# مردوزن كااختلاط

يْـاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا ، لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَاٰنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهُلِهَا،

سہ ہے عام طور پرلوگ اِس حکم کوسور وک نساء میں تقسیم وراخت کی آیات ہے منسوخ وانتے ہیں ، کین صاف واضح ہے کہ عورت کونان و نفقہاورسکونت فراہم کرنے کی جوذ مہداری شوہر پراُس کی زندگی میں عائد ہوتی ہے، بیاُسی کی توسیع ہے۔عدت کی پابندی وہ شوہر ہی کے لیے قبول کرتی ہے۔ پھرانے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی اُسے کچھ مہلت لاز ماً ملنی جاہیے۔ یہ حکم اِن مصلحتوں کے پیش نظر دیا گیا ہے، تقسیم وراثت سے اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ذلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ. فَإِنُ لَّمُ تَجِدُوا فِيهَا آحَدًا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ انُ لِنُ قِيلَ لَكُمُ، وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. فَلُ لِلْمُؤْمِنِينَ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسُكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمُ، وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. قُلُ لِلْمُؤُمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ اَبُصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ وَلِكَ اَزُكِىٰ لَهُمُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ. وقُلُ لِلمُؤْمِنِينَ لِيعُضُوا مِنُ اَبُصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ وَلِكَ اَزُكِىٰ لَهُمُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ. وقُلُ لِللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا يَصُنعُونَ. وقُلُ لِللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا يَصُنعُونَ وَلَا يُبَدِينَ وَيُنتَهُنَّ وَلَا يُبُوينَ وَلَا يُبَعِينَ وَلَا يُنْهُمُ وَلَتِهِنَّ اَوْ ابَآءِ هِنَّ وَ ابَآءِ مِنَ وَلَا يَبْوِينَ وَيَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَتِهِنَّ اللَّهُ عَبُولَتِهِنَّ اَوْ ابَآءِ هِنَّ اوَ ابَآءِ هِنَ وَلَا يَعُولَتِهِنَّ اللَّهُ عَلَى عَمُولَتِهِنَّ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَمُولَتِهِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ مِنَ الرِّجَالِ اَو الطِّفُلِ الَّذِينَ لَمُ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ لَلَهُ مَا يُخْفِينَ مِنَ لِيُعَمِّى وَلَو لِيَكُولُولُولُ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللَّهُ عَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَصُولُوا اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللَّهُ عَمُرِينَ اللَّهِ عَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمُولُونَ اللَّهُ عَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَمُولُولُ اللَّهُ عَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ

''ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسر کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، جب تک تعارف پیدا نہ کرلواور گھروالوں پر سلام نہ بھتے لو۔ پیطر یقتہ تھارے لیے بہتر ہے تا کہ تصیب یا دو ہائی حاصل رہے۔ پھرا گروہاں کی کونہ باؤ تو واخل نہ ہو، جب تک تعصیں اجازت نہ دی جائے بہتر ہے تا کہ تصیب یا در ہائی حاصل رہے۔ پھرا گروہاں کی طریقہ تمھارے لیے زیادہ با پکڑہ ہے، اور جو پھے تم کرتے ہو، اللہ اُسے خوب جانتا ہے۔ اِس میں، البتہ کوئی مضایقہ نہیں کہ آلیسے گھروں میں داخل ہو جاؤجو کی مضایقہ نہیں کہ آلیسے گھروں میں داخل ہو جاؤجو کی علی ہوئی جو پھے تھی کہ اور این میں تمھارے لیے کوئی منفعت ہے۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہواور جو پھے چھیاتے ہو۔ مومن مردوں سے ہہدو، (اے بیغبر کہ اِن گھروں میں اگر تورتیں ہوں تو) وہ اپنی نظریں بچا کررگیس اور اپنی نظریں بچا کررگیس اور اپنی شرم گاہوں کی دفاظت کریں۔ بیان کے لیے زیادہ با کیزہ طریقہ ہے۔ اِس میں شبہیں کہ جو پھے وہ کہ کرتے ہیں، اور اپنی شرم گاہوں کی اللہ اُس سے کھی ہوتی ہیں، اور اپنی اور اپنی ترم گاہوں کی دفاظت کریں اور اپنی زیند کی چزیں نہ کھولیں ، سواے اُن کے جواُن میں سے کھی ہوتی ہیں، اور اپنی اور اپنی اور خورتیں اور اپنی اور خورتیں اور اپنی اور خورتیں اور اپنی اور خورتیں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں ، اپنی بہتوں کے بیٹوں ، اپنی میٹوں ہولی نے میں جو کی کہتوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں ، اپنی بہتوں کے بیٹوں ، اپنی بہتوں کے بیٹوں کے بیٹوں

یہ اخلاقی مفاسد سے معاشر ہے کی حفاظت اور باہمی تعلقات میں دلوں کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے اختلاط مردوز ن کے آداب ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر فر مائے ہیں۔سورۂ نور کی اِن آیات میں یہ اِس تنبیہ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں جانے اور ملنے جلنے کا یہی طریقہ لوگوں کے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔وہ اگر اِسے کمحوظ رکھیں گے تو بیداُن کے لیے خیرو ہر کت کا باعث ہوگا۔لیکن اِس میں ایک ضروری شرط بیہ ہے کہ وہ اللہ کوئلیم وخبیر سمجھتے ہوئے اِس طریقے کی پابندی کریں اور اِس بات پر ہمیشہ متنجہ میں کہ اُن کا پروردگاراُن کے عمل ہی سے نہیں،اُن کی نیت اور ارادوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔

يرآ داب درج ذيل بين:

ا۔ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آجائے تو بے دھڑک اور بے پوچھا ندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اِس طرح کے موقعوں پرضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کواپنا تعارف کرائے، جس کا شایستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہوکرسلام کیا جائے۔ اِس سے گھر والے معلوم کرلیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے اور اُس کا گھر میں داخل ہون اُس کا گھر میں داخل ہون اُس کا گھر میں داخل ہون اور اجازت ملے تو گھر میں کوئی موجود نہ ہویا موجود ہواوراُس کی طرف سے کہد دیا جائے کہ اِس وقت ملنا ممکن نہیں ہے اور ل میں کوئی تھے موس کیے بغیروا پس چلا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس حکم کی وضاحت میں فر مایا ہے کہ اجازت کے لیے تین مرتبہ پکارو،اگر تیسری مرتبہ پکار نے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس ہوجاؤ۔

اِسی طرح آپ کاارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہوکراوراندرجھا نکتے ہوئے نہیں مانگنی جاہیے، اِس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اِس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑ<sup>ہے</sup>۔

۲۔ اُن جگہوں کے لیے یہ پابندی، البتہ ضروری نہیں ہے جہاں لوگوں کے بیوی بچے ندر ہتے ہوں۔ قر آن نے اِس کے لیے دیئو تَا غَیْرَ مَسُکُو نَةٍ 'کے الفاظ استعال کیے ہیں، یعنی ہول، سرائے، مہمان خانے، دکا نیں، دفاتر، مردانہ شست گاہیں وغیرہ۔ اِن میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہوتو آ دمی اجازت کے بغیر بھی جاسکتا ہے۔ اجازت لینے کی جو پابندی اور پرعائد کی گئی ہے، وہ اِن جگہوں ہے۔

۳۔ دونوں ہی قتم کے مقامات پر اگر عور تیں موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور عور تیں بھی۔ اِس کے لیےاصل میں کین خُضُّو ا مِنُ اُبْصَارِ هِمْ کے الفاظ آئے ہیں۔ نگا ہوں میں حیا ہواور مردوعورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آئکھیں سینکنے، خطو خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پر ہیز کریں تو اِس حکم کا منشا یقیناً

\_\_\_\_ میزان ۲۲۴ \_\_\_\_

هم بخاری، رقم ۹۲۴۵ مسلم، رقم ۵۹۳۳ \_ ۳۵ بخاری، رقم ۹۲۴۱ مسلم، رقم ۵۹۳۸ \_

پورا ہوجا تا ہے، اِس لیے کہ اِس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہروفت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ اِس طرح کا پہراا گرنگا ہوں پر نہ بٹھا یا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیآ تکھوں کی زنا ہے۔ اِس سے ابتدا ہوجائے تو شرم گاہ اِسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ اِس سے ابتدا ہوجائے تو شرم گاہ اِسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ اِس سے ابتدا ہوجائے تو شرم گاہ اِسے نورا کردیتی ہے کہ اِسے فوراً پھیر لینا ہے۔ چنا نچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اِسے فوراً پھیر لینا جائے۔

جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا: اِس طرح کی نگاہ اچا تک پڑجائے تو کیا کروں؟ فرمایا: فوراً نگاہ پھیرلوما نیجی کرلو<sup>س</sup>ے

ججۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلۂ شعم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورا سے میں روک کرمسکلہ پوچھنے گی تو فضل بن عباس نے اُس پر نگامیں گاڑ دیں۔ آپ نے دیکھا تو اُن کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا <sup>24</sup>

۳- اِس طرح کے موقعوں پر شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعاریہ ہے کہ نہ اُن کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہوہ اُن کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مردا یک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کررکھا جائے۔ اِس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اِس چیز کو ہے کہ لباس باقرینہ ہو عورتیں اور مرد، دونوں ایسالباس پہنیں جوزیت کے ساتھ شفی اعضا کو بھی پوری طرح چھپانے والا ہو۔ پھر ملاقات کے موقع پر اِس بات کا خیال رکھا جائے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شخص بر ہند نہ ہونے پائے۔ شرم گاہوں کی حفاظت سے یہاں قرآن کا مقصود یہی ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ سلمانوں کی معاشرت میں غض بھر بند نہ ہونے پائے میں کوئی طرح ملح ظار کھی جائے۔

۵۔ عورتوں کے لیے، بالحضوص ضروری ہے کہ وہ زیب وزینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزہ اور متعلقین کے سواکسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اِس سے زیبایش کی وہ چیزیں، البتہ مشتیٰ ہیں جوعاد تا کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی ہاتھ، پاؤں اور چیرے کا بناؤ سنگھارا ورزیورات وغیرہ۔ اِس کے لیے اصل میں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا' کے جوالفاظ آئے ہیں، اُن کا صحیح مفہوم عربیت کی روسے وہی ہے جسے زخشری نے 'الا ما جرت العادة و الحبلة علی ظهورہ و الاصل فیہ الظهور' کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی وہ اعضا جنھیں انسان عاد تا اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلے ہی ہوتے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی وہ اعضا جنھیں انسان عاد تا اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلے ہی ہوتے

٢٣ بخارى،رقم ٦٢٨٣ مسلم،رقم ١٤٥٨ ـ

يم مسلم، رقم ١٩٢٧ه-

۲۸ بخاری، رقم ۱۸۵۵ مسلم، رقم ۳۲۵ ـ

وم الكثاف٢٣٦/٣ ـ

ہیں۔لہذاان اعضا کے سواباقی ہر جگہ کی زیبایش عورتوں کو چھپا کررکھنی چاہیے، یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مارکر چلنے سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے کہ اُن کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہوجائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسی بنا پرعورتوں کے تیز خوشبولگا کر باہر نکلنے وسخت نا پیند فر مایا نہے۔

جناعزه اومتعلقین کےسامنےاظہارزینت کی یہ پابندی نہیں ہے،وہ یہ ہیں:

۱ \_ شوہر

ب\_ باپ

ج ۔ شوہروں کے باپ

ا پنے اور شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ'آباء' استعال ہوا ہے۔ اِس کے منہوم میں صرف باپ ہی نہیں، بلکہ اجداد واعمام ،سب شامل ہیں ۔ لہٰذا ایک عورت اپنی درھیال اور نھیال ، اور اپنے شوہر کی درھیال اور نھیال کے اُن سب بزرگوں کے سامنے کرسکتی ہے۔ برگوں کے سامنے کرسکتی ہے۔

د\_ بيٹے

ہ۔ شوہروں کے بیٹے

و \_ بھائی

ز۔ بھائیوں کے بیٹے

ح \_ بہنوں کے بیٹے

بیٹوں میں پوتے، پر پوتے اورنواسے، پرنواسے، سب شامل ہیں اور اِس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی حکم بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولا د کا ہے۔ اِن میں بھی سگے، سوتیلے اور رضاعی، تینوں قتم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولا دشامل جھی جائے گی۔

ط\_ اینے میل جول اور تعلق وخدمت کی عورتیں

اِس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اور اُن کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی جھپی ہوئی زینت کے معاملے میں مختاط رہنا چاہیے۔ اِس کی وجہ میہ ہے کہ عورتوں کے صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اِسی طرح میہ بھی ہوتا ہے کہ اُن کے محاسن سے متاثر ہوکر وہ مردوں کو اُن کی طرف اور اُنھیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

ی۔ غلام

e بوداؤد،رقم ۳۷۱۶<sub>-</sub>

یاً س زمانے میں موجود تھے۔ مُسَا مَلَکُتُ اَیُمَانُهُنَّ کے جوالفاظ اُن کے لیے اصل میں آئے ہیں، اُن سے بعض فقہانے صرف لونڈیاں مرادلی ہیں، کیکن اِس کا کوئی قرینہ اِن الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ استاذامام ککھتے ہیں:

''اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہو تیں توضیح اور واضح تعبیر او امآئین' کی ہوتی ،ایک عام لفظ جولونڈیوں اور غلاموں ، دونوں پر شتمل ہے، اِس کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ پھر یہاں اِس سے پہلے 'نِسآ اُِبِھِنَّ 'کالفظ آچکا ہے جواُن تمام عور توں پر ، جبیہا کہ واضح ہوچکا ہے ، شتمل ہے جومیل جول اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہیں۔ اِس کے بعد لونڈیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔'( تدبر قر آن ۳۹۸/۵)

گ۔ وہ لوگ جو گھر والوں کی سر پرستی میں رہتے ہوں اور زیر دئتی کے باعث یا کسی اور وجہ سے اُنھیں عور توں کی طرف بت نہ ہو سکتی ہو۔

ل\_ بي جوابھي بلوغ كے تقاضول سے واقف نہ ہوئے ہول۔

۲۔ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضامیں سے ہے، پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں، اِس لیے ایک مزید ہدایت سیہ فرمائی ہے کہ اِس طرح کے موقعوں پر اُسے دو پٹے سے ڈھانپ لیٹا عیا ہے۔ اِس سے، ظاہر ہے کہ گریبان بھی فی الجملہ حجیب جائے گا۔ یہ مقصدا گردو پٹے کے سواکسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے تو اِس میں بھی مضایقہ نہیں ہے۔ مدعا یہی ہے کہ عورتوں کو اپناسینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں عیا ہیے، بلکہ اِس طرح ڈھانپ کررکھنا جیا ہیے کہ نہ وہ نمایاں ہونے یائے۔

إن آ داب سے متعلق چندتو ضیحات بھی اِسی سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔

اولاً، فرمایا ہے کہ گھروں میں آ مدورفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہرموقع پراجازت لیمنا ضروری نہیں ہے۔ اُن کے لیے بہر کا فی ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں: نماز فجر سے پہلے جبکہ لوگ ابھی بستر وں میں ہوتے ہیں؛ ظہر کے وقت جب وہ فیلولہ کے لیے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور عشا کے بعد جب وہ سونے کے لیے بستر وں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تین وقت پردے کے وقت ہیں۔ اِن میں اگر کوئی اچا نک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی عالت میں دکھے لے جس میں دیکھا جانا لیندیدہ نہ ہو۔ اِن کے سواد وسرے اوقات میں نابالغ نیچا ور گھر والوں کو ایسی عالت میں دکھے لیے بان میں اور اُن کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں۔ گھر کے غلام عور توں اور مردوں کے پاس، اُن کے تخلیے کی جگہوں میں اور اُن کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں۔ اِس میں کسی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے ، لیکن اِن تین وقتوں میں ضروری ہے کہ جب وہ خلوت کی جگہ آ نے لگیں تو پہلے اجازت لے لیں۔ نابالغ بچوں کے لیے، البتہ بالغ ہوجانے کے بعد بیر خصت باقی ندر ہے گی۔ اِس دلیل کی بنا پر کہ بید بھر میں آتے جاتے رہے ہیں، اُنھیں ہمیشہ کے لیے مشتیٰ نہیں سمجھا جائے گا۔ بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد کی تعد میر داخل ہون کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اُن کے لیہ بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کرگھروں میں داخل ہوں:

''ایمان والو، تمھارے غلام اور لونڈ یاں اور تمھارے وہ یچ جو ابھی عقل کی حد کوئیں پہنچ ہیں، تین وقوں میں اجازت لے کر تمھارے پاس آیا کریں: نماز فجر سے پہلے اور دو پہر کو جب تم کیڑے اٹار کرر کھ دیتے ہوا ورعشا کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمھارے لیے پر دے کے وقت ہیں۔ اِن کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ اُن پر۔ وقت ہیں۔ اِن کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ اُن پر۔ وال لے کہ ) تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہو۔ اللہ تمھارے لیے اِسی طرح اپنی آیوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمھارے بیچ عقل کی حدکو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اُسی طرح اجازت لیں جس طرح اُن کے بڑے اجازت کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و کیم ہے۔ اور جب اُسی طرح اجازت کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و کیم ہے۔ کہ وہ بھی کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم وکیم ہے۔ کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم وکیم ہے۔'

نانیاً،ارشادہوا ہے کہ دو پٹے سے سینداور گریبان ڈھانپ کرر کھنے کا تھم اُن بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جواب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، بشرطیکہ وہ زینت کی نمایش کرنے والی نہ ہوں ۔ عورت کی خواہشات جس عمر میں مرجاتی ہیں اوراً س کود کھے کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اُس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا بوڑھی عور تیں اپنا یہ کیڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اِس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم پہند یدہ بات اُن کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اُسے نہ اتاریں۔ یہ اُن کے لیے بہتر ہے:

''اور ہڑی بوڑھیاں جواب نکاح کی امیر نہیں رکھتی ہیں،
وہ اگراپنے دو پٹے اتاردیں تو اُن پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ
زینت کی نمایش کرنے والی نہ ہوں۔اور اگرا حتیاط برتیں
تو اُن کے لیے بہتر ہے۔اور اللہ سننے والا ہے، وہ ہر چیز

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الْتِيُ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ اَنْ يَّضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ لِحَتٍ بِزِيْنَةٍ وَ اَنْ يَّسُتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. (النور٢٠:٢٢)

ثالثاً، وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ خود ہوں یا اُن کے مجبور ومعذوراعز ہ اوراحباب جواُنھی کے گھروں پر گزارہ کرتے ہیں، اِس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں، ملیں جلیں اورمر دوعورت الگ الگ یا انگھے بیٹھ کر کھائیں بیئیں، نہ اُن کے اپنے گھروں میں کوئی حرج ہے، نہ باپ دادا کے گھروں میں، نہ ماؤں کے گھروں میں،

نہ بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں ، نہ چیاؤں ، پھو پھیوں ، مامووں اور خالاؤں کے گھروں میں ، نہزیر تولیت افراد کے گھروں میں اور نہ دوستوں کے گھروں میں ۔اتنی بات ،البتہ ضروری ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کوسلام كريں \_ يہ بردى بابركت اور يا كيزه دعا ہے جس سے باہمى تعلقات ميں بہترى پيدا ہوتى ہے \_ ملنے جلنے كے جوآ داب اُنھیں بتائے گئے ہیں،اُن سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنایا اُن کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگا نامقصود نہیں ہے۔وہ اگر مجھ بوجھ سے کام لیں توان آ داب کی رعایت کے ساتھ بیسارے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔اِس سے مختلف کوئی بات اگراُ نھوں نے بھی ہے تو غلط مجھی ہے۔ اِن میں سے کسی چیز کوبھی ممنوع قرار دینا پیش نظرنہیں ہے:

اور نہمریض کے لیے اور نہ خودتمھارے لیے کہتم اپنے گھرول سے یا اپنے باپ دادا کے گھرول سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یاا پنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چیاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت لوگوں کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤپیوئم پر کوئی گناہ نہیں ، چاہے مردو عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤیا الگ الگ۔ (اتنی بات،البتہ ضروری ہے کہ ) جب گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کوسلام کرو،الله کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا۔اللہ تمھارے لیے اِسی طرح اپنی آپتوں کی وضاحت کرتاہے تا کہتم عقل سے کام لو۔''

لَيْسَ عَلَى الْاَعُمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعُرَجِ " "ناندهے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ کنگڑے کے لیے حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى أنُـفُسِكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنُ بُيُوتِكُمُ أَوُ بُيُوتِ ابَآءِ كُمُ أَوْ يُنُونُ تِ أُمَّ لِمَكُمُ أَوْ يُنُونِ إِخُوَانِكُمُ اَوُ بُيُـوُتِ اَخَـواتِـكُمُ اَوُ بُيُونِ اَعْمَامِكُمُ اَوُ بُيُورتِ عَمَّتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَ الِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خْلَتِكُمُ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ مَّفَاتِحَةً أَوْ صَدِيقِكُم، لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوُ اَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمُ يُنُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، تَحِيَّةً مِّنُ عِنُدِ اللَّهِ، مُبْرَكَةً طَيِّيةً. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ. (النور١١:٢٢)

عام حالات میں آ داب یہی ہیں الیکن مدینہ میں جب اشرار نے مسلمان شریف زادیوں پر تہتیں تراشنا اور اِس طرح اُنھیں تنگ کرنا شروع کیا تو سورۂ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات، آپ کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کومزیدیه بدایت فرمائی که اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت وہ اپنی کوئی چا درایے اوپر ڈال لیا کریں تا کہ دوسری عورتوں سے الگ پیچانی جائیں اور اُن کے بہانے سے اُن پرتہمت لگانے کےمواقع پیدا کرکےکوئی اُنھیں اذیت نہ دے۔ روا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یاضبح منداند هیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو پیہ اشراراُن کے دریے آزار ہوتے اور اِس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہدیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کراُن

سے فلاں بات معلوم کرنا جا ہی تھی۔ ارشا دفر مایا ہے:

وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِينًا. يَا يُّهَا النَّبِيُّ، قُلُ لِّآزُواجِكَ وَ بَنْتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ: يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَايِيهِنَّ، ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ: يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَايِيهِنَّ، ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينَ فَلَا يُونَى فَلَا اللَّهُ غَفُورًا اللَّهُ غَفُورًا وَحَيْمًا. لَئِن لَمُ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَاكَ قَلُولُهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَاكَ بِهِم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، مَّالِعُونِينَ بِينَاكَ اللَّهُ مَا لَمُونَى فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، مَّلْعُونِينَ لَيْ الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَاكَ اللَّهُ عَلَيْلًا، مَّلُعُونِينَ لَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُنَالَى اللَّهُ عَلَيْلًا، مَا لَعُونِينَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلَا، مَا لُعُونِينَ لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

(YI-DA: mm)

''اور جولوگ مسلمان عورتوں اورمر دوں کو اُن چیز وں کے معاملے میں اذبت دیتے ہیں جن کا اُنھوں نے ار تکاب نہیں کیا ہے ، (اُنھیں معلوم ہونا حاہیے کہ) اُنھوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وہال اپنے سرلے لیا ہے۔ (اِس صورت حال میں)، اے پغیبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اورمسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کردو کہ (باہر کلیں تو) اپنی کوئی چا درا پنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اِس سے میمکن ہو جائے گا کہ وہ (دوسری عورتوں سے الگ) پہچانی جائیں اور اُنھیں اذیت نہ دی جائے،اوراللہ بخشے والا ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ یمنافق اگر (اِس کے بعد بھی) اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیاری ہے اور وہ بھی جو مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے ہیں تو ہم إن كے خلاف شمصیں اٹھا کھڑا کریں گے ۔ پھروہ مشکل ہی سے تمھارے ساتھ رہ سکیں گے۔ اِن پریچٹکار ہوگی ، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گےاورعبرت ناک طریقے سے قتل کردیے جائیں گے۔''

اِن آیوں میں 'اُن یُعُرَفُنَ فَلَا یُو َذَینَ 'کالفاظاور اِن کے سیاق وسباق سے واضح ہے کہ یہ کوئی پردے کا حکم نہ تھا،

بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے الگ شناخت قائم کردینے کی ایک وقتی تدبیرتھی جوا و باشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شرسے

مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اِسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے

پیش نظر عورتوں کو تنہا لمباسفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ججوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فر مایا۔ لہذا مسلمان خواتین کو

اگر اب بھی اِس طرح کی صورت حال کسی جگہ در پیش ہوتو اُنھیں ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور
اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر لینی چا ہیے۔

ه تفسیر القرآن العظیم، این کثیر۵۱۸/۳ الکشاف، زخشری۵۲۹/۳ م ۵۲ بخاری، رقم ۱۰۸۷ مسلم، رقم ۳۲۲۰ ابودا وَد، رقم ۵۲۷۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعابیت سے اور خاص آپ کی از واج مطہرات کے لیے بھی اِس سلسلہ کی بعض ہدایات اِسی سور ہُ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔عام مسلمان مردوں اورغورتوں سے اِن مدایات کا اگر چہکوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم چونکہ اِن کی تعمیم کرتے ہیں، اِس لیےضروری ہے کہ اِن کی صحیح نوعیت بھی یہاں واضح کر دی جائے۔ سورہ پر تد بر کرنے سےمعلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے وہی اشراراور منافقین جن کا ذکراو پر ہواہے، جب رات دن اِس تگ و دومیں رہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کریں تا کہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بد گمان ہوں اوراسلام اورمسلمانوں کی اخلاقی سا کھ بھی بالکل برباد ہوکررہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اِس فتنے کا سدباب اِس طرح کیا که پہلے از واج مطہرات کو بیاختیار دے دیا کہوہ چاہیں تو دنیا کے عیش اوراُس کی زیتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہوجائیں اور چاہیں تو اللہ ورسول اور قیامت کے فوز وفلاح کی طلب گاربن کریورے شعور کے ساتھ ا یک مرتبہ پھریہ فیصلہ کرلیں کہ اُنھیں اب ہمیشہ کے لیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اِس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اُنھیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی رفاقت سے جوم تبداُنھیں حاصل ہوا ہے ، اُس کے لحاظ سے اُن کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ وہ پھر عام عورتیں نہیں ہیں ۔ اُن کی حیثیت مسلمانوں کی ماؤں کی ہے۔ اِس لیےوہ اگر صدق دل سے اللہ در سول کی فرماں برداری اوٹمل صالح کریں گی تو جس طرح اُن کی جزاد ہری ہے، اِس طرح اگراُن ہے کوئی جرم صادر ہوا تو اُس کی سزابھی دوسروں کی نسبت سے دہری ہوگی۔اُن کے باطن کی پاکیزگی میں شبنہیں الیکن اللہ تعالیٰ اُخھیں لوگوں کی نگاہ میں بھی ہر طرح کی اخلاقی نجاست سے بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ بیاُن کےمقام ومرتبہ کا تقاضاہے اور اس کے لیے بید چند باتیں اپنے شب وروز میں اُنھیں لاز ماملحوظ رکھنی جاہمییں:

اول یہ کہ وہ اگر خداسے ڈرنے والی ہیں تو ہرآنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور تواضع اختیار نہ کیا کریں۔عام حالات میں تو گفتگو کا پیندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آ دمی تواضع اختیار کرے لیکن جو حالات اُنھیں درپیش ہیں، اُن میں اشرار و منافقین مروت اورشرافت کے لیجے سے دلیر ہوتے اورغلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اِس سے اُٹھیں بیتو قع پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وسوسہ اندازی وہ اُن کے دلوں میں کرنے کی کوشش کررہے ہیں ، اُس میں اُٹھیں کا میابی حاصل ہوجائے گی ۔ اِس لیےا یسے لوگوں سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو بالکل صاف اور سادہ انداز میں اور اِس طرح بات کرنی چاہیے کہ اگروہ اپنے دل میں کوئی براارادہ لے کرآئے ہیں تو اُنھیں اچھی طرح اندازہ ہوجائے کہ یہاں اُن کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے:

لیے)اگرتم اللہ سے ڈرتی ہوتو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہے، وہ کسی طبع خام میں مبتلا ہو جائے اور (اس طرح کے لوگوں سے) صاف سیدھی

ينِسَآءَ النَّبيّ، لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ، إن "دنبي كي بيويو، تم عام عورتوں كي طرح نہيں مو، (إس اتَّ قَيْتُنَّ فَلَا تَخُضَعُنَ بِالْقَوُلِ فَيَطُمَعَ الَّذِيُ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُلُنَ قَوُلًا مَّعُرُوفاً.

(mr:mm)

#### \_\_\_\_ قانون معاشرت \_\_\_\_

#### بات کیا کرو۔''

دوم بیرکداینے مقام ومرتبہ کی حفاظت کے لیےوہ گھروں میں ٹک کرر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر اُنھیں فائز کیا ہے،اُن کےسب انداز اور رویے بھی اُس کےمطابق ہونے چاہمییں ۔لہذاکسی ضرورت سے باہر نکلنا نا گزیر ہوتو اُس میں بھی زمانۂ جاہلیت کی بیگمات کے طریقے پراپنی زیب وزینت کی نمایش کرتے ہوئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔اُن کی حیثیت اور ذمه داری ، دونوں کا تقاضا ہے کہا پنے گھروں میں رہ کرشب وروز نماز اور زکوۃ کا اہتمام رکھیں اور ہرمعا ملے میں پوری وفا داری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سرگرم ہوں ۔ تا ہم کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہی پڑے تو اسلامی تہذیب کا بہترین نمونہ بن کر تکلیں اور کسی منافق کے لیے انگل رکھنے کا کوئی موقع نہ پیدا ہونے دیں:

حابہتا ہے ، اِس گھر کی بیدیو کہتم سے (وہ ) گندگی دور (۳۳:۳۳) 💎 کرے (جو بہ منافق تم پر تھوینا چاہتے ہیں) اور شمصیں یوری طرح ماک کردے۔''

وَقَرُنَ فِي نَيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ " "اوران على مل كرر بواور يبلى جالميت كى الْاُولِي وَاَقِمُنَ الصَّلْوةَ وَاتِيُنَ الزَّكُوةَ وَاَطِعُنَ لِمُرْحَتَى دَهِجَ نه دَهَاتَي پجرو،اورنماز كاامتمام ركھواورز كوة الله وَرَسُولَهُ. إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدُهبَ عَنكُمُ ديّ ربواورالله ورسول كى فرمال بردارى كرو-الله ويهى الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ، وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا.

سوم پیر کہ اللہ کی آیات اورا بمان وا خلاق کی جو تعلیم اُن کے گھروں میں دی جارہی ہے، دوسری باتوں کے بجاےوہ ا پنے ملنے والوں سے اُس کا چرچا کریں ۔ اللہ تعالیٰ نے اُٹھیں جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے ، وہ یہی ہے۔ اُن کا مقصد زندگی اب د نیاا وراُ س کاعیش وعشرت نہیں ، بلکہ اِسی علم وحکمت کا فروغ ہونا چاہیے:

(نازل کردہ) حکمت کی جوتعلیم ہوتی ہے، (اپنے ملنے والوں سے ) اُس کا جرحیا کرو۔ بے شک،اللہ بڑاہی دقیقہ شناس

وَالُحِكُمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيُفًا خَبِيرًا.

(mr:mm)

ہے، وہ پوری طرح خبرر کھنے والا ہے۔"

اِس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہاشرارا بنی شرارتوں سے بازنہیں آئے ۔ چنانچہ اِسی سورہ میں آ گے اللہ تعالیٰ نے نہایت بختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اِس سلسلہ میں دی ہیں۔

فر مایا ہے کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا۔لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی دی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائیں گے ، ماتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہر ہیں گے۔ آپ کی از واج مطہرات لوگوں سے پردے میں ہول گی اور قریبی اعزہ اور میل جول کی عورتوں کے سواکوئی اُن کے سامنے نہ آئے گا۔جس کوکوئی چیز لینا ہوگی ، وہ بھی پر دے کے پیچھے ہی ہے لے گا۔

پیغمبر کی ہیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جومنافقین اُن سے نکاح کے ار مان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اُن پرواضح ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی از واج مطہرات سے سی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔اُن کی بیرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔لہذا ہرصاحب ایمان کے دل میں احترام وعقیدت کا وہی جذبہ اُن کے لیے ہونا چاہیے جووہ اپنی ماں کے لیےاییے دل میں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیےلوگوں کی بیہ باتیں باعث اذبیت رہی ہیں ۔اب وہ متنبہ ہوجائیں کہ اللہ کے رسول کواذیت پہنچانا کوئی بچوں کا تھیل نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی تنگین بات ہے۔ یہاں تو ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبا سے نازیبا حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے ،کیکن وہ پروردگار جودلوں کے بھید تک سے واقف ہے، یہ باتیں اُس کے حضور میں سی کے کام نہ آسکیں گی:

''ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو،الا بیکہ جائے۔اِس صورت میں بھی اُس کے پینے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو۔ ہاں، جب بلایا جائے تو آؤ۔ پھر جب کھالو تومنتشر ہوجاؤاور ہاتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ بہ یا تیں نبی کے لیے باعث اذبیت تھیں، مگروہ تمھارالحاظ کرتے رہےاوراللہ حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور نبی کی بیویوں سے شمصیں کچھ مانگنا ہوتو پردے کے پیچیے سے مانگا کرو۔ پیطریقہ تمھارے دلوں کے لیے بھی زیادہ یا کیزہ ہے اوراُن کے دلول کے لیے بھی ۔ اور تمھارے ليے جائز نہيں كەتم اللە كے رسول كو تكليف دواور نه بيرجائز ہے کہ اُن کے بعد اُن کی بیویوں سے بھی نکاح کرو۔ میہ الله کے نزد یک بڑی ملکین بات ہے۔تم کوئی بات ظاہر کرویا چھیاؤ،اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اِن (بیبیوں) یر،البتہ اِس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہایئے بابوں اور اینے بیٹوں اور اینے بھائیوں اور اپنے بھیجوں اور اپنے بھانجوں اوراینے میل جول کی عورتوں اوراینے غلاموں

يَآثُهَا الَّذِينَ امَنُوا، لَا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا آنُ يُّؤُ ذَنَ لَكُمُ اللي طَعَام غَيْرَ الطِريُنَ إناهُ، مستحصي كسى وقت كھانے كے ليے آنے كى اجازت دى وَلٰكِنُ اِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُواْ فَاِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُواْ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيْثٍ. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤُذِي النَّبِيَّ فَيَسُتَحٰي مِنْكُمُ، وَاللَّهُ لَا يَسُتَحٰي مِنَ الُحَقّ. وَإِذَا سَالُتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَسُتَلُوهُنَّ مِنُ وَّرَآءِ حِجَابِ. ذلِكُمُ اَطُهَرُ لِقُلُو بِكُمُ وَقُلُو بِهِنَّ. وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنُكِحُواۤ أَزُواجَهُ مِنُ بَعُدِهٖۤ اَبَدًا. إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا. إِنْ تُبُدُوا شَيْئًا اَوُ تُخُفُوهُ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيُهِنَّ فِي ابَآئِهِنَّ وَلَآ ٱبُنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخُوَانِهِنَّ وَلَآ ٱبْنَآءِ اِخُوَانِهِنَّ وَلْآابُنَآءِ اَخُوٰتِهِنَّ وَلَانِسَآئِهِنَّ وَلَامَا مَلَكَتُ ٱيُمَانُهُنَّ وَاتَّقِيُنَ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُدًا. (۵۵-۵۳:۳۳)

کے سامنے ہوں اور اللہ سے ڈرتی رہو، بیبیو۔ بے شک، اللہ ہرچیز پرنگاہ رکھتا ہے۔''

#### والدين

''اورہم نے انسان کوائس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے ۔۔۔۔ اُس کی ماں نے ضعف پرضعف اٹھا کرائس کو پیٹے میں رکھا اورائس کا دودھ چھڑا نادوسال میں ہوا ۔۔۔۔ (ہم نے اُس کو نصیحت کی ہے) کہ میر نے شکر گذار ہواورا پنے والدین کا شکر بجالاؤ۔ بالآخر بلٹنا میری ہی طرف ہے۔ لیکن اگروہ تم پر دباؤڈ الیس کہ میر ساتھ کسی کو شریک ٹھیراؤ جسے تم نہیں جانے تو اُن کی بات نہ مانو اور دنیا میں اُن کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہواور پیروی اُنٹی لوگوں کے طریقے کی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں۔ تم سب کو بلٹنا پھر میری ہی طرف ہے اور میں (اُس وقت) شمصیں بتا دوں گا جو پھی تم کرتے رہوں۔''

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہا می صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اِس کی تلقین فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیت ۱۵ میں یہ مضمون کم وبیش ہے۔ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیت ۱۵ میں یہ مضمون کم وبیش اِضی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ سور و لقمان کی اِن آیات میں ، البتة الله تعالیٰ نے اِس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حدود بھی بالکل متعین فرمادیے ہیں۔ اِس سے حکم کی جوصورت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے:

 نکالے، بلکہ زمی، محبت، شرافت اور سعاوت مندی کا اسلوب اختیار کرے۔ اُن کی بات مانے اور بڑھا پے کی نا توانیوں میں اُن کی دل داری اور تسلی کرتار ہے۔

#### بنی اسرائیل میں فرمایاہے:

وَقَضَى رَبُّكَ الَّا تَعُبُدُواۤ الَّآ اِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ الْحُسَانَا، اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلهُمَا فَلا تَقُلُ لَّهُمَا اُفِّ وَّلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا أَفِّ وَّلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّذُ لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا اللَّيْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا. رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ، رَبَّيْنِي صَغِيرًا. رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ، اِنْ تَكُونُونُ اطلِحِينَ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْلَوَّ الِينَ غَفُورًا. اللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ لِلْلَوَّ الْمِينَ غَفُورًا. [10-17]

''اور تیرے پروردگار کا فیصلہ بیہ ہے کہ اُس کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور والدین کے ساتھ نہایت اچھاسلوک کرو۔ تمھارے سامنے اگر اُن میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو اُنھیں ''بول'' تک نہ کہو، نہ اُنھیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ادب کی بات کہواور اُن کے سامنے مہر وجہت سے عاجزی کے باز وجھکائے رکھواور دعا کرتے رہوکہ پروردگار، اُن پر رخم فر ماجس طرح اُنھوں نے بیجین میں مجھے پالاتھا۔ تمھارارب خوب جانتا ہے جو کہتے تھا دارے دلوں میں ہے۔ اگرتم سعادت مندر ہوگے تو رجوع کرنے والوں کے لیے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔''

۲۔ والدین کی اِس حیثیت کے باوجود میتن اُن کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤڈ الیس۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافر مانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اِس معاطے میں اولاد کو اُن کی اطاعت سے صاف انکار کر دینا چا ہیے اور پیروی ہر حال میں اُنھی لوگوں کے طریقے کی کرنی چا ہے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں اُنھی لوگوں کے طریقے کی کرنی چا ہے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جاسمتی نے کہا طاعت نہیں کی جاسمتی کی کوئی اطاعت نہیں کی جاسمتی نے کہا طاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے )، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اِسی بنا پر فر مائی ہے۔ لہٰ ذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و ہدایات بھی اِسی کے تخت سمجھے جا ئیں گے اور والدین کے کہنے سے اُن کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے دوسرے احکام و ہدایات بھی اِسی کے تحت سمجھے جا ئیں گے اور والدین کے کہنے سے اُن کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جا نزنہ ہوگی۔

۳۔ شرک جیسے گناہ پراصرار کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ دستور کے مطابق اِسی طرح قائم رہنا چاہیے۔اُن کی ضروریات حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کی جائے اوراُن کے لیے ہدایت کی دعا بھی

۵۴ بخاری،رقم ۲۵۹۵ مسلم،رقم ۲۵۹\_ ۵۵ بخاری،رقم ۱۳۵۵ مسلم،رقم ۲۷ ۲۷۔

برابرجاری رہے۔ ییسب صَاحِبُهُمَا فِی الدُّنیَا مَعُرُوفًا 'کا تقاضاہے۔ دین وشریعت کامعاملہ الگہے، مگر اِس طرح کی چیزوں میں اولادہ سے ہرگز کوئی کوتا ہی نہیں ہونی جا ہیے۔

آخر میں اولا داور والدین، دونوں کو اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری ہی طرف ہے: 'تُمَّ اِلَیَّ مَرُ جِعُکُمُ فَاُنَبِّئُکُمُ بِمَا کُنْتُمُ تَعُمَلُونَ 'استاذامام امین احسن اصلاحی اِس کی وضاحت میں کھتے ہیں:

'' یہ خطاب والدین اور اولاد، دونوں سے یکسال ہے اور اِس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی۔مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی والیسی میری ہی طرف ہونی ہے اورائس دن جو پچھ جس نے کیا ہوگا، میں اُس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولا دکو بچھ سے مخرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اُس کی سز اجھکتیں گے اور اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے تن کو بھی کما حقہ پہچانا اور اُس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی تو وہ اپنی اِس عزیمت کا بھر پورصلہ یائے گی۔' (تدبر قرآن ۲/۱۳)

### يتامل

وَاتُوا الْيَتْمَى اَمُوالَهُمُ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَبِيْتَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَاكُلُواۤ اَمُوالَهُمُ الِّيَ اَمُوالِكُمُ اللَّهَ عَنْ النِّسَاءِ مَتُنَى وَتُلْتَ حُوبًا كَبِيرًا. وَ إِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِسَاءِ مَتُنَى وَتُلْتَ وَرُبْعَ فَالِ خِفْتُمُ الَّا تَعُولُواْ فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتَ اَيُمَانُكُمُ وَلِكَ اَدُنِى الَّا تَعُولُواْ. وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحُلَةً، فَإِنْ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ مِّنَهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيْتًا مَّرِيْتًا. وَلاَ تَوْتُوا السَّفَهَآءَ امُوالَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ عَنِ اللَّهُ لَكُمُ عَنُ شَيءٍ مِنْهُ اللَّهُ وَعُولُوا لَهُمُ قَوْلاً مَعْرُوفًا. وَابْتُلُوا الْيَسَلَى اللَّهُ لَكُمُ عَلَى اللَّهُ لَكُمُ عَنِي اللَّهُ مَا وَاكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ قَوْلاً مَعْرُوفًا. وَابْتُلُوا الْيَتْمَى وَالْمَعْمُ وَعُنُولُوا الْمُعُولُونَ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا السَّفَهَآءَ السَوافًا وَلَيْتُولُوا الْيَهُمُ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلُولُوا اللَّهُ وَلَيْتُوا اللَّيْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَهُمُ وَقُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْعُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْتُولُوا اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ وَلَيْعُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْتُولُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْعُولُوا اللَّهُ وَلَولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\_\_\_\_ میزان ۴۲۴ \_\_\_\_

کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ اِس میں شبہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اورا گرشمصیں اندیشہ ہوکہ نتیموں کےمعالملے میں انصاف نہ کرسکو گے تو ( اُن کی )جو ( مائیں )تمھارے لیے جائز ہوں ،اُن میں سے دود و، تین تین ، جار جارعورتوں سے نکاح کرلو۔ پھرا گراس بات کا ڈر ہوکہ ( اُن کے درمیان )انصاف نہ کرسکو گے توایک ہی یا پھروہ جوملک نیمین کی بنایر تمھارے قبضے میں ہوں ۔ بہ اِس بات کے زیادہ قرین ہے کہتم ہےانصافی سے بچے رہو۔اور اِنعورتوں کوبھی اِن کے مہر دو،اُسی طرح جس طرح مہر دیا جاتا ہے۔ پھرا گروہ خوشی ہے کچھ چھوڑ دیں تو اُسے شوق سے کھالو۔اور ( بیٹیم اگرا بھی نادان اور ہے بمجھ ہوں تو ) اپناوہ مال جس کواللہ نے تمھارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ، اِن بے مجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں ، اِس ے اُن کوکھلا ؤ، پہنا وَاوراُن ہےاچھی بات کرو۔اور اِن تیموں کوجانجتے رہو، یہاں تک کہوہ نکاح کی عمرکو پہنچ جا 'میں۔ پھرا گرتم اُن کےاندراہلیت یا وَ تو اُن کے مال اُن کےحوالے کرو،اور اِس ڈرسے کہ وہ بڑے ہوجا 'میں گے،اُن کا مال اڑا کراورجلدی جلدی کھانہ جاؤ۔اور (یتیم کا ) جو (سرپرست )غنی ہو،اُسے جاہیے کہ (اُس کے مال سے ) پر ہیز کرےاور جومحتاج ہو، وہ (اپنے حق خدمت کے طوریر) دستور کے مطابق (اُس میں سے ) کھائے۔ پھر جب اُن کا مال اُن کے حوالے کرنے لگوتو اُن پر گواہ ٹھیرالو۔اورحساب کے لیے تواللہ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اوراقر ہا جو کچھ چھوڑیں ،اُس میں مردول کا بھی ایک حصہ ہے اور ماں باپ اورا قربا جو کچھ چھوڑیں ، اُس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے ،خواہ بیز کے تھوڑا ہو یابہت،ایک متعین جھے کےطور پر لیکن تقسیم کےموقع پر جب قریبی اعز ہ اور بیتیم اورمسکین وہاں آ جا ئیں تو اِس مال میں سے اُن کوبھی کچھ دواوراُن سے اچھی بات کرو۔اوراُن لوگوں کوڈرنا چاہیے کہا گراینے بیچھے ناتواں بجے چھوڑتے تو اُن کے بارے میں اُنھیں بہت کچھاندیشے ہوتے ۔ اِس لیے جاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور (ہرمعا ملے میں) سیدھی بات کہیں۔ اِس میں شہبیں کہ جولوگ تیبموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹے میں آ گ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑ کتی آگ میں بڑیں گے۔''

تیبیموں کی بہبوداوراُن سے حسن سلوک کی ہدایت قر آن میں بعض دوسرے مقامات پربھی ہوئی ہے۔سور ہُ نساء کی اِن آیات میںاُن کے بارے میں چندمتعین احکام دیے گئے ہیں۔اِن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا۔ بتیموں کے سرپرست اُن کا مال اُن کے حوالے کریں ، اُسے خودہ ضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اُنھیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم و ناانصافی سے بتیم کا مال ہڑپ کرنا گویاا پنے پیٹے میں آگ جرنا ہے۔ اِس آگ کے ساتھ دوزخ کی آگ سے بخیامکن نہ ہوگا۔ لہذا کوئی شخص نہ اپنا ہرا مال اُن کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے اور نہ انتظامی سہولت کی نمایش کرے اُس کوا پنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کرے۔ اِس طرح کا اختلاط اگر کسی وقت کیا جائے تو بیخورد ہرد کے لیے ہونا چاہیے۔

۲۔ بتیموں کے مال کی حفاظت اوراُن کے حقوق کی مگہداشت ایک بڑی ذمہداری ہے۔لوگوں کے لیے نہااِس ذمہداری سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہواور وہ یہ بچھتے ہوں کہ پتیم کی ماں کواُس میں شامل کر کے وہ اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں تو ائتس چاہیے کہ اُن کی ماؤں میں سے جو اُن کے لیے جائز ہوں ، اُن میں سے دودو، تین تین ، چارچار کے ساتھ نکاح کر لیں۔ لیں۔ لیں۔ لیکن بیاجازت صرف اُس صورت میں ہے ، جب ہویوں کے درمیان عدل قائم رکھناممکن ہو۔ اگر بیاندیشہ ہو کہ وہ اِس میں کا میاب نہ ہو تیں گے تو پھر بیبیوں کی بہود جیسے نیک مقصد کے لیے بھی ایک سے زیادہ نکاح نہ کریں۔ انصاف پر قائم رہنے کے لیے یہی طریقہ زیادہ تھے ہے۔ اِس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اِن عورتوں کا مہراً سی طریقے سے دیا جائے ، قائم رہنے کے لیے یہی طرح عام عورتوں کو دیاجا تا ہے ۔ اِس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اِن عورتوں کا مہراً سی طرح عام عورتوں کو دیاجا تا ہے ۔ یہی کرین پیدا کرنا چا ہے کہ نکاح چونکہ اُنھی کی اولا دکی مصلحت سے کیا گیا ہے ، اِس لیے اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ ہاں ، اگر اپنی خوشی سے وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں یا کوئی اور رعایت کریں تو اِس میں حرج نہیں ہے۔ لوگ اگر چا بیں تو اُس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۳- مال اوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے۔ اُسے ضا کع نہیں ہونا چاہیے۔ الہٰذا تیبہوں کا مال اُن کے حوالے کر دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے، اُس پڑمل اُسی وقت کیا جائے، جب وہ اپنا مال سنجال لینے کی عمر کو پہنچ جا کیں۔ اِس سے پہلے ضروری ہے کہ بیسر پرستوں کی حفاظت اور گرانی میں رہاوروہ تیبہوں کو جانچ تے رہیں کہ اُن کے اندر معاملات کی سوجھ بوجھ اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہورہی ہے یا نہیں۔ اِس دوران میں اُن کی ضروریات، البتہ فراخی کے ساتھ پوری کی جا کیں۔ اِس اندی جدی کہ وہ بڑے ہوجا کیں گئی اُن کا مال جلدی جلدی اڑانے کی کوشش نہ کی جائے اور بات چیت میں اُن کی دل داری کا خیال رکھا جائے۔

۳ - سرپرست اگرمستغنی ہوتواپنی اِس خدمت کے وض اُسے کچھ لینانہیں چاہیے، لیکن غریب ہوتو بیتیم کے مال سے اپنا حق خدمت دستور کے مطابق لےسکتا ہے۔استاذامام اِس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''… دستور کے مطابق سے مرادیہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت ، جائداد کی حیثیت ، مقامی حالات اور سرپرست کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جومعقولیت کے حدود کے اندر ہو۔ بینوعیت نہ ہوکہ ہرمعقول آ دمی پر بیا اثر پڑے کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جومعقولیت کے حدود کے اندر ہو کے اندائش کی گئی ہے۔'' کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندیشے سے اسراف اور جلد بازی کر کے بیٹیم کی جائدا ڈھٹم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔'' (تدبر قرآن کا کہ کا کہ کہ کے بالغ ہوجانے کے اندر قرآن کا کہ کا کہ کا کہ کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر قرآن کا کہ کا کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر قرآن کا کہ کا کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر قرآن کی کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر قرآن کی کہ بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کے بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کی بیٹیم کے بالغ ہوجانے کے اندر بیٹیم کے بالغ ہو بیٹیم کے بیٹیم کے بالغ ہو بیٹیم کے بالغ ہو بیٹیم کے بالغ ہو بیٹیم کے بائیم کے

۵ - مال حوالے کیا جائے تو اُس پر پچھ ثقة اور معتبر لوگوں کو گواہ بنالینا چاہیے تا که کسی سوءِظن اور اختلاف ونزاع کا احتمال باقی نہ رہے ۔ پھر یا در کھنا چاہیے کہ ایک دن یہی حساب الله تعالیٰ کو بھی دینا ہے اور وہ تمیع ولیم ہے،اُس سے کوئی چیز چھیائی نہیں جاسکتی ۔

۲۔مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصےا گرچہ متعین ہیں الیکن تقسیم وراثت کے موقع پر قریبی اعز ہ اوریتا میٰ و

۵۶ ِ اِنشرائط کے بارے میں جوسوالات پیدا ہوتے ہیں، اُن کا جواب قر آن نے سور وُ نساء کی آیات ۱۲۷–۱۳۰ میں دیا ہے۔ اِس کی وضاحت ہم اِس سے پہلے'' تعد داز واج'' کے زیرعنوان کر چکے ہیں۔

مساکین آ جائیں تو اِس سے قطع نظر کہ قانونی لحاظ سے اُن کا کوئی حق بنیا ہے یانہیں ، اُنھیں کچھ دے دلا کراورا چھی بات کہہ کررخصت کرنا چاہیے۔ اِس طرح کے موقعوں پر ہیر بات ہر شخص کو یا در کھنی چاہیے کہ اُس کے بیچ بھی بیتیم ہو سکتے اوروہ بھی اِسی طرح اُنھیں دوسروں کی نگاہ التفات کا مختاج چھوڑ کر اِس دنیا سے رخصت ہوسکتا ہے۔

### غلامي

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ اِنْ عَلِمُتُمُ فِيهِمُ خَيرًا وَّاتُوهُمُ مِّنُ مَّالِ اللهِ الَّذِيِّ اتْكُمُ. (النور٣٣:٢٣)

''اورتمھارےغلاموں میں سے جوم کا تبت چاہیں، اُن سے م کا تبت کرلو، اگر اُن میں بھلائی دیکھتے ہواور (اِس کے لیے ) لیے )اللّٰد کاوہ مال اُنھیں دوجواُس نے تنھیں عطافر مایا ہے۔''

سورہ نورکی اِس آیت میں غلاموں سے مکا تبت کا تھم بیان ہوا ہے۔ قر آن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اِسی طرح ناگز بر سمجھا جاتا تھا، جس طرح اب سودکو سمجھا جاتا ہے۔ نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور کھاتے پیتے گھروں میں ہرس وسال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے۔ اِس طرح کے حالات میں اگر بیتھم دیا جاتا کہ بنام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں تو اُن کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اِس کے سواکوئی صورت بیا گئی نہ نہ تی کہ مرد بھیک مائمیں اور وفور تیں جم فروقی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں۔ یہ صلحت تھی جس کی باتی نہ رہتی کا مختص ان خوا میں نازل فرمایا۔ اِس میں وجہ سے قرآن نے تدریخ کا طریقہ اختیار کیا اور اِس سلسلہ کے گئی اقد امات کے بعد بالاً خریہ قانون نازل فرمایا۔ اِس میں مکا تبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہا کہ اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی غلام اپنی مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ دہ فلال مدت میں اُس کو اتنی رقم اداکر سے گایا اُس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اُس کے بعد آزاد ہوجائے گا۔ سورہ نور کی اِس آیت میں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ وہ اگر بیہ معاہدہ کرنا چا ہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ سلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ دہ بیت المال سے، جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے، اِس طرح کے غلاموں کی مدد کریں۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ دہ بیت المال سے، جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے، اِس طرح کے غلاموں کی مدد کریں۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ دہ کا تیاموں کے ہاتھ میں ہادورہ این آزادی کی تحریراس پر جب چا ہیں، رقم کر سے ہیں ، اِس طرح المان تھا کہ وہ تھیں۔

غلامی سے متعلق میہ آخری حکم ہے۔ اِس سے پہلے جو ہدایات وقیاً فو قیاً دی گئیں اور جن سے بتدریج اِس رواج کو مسلمانوں کے معاشرے سے ختم کرناممکن ہوا، وہ یہ ہیں: ا۔ قرآن نے اپنی دعوت کی ابتداہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا اورلوگوں کونہایت موثر الفاظ میں اِس کی ترغیب دی۔ چنانچہ اِس کے لیے ُفَکُّ رَقَبَةٍ ' یعنی گردنیں چھڑانے کی تعبیرا ختیار کی گئی جس کی تا خیر کا انداز ہ ہر صاحب ذوق بہ آسانی کرسکتا ہے۔ قرآن میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں ، وہاں سیاق سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِس کو حصول سعادت کی راہ میں سب سے بڑا اور پہلاقدم قرار دیا ہے ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اِسی طریقے سے لوگوں کو اِس کی ترغیب دی اور فرمایا: جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا ، ۸۵ اللہ اُس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں اُس کے ہرعضو کو دوزخ سے نجات دےگا۔

۲۔لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ اُنھیں آزاد نہیں کرتے ،اُن کے ساتھ حسن سلوک کریں۔زمانۂ جاہلیت میں اُن کے مالک جس طرح خود مختاراور مطلق العنان تھے،اُسے ختم کر دیا گیا اوراُنھیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہیں اوراُن کے انسانی حقوق کے خلاف کوئی رویہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔

ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کھانا اور کپٹر اغلام کاحق ہےاوراُ سے کوئی ایسا کا م کرنے کے لیےنہیں کہا جائے گا جواُس کی ہمت سے باہر ہوئے

ابوذرغفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: یے تھارے بھائی ہیں۔اللہ نے اِنھیں تمھارے ماتحت کردیا ہے۔ اِس لیے جو کھاؤ، اِنھیں کھلا وَاور جو پہنو، اِنھیں پہنا وَاورکوئی ایسا کام اِن کونہ کہو جو اِن کی ہمت سے باہر ہواورا گر کہوتو اُس میں اِن کی مدد کر فوٹ

ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو تھیٹر مارایا اُس کی پٹائی کی ،اُس کے گناہ کا کفارہ بیہ ہے کہ اُسے آزاد کرد للخے۔

ابومسعودانصاری کابیان ہے کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہاتھا۔ میں نے پیچھے سے کسی کو کہتے ہوئے سنا: ابومسعود، جان لوکہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے مڑکردیکھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً کہا: یارسول اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً کہا: یارسول اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فرمایا: بینہ کرتے تو تصحیس آگ کی سزادی جاتی ہے۔

<sup>20</sup> البلده وسار

۵۸ بخاری، رقم ۱۵۱۷ مسلم، رقم ۹۵ سار

<sup>9</sup> مسلم، رقم ۱ ۱۳۲۱۔

٠٤ بخاري،رقم ٢٠٥٠ مسلم،رقم ٣٣١٥،٨٣١٣.

ال مسلم، رقم ۱۲۹۸\_

سلم، رقم ۱۹۳۸-

ابن عمرروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااوراُس نے پوچھا: یارسول اللہ، اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔اُس نے پھر پوچھا: آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: دن میں ستر مرتبہ۔

سوقت خطا، ظہاراور اِس طرح کے بعض دوسرے گنا ہوں میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ قرار دیا گیا۔ ۱۳ متمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی تا کہ وہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے برابر ہوئیں۔

۵۔ بیزکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اِس میں چونکہ زکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا،
اس لیے احتیاط کی تاکید کی گئی۔ تاہم اُنھیں اجازت دی گئی کہ وہ اگر آزاد عورتوں سے زکاح کی مقدرت نہیں رکھتے تو اِن
لونڈیوں میں سے جومسلمان ہوں اور پاک دامن رکھی گئی ہوں ، اُن کے مالکوں کی اجازت سے اُن کے ساتھ نکاح کر
لیس۔ پھر اِس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ اُن کا مہراُنھیں لاز ماً دیا جائے تا کہ بتدرت کے وہ آزاد عورتوں کے معیار پر آجا کیں۔
قرآن کا ارشاد ہے:

وَ مَنُ لَّمُ يَستَطِعُ مِنكُمُ طَوُلًا اَنُ يَّنكِحَ الْمُحُصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنُ مَّا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ الْمُحُصِنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنُ مَّا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ مِّنُ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُم، بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ، فَانُكِحُوْهُنَّ بِإِذُن اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ بِإِذُن اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ بِإِذُن اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ بِإِذُن اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحصَنْتٍ غَير مُسلفِحْتٍ وَّلَا مُتَّخِذاتِ اَخْدَانِ ... ذلك لِمَن مُسلفِحْتٍ وَّلَا مُتَّخِذاتِ اَخْدَان ... ذلك لِمَن خَشِى الْعَنت مِنكُمُ وَان تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُم، خَشِى الْعَنت مِنكُمُ وَان تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُم، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (النماع ٢٥:٢٥)

''اور جوتم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت ندر کھتا ہو، وہ اُن مسلمان لونڈ یوں سے نکاح کر لے جوتم ماری ملکیت میں ہوں۔اللہ تحصارے ایمان سے خوب واقف ہے۔تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔لہذا اِن لونڈ یوں کے ساتھ اُن کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لواور دستور کے مطابق اُن کے مہرادا کرو، اِس شرط کے ساتھ کہوہ پاک دامن رکھی گئی ہوں، نعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ چوری چھچ آشنائی کرنے والی ہوں ... یہ اجازت تم میں سے اُن کے لیے ہے جن کے مشکل میں پڑجانے کا اندیشہ ہو،اور صبر کروتو یہ محارے لیے مشکل میں پڑجانے کا اندیشہ ہو،اور صبر کروتو یہ محارے لیے بہتر ہے۔'' ہی ہمترے۔اوراللہ بخشے والا ہے،اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

سل ابوداؤد، رقم ۱۲۴هـ تر مذی، رقم ۱۹۴۹

٣٢٥ النساء ٩٢:٣- المحاوله ٣:٨٥ سالما كده ٩٥٠٥

46° النور ٢٢:٢٣ – ٣٣ ـ

۲ ـ ز کو ۃ کےمصارف میں ایک مستقل مدُفِی الرِّ قَابِ ' بھی رکھی گئی تا کہ غلاموں اورلونڈیوں کی آ زادی کی اِس مہم کو بیت المال سے بھی تقویت بہم پہنچائی جائے ۔

ے۔ زنا کو جرم قرار دیا گیا جس کے نتیج میں لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے آپ بند ہو گئے اوراگر سی نے خفیہ طریقے سے اِس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اُسے نہایت عبرت ناک سزا دی گئی۔

۸۔لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ سب اللہ کے غلام ہیں،لہذالونڈ یوں اور غلاموں کے لیے ُعبد 'اور ُامة 'کے الفاظ استعال کرنے کے بجائے ُفتی 'اور ُفتاۃ 'کے الفاظ استعال کیے جائیں تا کہ اُن کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جوتصورات قائم کر لیے گئے ہیں، وہ تبدیل ہوجائیں۔

٢٢ التوبه ١٠٠٩\_

کلے اس کی تفصیلات کے لیے دیکھیے ، اس کتاب میں : ' حدود وتعزیرات'۔

۸ له مسلم، رقم ۵۵۸۵، ۵۸۷۵

ول محد ١٤٠٧- إس كي تفصيلات كے ليه ديكھيے ، إسى كتاب ميں: "قانون جہاؤ"۔

## قانون سياست

انسان کواللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اُس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے اور پھر اِس تمدن کو اپنے ارادہ واختیار کے سوء استعال سے بچانے کے لیے جلد یا بدیرا پنے اندرایک نظم اجتماعی پیدا کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں سیاست وحکومت، انسان کی اِس خواہش اور اِس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے اور انسان جب کہ جب تک انسان ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اِس سے نجات حاصل کر لینے میں کا میاب نہیں ہوسکتا، لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اِس دنیا میں حکومت کے بغیار کے معاشر ہے اور تدن کا خواب دیکھنے کے بجا ہے وہ ایٹ لیا معاہد مُ عمرانی وجود میں لانے کی کوشش کرے جوظم اجتماعی کا تزکیہ کرکے اُس کے لیے ایک صالح حکومت کی بنیاد فراہم کر سکے۔

اِس میں شبہ نہیں کہ انسان کی فطرت نے اُسے بالعموم یہی راہ دکھائی اور اِسی راستے پر جدو جہد کے لیے آ مادہ کیا ہے،
لیکن اِس کے جونتائج اب تک نکلے ہیں اور جنھیں ہر شخص بچشم سر اِس عالم میں دیکھ سکتا ہے، تنہا وہی اِس حقیقت کو بالکل
آخری حدتک ثابت کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح عقل انسانی اس معاملے میں بھی
آسانی ہدایت کے بغیر بعض بنیا دی نوعیت کے فیلے پوری قطعیت کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ انسان کی یہی ضرورت ہے جس
کے بیش نظر سیاست کا ایک قانون اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجیداورا پنے رسول محم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے
ہمیں دیا ہے۔

ية قانون جن مباحث كوشامل ہے، وه يہ ہيں:

بنيادى اصول

اصل ذ مه داری

ديني فرائض

شهریت اوراس کے حقوق

نظم حكومت

ذیل میں ہم اِس قانون سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔

### بنيادى اصول

يَّاَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوَّا ، اَطِيُعُوا اللَّهَ وَاطِيُعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمُ، فَاِنُ تَنَازَعُتُمْ فِيُ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاُويُلًا. (النّاءِ ٤٩:٣)

''ایمان والو،الله کی اطاعت کرواوراُس کے رسول کی اطاعت کرواوراُن لوگوں کی جوتم میں سےصاحب امر ہوں۔پھر تمھارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف راہے ہوتو اُسے الله اور رسول کی طرف پھیر دو،اگرتم الله پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔ بیا چھاہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے۔''

یکی ما روقت دیا گیاجب قرآن نازل ہور ہاتھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کے درمیان موجود شخصاور وہ اپنے نزاعات کے لیے جب چاہتے، آپ کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ لیکن صاف واضح ہے کہ الله ورسول کی بیہ حثیت ابدی ہے، الپذا جن معاملات میں بھی کوئی تکم اُنھوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے، اُن میں مسلمانوں کے اولی الامر کو، خواہ وہ ریاست کے سربراہ ہوں یا پار لیمان کے ارکان ، اب قیامت تک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ اولی الامر کے احکام اِس اطاعت سے حاصل نہیں ہے۔ اولی الامر کے احکام اِس اطاعت سے حاصل نہیں ہے۔ اولی الامر کے احکام اِس اطاعت سے پہلے یا اِس سے آزاد ہوکراُن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنی ریاست میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو الله ورسول کے احکام کے خلاف ہو یا جس میں اُن کی ہدایت کونظر انداز کر دیا گیا ہو۔ اہل ایمان اپنے اولی الامر سے اختلاف کاحق بیش آ جائے اور اُس میں قرآن و وسنت کی کوئی ہدایت موجود ہوتو اُس کا فیصلہ لاز ما اُس ہدایت کی روشنی ہی میں کیا حاکے گا۔

تا ہم اللّٰداور رسول کی اِس اطاعت کے تحت اولی الا مرکی اطاعت کے چندلوازم ہیں جنھیں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فر مادیا ہے:

اول یہ کہ اُن کے تحت جونظم ریاست قائم کیا جائے ،مسلمانوں کو اُس سے پوری طرح وابستہ رہنا جا ہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس نظم کو الحصاعة 'اور السلطان' سے تعبیر کیا ہے اور اِس کے بارے میں ہرمسلمان کو پابند کیا ہے کہ اِس سے سے سی حال میں الگ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اِس سے نکلنے کو آپ نے اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا اور فر مایا کہ کوئی

مسلمان اگراس سے الگ ہوکر مراتو جاہلیت کی موت مرے گا۔ آپ کا ارشاد ہے:

من رأى من اميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق من الجماعة شبرًا فمات الامات ميتة جاهلية. (بخارى، رقم ٢٠٥٣)

"جے حکمران کی کوئی بات نا گوارگزرے، اُسے صبر کرنا چاہیے ، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا اور اِسی حالت میں مرگیا، اُس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔"

یکی روایت ایک دوسر ےطریق میں اِس طرح آئی ہے: من کره من امیره شیئا فلیصبر، فانه من خرج من السلطان شبرًا مات میتة جاهلیة. (بخاری، قم ۲۰۵۳)

سیاسی خلفشار اور فتنہ وفساد کے زمانے میں بھی آپ کی ہدایت ہے کہ سی مسلمان کوظم اجتماعی کے خلاف کسی اقدام میں نہ صرف یہ کہ تر یک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھا کس سے وابستہ رہنا چاہیے۔امام مسلم کی ایک روایت میں سید نا حذیفہ کے لیے آپ کا یہ ارشاد کہ: تلزم جماعة السمسلمین و امامہ ہم ' (اس طرح کی صورت حال میں تم مسلمانوں کے ظم اجتماعی اور اُن کے حکمران سے وابستہ رہوگے )، ریاست سے متعلق دین کے اِسی منشا پردلالت کرتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ قانون کے پابندر ہیں۔ جو حکم دیا جائے، اُس سے گریز وفرار کے بجائے اُسے پوری توجہ سے تیں اور مائیں ۔کوئی اختلاف کوئی ناچندیدگی ،کوئی عصبیت اور کسی نوعیت کا کوئی وہئی تحفظ بھی قانون سے انجراف کا باعث نہیں بننا حاسے بیا لئے کہ خداکی معصبیت میں کوئی قانون بنایا جائے۔ارشاد فرمایا ہے:

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثرة عليك. (مملم، رقم ١٤٥٨)

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلا سمع و لاطاعة. (ملم، رقم ٢٧١٣)

''تم پر لازم ہے کہ اپنے حکر انوں کے ساتھ سع و طاعت کا روبیہ اختیار کرو، چاہے تم سکی میں ہویا آسانی میں اور چاہے بیدرضا ورغبت کے ساتھ ہویا ہے دلی کے ساتھ اور اس کے باوجود کہ تھا راحق شمصیں نہ پہنچے۔'' مسلمان پر لازم ہے کہ خواہ اُسے پیند ہویا نالپند، وہ ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنے اور مانے ، سواے ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنے اور مانے ، سواے معصیت کا حکم دیا جائے ۔ پھر اگر معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنے گا اور نہ مانے گا۔''

ل بخاری، رقم ۲۰۲۳ مسلم، رقم ۴۷۸۴ \_

''سنواور مانو ،اگرچةتمھارے اوپرکسی عبثی غلام کو حکمران ہنادیا جائے جس کاسرمنقا حبیبیا ہو۔''

اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة.

(بخاری،رقم ۱۹۲۷)

اولی الا مرکی اطاعت کا پیچکم ، ظاہر ہے کہ صرف مسلمان حکمرا نوں کے لیے ہے۔ سورۂ نساء کی آیئز ریجٹ میں 'اُولِی الْا مُرِ' کے ساتھ 'منکم' کے الفاظ سے بہی بات معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ سی شخص کے مسلمان قرار پانے کے جوشرا لَطَقر آن میں بیان ہوئے ہیں ، اُن سے انحراف کے بعداطاعت کا بیچکم اُس سے متعلق نہیں رہتا ے بادہ بن صامت کی روایت ہے:

دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا و عسرنا و يسرنا واثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله، الا ان تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان. (بخارى، قم ٢٥٦٧)

''نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لیے بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی۔راوی کا بیان ہے کہ اُس میں جن باتوں کا عبدلیا گیا، وہ بیت کی۔راوی کا بیان ہے کہ اُس میں جن باتوں کا عبدلیا گیا، وہ بیتیں کہ ہم نیل گے اور کا میان گے، چاہے بیرضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ اور چاہم تکی میں ہوں یا آسانی میں اور اِس کے ساتھ اور چاہم تکی میں ہوں یا آسانی میں اور اِس کے باوجود کہ ہماراحق ہمیں نہ پہنچ اور یہ بھی کہ ہم اپنے مکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کریں گے۔تم اُن سے جھگڑا صرف اُس صورت میں کر سکتے ہو، جب کوئی کھلا کفراُن کی طرف سے دیکھواور تمھارے پاس جب کوئی کھلا کفراُن کی طرف سے دیکھواور تمھارے پاس جب کوئی کھلا کفراُن کی طرف سے دیکھواور تمھارے پاس جب کوئی کھلا کفراُن کی طرف سے دیکھواور تمھارے پاس معاطے میں اللہ کی واضح ججت موجود ہو۔''

#### اسی طرح بعض روایتوں میں ہے:

انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون و تنكرون، فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضى و تابع، قالوا: يا رسول الله، الا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا.

(مسلم،رقم ۱۰۸۸)

شرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم،

''تم پرایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتیں سمصیں اچھی لگیں گی اور بعض بری۔ پھر جس نے بری باتوں کونا پہند کیا، وہ بری الذمہ ہوا اور جس نے اُن کا انکار کیا، وہ بھی محفوظ رہا۔ مگر جواُن پر راضی ہوا اور پیچھے چل پڑا تو اُس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا: بیصورت ہوتو یارسول اللہ، کیا ہم اُن سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوں۔''

''تمھارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو

اور وہ تم سے نفرت کریں۔تم اُن پر لعنت کرواور وہ تم پر لعنت کریں۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، بیصورت ہوتو کیا ہم اُن کے خلاف تلوار نہ اٹھا ئیں؟ فرمایا: نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں۔" و تلعنونهم و يلعنونكم ، قيل: يا رسول الله، افلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما اقاموا فيكم الصلوة. (مسلم، رقم ۴۸۰۳)

تا ہم اِس حد کو بینی جانے کے بعد بھی حکمرانوں کےخلاف بغاوت کاحق کسی شخص کواُس وقت تک حاصل نہیں ہوتا، جب تک مسلمانوں کی واضح اکثریت اُس کی تائید میں نہ ہو۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر حکومت کےخلاف نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت قرار پائے گی جواسلامی شریعت کی روسے فساد فی الارض ہے اور جس کی سزاقر آن میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''تم کسی شخص کی امارت پر جمع ہواورکوئی تمھاری جمعیت کو پارہ پارہ کرنے یاتھار نظم اجتماعی میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اُٹھے تو اُسے قبل کردو۔'' من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. (مسلم، رقم ۴۵۸)

پھریہ بات بھی واضح دنی چاہیے کہ یہ بغاوت اگر سلح بغاوت ہے تو اِس پر وہ تمام شرا لط بھی آپ سے آپ عائد ہو جائیں گے جواسلامی شریعت میں جہاد وقبال کے لیے بیان ہوئے ہیں۔لہذاکسی مسلمان کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ اُنھیں پورا کیے بغیر اِس نوعیت کا کوئی اقد ام اپنے حکمرانوں کے خلاف کرے۔

## اصل ذ مه داری

اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمُ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمْـنْتِ الِّي اَهُلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ، اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ، اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.(النّاءِ،۵۸:۸)

''اللّه شمعیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اُن کے حق داروں کوادا کرواور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ کرو ۔ نہایت عمدہ بات ہے یہ جس کی اللّه شمعیں نصیحت کرتا ہے ۔ بے شک،اللّه سننے والااور دیکھنے والا ہے۔''

سورہ نساء میں جہاں اللہ ورسول اور اولی الا مرکی اطاعت کا وہ بنیادی اصول بیان ہواہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے، اُس سے متصل پہلے یہ آیت اِس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اِس اصول کی بنیاد پر جوریاست قائم ہوگی، اُس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ قوم کی امانتیں اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سپر دکر ہے اور عدل وانصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اُس کی آخری صورت میں قائم کر دینے کی جدوجہد کرتی رہے۔استاذ امام امین احسن اصلاحی اِس آیت کی تفسیر میں

ع المائده ۵:۳۳

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس كَتِحْت لَكُت بين

"... بدامانت کےسب سے اہم پہلو کی تفصیل بھی ہے اوراقتد ار کے ساتھ جوذ مدداری وابستہ ہے اُس کی وضاحت بھی۔جن کواللہ تعالیٰ ابنی زمین میں اقتدار بخشاہے، اُن براولین ذیمہ داری جوعا ئد ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھکڑوں کوعدل وانصاف کے ساتھ جا کیں۔عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر وغریب، شریف و وضیع، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ ہو۔انصاف خرید نی وفر ختنی چیز نہ بننے پائے۔اُس میں کسی جانب داری کسی عصبیت، کسی مہل انگاری کوراہ نیل سکے یکسی د ہا و کسی زورواثر اورکسی خوف وطمع کو اُس پراثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے ۔

جن کوبھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتد اربخشاہے، اسی عدل کے لیے بخشاہے۔ اِس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اِسی چیز کے لیے ہے۔خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجربھی بہت بڑا ہےاور غیرعادل کی سزابھی بہت سخت ہے۔ اِس وجہ سے تنبیفر مائی ہے کہ ریب ہب ہی اعلیٰ نصیحت ہے جواللہ تعالی شمصیں کر رہاہے، اِس میں کوتا ہی نہ ہو۔ آخر میں اپنی صفات سمیج وبصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یا درکھو کہ خداسب کچھ سنتااور دیکھیاہے ،کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اُس سے مخفی رہنے والی نہیں۔'( تدبرقر آن۳/۳۳)

صحابهٔ کرام نے جب روم وایران کی سلطنوں پر تاخت کی تو یہی حقیقت ہے جسے اِن الفاظ میں بیان فر مایا کہ ہم اِس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہتم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کرخدا کی بندگی اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اُس کی وسعت اورادیان کے ظلم سے نکل کراسلام کے عدل کی طرف آ جائے۔

رسول الدُّصلى الدُّعليه وسلم نے اِسی کے پیش نظراصرارفر مایا که ریاست کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کونیډیا جائے جواُس کاحریص ہو،اِس لیے کہاُس سے پھرمعاملات میں عدالت کی تو قعنہیں کی جاسکتی۔آ پ کاارشاد ہے:

انا، والله، لا نولي على هذا العمل احدًا في من بخداكس الشخص كواس نظام مين كوئي منصب نه دیں گے جواُسے مانگے اوراُس کے لیے حریص ہو۔''

سأله و لا احدًا حرص عليه.

(مسلم،رقم ١١٧٧)

صحابہ وبھی آی نے نصیحت کی کہوہ اِس معاملے میں خداہے ڈرتے رہیں اور امارت کے طالب نہ بنیں۔آپ نے

''امارت کے طالب نہ ہو۔اگر یہ تمھاری خواہش کے نتیجے میں شمصیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے اورا گر بغیرخواہش کے حاصل ہوئی تو اللہ کی طرف سے اِس میں تمھاری مدد کی جائے گی۔'' لا تسأل الامارة، فانك ان او تيتها عن مسألة وكلت اليها و ان او تيتها من غير مسألة اعنت عليها. (بخاري، رقم ٢٦٢٢)

س تاریخ الامم والملوک،این جربرالطبر ی۱/۴۰ ۷۔

چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اِسی عدل کو قائم کر دینے کے لیے خلفا ہے راشدین نے اپنے درواز ہے فریاداور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلےر کھے، فقیرانہ زندگی اختیار کی، یہاں تک کہ پیوند گلے کیڑے پہنے، بوریے کو تخت بنایا اوراپنے عوام کے اندرائنی کی طرح اورائنی کے معیار پر اِس طرح جیے کہ زمین وآسان پکاراٹھے: سلطنت اہل دل فقر ہے، ثناہی نہیں

# ديني فرائض

َ اَلَّـذِيُـنَ اِنْ مَّكَّنْهُمُ فِي الْاَرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنكر.(الْجُ٣١:٢٢)

'' بیاال ایمان وہ لوگ ہیں کہا گرہم اِن کو اِس سرز مین میں اقتد ار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکو ۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔''

سورہ کچ کی بیآیت وہ دینی فرائض بیان کرتی ہے جو کسی خطۂ ارض میں اقتد ارحاصل ہوجانے کے بعد مسلمانوں کے نظم اجتماعی پرعائد ہوتے ہیں۔ نماز قائم کی جائے ، زکوۃ اواکی جائے ، بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے ، بیر عارباتیں اِس آیت میں مسلمانوں پراُن کی اجتماعی حیثیت میں لازم کی گئی ہیں۔

قرآن کے اِس حکم کی تعیل میں ریاست کی سطح پرنماز قائم کرنے کے لیے جوسنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قائم کی ہے،اُس کی روسے:

ا۔لوگوں سے نقاضا کیا جائے گا کہ وہ اگر مسلمان ہیں تواپنے ایمان واسلام کی شہادت کے طور پرنماز ادا کریں۔ ۲۔نماز جمعہ کا خطاب اور اُس کی امامت، ریاست کے صدر مقام کی مرکزی جامع مسجد میں سربراہ مملکت، صوبوں میں گورنراور مختلف! نظامی وحد توں میں اُن کے عمال کریں گے۔

اسی طرح زکو ہ کے بارے میں بیسنت قائم کی ہے کہ ریاست کے مسلمان شہر یوں میں سے ہروہ شخص جس پرز کو ہ عائد ہوتی ہو، اپنے مال ،مواثی اور پیداوار میں مقررہ حصہ اپنے سرمائے سے الگ کر کے لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھا کس سے اپنے حاجت مندشہر یوں کی ضرور تیں ، اُن کی فریاد سے پہلے ، اُن کے درواز سے پہنچ کر یوری کرنے کی کوشش کرے گی۔

قرآن کا حکم ہے کہ مسلمان بیز کو ۃ ادا کردیں تو اُن کے حکمران پھراُن کی رضامندی کے بغیراُن پرکوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتے۔ارشاد فرمایا ہے: '' پھراگر وہ تو ہہ کریں اور نماز کا اہتمام کریں اور ز کو ۃ ادا کریں تو اُن کی راہ چھوڑ دو۔'' فَ إِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَحَلُّوُا سَبِيلَهُمُ. (التوبه ۵:۹)

بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے رو کئے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ریاست کی طرف سے پچھلوگ اِس

كام كے ليے با قاعدہ مقرر كيے جائيں - آل عمران ميں ہے:

''اور چاہیے کہ تمھارے اندر سے پچھلوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ (تم پیراہتمام کرو) اور (یادر کھو کہ جو پیر کریں گے)، وہی فلاح یائیں گے۔'' وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ الِّي الْحَيْرِ وَيَأُمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ. (١٠٣:٣)

بعض جرائم کے لیے جوسزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں، وہ اِسی آیت کے تھم 'ینھو ن عن المنکر' کی فرع ہیں۔ یہ ذمہ داری، ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ وتلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے
پوری کی جائے گی۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا منبر ہے جو اِسی مقصد سے ارباب حل وعقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔
دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں اِسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جا تا اور
این لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اِس کام کو انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ممل رہتا ہے۔

ریاست کے دینی فرائض یہی ہیں۔ دنیامیں جوریاست بھی قائم ہوتی ہے، وہ امن اور دفاع اور ملک کی مادی خوش حالی کے لیے سعی وجہد تو ہر حال میں کرتی ہے۔ کہ وہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نمیں ہوتو قرآن اُن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نماز اور زکو ق کے اہتمام، اور بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے لوگوں کورو کنے کی ذمہ داری سے بھی کسی حال میں غافل اور بے بروانہ ہوں۔

## شهریت اوراُس کے حقوق

ا فَإِنُ تَابُوُا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاِحُوانُكُمُ فِي الدِّيُنِ. (التوبه ١١٥) " پهراگروه تو بهرليس اورنماز كاا چتمام كريس اورز كوة اداكريس تودين ميس تمهار بهائي بيس " ٢ ـ فَإِنُ تَابُوُا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّوُا سَبِيلَهُمُ. (التوبه ٥٠٥) " پهراگروه تو بهرليس اورنماز كاا چتمام كريس اورز كوة اداكريس تواُن كي راه چهوڙدو."

یہ دونوں آ بیتی سور و تو بہ میں ایک ہی سلسلۂ بیان میں آئی ہیں۔قر آن نے فر مایا ہے کہ حج کے موقع پر بیاعلان کر دیا

س آیت کی اِس تاویل کو بھنے کے لیے دیکھیے ، اِس کتاب میں: " قانون دعوت"۔

جائے کہ مشرکین عرب میں سے جولوگ بیتین شرطیں پوری کر دیں ،وہ دین میں تمھارے بھائی ہیںاور تمھارے لیےاللہ کا حکم پیہے کہ اِس کے بعداُن کی راہ چھوڑ دو:

اولاً، کفروشرک سے توبہ کر کے وہ اسلام قبول کرلیں۔

ثانياً ،اينا ايمان واسلام كى شهادت كے طور پرنماز كا اہتمام كريں \_

ثالثاً ،ریاست کانظم چلانے کے لیےاُس کے بیت المال کوز کو ۃ اداکریں۔

رسول الدُّسلى الدُّعليه وسلم نے قرآن کے اِسی حکم کی وضاحت میں فر مایا ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الله الا الله و ان محمدًا رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة. فاذا فعلوه عصموا منى دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. (مملم، رقم ١٢٩)

" بہاں کہ جھے تھم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں ، یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں ، نماز قائم کریں اور زِ کو ۃ ادا کریں ۔ وہ پیشر انطاشلیم کرلیں تو اُن کی جانیں اور اُن کے مال محفوظ ہوجا ئیں گے ،الا میہ کہوہ کہ وہ اُن سے متعلق کسی حق کے تیاس تفاظت سے محروم کردیے جائیں ۔ رہااُن کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔"

یے تکم مشرکین عرب کے لیے تھا، لیکن صاف واضح ہے کہ جن پر خدا کے رسول کی طرف سے اتمام جمت کیا گیا، جب اُن سے براہ راست خدااور رسول کی حکومت میں کوئی مطالبہ اِس سے زیادہ نہیں کیا گیا تو بعد کے لوگوں سے بدرجہُ اولی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ شہریت کے حقوق و فرائض سے متعلق جو بنیا دی اصول قرآن کی اِن آیتوں سے متعین ہوتے بیں، وہ یہ بیں:

اول په که جولوگ په تین شرطیں پوری کردیں، اِس سے قطع نظر که الله کے نزدیک اُن کی حیثیت کیا ہے، قانون وسیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائیں گے اور وہ تمام حقوق اُنھیں حاصل ہوجائیں گے جوایک مسلمان کی حیثیت سے، اُن کی ریاست میں اُن کو حاصل ہونے چاہمیں ۔

دوم یہ کہ عام مسلمان ہوں یا ارباب اقتدار، اِن شرطوں کے پورا کردینے کے بعداُن کا باہمی تعلق لازماً اخوت ہی کا ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اِس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ اُن کے درمیان کسی فرق کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ اُن کے درمیان کسی فرق کے لیے اسلام میں کوئی گنجایش نہیں مانی جاسمتی قرآن نے اِس مدعا کے لیے فَاِنْحُو اُنْکُمُ فِی اللّهِ یُنِ 'کے الفاظ استعال کے لیے اسلام میں کوئی گنجایش نہیں مانی جاسمتی کوغلط نہی نہ ہو۔ میکھن اِس لیے ہوا ہے کہ اُس وقت معاملہ شرکین عرب سے تھا، جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کردی تھی کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اُن پر اتمام جمت کے بعد اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کا انتخاب اُنٹیس بہر عال کرنا ہے۔

کیے ہیں، لینی وہ دین میں تمھارے بھائی بن جائیں گے۔ 'المدین' کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہاں اسلام مراد ہے اور 'فاحو انکم' کے الفاظ میں رسول الله علیہ وسلم کے صحابہ کوخطاب کرکے میہ مدایت کی گئی ہے کہ اِن تین شرطوں کے پورا ہوجانے کے بعدریاست کے نظام میں تمھاری اور اِن نے ایمان لانے والوں کی حیثیت بالکل برابر ہوگی تمھارے اور اِن کے قانونی حقوق میں کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔

سوم پیکہ اخوت کا پیرشتہ قائم ہو جانے کے بعد سب مسلمانوں پر ،خواہ وہ عوام میں سے ہوں یاار باب حل وعقد میں سے ،وہ تمام ذمہ داریاں خود بخو د عائد ہو جاتی ہیں جوعقل وفطرت کی روسے ایک بھائی پراُس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیں۔

چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خواہ کچھ ہوں ، اُس کا نظم اجتماعی اپنے مسلمان شہر یوں سے جومطالبات کرسکتا ہے، وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں جو اِن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دیے ہیں۔ اِن میں نہ کی کے لیے کوئی گنجایش ہے اور نہ بیشی کے لیے۔ عالم کے پروردگار نے اِن پرخودا پنی مہر شبت کر دی ہے۔ اِس وجہ سے کوئی قانون ، کوئی ضابطہ ، کوئی حکومت ، کوئی شور گی ، کوئی پار لیمان اب قیامت تک اِن شرائط کے پورا کر دینے کے بعد مسلمانوں کی جان ، مال ، آبر واور عقل ورا سے کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہیں کر سکتی۔ چنانچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ریاست کے پہلے حکمران سید ناصد بی آبر رضی اللہ عنہ نے جب مانعین زکو قائے کوئی اور وائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضہ پریہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اِس طرح واضح فرمائی:

قال الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم. والله، لا اسئل فوقهن ولا اقصر دونهن.

(احكام القرآن، الجصاص ٨٢/٣)

(اِس لیے) خدا کی قتم، میں اِن شرطوں پرکسی اضافے کا مطالبہ کروں گااور نہ اِن میں کوئی کمی برداشت کروں گا۔''

''اللّٰدتعالٰی کاارشادہے کہ اِس کے بعدا گروہ تو یہ کرلیں،

نماز قائم کریں اور ز کو ۃ دینے لگیں تو اُن کی راہ حچھوڑ دو،

اس سے واضح ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہر یوں کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتی اور اُس پر سزا تو د ہے گئی ہے،
لیکن دین کے ایجانی تقاضوں میں سے نماز اور زکو ۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتی ۔وہ،
مثال کے طور پر، اُنھیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں د ہے گئی ۔ اُن میں سے کسی شخص کے بارے میں بیم ععلوم ہوجانے کے باوجود کہ وہ مثال کے طور پر، اُنھیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں د ہے جبور نہیں کر سکتی ۔ جہادوقال کے لیے جبری بحرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی ۔ جہادوقال کے لیے جبری بحرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی ۔خضر یہ کہ جرائم کے معاملے میں اُس کا دائر ہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے ، لیکن شریعت کے اوامر میں سے اِن دو سے وہ نماز اور زکو ۃ سے دے سے وہ کے ذریعے سے وہ نماز اور زکو ۃ سے جس کے ذریعے سے وہ

مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جدو جہد کر سکتی ہے۔ اِس طرح کے تمام معاملات میں اِس کے سواکوئی چیز اُس کے دائر وَ اختیار میں نہیں ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبهٔ ججة الوداع میں اِسی بنا پر فر مایا:

''تمھاری جانیں جمھارے مال اور تمھاری آبروئیں، تم پراُسی طرح حرام ہیں، جس طرح تمھارے اِس دن (یوم الخر) کی حرمت تمھارے اِس مہینے (ذوالحجہ) میں اور تمھارے اِس شہر (ام القر کی مکہ) میں۔'' ان دماء کم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمة يومکم هذا في شهر کم هذا في بلد کم هذا. (بخاري، رقم ۲۷)

یہ سلمانوں کے حقوق ہیں۔ رہے اِس ریاست کے غیر مسلم شہری تو حالات و مصالح کی رعایت سے اور بین الاقوا می معاہدات کے مطابق اُن کے ساتھ ہم جو معاملہ جا ہیں، کر سکتے ہیں۔ اِس باب بیں ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ عہد ہے جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اتمام جمت سے پہلے بیڑب کے بہود کے ساتھ کیا تھا۔ تاریخ بیس یہ میثاق مدینہ 'کے نام سے معروف ہے۔ اِس طرح کے معاہدے مسلمانوں نے بعد میں دوسری قوموں کے ساتھ بھی کے۔ یہ، ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے مختلف شرائط پر کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ میثاق مدینہ کواگر دیکھیے تو اِس میں یہ دفعہ پوری صراحت کے ساتھ شبت ہوئی ہے کہ مدینہ میں نبی طرح ایک مستقل گروہ ہیں، لہذا موئی ہے کہ مدینہ میں نبی طرح ایک مستقل گروہ ہیں، لہذا اور کے حقوق اے وہ بی ہوں کے جو بیڑ ہے کی اس دیاست میں اُس کے مسلمان شہر بول کو حاصل ہیں:

''بنی عوف کے یہود اِس دستور کے مطابق مسلمانوں ہی کی طرح ایک مستقل گروہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ رہادین کا معاملہ تو یہودی اپنے دین پررہیں گے اور مسلمان اور اُن کے موالی ،سب اپنے دین پر۔'' وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وانفسهم.

(السيرة النوبيه ابن هشام ١٠٤/١)

یہاں کسی شخص کوسورہ تو بہ(۹) کی آیت نقابِلُو اللَّذِیْنَ لَا یُوٹُونُ نَ اِس نقطہُ نظر کی تر دید میں پیش نہیں کرنی چا ہیں۔ اِس آیت کے الفاظ اور سیاق وسباق سے واضح ہے کہ اِس کا حکم اُن اہل کتاب کے لیے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام ججت کیا اور اُن کے کفر کی پاداش میں سنت الہی کے مطابق بیسزا اُن پر نافذ کر دی کہ وہ اگر قل سے بچنا چا ہے میں توریاست کی شہریت کے لیے:

اولاً، جزييادا كرين؛

ٹانیاً، ریاست کے نظام میں مسلمانوں کے زیر دست ہوکر رہیں۔

ارشادفرمایاہے:

''إن (اہل کتاب) سے لڑو جونہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ، نہ اللہ اور اُس کے رسول نے جو پچھ حرام ٹھیرایا ہے ، اُسے حرام ٹھیراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنادین بناتے ہیں۔(اِن سے لڑو)، یہاں تک کہ مغلوب ہوکر جزیدادا کریں اور زیر دست بن کررہیں۔'' قَاتِلُوا الَّذِيُنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعطُوا الْجِزُيةَ عَنُ يَّدٍ وَّهُمُ صَاغِرُونَ. (التوبه ٢٩:٩)

سور ہُ تو بہ کا بیکم اللہ تعالی کے قانون اتمام جمت کی ایک فرع اور اُٹھی اقوام کے ساتھ خاص تھا جن پریہ جمت پوری کی گئی۔ اِس کے بعداب دنیا کے سی غیر مسلم سے اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

# نظم حكومت

وَ اَمُرُهُمُ شُوراى بَيْنَهُمُ. (الثورى ٣٨:٣٢)
"اوران كانظام بالهمى مثور بيرينى ب-"

اسلام کے قانون سیاست میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت ہے۔سورۂ شور کی میں تین لفظوں کا یہ جملہ اپنے اندر جو جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے،اُس کی تفصیل ہیہے:

اِس میں پہلالفظ امر 'ہے۔ عربی زبان میں بیکی معنوں میں استعال ہوتا ہے، لیکن آیئز ریجٹ میں اِس کاموقع وکل دلیل ہے کہ بینظام کے مفہوم میں ہے۔ یہ معنی اِس لفظ میں حکم ہی کے معنی میں وسعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ حکم جب بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدو دمقرر کرتا اور قواعد وضوابط بنا تا ہے۔ اُس وقت اِس کا اطلاق سیاسی اقتد ارکے احکام اور جماعتی نظم، دونوں پر ہوتا ہے۔ غور کیجیتو لفظ نظام ہماری زبان میں اِسی مفہوم کی تعبیر کے لیے بولا جا تا ہے۔

پھراس مقام پر چونکہ قرآن مجید نے اِسے خمیر غائب کی طرف اضافت کے سواکسی دوسری صفت سے خصوص نہیں کیا، اِس لیے نظام کا ہر پہلو اِس میں شامل سمجھا جائے گا۔ بلدیاتی مسائل، قومی وصوبائی امور، سیاسی ومعاشرتی احکام، قانون سازی کے ضوابط، اختیارات کا سلب وتفویض، امرا کاعزل ونصب، اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر، غرض نظام ریاست کے سارے معاملات اِس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے۔ ریاست کا کوئی شعبہ اِس کے دائرے سے باہراورکوئی حصہ اِس کے اثر ات سے خالی نہ ہوگا۔

اِس کے بعد شور ای 'ہے۔ یہ نفعلی' کے وزن پر مصدر ہے اور اِس کے معنی مشورہ کرنے کے ہیں۔ آیت زیر بحث میں اِس کے نبروا قع ہونے سے جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو ' شَاوِ رُهُمُ فِی الْاَمُرِ، فَاِذَا عَزَمُتَ فَتَوَ كَّلُ عَلَى

اللهِ عمیں ہے۔ وہی بات کہنی مقصود ہوتی توالفاظ غالبًا یہ ہوتے 'وفی الامر هم یشاورون' (اور معاملات میں اُن سے مشورہ لیا جاتا ہے)۔ اِس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیروما مورمیں پہلے سے قسیم ہو چکا ہوتا۔ امیریا تو مامور من اللہ ہوتایا قہر وتغلب سے اقتدار حاصل کر لیتایا کوئی امام معصوم اُسے نامز دکر دیتا۔ بہر حال وہ کہیں ہے بھی آتا اور کسی طرح بھی امارت کے منصب تک پہنچتا، صرف اِسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے۔ اجماع یا اکثریت کا فیصلہ تسلیم کر لینے کی پابندی اُس پڑئیں لگائی جاسمی تھی۔ رائے کے ردوقبول کا اختیار اُسی کے پاس ہوتا۔ وہ چا ہتا تو کسی کی رائے قبول کر لیتا اور چا ہتا تو بغیر کسی تردد کے اُسے رد کردیتا۔

لیکن اَمُرُهُمُ شُوری بَیْنَهُمُ 'کی صورت میں اسلوب میں جوتبد ملی ہوئی ہے، اُس کا تقاضا ہے کہ خودامیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو۔ نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے۔مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں۔ جو کچھ مشورے سے بنے ، وہ مشورے سے توڑا بھی جاسکے۔ جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے ، ہر شخص کی راے اُس کے وجود کا جز بنے۔ اجماع وا تفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے توفصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے تبول کر لی جائے۔

ہم اپنی زبان میں مثال کے طور پر بیکہیں کہ: ''اِس مکان کی ملکیت کا فیصلہ اِن دس بھائیوں کے مشورے سے ہوگا'' تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ دس بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اور اُن میں سے کسی کی را ہے کو دوسرے کی را بے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ وہ سب بالا تفاق ایک ہی نتیج پر پہنی جا نمیں تو خیر، ورنہ اُن کی اکثریت کی را نے فیصلہ کن قرار پائے گی۔ لیکن یہی بات اگر اِس طرح کہی جائے کہ:'' مکان کی ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت اِن دس بھائیوں سے مشورہ کیا جائے گا' تو اِس کے معنی ہے ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اِن دس بھائیوں کوچھوڑ کر کسی اور شخص کے پاس ہے۔ اصل راے اُسے قائم کرنی ہے اور اُسی کی را بے نافذ العمل ہوگی۔ را بے قائم کرنے سے پہلے ، البتہ اُسے جا ہے کہ اِن بھائیوں سے بھی مشورہ کرے۔ اِس صورت میں ، ظاہر ہے کہ وہ اُن کے اجماع کا پابند ہوگا نہ اُن کی اکثریت کا فیصلہ تول کرنا اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

ہمارے نزدیک چونکہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی اساس اُمُرُھُمُ شُورُدی بَیْنَہُمُ 'ہے، اِس لیے اُن کے امراو حکام کا انتخاب اور حکومت وامارت کا انعقاد مشورے ہی ہے ہوگا اور امارت کا منصب سنجال لینے کے بعد بھی وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے اجماع یا اکثریت کی رائے کور دکردیں۔

> صاحب ' 'تفهیم القرآن' مولاناسیدابوالاعلی صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: " آمُرُهُ هُهُ شُورْ کی بَیْنَهُ مُر کا قاعدہ خودا بنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے یا پنچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے:

لي آل عمران ١٥٩:٣٠ نظم اجتماعي كے معاملے ميں إن سے مشورہ ليتے رہو۔ پھر جب كوئى فيصله كرلوتو الله ير بھروسا كرو''

اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں، اُنھیں اظہار را نے کی پوری آزادی حاصل ہواور وہ اِس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جا ئیں کہ اُن کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں اور اُنھیں اِس امر کا بھی پوراحق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتا ہی دیکھیں تو اُس پر ٹوک سکیں احتجاج کرسکیں اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں لوگوں کا منہ بند کر کے اور اُن کے ہاتھ پاؤں کس کر اور اُن کو بخبر رکھ کر اُن کے اجتماعی معاملات چلانا صرح کردیا نتی ہے، جسے کوئی شخص بھی اُمُر ہُمُ شُور دی بین کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔

دوم بیکہا جماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو،اُ سے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے اور بیرضا مندی اُن کی آزادانہ رضا مندی ہو۔ جراور تخویف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص واطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی، در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ایک قوم کا صبح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہمکن طریقے سے کوشش کر کے اُس کا سربراہ ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کولوگ اپنی خوثی اور پہند سے اپنا سربراہ بنا سربراہ ہے۔

سوم پیر کہ سربراہ کارکومشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کوقوم کا اعتماد حاصل ہواور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جاسکتے جود باؤ ڈال کر پامال سے خرید کر پا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر پالوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔

چہارم میکہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان وضمیر کے مطابق راے دیں اور اِس طرح کے اظہار راے کی اُنھیں پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ بات جہال نہ ہو، جہال مشورہ دینے والے کسی لالچ یاخوف کی بناپر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خودا پنے علم اور ضمیر کے خلاف راے دیں، وہال در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ اُمُرُھُمُ شُوری۔ شُوری۔

پنجم میکہ جومشورہ اہل شوری کے اجماع (اتفاق راہے) سے دیا جائے یا جے اُن کے جمہور (اکثریت) کی تائید حاصل ہو، اُسے تسلیم کیا جائے ۔ کیونکہ اگرایک شخص یاایک ٹولہ سب کی سننے کے بعدا پنی من مانی کرنے کا مختار ہوتو مشاورت بالکل بے معنی ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی بنہیں فرمارہا ہے کہ:'' اُن کے معاملات میں اُن سے مشورہ لیاجا تا ہے'' بلکہ یے فرمارہا ہے کہ:'' اُن کے معاملات میں اُن سے مشورہ لیاجا تا ہے'' بلکہ یے فرمارہا ہے کہ:'' اُن کے معاملات آپس کے مشورہ لیا جائے ہیں۔'' اِس ارشاد کی تعمیل مشورہ لے لینے سے نہیں ہوجاتی ، بلکہ اِس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو، اُس کے مطابق معاملات چلیں۔'' اِس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو، اُس کے مطابق معاملات چلیں۔'' (۵۰۹/۳)

نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے اِسی اصول پراپنی وفات سے پچھ عرصہ پہلے بیہ فیصلہ کیا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بچائے قریش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: ''ہمارا بیافتد ارقریش کو منتقل ہوجائے گا، جب تک وہ دین پر قائم رہیں ۔ اِس معاملے میں جو شخص بھی اُن کی مخالفت کرے گا، اللّٰداُسے اوندھے منہ آگ میں ڈال دےگا۔'' ان هذا الامر في قريش ، لا يعاديهم احد الاكبه الله في النار على و جهه ما اقاموا الدين. (بخاري، قم ١٣٩٧)

ا الشان، مسلمهم "لوگ إس معاطى مين قريش كے تابع بيں۔ عرب تبع لكافرهم. كے مومن أن كے مومنوں كے بيرو بين اور أن كے كافر (بخارى، قم ٣٢٩٥) أن كے كافروں كے "

این اس فیطلی وجه آپ نے یہ بیان فرمائی: الناس تبع لقریش فی هذا الشان، مسلمهم تبع لمسلمهم، و کافرهم تبع لکافرهم. (بخاری، قم ۳۲۹۵)

### قانون معيشت

تزکیہ معیشت کا جو قانون اللہ تعالی نے اپنے آخری پنجم کی وساطت سے انسانیت کو دیا ہے، اُس کی بنا اِس اصول پر قائم ہے کہ اللہ تعالی نے بد دنیا آز مایش کے لیے بنائی ہے۔ اِس وجہ سے اِس کا نظام اُس نے اِس طرح قائم کیا ہے کہ یہاں سب لوگ ایک دوسر سے کے قتاح اور قتاح الیہ کی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اِس دنیا ہیں اعلی سے اعلی شخصیتیں بھی اپنی ضرور توں کے لیے دوسروں کی طرف بھی اِن ضرور توں کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کی جتاح ہیں اور ادنی سے ادنی انسانوں کی طرف بھی اِن ضرور توں کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر شخص کا ایک کر دار ہے اور کوئی بھی دوسروں سے بے نیاز ہوکر زندہ نہیں رہ سکتا ۔ عالم کے پروردگار نے یہاں ہر شخص کی ذہانت ، صلاحیت ، ذوق ور بھان اور ذرائع ووسائل میں بڑا نقاوت رکھا ہے۔ چنانچہ اِس تقاوت کے نتیج میں جومعاش وجود میں آتا ہے، اُس میں اگرایک طرف وہ عالم اور تحیم پیدا ہوتے ہیں جن کی دائش سے دنیار شخص کی ذہانت ، صلاحیت ، ذوق ور بھان افوا ومعالم اور تھیم پیدا ہوتے ہیں جن کی دائش سے دنیار شخص کی دائش سے دنیار شخص کی دائش ہیدا ہوتے ہیں جن کی تدبیر وسیاست سے حیات اجاعی کے ویہ جن کی سعی وجہد سے انسانیت خود اپنا شعور حاصل کرتی ہے اور وہ تھران پیدا ہوتے ہیں جن کی تدبیر وسیاست سے حیات اجاعی کے عقد سے تھیں جو محمد سے انسانیت خود اپنا شعور حاصل کرتی ہے اور وہ تھران پیدا ہوتے ہیں جن کی عدیہ ہوتے ہیں جن کی تدبیر وسیاست سے حیات اجاعی کے بیدا ہوتے ہیں جن کی عدیہ ہوتے ہیں جن کی تدبیر وسیاست سے حیات اجاعی کے بیدا ہوتے ہیں جن کی عدیہ ہوتے ہیں جن کی تدبیر وہ استقلال تاریخ کا مرخ بدل ویہ ہو کہ ہوتے ہیں جن کی عدیہ سے انسان پیدا کرتے ملک دیا ہوتے ہیں جن کی عدیہ کی اسان پیدا کرتے ، گھر چاندی کی طرح جیکتے ، راستے پاؤں لینے کے لیے بے تاب نظر آتے ، عمارتیں آسان کی خبر التی اور فلاظیس صبح وہ کیا ہوتے ۔ بیا ہو تی جو اسان کی خبر التی اور فلاظیس سے کیا ہوتے ۔ بیا ہو سے بیا ہو تیا ہو ہیں کی کی دیا ہوتے کیا ہوتی کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتی ہوتے کیا ہوتی کی دور آن جید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

"إس حیات دنیوی میں اُن کا سامان معیشت تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور (اِس طرح تقسیم کیا ہے کہ) ایک کا مرتبہ دوسرے سے بلندر کھا ہے تا کہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سین ۔ اور تیرے پروردگار کی رحمت اُس

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيُنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَياوةِ اللَّدُنَيا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجْتٍ اللَّدُنَيا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجْتٍ لِيَّتَخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا شُخْرِيًّا، وَرَحُمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ. (الرَحْن٣٢:٢٣)

#### سے بہتر ہے جو بیسمیٹ رہے ہیں۔''

اِس فرق مراتب کے ساتھ دنیا کو پیدا کر کے عالم کا پروردگارید دکھ رہا ہے کہ بیاعلی وادنی ، باہمی احترام اور باہم دگر تعاون سے صالح معاشرت اور صالح تمدن وجود میں لاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اپنی شرارتوں اور جماقتوں سے اِس عالم کوسرا سرفساد بنادینے کی سعی میں مصروف ہوجاتے ہیں ، اور اِس طرح دنیا میں بھی رسوا ہوتے اور آخرت میں بھی اُس کے عذاب کے ستحق ٹھیرتے ہیں۔ارشا دفر مایا ہے:

وَنَبُلُو كُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ. "اورہم تمصیں دکھ تکھے آزمارہے ہیں، پر کھنے ک (الانبیاءا۲:۳۵) لیے، اورتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے۔"

انسان کی یہی آنر مایش ہے جس میں پورااتر نے کے لیےاللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیبروں کے ذریعے سے اُس کی رہنمائی فرمائی اورمعاشی عمل میں اُس کے تزکیہ وقط ہیر کے لیے اُسے اپناایک قانون دیا ہے ہے

اِس قانون کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا۔مسلمان زکوۃ ادا کردیں تو اُن کا وہ مال جس کے وہ جائز طریقوں سے مالک ہوئے ہیں،اللہ ورسول کی طرف سے مقرر کسی حق کے بغیراُن سے چھینانہیں جاسکتا، یہاں تک کہاُن کی ریاست اِس زکوۃ کےعلاوہ اپنے مسلمان شہریوں پر اُن کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کرسکتی۔

۲۔ وہ تمام اموال واملاک جوکسی فر د کی ملکیت نہیں ہیں یانہیں ہو سکتے ، اُنھیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چا ہیے تا کہ قوم کی بید دولت دولت مندول ہی میں گردش نہ کرے اور اِس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھائیں جواپنی ضرور توں کے لیے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ اِسی طرح نظم اجتماعی ہے متعلق بعض دوسری ذمہ داریاں بھی اِن اموال سے پوری کی جاسکیں۔

۳۔ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھا ناممنوع ہے۔ سود اور جوا اِس سلسلے کے بدترین جرائم ہیں۔ اِن کے علاوہ دوسرے تمام معاشی معاملات کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اِسی اصول کی روشنی میں کرنا چاہیے۔

سم ۔ لین دین ،قرض ،وصیت اور اِس طرح کے دوسرے مالی امور میں تحریر وشہادت کا اہتما م ضروری ہے ۔ اِس سے بے پروائی بعض اوقات بڑےاخلاقی فساد کا باعث بن جاتی ہے ۔

۵۔ ہرمسلمان کی دولت اُس کے مرنے کے بعد لاز ماً درج ذیل طریقے سے اُس کے وارثوں میں تقسیم کر دینی باہیے:

مرنے والے کے ذمہ قرض ہوتو سب سے پہلے اُس کے تر کے میں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ پھرکوئی وصیت اگر اُس نے کی ہوتو وہ بوری کی جائے گی۔ اِس کے بعد ورا ثت تقسیم ہوگی۔

وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی ،الاّ یہ کہ اُس کے حالات یا اُس کی کوئی خدمت یا ضرورت کسی خاص صورت حال

میں اِس کا نقاضا کرے۔ اِسی طرح کوئی الیہ شخص کسی مرنے والے کا وارث نہیں ہوسکتا جس نے اُس کے ساتھ قرابت کی بنیاد ہی اینے کسی قول وفعل سے باقی ندر ہنے دی ہو۔

والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد تر کے کی وارث میت کی اولا دہے۔ مرنے والے نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اوراُس کی اولا دمیں دویا دوسے زائدلڑ کیاں ہی ہوں تو اُنھیں بیچے ہوئے تر کے کا دوتہائی دیا جائے گا۔ایک ہی لڑکی ہوتو وہ اُس کے نصف کی حق دار ہوگی۔ میت کی اولا دمیں صرف لڑکے ہی ہوں تو یہ سارا مال اُن میں تقسیم کر دیا جائے گا۔اولا دمیں لڑکے لڑکیاں ، دونوں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ دولڑکیوں کے برابر ہوگا اور اِس صورت میں بھی سارا مال اُنھی میں تقسیم کیا حائے گا۔

اولاد کی غیر موجود گی میں میت کے بھائی بہن اولا د کے قائم مقام ہیں۔ والدین اور بیوی یا شوہر موجود ہوں تو اُن کا حصد یے کے بعد میت کے وارث یہی ہوں گے۔ ذکور واناث کے لیے اُن کے حصاور اُن میں تقسیم وراثت کا طریقہ وہی ہے جواولا د کے لیے اوپر بیان ہوا ہے۔

میت کے اولا دہو یا اولا د نہ ہواور بھائی بہن ہوں تو والدین میں سے ہرایک کوتر کے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ بھائی بہن بھی نہ ہوں اور تنہا والدین ہی میت کے وارث ہوں تو تر کے کا ایک تہائی ماں اور دوتہائی باپ کا حق ہے۔

مرنے والامر دہوا وراُس کی اولا دہوتو اُس کی بیوی گوتر کے کا آٹھواں حصہ ملے گا۔اُس کے اولا دنہ ہوتو وہ ایک چوتھائی ترکے کی حق دار ہوگی ۔میت عورت ہوا وراُس کی اولا دنہ ہوتو نصف تر کہاُس کے شوہر کا ہے، اورا گراُس کے اولا دہوتو شوہر کو چوتھائی ترکہ ملے گا۔

اِن دار تُوں کی عدم موجود گی میں مرنے والا اگر چاہے تو کسی کوتر کے کا دارث بناسکتا ہے۔جس شخص کو دارث بنایا گیا ہو، وہ اگر رشتہ دار ہوا در اُس کا ایک بھائی یا بہن ہوتو چھٹا حصہ اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو ایک تہائی اُنھیس دینے کے بعد باتی ۵/۱ یادوتہائی اُسے ملے گا۔

ہم یہاں اِس قانون کی وضاحت کریں گے۔

### حرمت ملكيت

فَاِنُ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمُ. (التوبه: ۵) " " فَإِنُ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ اداكرينَ وَان كَى راه چَهورُ دو. " " " بحرا الروه توبكر ليس بنماز كاامتمام كرين اورز كوة اداكرين و ان كى راه چهورُ دو. "

سورۂ توبہ میں بیآ یت مشرکین عرب کے سامنے اُن شرائط کی وضاحت کے لیے آئی ہے جنھیں پورا کردینے کے بعدوہ

مسلمانوں کی حیثیت ہے اُن کی ریاست کے شہری بن سکتے تھے۔ اِس میں 'فَخُلُوا سَبیلَلَهُمُ ' ( اُن کی راہ چھوڑ دو ) کے الفاظ،ا گرغور کیجیتو پوری صراحت کے ساتھ اِس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آیت میں بیان کیے گئے شرائط پوری کرنے کے بعدا گروہ ریاست کی شہریت اختیار کرتے تو اِس ریاست کا نظام جس طرح اُن کی جان ، آبروا درعقل وراے کے خلاف کوئی تعدی نہیں کرسکتا تھا، اِسی طرح اُن کے املاک ، جائدادوں اور اموال کے خلاف بھی کسی تعدی کاحق اُس کو حاصل نہیں تھا۔ وہ اگر اسلام کو مانتے ،نمازیر قائم ہوجاتے اورز کوۃ دینے کے لیے تیار ہوتے تو عالم کے پرورد گار کا حکم یمی تھا کہ اِس کے بعداُن کی راہ حچھوڑ دی جائے ۔اللہ تعالیٰ کے اِس فرمان واجب الا ذعان کی رو سے ایک مٹھی جر گندم، ایک بالشت زمین ،ایک پیسا ،ایک حببهمی ریاست اگر جا ہتی تو اُن کے اموال میں سے زکوۃ لے لینے کے بعد بالجبر اُن سے ہیں لے سکتی تھی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اِس کی وضاحت میں فر مایا ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله و يقيمو ا مني دماء هم و امو الهم الّا بحق الاسلام وحسابهم على الله. (بخاري، رقم ٢٥)

اذن خداوندی کے بغیر کوئی شخص اُس کو یا مال نہیں کرسکتا۔ارشادفر مایا ہے:

'' مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں'، یبان تک که وه لا اله الا الله محمد رسول الله کی شهادت الصلوة ويؤتو الزكوة. فاذا فعلوه عصموا وس،نماز قائم كرين اورزكوة اداكرين وه بيثرا تطشليم کرلیں تو اُن کی جانیں اوراُن کے مال مجھ سے محفوظ ہو حائیں گے، الآیہ کہوہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اِس سے محروم کردیے جائیں کے۔ رہا اُن کا حساب تو وہ اللّٰہ کے

یمی حکم مسلمانوں کی ہرریاست کے لیے بھی ہے، اِس لیے کہ جب خدانے اپنے پیغیبر کوخودا بنی حکومت میں اِس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اِس ہے آ گے کوئی مطالبہ لوگوں سے کرے تو دوسروں کو پیس طرح حاصل ہوسکتی ہے۔ چنانچہ اِس آیت کی روسے حکومت زکو ۃ کےعلاوہ جس کی شرح اللہ تعالی نے اپنے پیغیبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے،ایبے مسلمان شہریوں پراُن کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کرسکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پرلوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ مسلمان کی جان اور آبرو کی طرح اُس کے مال کی حرمت بھی ابدی ہے۔

لے اِن روایات میں جنگ کے ذکر سے کسی کو غلط فہی نہ ہو۔ محض اِس لیے ہوا ہے کہ اُس وقت معاملہ مشرکین عرب سے تھا، جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسلام یا تلوار میں سے کسی ابك كاانتخاب أنهين ببرحال كرناتهابه

ع ِ یعنی مثال کےطوریر، وہ کسی گوتل کر دیں اور اِس کی یا داش میں اُنھیں بھی قتل کیا جائے یا اُن سے دیت وصول کی جائے۔

ان دماء كم و امو الكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. (مسلم، رقم ۲۹۵۰)

" بے شک جمھارےخون اور تمھارے مال تم پر اِسی طرح حرام ہیں،جس طرح تمھارا بددن ( یوم النحر )،تمھارے اِس مہینے (ذوالحجہ) اور تمھارے اِس شہر (ام القریٰ مکہ)

## قو می املاک

مَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُل الْقُراى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتْلمي وَالْمَسلكِيْنِ وَابُنِ السَّبِيُلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمُ. (الحشر 2:49)

۔ ''اللّٰہ نے جو کچھ اِن بستیوں کےلوگوں سےاپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے ، وہ اللّٰہ ،اُس کے پینمبر ، پینمبر کےا قربااور تیبموں،مسکینوں اورمسافروں کے لیےخاص رہے گا، اِس لیے کہوہ تمھارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کر تارہے۔''

بیآ بت جس سیاق میں آئی ہے، اُسے سور ہُ حشر میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانۂ رسالت میں جب لوگوں نے اُن اموال، زمینوں اور جا ئداد وں کے بارے میں جودشن سے بغیرکسی جنگ کے حاصل ہو کی تھیں، بیرمطالبہ کیا کہ وہ اُن میں تقسیم کر دی جائیں تو قرآن نے اِسے ماننے سے انکار کر دیااور فر مایا کہ اِنھیں نجی ملکیت میں دینے کے بجاے دین وملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کےغربا ومساکین کی مدداور کفالت کے لیے وقف رہنا چاہیے تا کہ بیددولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتی رہیں۔

یہ اموال چونکہ مسلمانوں کی کسی مدد کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے حاصل ہوئے تھے، اِس وجہ سے سب کے سب اِس مقصد کے لیے خاص کیے گئے ۔ جزیرہ نماے عرب میں رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کے جہا دوقیال کی مخصوص نوعیت کے پیش نظراُ س زمانے کے عام غنائم بھی اللّٰہ ورسول ہی کی ملکیت تھے، لیکن اُن کے حصول میں چونکہ لوگوں نے آ پ کی مددی تھی اوراُ نھیں اُس زمانے میں ذاتی اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ جنگ میں استعال کرنا پڑتے تھے، یہاں تک کہایئے زادراہ کا بندوبست بھی خود ہی کرنا ہوتا تھا، اِس لیےضروری تھا کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں ۔ تا ہم قرآن نے حکم دیا کہ اُن میں سے بھی یانچواں حصہ اِس مقصد کے لیے نکال لیاجائے:

وَاعُلَمُواْ آنَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً " "اورجان الوكه جوغنائم بهي تم في پائ بين، أن مين ت

وَلِلرَّسُوُ لِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِيُنِ يَا يَجِوال حسالله، أَس كَيَغِير، يَغْير كاقربا اوريتيمول،

مسكينوں اور مسافروں کے ليے خاص رہے گا۔''

وَ ابُنِ السَّبِيُلِ. (الانفال ٢١:٨)

اِس سے بیرہنمائی مسلمانوں کے ہرنظم اجتماعی کوبھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام اموال واملاک جوکسی فرد کی ملکیت نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتے ، اُنھیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چا ہیے اورنظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ اُن لوگوں کی ضرورتیں بھی اُن سے بوری کرنی چا ہمیں جوا پی خلقی کمزوریوں یا اسباب ووسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے مختاج ہوجاتے ہیں۔

رہاان اموال کے بندوبست کا معاملہ تو اِسے شریعت نے حالات ومصالح پر چھوڑ دیا ہے، لہذا مسلمانوں کے اولی الامر اُن کے ارباب حل وعقد کے مشور ہے ہے ہو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمانے میں خیبر کی زمینیں اِسی مقصد سے بٹائی پردیں۔ بعض رقبے جن افراد کے لیے خاص کیے، اُنھی علیہ وسلم نے اپنے اور دیا ہو نہوں اور کے بعض چشموں اور کے تصرف میں رہنے دیے، بعض کومی قرار دیا ہو بعض چیزوں میں سب مسلمان کیساں شریک ٹھیرائے ، بعض چشموں اور نہروں سے انتفاع کے لیے الاقد ب ف الاقرب کا قاعدہ مقرر کیا آور سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق وشام کی مفتوحہ زمینیں اپنے عہد خلافت میں اُن کے پرانے مالکوں ہی کے تصرف میں چھوڑ کر اُن کی پیدا وار کے لحاظ سے ایک متعین رقم اُن پر بطور خراج عاکد کردی ہے۔

# أكل الاموال بالباطل

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، لَا تَاكُلُوْ المُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ. (السامِ:۲۹)

''ایمان والوہتم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھا وَ،الّا بیہ کہ وہ رضا مندی کی تجارت سے کسی کو حاصل ہوجائے۔''

س مسلم، رقم ۱۳۹۷۔

ه ابوداؤد، رقم ۳۰۵۸\_

لے بخاری،رقم ۲۳۷۔احر،رقم ۱۹۲۲۔

ع ابن ماجه، رقم ٣٤٦٧ - ابوداؤر، رقم ١٣٧٧ - ابن الى شيبه، رقم ١٣١٩٩ -

۸. بخاری، رقم ۲۳۱۱

و كتاب الخراج، ابو يوسف ٢٦-٢٩\_

اس آیت میں دوسروں کا مال اُن طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جوعدل وانصاف، معروف، دیانت اور سے کی کے خلاف ہیں۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیا داللہ تعالیٰ کا بہی تھم ہے۔ رشوت، چوری، عصب، غلط بیانی، تعاون علی الاثم بنین، خیانت اور لقط کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا، میسب اِسی کے تحت داخل ہیں۔ اِن چیزوں پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں ہے، اِس لیے کہ اِن کا گناہ ہونا تمام دنیا کے معروفات اور ہردین وشریعت میں ہمیشہ مسلم رہا ہے۔ وہ معاملات جودوسروں کے لیے ضرر وغرر، یعنی نقصان یا دھوکے کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی اِسی کی ایک فرع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کی جوصور تیں ، اپنے زمانے میں ممنوع قرار دیں، وہ بہیں:

چیزیں بیچنا، اِس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئیں ۔ ڈھیر کے صاب سے غلہ خرید کر، اُسے اپنے ٹھکا نوں پرلانے سے پہلے بی دینا ۔ دیہاتی کے لیے سی شہری کی خرید وفر وخت ۔ محض دھوکا دینے کے لیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا ۔ کسی شخص کے سودے پر اپنا سود ابنانے کی کوشش کرنا ۔ محاقلہ، یعنی کوئی شخص اپنی کھی خوشوں میں بی دے ۔ منا لیعنی کوئی شخص اپنی کھی تی خوشوں میں بی دے ۔

ال مزابنہ ، لینی تھجور کے درخت پراُس کا کچل درخت سے اتر می ہوئی تھجور کے یوش بیچنا۔ ۱۷

معاومہ، لینی درختوں کا کھیل کئی سال کے لیے بی دینا۔

ثنیا، یعنی بیچ میں کوئی مجہول استثناباتی رکھا جائے۔ اِس کی صورت بیتھی کہ غلہ بیچنے والا ،مثال کے طور پر ، یہ کہہ دیتا کہ میں نے پیغلہ تیرے ہاتھ بیچ دیا، مگر اِس میں سے تھوڑا نکال اوں گا۔

> ا بخاری، رقم ۲۱۳۲ مسلم، رقم ۳۸۳۹ ال بخاری، رقم ۲۱۲۲ مسلم، رقم ۳۸۳۹ ۲ بخاری، رقم ۲۱۲۱ مسلم، رقم ۳۵۹۹ ۳ بخاری، رقم ۲۱۲۲ مسلم، رقم ۳۸۱۸ ۲ بخاری، رقم ۲۱۲۱ مسلم، رقم ۳۳۵۹ ۵ بخاری، رقم ۲۱۲۱ مسلم، رقم ۳۳۵۹

ال بخاری، رقم ۲۷۱۲،۲۱۸۳،۲۱۸۳،۲۱۸۳ ـ

کے مسلم،رقم ۱۹۱۳۔

ملامسه، یعنی ہرا یک دوسر سے کا کپڑا بےسو بچ سمجھے چھو لے اور اِس طرح اُس کی بچے منعقد ہوجائے۔ منابذہ، یعنی ہرایک اپنی کوئی چیز دوسر سے کی طرف پھینک دے اور اِس طرح اُس کی بچے منعقد قرار پائے۔ بچے الی حبل الحبلہ ، یعنی اونٹ اِس طرح پیچے جائیں کہ اوٹنی جو کچھ جنے ، پھراُس کا وہ بچہ حاملہ ہواور جنے تو اُس کا سودا ایم طے ہوا۔

سے الحصاق، یعنی کنگری کی بچے۔ اِس کی دوصور تیں بالعموم رائج تھیں: ایک بیکہ اہل جاہلیت زمین کا سودا طے کر لیتے ، پھر

کنگری چھیئتے اور جہاں تک وہ جاتی ، اُسے زمین کی مساحت قرار دے کرمیج کی حیثیت سے خریدار کے حوالے کر دیتے۔

دوسری بیکہ کنگری پھیئتے اور کہتے کہ بیجس چیز پر پڑے گی ، وہی ہیج قرار پائے گی۔

درختوں کے پھل بچی دینا ، اِس سے پہلے کہ اُن کی صلاحیت واضح ہوئے۔

بالی بچی دینا ، اِس سے پہلے کہ وہ سفید ہوکر آفتوں سے محفوظ ہوجائے۔

الی بچی دینا ، اِس سے پہلے کہ وہ سفید ہوکر آفتوں سے محفوظ ہوجائے۔

اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا جس میں عیب ہو، اللہ بیہ کہ اُسے واضح کر دیاجائے۔

اونٹ یا بکری کا دود دھ ، اُنھیں بیچنے سے پہلے اُن کے شنوں میں روک کر رکھائا۔

ہازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کرتا جروں سے مانا اور اُن کا مال خرید نے کی کوشش کرنا۔

کسی چیز کی پیشگی قیت دے کر اِس طرح بیج کرنا کہ تیار ہونے پروہ چیز لے لی جائے گی ، اللہ یہ کہ معاملہ ایک معین ماپ اور ایک معین مدت کے لیے کیا جائے۔

9 بخاری، رقم ۵۸۳ مسلم، رقم ۳۸۰۱ ۲۰ بخاری، رقم ۲۱۳۳ مسلم، رقم ۲۸۰۱ ۱۲ بخاری، رقم ۲۱۳۳ مسلم، رقم ۳۸۱۰ ۲۲ مسلم، رقم ۲۸۰۳ مسلم، رقم ۳۸۲۵ سلم، رقم ۳۸۲۳ سلم، رقم ۳۸۱۵ سلم، رقم ۳۸۱۵ مسلم، رقم ۳۸۱۵ سلم، رقم ۳۸۱۵ مسلم، رقم ۳۸۱۵ سلم، رقم ۳۸۱۵ مسلم، رقم ۳۸۱۵ سلم، رقم ۳۸۱۵ سلم، رقم ۳۸۱۹ مسلم، رقم ۳۸۱۹ مسلم،

۲۸ بخاری،رقم ۲۲۴۰ مسلم،رقم ۱۱۸۔

الى مسلم، رقم ١٩١٣ س

مخابرہ، لینی بٹائی کی وہ صورتیں اختیار کی جائیں جن میں کھیتی والے کامنا فغ معین قرار پائے۔ زمین اِس طرح بٹائی پردینا کہزمین کے ایک معین حصے کی پیدا وارزمین کے مالک کاحق قرار پائے۔

الیی جائدادیں جوابھی تقسیم نہ ہوئی ہوں، اُن کے شریکوں کوخریدنے کا موقع دیے بغیر اُنھیں بچ دینا، الاّ یہ کہ حدود متعین ہوجا ئیں اور راستے الگ کردیے جا ئیں <sup>اس</sup>ے

تیج وشرااور مزارعت وغیرہ کی بیصورتیں ہیں جو نبی صلی الله علیه وسلم نے ممنوع قرار دی ہیں۔ اِن کے بارے میں بیہ بات یہاں واضح رہنی چا ہیے کہ ضرر وغرر کی جس علت پر بیٹنی ہیں، وہ اگر شرائط واحوال کی تبدیلی سے کسی وقت اِن میں مفقود ہوجائے تق ، اِسی طرح تمدن کے ارتقا کے منتیج میں بیعلت اگر کسی حادث معاشی معالمے میں ثابت ہوجائے تو اُس کی اباحت بھی باتی نہ رہے گی۔

سوداور جوابھی اِسی اکل الاموال بالباطل میں داخل ہیں۔ اِن کے بارے میں قر آن کا نقطۂ نظر ہم یہاں کسی قدر تفصیل سے بہان کریں گے۔

جوا

جوے کے بارے میں ہر خض جانتا ہے کہ بیزی قسمت آنا فی ہے۔ قرآن مجید نے اِسے ُوِ حُس مِّن عَمَلِ الشَّيطُنِ الْجَس، شیطانی کا موں میں ہے ) قرار دیا ہے۔ اِس کے لیے یہ تعبیر، صاف واضح ہے کہ اُس اخلاقی فساد کی بنا پر اختیار کی گئی ہے جو اِس سے آدمی کی شخصیت میں پیدا ہوتا اور بتدریج اُس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ معاثی مل کی بنیا واگر ہے وشرا اور خدمت واعانت پر رکھی جائے تو اُس سے جس طرح انسان میں اخلاق عالیہ کے داعیات کو قوت حاصل ہوتی ہے، اِسی طرح اِس کی بنیا واگر اِن سب چیز وں کے بغیر محض اتفا قات اور قسمت آنا کی پر کھ دی جائے تو اُس کے نتیج میں محنت، زحمت، خدمت اور جال بازی سے گریز کاروبیانسان میں پیدا ہوجا تا ہے۔ پھر برد کی وکم ہمتی اور اِس طرح کے دوسرے اخلاق رونیلہ کی آگاس انسانی شخصیت کے شجر طیب پر نمایاں ہوتی اور آ ہستہ آ ہستہ عفت، عزت، ناموس، وفاو حیا اور غیرت وخود داری کے ہرا حساس کو بالکل فٹا کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان خدا کی یا داور نما ز سے فال ہوجا تا اور دوسروں کے ساتھ اخوت و محبت کے بجائے بغض وعداوت کے جذبات اُسے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ سور کا ماکدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

۲۹ بخاری،رقم ۲۳۸ مسلم،رقم ۱۱۹۳ ـ

مع بخاری،رقم ۲۳۲<sub>۷</sub>

ال بخارى، رقم ٢٢٥٥ مسلم، رقم ١١٢٧ م

"ایمان والو، پیشراب اور جوااور تھان اور قسمت کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہیں، اِس لیے اِن سے بچوتا کہتم فلاح یاؤ۔شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ شمصیں شراب اور جوے میں لگا کرتمھارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اورشمصیں اللہ کی یا داورنماز سے روک دے۔ پھر کیا تم إن چيزوں سے باز آتے ہو؟'' يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوآ ، إنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيطنِ فَاجُتَنِبُو هُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطِنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمُر وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلوةِ، فَهَلُ أَنْتُمُ مُّنْتَهُولَ ؟ (٥: ٩٠ - ٩١)

اِس جوے کے بارے میں ایک دل چسپ حقیقت بی بھی ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں بیامیروں کی طرف سے فیاضی کےاظہار کاایک طریقہاورغریبوں کی مدد کاایک ذریعہ بھی تھا۔ اِن کے حوصلہ مندلوگوں میں بہروایت تھی کہ جب سرما کا موسم آتا ،شال کی ٹھنڈی ہوا ئیں چلتیں اور ملک میں قحط کی سی حالت پیدا ہو جاتی تو وہ مختلف جگہوں پر اسمٹھے ہوتے،شراب کے جام لنڈھاتے اور سرورومستی کے عالم میں کسی کااونٹ یا اوٹٹی کیڑتے اوراُسے ذنح کر دیتے۔ پھراُس کا مالک جو پھواس کی قیت مانگتا،اُسے دے دیتے اوراُس کے گوشت پر جواکھیلتے ۔اِس طرح کے موقعول برغر باوفقرا پہلے سے جمع ہوجاتے تھےاور اِن جواکھیلنے والوں میں سے ہڑخض جتنا گوشت جیتتا جا تا،اُن میں لٹا تا جا تا عرب جاہلی میں پے بڑی عزت کی چیز تھی اور جولوگ اِس قتم کی تقریبات منعقد کرتے یا اُن میں شامل ہوتے ، وہ بڑے فیاض سمجھے جاتے تھے اور شاعر اُن کے جودوکرم کی داستانیں این قصیدوں میں بیان کرتے تھے۔ اِس کے برعکس جولوگ اِن تقریبات سے الگ رہتے، اُٹھیں' برم' کہاجا تاتھاجس کے معنی عربی زبان میں بخیل کے ہیں۔

جوے اور شراب کی یہی منفعت تھی جس کی بنا پر انھیں جب ممنوع قرار دیا گیا تو لوگ متر دد ہوئے ،کیکن قرآن نے صاف واضح کر دیا کہ اِن کی بیمنفعت اپنی جگہ، مگرانسان کی شخصیت میں جواخلاقی فساد اِن سے پیدا ہوتا ہے، اُس کے بیش نظریکسی حال میں بھی گوارانہیں کیے جاسکتے۔ارشادفر مایا ہے:

نَّفُعِهِ مَا. (البقرة٢١٩:٢١)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ النَحَمُرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلُ: فِيهِمَآ "وهتم عشراب اور جوے كى بارے يى اوچھ ہیں۔ إِنَّهُ كَبِيرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُهُمَآ اكْبَرُ مِنُ كَهِدو: إن دونوں ميں بڑا گناہ ہے اورلوگوں كے ليے کے منفعتیں بھی ہیں کیکن اِن کا گناہ اِن کی منفعتوں سے بہت زیادہ ہے۔

سوو

سود بھی ایک الیی ہی اخلاقی نجاست ہے جس میں ملوث افراد اور ادارے دوسرے کے نفع ونقصان سے قطع نظر ہر حال میں منافع بٹانے کے لیےا پے مقروض کے سر پرسوارر ہتے ہیں۔عربی زبان میں اِس کے لیے ُ ربنوا' کالفظ مستعمل ہے۔ قرآن نے اِس کے لیے یہی لفظ استعال کیا ہے۔ عربی زبان سے واقف ہر خص جانتا ہے کہ اِس سے مراد وہ معین اضافہ ہے جوقرض دینے والا اپنے مقروض سے محض اِس بنا پر وصول کرتا ہے کہ اُس نے ایک خاص مدت کے لیے اُس کو روپے کے استعال کی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید نے اِسے پوری شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے۔ چنا نچے سور ہُ بقرہ میں فرمایا ہے:

الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ الَّا كَمَا يَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْهُمُ اللَّهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِاَنَّهُمُ اللَّهُ اللَّيْهُ اللَّيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا، وَاحَلَّ اللَّهُ اللَّيْعَ وَمُلُ الرِّبُوا، وَاحَلَّ اللَّهُ اللَّيْعَ وَمَلُ الرِّبُوا، وَاحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. فَمَنُ جَآءَ \$ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. فَمَن جَآءَ \$ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهٰ فَا نَتَهْ فَي فَلَهُ مَاسَلَفَ وَامُرُهُ اللَّهِ، وَمَن عَادَ فَأُولِيَكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ. عَادَ فَأُولِيَكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ.

''جولوگ سود کھاتے ہیں ، وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اُس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنادیا ہو۔ یہ اِس وجہ سے ہوگا کہ اُنھوں نے کہا: بھے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہاور تعجب ہے کہ اللہ نے بھے کو حلال اور سود کو حرام ٹھیرایا ہے۔ چنا نچہ جس کو اُس کے پروردگار کی یہ تنبیہ پنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھوہ وہ لے چکا ، سولے چکا اور اُس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ، اور جو اب اِس کا اعادہ کریں گے تو وہی اہل دوزخ ہیں ، اور جو اب اِس کا اعادہ کریں گے تو وہی اہل دوزخ ہیں ، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

### إسى سوره مين آ كے فرمايا ہے:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبُوا، إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ. فَإِنْ لَّمُ تَفُعَلُوا فَإِنْ لَلَهِ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُشَمُ فَلَكُمُ فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُشَمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ امُوالِكُمُ ، لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ. وَلا تُظُلَمُونَ وَلا تُظُلَمُونَ.

''ایمان والو، اگرتم سے موئن ہوتو اللہ سے ڈرواور جو کھے سود باقی رہ گیا ہے، اُسے چھوڑ دو۔ پھراگرتم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اورائس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبر دار ہوجاؤ۔ اوراگرتم تو بہ کر لوتو اصل رقم کا شمصیں حق ہے، نہ تم ظلم کروگے اور نہ تم یظلم کیا جائے گا۔''

ان آیات میں سودخواروں کے قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھنے کی وجہ قر آن نے یہ بتائی ہے کہ وہ اِس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیج وشرا کو حلال اور سودکو حرام ٹھیرا دیا ہے، دراں حالیہ اِن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایک تاجرا پنے سرمایے پر نفع کا مطالبہ کرے تو وہ آخر مجرم کس طرح ایک تاجرا پنے سرمایے پر نفع کا مطالبہ کرے تو وہ آخر مجرم کس طرح قرار پاتا ہے؟ قر آن کے نزد یک بیالی پاگل پن کی بات ہے کہ اِس کے کہنے والوں کو جز ااور عمل میں مشابہت کے قانون کے تحت قیامت میں پاگلوں اور دیوانوں ہی کی طرح اٹھنا چا ہیے۔

استاذامام امین احسن اصلاحی سودخواروں کے اِس اظہار تعجب پرتبھرہ کرتے ہوئے اِن آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''اساعتراض ہے یہ بات بالکل واضح ہوکرسا ہے آگئ کہ سودکوئے پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے، بلکہ بڑی پرانی ہے۔ قرآن نے اِس قیاس کو … لائق توجہ نہیں قرار دیا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہہ ہُ باطل اور قیاس کرنے والے کی د ماغی خرابی کی دلیل ہے۔ ایک تا جرا پناسر ما بدایک ایسے مال کی تجارت پرلگا تا ہے جس کی لوگوں کوطلب ہوتی ہے۔ وہ محنت ، زحمت اور خطرات مول لے کر اِس مال کو اُن لوگوں کے لیے قابل حصول بنا تا ہے جوا پنی ذاتی کوشش ہوتی ہے۔ وہ محنت ، زحمت اور خطرات مول لے کر اِس مال کو اُن لوگوں کے لیے قابل حصول بنا تا ہے جوا پنی ذاتی کوشش سے اول تو آس نی ہے اُس کو مال نہیں کر سکتے تھے اور اس کے لیے مائے کے لیے چیش کرتا ہے اور اِس کے بازار میں مقابلے کے لیے چیش کرتا ہے اور اِس کے باتھوں بالکل دیوالیہ ہوکررہ جائے اور ہوسکتا ہے کہ چوفع حاصل کر لے۔ اِس طرح اِس معاطے میں بھی اُس کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہوکررہ جائے اور ہوسکتا ہے کہ چوفع حاصل کر لے۔ اِس طرح اِس معاطے میں بھی اُس کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہوکررہ بارا کیک دو ہوئے گئیں کہ نفع اُس وقت تک بارا کیک دو ہے کی چیز ایک دو ہے دو آنے یا چار آنے میں بھی اُس دو ہے ہے ایک دیوائے کی کوئی نفع اُس وقت تک بارا کیک دو میں کیا سکتا ، جب تک اُس کا وہ رو ہیے تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیا سخفاق نہ پیدا کرے۔

بھلا بتائے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اِس جاں باز، غیوراور خدمت گزار سرمایے سے ایک سودخوار کے اِس سنگ دل، بزدل، بے غیرت اور دشمن انسانیت سرمایے کو جو جو تھم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔'' ( تدبر قرآن / ۲۳۲)

قر آن مجید نے اگر چہسود لینے ہی کوحرام ٹھیرایا ہے، لیکن اس حرمت کا ایک لا زمی نتیجہ بی بھی ہے کہ بغیر کسی عذر کے اِس کے کھلا نے والوں کو بھی تعاون علی الاثم کے اصول پر یکساں مجرم قرار دیا جائے ۔ چنانچہ و بہب بن عبداللّٰدرضی اللّٰد عنہ کی روایت ہے:

> لعن النبي صلى الله عليه وسلم... اكل الربوا ومؤكله. (بخاري، قم ۵۳۲۷)

'' نبی صلی الله علیه وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے، دونوں پرلعنت کی ہے۔''

اِسی طرح مبادلہُ اشیا کی صورت میں ادھار کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کی ہرآ لایش سے بیخنے کی ہدایت فرمائی ہے۔آپ کا ارشاد ہے:

''تم سونا ادھار ہیچوتو اُس کے بدلے میں وہی سونا لو، اُسی وزن اوراُسی قتم میں اور چا ندی ادھار ہیچوتو اُس کے بدلے میں وہی چاندی لو، اُسی وزن اوراُسی قتم میں، اِس الـذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل، والـفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد واستزاد فهو ربًا. (مملم، رقم ۲۸ ۴۷)

سے مرادوہ لوگ ہیں جوسود کا کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے اُن کے ساتھ یا اُن کے قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ لیے کہ جس نے زیادہ دیا اور زیادہ چاہاتو یہی سود ہے۔'
''سونے کے بدلے میں چاندی ادھار پیچو گے تو اُس
میں سود آ جائے گا۔ گندم کے بدلے میں دوسری قتم کی
گئدم جو کے بدلے میں دوسری قتم کے جواور کھجور کے
بدلے میں دوسری قتم کی کھجور میں بھی بہی صورت ہوگی۔
بال ، البتہ یہ معاملہ نقد انقذ ہوتو کوئی حرج نہیں۔'

الورق بالذهب ربًا الاهاء وهاء، والبر بالبر ربًا الاهاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربًا الاهاء وهاء. (معلم، رقم ۴۵۹م)

اِن روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جوہم نے او پراپ ترجمہ میں واضح کردیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکھ فرمایا ، وہ یہی تھا۔ روایت اگر اِسی صورت میں رہتیں تو لوگ اِن کا بید ما سمجھنے میں غلطی نہ کرتے ، لیکن بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوفہم نے اِن میں سے دوسری روایت سے ہاء و ہاء 'کامفہوم پہلی روایت میں ، اور پہلی روایت سے 'الذہب کی جگہ داخل کر کے اِخیس اِس طرح روایت سے 'الذہب بالذہب کی جگہ داخل کر کے اِخیس اِس طرح خلط ملط کردیا ہے کہ اِن کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لا نیمل معماہے۔ ہماری فقہ میں 'ریاو الفضل' کا مسئلہ اِسی غتر بود کے خلط ملط کردیا ہے کہ اِن کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لائی کی معماہے۔ ہماری فقہ میں 'ریاو الفضل' کا مسئلہ اِسی غتر بود کے منتبج میں پیدا ہوا ہے ، ورنہ حقیقت وہی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اِس ارشاد میں واضح کردی ہے کہ اندما الر بلوا فی النسی عَقَ '(سود صرف ادھار ہی کے معاملات میں ہوتا ہے )۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف اُٹھی چیز وں سے ہے جن کا استعال اُن کی اپنی حیثیت میں اُٹھیں فنا کر دیتا اور اِس طرح مقروض کو اُٹھیں دوبارہ پیدا کر کے اُن کے ما لک کولوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ اِس میں شرخییں کہ اِس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو بیعقل وفقل، دونوں کی روسے ظلم ہے ، لیکن اِس کے برخلاف وہ چیزیں جن کے وجود کو قائم رکھ کراُن سے استفادہ کیا جاتا ہے اور استعال کے بعدوہ جس حالت میں بھی ہوں ، اپنی اصل حیثیت ہی میں اُن کے مالک کولوٹا دی جاتی ہیں ، اُن کے استعال کا معاوضہ کرایہ ہے اور اِس پر ، ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

اِسی طرح یہ بات بھی واضح ربنی چاہیے کہ قرض کسی غریب اور نادار کودیا گیا ہے یاکسی کاروباری یار فاہی اسکیم کے لیے، اِس چیز کور با کی حقیقت کے قعین میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ عربی زبان میں ربا کا اطلاق قرض دیے

سس پیسد ذریعہ کی نوعیت کا حکم ہے۔آپ نے اِس اندیشے سے لوگوں کو اِس سے منع فر مایا ہے کہ معاملہ چونکہ ادھار کا ہے،الہٰذا صنف کےاختلاف کی وجہ سے اِس میں کچھ نہ کچھ کی بیشی لاز ماً ہوجائے گی۔

سس إس جملے كاعطف چونكه الورق بالذهب برجوا ہے جس ميں صنف كا اختلاف بالكل واضح ہے، إس وجہ سے البر بالبر ميں يہلے البر كم عنى عربيت كى روسے اب دوسرى قتم كى گندم ہى كے ہوسكتے ہيں۔

هي مسلم، رقم و ۲۰۰۸، ۱۹۰۹-

والے کے مقصداور مقروض کی نوعیت وحیثیت سے قطع نظر محض اُس معین اضافے پر ہوتا ہے جو کسی قرض کی رقم پرلیا جائے۔ چنانچہ یہ بات خود قرآن مجیدنے واضح کر دی ہے کہ اُس کے زمانۂ مزول میں سودی قرض زیادہ ترکاروباری لوگوں کے مال میں جا کر بڑھنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ارشاد فرمایاہے:

وَمَآ اتَيْتُمُ مِّنُ رِّبًا لِّيرُبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ

''اورجوسودی قرض تم إس ليے ديے ہو کہ دوسروں کے فکلا يَسُر بُوان چِرْ ہے تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہيں فکلا يَسُرُبُوا عِنْدَ اللهِ ، وَمَآ اتَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ

اللهِ فَاُولَةِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ.

چُرُهتا، اور جوز کوۃ تم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے تُریدُونَ وَ وَجُهَ اللهِ فَاُولَقِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ.

(الروم ۱۹۰۳)

اینا ال بڑھاتے ہیں کے دیے والے ہیں جواللہ کے ہاں اینا ال بڑھاتے ہیں۔''

اِس میں دکیرے لیجے 'لِیّرُبُواْ فِیْ اَمُوالِ النَّاسِ' (اِس لیے کہ وہ دوسروں کے اموال میں پروان چڑھے ) کے الفاظ نہ صرف یہ کہ غریبوں کودیے جانے والے صرفی قرضوں کے لیے کسی طرح موز وں نہیں ہیں ، بلکہ صاف بتاتے ہیں کہ اُس زمانے میں سودی قرض بالعموم تجارتی مقاصد کے لیے دیا جاتا تھا اور اِس طرح قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق گویا دوسروں کے مال میں بروان چڑھتا تھا۔ یہی بات سور ہُ بقرہ کی اِس آئیت سے بھی واضح ہوتی ہے:

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنُ "اورا گرمقروض تنگ دست ہوتو ہاتھ کھلنے تک اُسے تَصَدَّقُوٰ اللہ عَیْرٌ لَّکُمُ، اِنْ کُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. مہلت دو،اورا گرتم بخش دوتو یہ تھارے لیے بہتر ہے، اگرتم سجھتے ہو۔''
(۲۸۰:۲) اگرتم سجھتے ہو۔''

استاذامام امين احسن اصلاحي إس كي تفسير مين لكهة بين:

''اِس زمانے میں بعض کم سواد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں زمانہ نزول قرآن سے پہلے جو سودرانج تھا، یہ صرف مہاجنی سودتھا۔ غریب اور نادارلوگ اپنی ناگز بر ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے مہاجنوں سے قرض لینے پر مجبور ہوتے تھے اور یہ مہاجن اُن مظلوموں سے بھاری بھاری سودوصول کرتے تھے۔ اِسی سودکوقرآن نے رباقر اردیا ہے اور اِسی کو یہاں حرام ٹھیرایا ہے۔ رہے بہتجارتی کا روباری قرضے جن کا اِس زمانے میں رواج ہے تو اِن کا نہ اُس زمانے میں دواج ہے تو اِن کا نہ اُس زمانے میں دواج ہے تو اِن کا نہ اُس زمانے میں دستورتھا، نہ اِن کی حرمت وکراہت سے قرآن نے کوئی بحث کی ہے۔

ان لوگوں کا نہایت واضح جواب خود اِس آیت کے اندرہی موجود ہے۔ جب قر آن سے تھم دیتا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست (ذو عسرة) ہوتو اُس کو کشادگی (میسرة) حاصل ہونے تک مہلت دوتو اِس آیت نے گویا لیکار کر پی خبردے دی کہ اُس زمانے میں قرض لینے والے امیر اور مال دارلوگ بھی ہوتے تھے۔ بلکہ یہاں اگر اسلوب بیان کا صحیح حق ادا کیجی تو یہ بات نکاتی ہے کہ قرض کے لین دین کی معاملت زیادہ تر مال داروں ہی میں ہوتی تھی، البتہ امکان اِس کا بھی تھا کہ کوئی قرض دار

تلک حالی میں مبتلا ہوکہ اُس کے لیے مہاجن کی اصل رقم کی واپسی بھی ناممکن ہور ہی ہوتو اُس کے متعلق یہ ہدایت ہوئی کہ مہاجن اُس کوائس کی مالی حالت سنجھنے تک مہات دے اور اگر اصل بھی معاف کر دے توبیہ بہتر ہے۔ اِس معنی کا اشارہ آیت کے الفاظ سے نکلتا ہے، اِس لیے کہ فرمایا ہے کہ: ُاِنْ کَانَ ذُو عُسُرَ وَ فَنَظِرَةٌ اِلّی مَیْسَرَ وَ ' (اگر قرض دار نتگ حال ہوتو اُس کوکشادگی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے )۔ عربی زبان میں ُان 'کا استعال عام اور عادی حالات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بالعموم نا در اور شاذ حالات کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ عام حالات کے بیان کے لیے عربی میں ُاذا ' ہے۔ اِس روتنی میں غور بیجے تو آیت کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اُس زمانے میں عام طور پر قرض دار دُو میسر ۃ ' (خوش حال) ہوتے تھے ایکن گاہ گاہ ایک صورت بھی پیدا ہوجاتی تھی کہ قرض دار غریب ہویا قرض لینے کے بعد غریب ہوگیا ہوتو اُس کے ساتھ اِس رعایت کی ہدایت فرمائی۔ ' (تدبر قرآن ۱۳۸۱)

اِس کے بعداُ نھوں نے اپنی اِس بحث کا نتیجہ اِس طرح بیان کیا ہے:

'' ظاہر ہے کہ مال دارلوگ اپنی ناگز برضر وریات زندگی کے لیے مہا جنوں کی طرف رجوع نہیں کرتے رہے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے تجارتی مقاصد ہی کے لیے قرض لیتے رہے ہوں گے۔ پھراُن کے قرض اور اِس زمانے کے اُن قرضوں میں جو تجارتی اور کا روباری مقاصد سے لیے جاتے ہیں، کیافرق ہوا؟'' (تدبرقر آن ۱۳۹/)

# مستخرير وشهادت

[1]

يَّا يُهُا الَّذِينَ امَنُوآ، إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيُنٍ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكُتُبُوهُ وَلَيُكُتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ الْعَدُلِ وَلَا يَابُ كَاتِبٌ اَلْ يَكُتُب كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلَيكُتُبُ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَّتِ السَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوُ ضَعِيفًا اَوُ لَا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ وَلاَ يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوُ ضَعِيفًا اَوُ لَا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ وَلاَ يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا. فَإِنْ كَانَ اللَّهُ عِلْيُهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوُ ضَعِيفًا اَوُ لَا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ وَالْمُولَ وَاسُتَشُهِدُوا شَهِيدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ. فَإِنْ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اللَّهُ وَالْمُولَ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ مَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهُ لَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ مَنْ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ مَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِ

عَلَى سَفَرٍ وَّ لَمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنْ مَّقُبُوضَةُ، فَإِنْ اَمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيُوَّدِ الَّذِي اوُتُمِنَ اَمُانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنُ يَّكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمْ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ. (البقرة ٢٨٣-٢٨٢)

'' ایمان والو، جبتم کسی مقرر مدت کے لیےاد ھار کالین دین کروتو اُسے لکھ لواور جا ہے کہاُس کوتھا رے درمیان کوئی کھنے والا انصاف کے ساتھ ککھے۔اور جسے کھنا آتا ہو، وہ کھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اُسے سکھاما، وہ بھی دوسروں کے لیے ککھ دے۔ اور بید ستاویز اُسے کھوانی چاہیے جس پرحق عائد ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ اپنے پرورد گارے ڈ رےاوراُ س میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھرا گروہ مخص جس برحق عائد ہوتا ہے، نادان پاضعیف ہو پاکھوانہ سکتا ہوتو اُس کے ولی کوچاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ ککھوا دے۔اورتم اُس پراینے مردول میں سے دوآ دمیوں کی گواہی کرالواورا گر دومر د نہ ہوں توایک مرداور دوعور تیں ہوں جمھارے پیندیدہ گواہوں میں سے ۔ دوعور تیں اِس لیے کہ اگرایک الجھے تو دوسری یا ددلا دے۔اور بیگواہ جب بلائے جائیں تو اُنھیں انکاز ہیں کرنا چاہیے۔اور معاملہ چھوٹا ہو یابڑا،اُس کے وعدے تک اُسے لکھنے میں تساہل نہ کرو۔اللہ کے نزدیک بہطریقہ زیادہ مبنی برانصاف ہے، گواہی کوزیادہ درست رکھنے والا ہے،اور اِس سے تمھارے شبہوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جا تاہے۔ ہاں ،اگر معاملہ روبر واور دست گر داں نوعیت کا ہو، تب اُس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اورسودا کرتے وقت بھی گواہ بنالیا کرو۔اور (متنبهرہوکہ) لکھنے والے یا گواہی دینے والے کوکوئی نقصان نہ پہنچایا جائے ۔اورا گرتم ایسا کرو گے تو ہدوہ گناہ ہے جوتمھا رے ساتھ چیک جائے گا۔اوراللہ سے ڈرتے ر ہو،اور (اِس بات کو مجھو کہ )اللہ شمھیں تعلیم دے رہاہے،اوراللہ ہرچیز سے واقف ہے۔اورا گرتم سفر میں ہواور کوئی لکھنے والاند ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے۔ پھرا گرایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے توجس کے پاس (رہن کی ہوئی چیز )امانت رکھی گئی ہے، وہ پیامانت واپس کردے،اوراللہ،اینے پروردگار سے ڈرتا رہے،(اور اِس معاملے پر گواہی کرالے)اور گواہی (جس صورت میں بھی ہو،اُس) کو ہرگز نہ چھیا وَاور (یادرکھو کہ ) جو اُسے چھیائے گا،اُس کادل گناہ گار ہوگااور (یادر کھوکہ )جو پچھتم کرتے ہو،اللّٰداُسے جانتا ہے۔''

اِس آیت میں مسلمانوں کونزاعات سے بیخنے کے لیے لین دین قرض اور اِس طرح کے دوسرے مالی معاملات میں تحریر و شہادت کے اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے۔ اِس کے احکام کا جوخلاصہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر ' تدبر قرآن' میں بیان فرمایا ہے ، تفہیم مدعا کے لیے وہ ہم اُٹھی کے الفاظ میں یہال نقل کیے دیتے ہیں۔ استاذ امام کھتے ہیں:

''ا۔جب کوئی قرض کالین دین ایک خاص مدت تک کے لیے ہوتو اُس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

۲۔ بدرستاویز دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اِس میں کوئی دغل فشل نہ کرے اور جس کو لکھنے کا سلیقہ اللہ کی ایک فتحت ہے۔ اِس نعت کا اور جس کو لکھنے کا سلیقہ اللہ کی ایک فتحت ہے۔ اِس نعت کا شکر یہ ہے کہ آ دمی ضرورت اِس وجہ سے پیش آئی کہ اُس زمانے شکر یہ ہے کہ آدمی ضرورت اِس وجہ سے پیش آئی کہ اُس زمانے

میں لکھے پڑھےلوگ کم تھے۔ دستاویزوں کی تحریراوراُن کی رجسڑی کا سرکاری اہتمام اُس وقت تک نیمل میں آیا تھااور نہ اُس کاعمل میں آنااییا آسان تھا۔

س۔ دستاویز کے ککھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہوگی۔ وہ دستاویز میں اعتراف کرے گا کہ میں فلال بن فلال کا اتنے کا قرض دار ہوں اور لکھنے والے کی طرح اُس پر بھی بید ذمہ داری ہے کہ اِس اعتر اف میں تقوی کی کو طور کھے اور ہر گز صاحب حق کے حق میں کسی فتم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کرے۔

سم۔اگریڈخض کم عقل ہویاضعیف ہویا دستاویز وغیرہ لکھنے لکھانے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو جواُس کا ولی ہویا وکیل ہو،وہ اُس کا قائم مقام ہوکرانصاف اور سجائی کے ساتھ دستاویز لکھوائے۔

۵۔ اِس پر دومر دوں کی گواہی ثبت ہوگی جن کے متعلق ایک ہدایت سے سے کہ وہ مِنُ رِّ جَالِکُمُ '، کینی اپنے مر دوں میں سے ہوں ، جس سے بیک وفت دوبا تین نکلتی ہیں: ایک میہ کہ وہ مسلمان ہوں۔ دوسری میہ کہ وہ اپنے میل جول اور تعلق کے لوگوں میں سے ہوں کہ فریقین اُن کو جانتے ہجانتے ہوں۔ دوسری (ہدایت) میہ کہ وہ مِمَّنُ تَرُ ضَوُنَ ' کینی پندیدہ اخلاق وَمُل کے ، ثقة ، معتبر اور ایمان دار ہوں۔

۲۔ اگر مذکورہ صفات کے دومردمیسر نہ آسکیں تو اس کے لیے ایک مرداور دوعور توں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ دوعور توں
کی شرط اس لیے ہے کہ اگر ایک سے کسی لغزش کا صدور ہوگا تو دوسری کی تذکیرہ تنبیہ سے اُس کا سد باب ہوسکے گا۔ یہ فرق
عورت کی تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اُس کی مزاجی خصوصیات اور اُس کے حالات ومشاغل کے لحاظ سے بیذ مہداری
اُس کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اِس وجہ سے شریعت نے اِس کے اٹھانے میں اُس کے لیے سہارے کا بھی
انظام فرما دیا ہے۔

ے۔ جولوگ کسی دستاویز کے گواہوں میں شامل ہو چکے ہوں ،عندالطلب اُن کو گواہی سے گریز کی اجازت نہیں ہے، اِس لیے کہ حق کی شہادت ایک عظیم معاشر تی خدمت بھی ہے اور شہداءاللہ ہونے کے پہلوسے اِس امت کے فریضہ منصمی کا ایک جزوجھی ہے۔

۸۔ قرض کے لین دین کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ، اگر وہ کسی مدت کے لیے ہے ، دست گرداں نوعیت کانہیں ہے تو اُس کو قید تحریمیں لانے سے گرانی نہیں محسوس کرنی جا ہیے۔ جولوگ اِس کوز حمت سمجھ کرٹال جاتے ہیں ، وہ سہل انگاری کی وجہ سے بسااوقات الیسے جھگڑ وں میں چینس جاتے ہیں جن کے نتائج بڑے دوررس نکلتے ہیں۔

9۔ ندکورہ بالا ہدایات اللہ تعالیٰ کے نزد یک حق وعدالت سے قرین ، گواہی کو درست رکھنے والی اور شک ونزاع سے بچانے والی ہیں۔ اِس لیےمعاشر تی صلاح وفلاح کے لیے اِن کااہتمام ضروری ہے۔

۱۰ دست گردال لین دین کے لیتح رو کتابت کی پابندی نہیں ہے۔

اا ـ ہاں،اگر کوئی اہمیت رکھنے والی خرید وفر وخت ہوئی ہے تو اُس پر گواہ بنالینا چاہے تا کہ کوئی نزاع پیدا ہوتو اُس کا تصفیہ ہو

۱۱۔ نزاع پیدا ہوجانے کی صورت میں کا تب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی فریق کے لیے جائز نہیں ہے۔ کا تب اور گواہ الیک اہم اجتماعی و تمدنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اِس وجہ سے اُن کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُقداور مختاط لوگ گواہی اور تحریر وغیرہ کی ذمہ دار یوں سے گریز کرنے لگیں گے اور لوگوں کو پیشہ ور گواہوں کے سواکوئی معقول گواہ ملنامشکل ہوجائے گا۔ اِس زمانے میں ثقداور شجیدہ لوگ گواہی وغیرہ کی ذمہ دار یوں سے جو بھا گتے ہیں، اُس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی معاملہ نزاعی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اُس کے گواہوں کی شامت آ جاتی ہے۔ یہ جارے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی معاملہ نزاعی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اُس کے گواہوں کی شامت آ جاتی ہے۔ یہ جارت ہیں، اُن اُن ان اُن اُن ہیں ہے جو آ سانی سے معاف ہوجائے کہ جولوگ اِس قسم کی حرکتیں کریں گے، وہ یا در گیس کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی نافر مانی نہیں ہے جو آ سانی سے معاف ہوجائے گا، بلکہ یہ ایک ایسافس ہے جو اُن کے ساتھ چٹ کے رہ جائے گا اور اِس کے بر بے نتائج سے پیچھا چھڑ انامشکل ہوجائے گا۔ '(تدبر قر آ ن از ۱۳۰۲)

آیات کے آخر میں اللہ تعالی نے رہن کا حکم بیان فر مایا ہے کہ آ دمی سفر میں ہواورکوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے۔ اِس کے ساتھ میہ بات، البتہ واضح کر دی گئی ہے کہ رہن کی اجازت صرف اُسی وقت تک ہے، جب تک قرض دینے والے کے لیے اطمینان کی صورت پیدائہیں ہوجاتی ۔ اللہ کا حکم ہے کہ بیہ صورت پیدا ہو جائے تو قرض پر گواہی کرا کے رہن رکھی ہوئی چیز لاز ماً واپس کر دینی چاہیے۔ استاذ امام اِس حکم کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''...جبا یسے حالات پیدا ہوجائیں کہ ایک دوسر بے پراعتاد کے لیے جو باتیں مطلوب ہیں، وہ فراہم ہوجائیں، مثلاً سفر ختم کر کے حضر میں آگئے ، دستاویز کی تخریر کے لیے کا تب اور گواہ ل گئے ، اپنوں کی موجود گی میں قرض معاملت کی سفر ختم کر کے حضر میں آگئے ، دستاویز کی تخریر کے لیے کا تب اور گواہ ل گئے ، اپنوں کی موجود گی میں قرض معاملت کی تصدیق ہوگئی اور اس امر کے لیے کوئی معقول وجہ باتی نہیں رہ گئی کہ قرض دینے والار ہمن کر دہ چیز اُس کووا پس کر دے اور اپنے اطمینان کے لیے چاہتو وہ شکل اختیار کرے جس کی او پر ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں رہن کر دہ مال کوامانت سے تعبیر فر مایا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کے پاس رہن لیطور امانت ہوتا ہے جس کے حقاظت ضروری اور جس سے کسی قسم کا انتفاع ناجائز ہے۔'(تدبر قرآن الر ۱۲۳۳)

دومردوں اور دومرد نہ ہوں تو ایک مرداور دو عور توں کی گواہی کا جوضابطہ اِن آیات میں بیان ہواہے، اِس کا موقع اگرچہ متعین ہے، لیکن ہمارے فقہانے اِسے جس طرح سمجھاہے، اِس کی بناپر ضروری ہے کہ بیددو باتیں اِس کے بارے میں بھی واضح کر دی جائیں:

ا یک بد کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اِس ضا بطے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیصرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے۔ ہر

شخص جانتا ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ہم اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی اقر ارکرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ اُس پر جسے چاہیں، گواہ بنا کمیں لیکن زنا، چوری قبل، ڈاکا اور اِس طرح کے دوسرے جرائم میں جوشخص بھی موقع پر موجود ہوتا ہے، وہی گواہ قرار پاتا ہے۔ چنا نچے شہادت کی اِن دونوں صورتوں کا فرق اِس قدر واضح ہے کہ اِن میں سے ایک کو دوسری کے لیے قیاس کا مبنیٰ نہیں بنایا جاسکتا۔

دوسری پیرکہ آبیت کے موقع ومحل اور اسلوب بیان میں اِس بات کی گنجا لیش نہیں ہے کہ اِسے قانون وعدالت سے متعلق قرار دیا جائے ۔ اِس میں عدالت کومخاطب کر کے بیہ بات نہیں کہی گئی کہ اِس طرح کا کوئی مقدمہا گرپیش کیا جائے تو مدعی سے اِس نصاب کےمطابق گواہ طلب کرو۔ اِس کےمخاطب ادھار کالین دین کرنے والے ہیں اور اِس میں اُنھیں ہیہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگرایک خاص مدت کے لیے اِس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اُس کی دستاویز لکھے لیں اور نزاع اور نقصان سے بیخے کے لیےاُن گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل ، ثقہ،معتبر اورایمان داربھی ہوں اور ا پنے حالات ومشاغل کے لحاظ سے اِس ذ مہداری کو بہتر طریقے پر پورا بھی کر سکتے ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ اِس میں اصلاً مردوں ہی کو گواہ بنانے اور دومر دنہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تا کہ گھر میں رہنے والی یہ بی بی اگر عدالت کے ماحول میں گھبراہٹ میں مبتلا ہوتو گواہی کوابہام واضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بی بی اُس کے لیےسہارا بن جائے ۔اِس کے پیمعنی ، ظاہر ہے کنہیں ہیںاورنہیں ہوسکتے کہعدالت میںمقدمہاُسی وقت ثابت ہو گا، جب کم ہے کم دومردیا ایک مرداور دوعورتیں اُس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں۔ بیایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگرلوگ کریں گے تو اُن کے لیے بیزاعات سے حفاظت کا باعث بنے گی ۔لوگوں کواپنی صلاح وفلاح کے لیے اِس کا اہتمام کرنا چاہیے ، کین مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ریکوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی یا بندی عدالت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اِس سلسلہ کی تمام ہدایات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بہطریقہ اللہ کے نز دیک زیادہ بنی برانصاف ہے، گواہی کوزیادہ درست رکھنےوالا ہےاور اس سے شبہوں میں بڑنے کاامکان کم ہوجا تاہے۔

#### [٢]

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا، شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حِيْنَ الْوَصِيَّةِ، اتُنٰنِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنْكُمُ اَوُ اخَرانِ مِنُ غَيْرِكُمُ، اِنْ أَنْتُمُ ضَرَبْتُمُ فِي الْاَرْضِ فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ، تَحْبِسُونَهُمَا مِنُ بَعُدِ الصَّلُوةِ فَيُقُسِمْنِ بِاللَّهِ، اِنِ ارْتَبْتُمُ، لَا نَشُتَرِيُ بِهِ ثَمَنًا وَّلَوُ كَانَ ذَا قُرُبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْاثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا استَحَقَّا إِثُمَّا فَاحَرِن يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِن اللهِ، إِنَّا إِذًا لَمِن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُولِينِ فَيُقُسِمْنِ بِاللهِ: لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، وَنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُولِينِ فَيُقُسِمْنِ بِاللهِ: لَشَهَادَتُنَا اَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، وَنَا اللهِ عَلَيْ وَجُهِهَا اللهِ عَلَيْ وَجُهِهَا اللهُ وَاللهُ لَا يَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ. (المائده ١٠٥٥-١٠٨)

''ایمان والو، جبتم میں سے سی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کرر ہا ہوتو اُس کے لیے گواہی اِس طرح ہوگی کہتم میں سے دو ثقہ آدی گواہ بنائے جائیں یا اگرتم سفر میں ہوا ور وہاں یہ موت کی مصیبت شمصیں آئینچے تو تمھارے غیروں میں سے دو دو سرے یہ ذمہ داری اٹھائیں ہے اُٹھیں نماز کے بعدروک لوگے، پھرا گر شمصیں شک ہوتو وہ اللہ کی تسم کھائیں گے کہ ہم اِس گواہی کے بدلے میں کوئی قبت قبول نہ کریں گے، اگر چہکوئی قرابت دارہی کیوں نہ ہوا ور نہ ہم اللہ کی اِس گواہی کو چھپائیں گے۔ ہم نے ایسا کیا تو بے شک ، ہم گناہ گار ٹھیریں گے۔ پھرا آگریتا چل جائے کہ یہ دونوں کی حق تنفی کی گواہی کو چھپائیں گے۔ ہم نے ایسا کیا تو بے شک ، ہم گناہ گار ٹھیریں ہے۔ پھرا اگریتا چل جائے کہ یہ دونوں کی گواہی سے کھڑے ہوں جن کی اِن پہلے گواہوں نے حق تنفی کی ہے۔ پھر وہ اللہ کی تسم کھائیں کہ ہماری گواہی اِن دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ ہم نے ایسا کیا ہے تو بے تک ، ہم ظالم ٹھیریں ۔ اِس طریقے سے زیادہ تو تع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اور (بادر کھو کہ ) اللہ نافر مانوں کو بھی راہ مائی گواہی کے بعدر دہ وجائے گی۔ (بیکرو) اور اللہ سے ڈرو، اور سنو

اِن آیات میں وصیت ہے متعلق اُسی اہتمام کی ہدایت کی گئی ہے جواو پرلین دین اور قرض کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اِس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا کسی شخص کی موت آ جائے اوراُ سے اپنے مال ہے متعلق کوئی وصیت کرنی ہوتو اُ سے جا ہے کہ اپنے مسلمان بھا ئیوں میں سے دوثقہ آ دمیوں کوگواہ بنالے ۔

۲۔ موت کا بیمرحلہ اگر کسی شخص کوسفر میں پیش آئے اور گواہ بنانے کے لیے وہاں دومسلمان میسر نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں وہ دوغیر مسلموں کوبھی گواہ بنا سکتا ہے۔

۳۔ مسلمانوں میں ہے جن دوآ دمیوں کو گواہی کے لیے منتخب کیا جائے ، اُن کے بارے میں اگر بیا ندیشہ ہو کہ کسی شخص کی جانب داری میں وہ اپنی گواہی میں کوئی ردو بدل کر دیں گے تو اِس کے سد باب کی غرض سے بیتد ہیر کی جاسکتی ہے کہ کسی نماز کے بعداُ نھیں مبجد میں روک لیا جائے اور اُن سے اللہ کے نام پرقتم کی جائے کہ اپنے کسی دنیوی فائدے کے لیے یاکسی کی جانب داری میں ،خواہ وہ اُن کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی گواہی میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے اور اگر کریں گے تو گناہ گارٹھیریں گے۔

سم ۔ گواہوں کو معلوم ہونا جا ہیے کہ یہ گواہی شہادۃ الله العنی اللہ کی گواہی ہے، لہذا اِس میں کوئی ادنیٰ خیانت بھی اگراُن سے صادر ہوئی تووہ نہ صرف بندوں کے، بلکہ خدا کے بھی خائن قرار یا ئیں گے۔

۵۔ اِس کے باوجود اگریہ بات علم میں آ جائے کہ اِن گواہوں نے وصیت کرنے والے کی وصیت کے خلاف کسی کے ساتھ جانب داری برتی ہے یاکسی کی حق تلفی کی ہے تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اُن میں سے دوآ دمی اٹھر کوشم کھا کیں کہ ہم اِن اولی بالشہا دت گواہوں سے زیادہ سچے ہیں۔ ہم نے اِس معاطع میں حق سے کوئی تجاوز نہیں کیا اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ رہے تیں کہ آگر ہم نے ایسا کیا ہوتو خدا کے حضور میں ہم ظالم قراریا کیں۔

۲۔ گواہوں پر اِس مزیدا حتساب کا فائدہ بیہ ہے کہ اِس کے خیال سے، تو قع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے۔ور نہ اُنھیں ڈرہوگا کہ اُنھوں نے اگر کسی بدعنوانی کاار تکاب کیا تو اُن کی قشمیں دوسروں کی قسموں سے باطل قرار پائیں گی اور اولی بالشہا دت ہونے کے باوجوداُن کی گواہی ردہوجائے گی۔

# تفسيم وراثت

[1]

كُتِبَ عَلَيُكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ، إِنْ تَرَكَ خَيْرًا فِ الْوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَالْاَقُرَبِيْنَ بِالْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ. فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعُدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثُمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ. فَمَنُ خَافَ مِنُ مُّوصٍ جَنَفًا اَوُ إِثُمًا فَاصُلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَآ اِثُمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُمْ فَلَآ الْمُرَةِ ١٨٠-١٨٢)

''تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئینچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہوتو تم پر لازم ہے کہ والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرو۔ خداسے ڈرنے والوں پربید قل ہے۔ پھر جو اِس وصیت کو اِس کے سننے کے بعد بدل ڈالے وستور کے مطابق وصیت کرو۔ خداسے ڈرنے والوں پر ہی ہوگا۔ بےشک ، اللہ سمج وعلیم ہے۔ جس کوالبتہ ، کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تافی کا اندیشہ ہواور وہ آپ میں صلح کرا دے تو اِس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک ، اللہ عنور ورجیم ہے۔'

اِن آیوں میں والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اہل عرب کا دستور تھا۔ اِس کی جگہ بعد میں اُس قانون نے لے لی جوسور ہوناء کی آیتوں میں بیان ہواہے۔ والدین اور اقرباکے حصاللہ تعالیٰ نے نساء کی اِن آیوں میں خود متعین کردیے ہیں اور اِنھیں اپنی وصیت قرار دیا ہے۔ اِس کی وجہ بیہ تائی گئی ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ اِن رشتہ داروں میں کون بہلی اظ منفعت اُس سے قریب تر ہے۔ بیہ جھے بالکل متعین ہیں اور اِن میں کی بیشی کے لیے کوئی گنجایش نہیں ہے۔ چنانچے فرمایا ہے:

"(تمھارے) ماں باپ اوراقر باجو کچھ چھوڑیں، اُس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور (تمھارے) ماں باپ اور اقر باجو کچھ چھوڑیں، اُس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے،خواہ بیتر کہ کم ہویا زیادہ، ایک متعین جھے کے طور پر۔" لِلرِّ جَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الُوَالِدُنِ وَالْاَقُرُبُونَ، وَلِلنِّسَآءِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الُوَالِدُنَ وَالْاقُرُبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفُرُو ضًا.

(النساء ۴:۷)

الہذایہ بات توبالکل واضح ہے کہ ہرمسلمان اب اِسی قانون کے مطابق وصیت کا پابند ہے اور دستور کے مطابق وصیت کا عظم باقی نہیں رہا، کیکن یہ جب دیا گیا تو اِس سے کیا چیز پیش نظرتھی؟ استاذا مام امین احسن اصلاحی اِس سوال کے جواب میں کصحے ہیں:

''إس آیت میں والدین اور اقرباکے لیے جو وصیت کا تھم دیا گیا، وہ معروف کے تحت تھا اور اُس عبوری دور کے لیے تھا جبد اسلامی معاشرہ ابھی اِس استحکام کوئییں پہنچا تھا گذشیم وراثت کا وہ آخری تھم دیا جائے جو سورہ نساء میں نازل ہوا۔ اِس حکم کے نزول کے لیے حالات کے سازگار ہونے سے پہلے یہ عارضی تکم نازل ہوا اور اِس سے دوفا کدے پیش نظر تھے:
ایک تو فوری طور پر اُن حصد داروں کے حقوق کا ایک حد تک تحفظ جن کے حقوق عصبات کے ہاتھوں تلف ہور ہے تھے، اور دوسرے اُس معروف کو از سرفو تازہ کرنا جو شرفا اے عرب میں زمانہ قدیم سے معتبر تھا، کیکن اب وہ آ ہستہ آ ہستہ جاہلیت کے گردوغبار کے نیچے دب چلاتھا تا کہ بیمعروف اُس قانون کے لیے ذہنوں کو ہموار کر سکے جو اِس باب میں نازل ہونے والا تھا۔'( تد برقر آن ۱۹۳۱)

[٢]

ا ـ يُـوُصِيُكُمُ اللّٰهُ فِي ٓ اَوُلَادِكُمُ، لِلذَّكِرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَيُنِ، فَاِنُ كُنَّ نِسَآءً فَوُقَ اثَنْتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ اِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ. (النماء ١١:١٢)

''تمھاری اولاد کے بارے میں اللہ شمھیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر ہے۔ پھرا گراولا دمیں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دوسے زیادہ ہوں تو اُنھیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے اورا گرایک ہی لڑکی ہوتو اُس کے لیے آ دھا ہے۔''

سورۂ نساء میں تقسیم وراثت کی یہی ہدایت ہے جس سے اوپر کی آیت کا حکم تبدیل ہواہے۔ اِس میں سب سے پہلے

اولاد کے حصے بیان ہوئے ہیں۔

'یُوُصِیُکُمُ اللَّهُ فِی آوُلَادِکُمُ'، یہ جملہ ُلِلدَّ کَرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَییُنِ'کے لیے بطور تمہید آیا ہے۔ او لاد'کالفظ، ظاہر ہے کہ مردوعورت، دونوں کے لیے عام ہے۔ چنانچہ تالیف کلام اِس طرح ہوگی: للذکر منهم مثل حظ الانثیین' لیخی اللّٰہ تم کوتھاری اولا دکے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ اُن میں سے اڑکے کا حصد دواڑکیوں کے برابر ہوگا۔

يهَم الرُلِلذَّكِرِ مِثُلُ حَظِّ اللهُ نُشَيِّنِ ، ى رِخْم ، وجاتا تواس كمعنى يهته:

ا۔مرنے والے کی اولا دمیں اگرا بیک لڑ کا اورا بیک لڑکی ہی ہوتو لڑ کے کولڑ کی کا دونا ملے گا۔

۲۔ لڑے اور لڑکیاں اِس سے زیادہ ہوں تو میت کا تر کہ اِس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہرلڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابرر ہے۔ برابرر ہے۔

۱۰-اولا دمیں صرف لڑکے پالڑ کیاں ہوں تو ساراتر کہ دونوں میں سے جومو جود ہوگا، اُسے دیا جائے گا۔

یہ تیسری بات بھی صاف واضح ہے کہ اِس اسلوب کا لازی تقاضاہے۔ ہم اگراپی زبان میں بیہ ہیں کہ بیر قم فقیروں کے لیے ہے اور اِس میں سے فقیر مرد کا حصہ دوفقیر عورتوں کے برابر ہوگا تو اِس کے معنی ہی بیہ ہیں کہ رقم درحقیقت فقیروں کے لیے دی گئی ہے، لہٰذا اُن میں اگر فقیر مرد ہی ہوں گے تو ساری رقم اُن میں تقسیم کر دی جائے گی اور فقیر عورتیں ہی ہوں گ تو پھر بھی یہی کیا جائے گا۔ لیکن حکم یہال ختم نہیں ہوا، بلکہ اِس سے متصل ایک استثنا کے ذریعے سے قر آن نے وضاحت کر دی ہے کہ اُس کا منشا پہیں ہے۔

نَ اَن كُنَّ نِسَاءً فَوُقَ الْنَتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ، يَ لِلذَّ كَرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَيُنِ ، عاشنا ہے۔ یعنی مرنے والے کی اولاد میں اگراڑ کیاں ہی ہوں تو خواہ دو ہوں یا دوسے زائد، اُن کا حصہ ہر حال میں دو تہائی ہوگا۔

'وَاِنْ کَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصُفُ 'یہ اِسی پرعطف ہوا ہے۔ یعنی اگرایک ہی لڑکی ہے تو وہ نصف کی حق دارہوگی۔

'فُو فَ النَّنَیْنِ 'کامفہوم ہم نے او پر دویا دوسے زائد بیان کیا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس سے پہلے، ہمارے نزدیک 'اثنتینِ 'کالفظ عربیت کی روسے محذوف ہے۔ قرآن کی زبان میں اگر ہم ایک لڑکی اور دویا دوسے زائد لڑکی وں کا حصا اُن اللّٰ بیان کرنا چاہیں تو اِس کے دو طریقے ہیں: تر تیب صعودی کے مطابق بیان کرنا چاہیں تو اِس کے دو طریقے ہیں: تر تیب صعودی کے مطابق بیان کرنا پیش نظر ہوتو پہلے ایک لڑکی اور اِس کے بعد دولڑکیوں کا حصہ بیان کیا جائے گا۔ دوسے زائد کا حصہ اگر وہی ہے جو دوکا ہے تو اُسے نظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کے فور اُبعد جب دوکا حصہ اِس طرح بیان کیا جائے کہ وہ ایک کے حصے سے زیادہ ہوتو اِس کے صاف معنی یہ ہیں کہ دو سے زائد کا حکم بھی وہی ہے جو دولڑکیوں کا ہے۔ اِسی بات کو ہم تر تیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے تو اِس کے لیے فَوْ قَ اثْنَتَیْنِ اَوِ اثْنَتَیْنِ 'کے الفاظ چونکہ عربیت کی روسے موزوں تر تیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے تو اِس کے لیے فَوْ قَ اثْنَتَیْنِ اَوِ اثْنَتَیْنِ 'کے الفاظ چونکہ عربیت کی روسے موزوں تر تیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے تو اِس کے لیے فَوْ قَ اثْنَتَیْنِ اَوِ اثْنَتَیْنِ 'کے الفاظ چونکہ عربیت کی روسے موزوں

نه ہوں گے، اِس لیے دوسے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعدا یک کا حصہ بیان کردیا جائے گا۔ اِس اسلوب میں فَوُقَ النُسَیُنِ سے کلام کا آغاز خود دلیل ہوگا کہ اِس سے پہلے النُسَیُنِ 'کالفظ محذوف ہے۔ غور کیجی تو اِس کا قرینہ بالکل واضح ہے۔ اِس تربیب کاحسن مقتضی ہے کہ فَوُق النُسَیُنِ 'سے پہلے' النُسَیُنِ 'کالفظ استعال نہ کیا جائے اور صحت زبان کا تقاضا ہے کہ 'فَوُق النُسَیُنِ 'سے بات شروع کی جائے تو بعد میں النُسَیُنِ ' فکور نہ ہو۔ قر آن مجید نے یہ حصے یہاں تربیب نزولی کے مطابق بیان کیے ہیں، اِس لیے حذف کا بیاسلوب ملحوظ ہے۔ سورہ نساء کی آخری آبت میں بہی حصر تیب صعودی کے مطابق بیان ہوئے ہیں۔ اِس لیے حذف کا بیاسلوب ملحوظ ہے۔ سورہ نساء کی آخری آبت میں بہی حصر تیب صعودی کے مطابق بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ و کی لیجے، وہاں النُسَیُنِ 'کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے: اِنِ امُرُ وُّ اللهُ النَّدُشُنِ مِمَّا تَرَكُ. وَهُو یَرِثُهَا، اِنْ لَّمُ یَکُنُ لَّهَا وَلَدٌ. فَاِنْ کَانَتَا النَّسَیُنِ فَا لَانُکُشْنِ مِمَّا تَرَكُ.

٢- وَلِاَبُويُهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمُ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَـةُ اَبُواهُ فَلِا مِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلِا مِّهِ الشُّدُسُ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِى بِهَآ
 اَوُ دَيُن. (النماء ١١٠)

''اورا گرمیت کے اولا دہوتو اُس کے والدین میں سے ہرایک کے لیے تر کے کا چھٹا حصہ ہے اورا گراُس کے اولا دنہ ہو اور والدین ہی سے ہرایک کے لیے تر کے کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اُس کے وہی چھٹا اور والدین ہی اُس کے وارث ہوں تو مال کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے ، جب کوئی وصیت جومرنے والے نے کی ہو، وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر اُس نے چھوڑ ا ہو، وہ اوا کر دیا جائے۔''

اولاد کے بعد بیاب والدین کے حصے بیان ہوئے ہیں:

'وَلِا بَوَیُهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ'، یہ جملہ 'فَاِن کُنَّ نِسَآءُ' اورُواِن کَانَتُ وَاحِدَۃً 'پر نہیں، بلکہ اُس پورے کم پرعطف ہوا ہے جواو پراولا دکے لیے بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اِس میں عطف اب جمع کے لیے نہیں ہوگا، اِسے استدراک کے لیے مانا جائے گا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ 'لِللَّا کُرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَیْنِ' میں یہ بات تو بیان ہوگا، اِسے استدراک کے لیے مانا جائے گا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ 'لِللَّا کُرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَیْنِ ' میں یہ بات تو بیان ہوگی ہے کہ لڑے کا حصد دولڑ کیوں کے برابر ہوگا، کین یہ کتنا ہوگا، اِسے متعین نہیں کیا گیا۔ یہ اِس طرح مثال کے طور پرہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ ۔ ''بیرو پے بچوں کے لیے بیں، لڑکوں کولڑ کیوں سے دونا دیجی، اور اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے'' ۔ اِن جملوں کود کھیے، اِن سے قائل کا معابالکل واضح ہے۔ جو تحض بھی زبان آشنا ہوگا، وہ اِن سے یہی مطلب سمجھ گا کہ روپے درحقیقت بچوں کے لیے دیے گئے ہیں، اِس لیے بات اگر پہلے دو زبان آشنا ہوگا، وہ اِن جملوں میں اورلڑ کیوں میں اُس نسبت سے تقسیم کر دی جاتی جو اِن جملوں میں بیان ہوئی ہے،

لیکن قائل نے اِس کے بعد چونکہ آ دھی رقم ابا کودیے کے لیے کہا ہے، اِس وجہ سے بیضروری ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے اور باقی جو پھی بچے، وہ اُس کے بعد پچوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہم نے او پر اولا د کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ فَانُ حُنَّ نِسَاءً '، 'لِلذَّ حَرِ مِثُلُ حَظِّ اللهُ نُشَینُ 'سے استثنا اور اِسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے۔ ہماری بی بات اگر صحیح ہے تو اِسے پھر 'وَلِاَ بَو یُو ' کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جاسکا۔ اِس کا حکم وہی ہونا چا ہے جو 'لِلذَّ حَرِ مِثُلُ حَظِّ اللهُ نُشَینُ ' کا ہے۔ یہ اِسی طرح کی بات ہے، جس طرح مثلاً ہم یہ یہ یہ کہ۔ ' یہ ساری رقم زید بھٹان اور علی کے مشل کے ظِّ اللهُ نُشَینُ ' کا ہے۔ یہ اِسی طرح کی بات ہے، جس طرح مثلاً ہم یہ کہیں کہ۔ ' یہ ساری رقم زید بھٹان اور علی کے لیے ہائی عثمان اور ایک ہمائی عثمان اور ایک ہمائی علی کو دیجے، اور اِس میں اُن کا حصہ بالکل ہرا ہر ہے، لیکن اگر عثمان اور علی ہی ہوں تو پوری رقم کا دو تہائی عثمان اور ایک ہمائی میں موجود گی میں عثمان اور علی کو بالتر تیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک ہمائی دینے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اِن کے خاتمہ پر جواستدراک میں عثمان اور علی کو بالتر تیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک ہمائی دینے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اِن کے خاتمہ پر جواستدراک میں عثمان اور علی کو بالتر تیب پوری رقم میں سے پہلے دس رو پے بہن کود یے جائیں، اور اِس کے بعد جو پچھ بچے، وہ عثمان اور علی میں اُن کے حصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔

یبی اسلوب آیئز زیر بحث میں بھی ہے۔ چنانچہ یہ اگر ملحوظ رہے تو اِس بات کو بیجھنے میں دفت نہیں ہوتی کہ و اِن کا نت و اَحِدہ اَّ فَلَهَا النِّصُفُ 'کے بعد والدین اورز وجین کے جو حصے حرف و 'سے اولا دیے حصوں پرعطف ہوئے ہیں ، وہ سب لاز ماً پہلے دیے جائیں گے اور اِس کے بعد جو پچھ بچے گا ،صرف وہی اولا دمیں تقسیم ہوگا۔ لڑکے اگر تنہا ہوں تو اُن سے بھی یہی قاعدہ ہوگا۔ اِسی طرح میت کی اولا دمیں اگر تنہا کو اُن کے لیے بھی یہی قاعدہ ہوگا۔ اِسی طرح میت کی اولا دمیں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو اُنھیں بھی اِس بچے ہوئے ترکے ہی کا دو تہائی یا آ دھا دیا جائے گا ، اُن کے جھے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے۔

آیت کا صحیح مدعا یہی ہے۔ جو شخص بھی ُو لِاَبَو یُهِ 'میں حرف'و' اور 'فَاِنْ کُنَّ نِسَآءً 'میں حرف'ف' کی دلالت کو سیجھتے ہوئے اِس آیت کو پڑھے گا، کلام کا بیدم عابغیر کسی تکلف کے اُس پر واضح ہوجائے گا۔

اس كے بعداب آيت كاباقي حصدديكھيے:

'اِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ' اور نَفَانِ لَّهُ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ' ميں 'ولد' كالفظ ذكورواناث، دونوں كے ليے عام ہے۔ عربی زبان ميں ميں ہيں ہيں ہوائہ اوراز واج كے حصول ميں بھی استعال ہوا ہے۔ ہمارے نزدي ہرجگه استعال ہوا ہے۔ ہمارے نزدي ہرجگه استعال ہوا ہے۔ اہل لغت بالصراحت كہتے ہيں كہ: 'هو يقع على الواحد و الحجمع والذكر والانشی 'وان كامفہوم يہی ہے۔ اہل لغت بالصراحت كہتے ہيں كہ: 'هو يقع على الواحد و الحجمع والذكر والانشی 'وان گات ميں اِسے اولا وذكور كے ليے خاص كرنے كاكوئى قرين نہيں ہے۔ لڑكالڑكى ايك ہوں يا دو، اولا دميں صرف لڑك ہوں باصرف لڑكياں ہوں نفى واثبات ميں اِس شرط كا اطلاق بہر حال ہوگا۔

'فَالِكُمِّهِ الثُّلُثُ 'ك بعدع بيت ك قاعد ح كمطابق و لابيه الثلثان 'ياس ك بهم معنى الفاظ محذوف بير -إس

حذف کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اِس تقسیم کے لیے 'وَ وَرِنَّهُ اَبُونُهُ' کی شرط عائد کی ہے۔ اِس طرح یہ مذکور محذوف پر خوددلیل بن گیا ہے۔ ہم اگریہ کہیں کہ ۔''اِس رقم کے وارث زیداورعلی ہی ہوں توزید کا حصدا یک تہائی ہوگا''۔۔۔ تو اِس کے بعد یہ کہنے کی ضرورے نہیں ہے کہ ۔''اِقی دوتہائی علی کے لیے ہے۔''

'فَاِنُ كَانَ لَهُ اِخُوةٌ فَالْامِّهِ الشُّدُسُ' كے بعد بھی ہمار ہزد یک و لابیہ' یااِس کے ہم معنی الفاظ حذف ہوگئے ہیں۔ اِس کا قرینہ بھی بالکل واضح ہے۔ بھائی بہن موجود ہوں تو ماں کا حصہ وہی ہے جواد پر اولا دکی موجود گی میں بیان ہوا ہے۔ بین کور اِس بات پرخود دلیل ہے کہ باپ کا حصہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اِس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے والاقر آن کی زبان کا ذوق رکھتا ہوتو بغیر کسی تکلف کے ہمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخو دلوٹ جائے گا۔

اس کلام کی تالیف اس طرح ہے:

''اولا دہوتو ماں باپ میں سے ہرایک کے لیے ۱/۱ ہے۔اولا دنہ ہواور والدین ہی وارث ہوں تو ماں کے لیے ۱/۳ انکین اگر بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی ۱/۱۔''

و کی لیجیے، کلام خود ریکار رہا ہے کہ \_\_\_ "اور باپ کے لیے بھی وہی ١/١-"

اِس حکم سے واضح ہے کہ اولا دکی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کواُن کا قائم مقام ٹھیرایا ہے۔ ہماری اِس راے کی تائید اِسی سورہ کی آخری آیت ہے بھی ہوتی ہے، کین اِس کی وضاحت ہم آگے اِس کے کل میں کریں گے۔

'اِخُوَۃُ' کالفظاِس آیت میں ، ہمار ہے زدیک محض وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اِس سے مقصود صرف بیہ بتانا ہے کہ بھائی بہنوں کی موجودگی میں ، عام اِس سے کہ وہ ایک ہوں یا دویا دوسے زیادہ ہوں ، والدین کا حصدا پنی اصل کی طرف لوٹ جائ گا۔ اِس طرح کے اسلوب میں جمع بیان عدد کے لیے ہیں مجھن بیان وجود کے لیے آتی ہے۔ ایک جماسی کا شعر ہے:

ایاك والامر الذی ان توسعت موارده ضاقت علیك المصادر "أسمعا ملے سے بچوجس میں داخل ہونے كراست اگر كشاده بین تو نظنى كى را بین نگ ہوں۔"

شاعر نے یہاں موارد 'اور مصادر 'کے الفاظ جمع استعال کیے ہیں۔ بڑاستم کرے گاوہ شخص جو اِس کامفہوم سے بیان کرے کہ اِس شعر میں ایک ایسے معاطے سے بیخے کے لیے کہا گیا ہے جس کے موارداور مصادر بہر حال تین یا تین سے زیادہ ہوں۔ اِس شعر سے معاطے میں موردومصدر کا وجود تو بے شک، ثابت ہوتا ہے ، کیکن بیدواضح ہے کہ اُن کی تعداد کا تعین شاعر کے پیش نظر ہی نہیں ہے ۔ کسی معاطے میں ہاتھ ڈالنے اور اُس سے الگ ہوجانے کا طریقہ ایک بھی ہوسکتا ہے اور بیطریقے دس ہیں بھی ہوسکتا ہے اور اُس نے الگ ہوجانے کا طریقہ ایک بھی رخصت ہوسکتا ہے اور اُس کے بہن چھوڑ کر بھی رخصت ہوسکتا ہے اور اُس کے بہن بھائی یا بہن چھوڑ کر بھی رخصت ہوسکتا ہے اور اُس کے بہن بھائی یا بہن چھوڑ کر بھی رخصت ہوسکتا ہے اور اُس کے بہن بھائی یا بہن جھوڑ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اِنحوۃ 'کالفظ اِن سب صورتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اِس مفہوم کے لیے جمع

کا پیاسلوب ہرزبان میں عام ہے۔ہم اگر بیکہیں کہ ۔۔'' آپ کے ہاں بیچے ہوں تو پیمٹھائی اُن کودے دیجیےگا'۔۔ تو کوئی شخص اِس سے بیمرادنہیں لےگا کہ اگر مخاطب کے ایک ہی بچہ ہوتو چونکہ متکلم نے لفظ'' بیچ'' جمع استعال کیا ہے، اِس لیے وہ کسی حال میں مٹھائی کاحق دارنہیں ہوسکتا۔ اِس جملے کا بیمطلب وہی شخص لے سکتا ہے جوزبان کواسالیب بیان کے بحاے منطق اور ریاضی کے اصولوں سے ہمجھتا ہو۔

'مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ یُّوْصِیُ بِهَآ اَوُ دَیُنٍ ' عَلَم کے آخر میں اِس ہدایت کا منشا یہ ہے کہ اگر میت کے ذمہ قرض ہوتو سب سے پہلے اُس کے ترکے میں سے وہ دیا جائے گا۔ پھرا گرکوئی وصیت مرنے والے نے کی ہوتو وہ پوری کی جائے گی اور اِس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ آیت میں قرض اگر چیلفظاً موخرہ ، لیکن عَلم کے لحاظ سے اُسے مقدم ہی مانا جائے گا۔ اِس کا سب یہ ہے کہ قرض خواہ کا حق مرنے والے کی زندگی میں قائم ہوجاتا ہے اور جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ، اُن کا حق مورث کی موت سے پہلے قائم نہیں ہوتا۔ رہی آیت میں وصیت کی تقدیم تو میخض حن بیان کے لیے ہے۔

٣ ـ ابَآؤُكُمُ وَ اَبْنَآؤُكُمُ، لَا تَدُرُونَ آيُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفُعًا ، فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. (السَاءِ١١:١١)

'' تم نہیں جانتے کہ تمھارے والدین اور تمھاری اولادییں سے کون بہلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کاٹھیرایا ہوا فریضہ ہے۔ بے شک، اللہ علیم و کیم ہے۔''

سلسلۂ کلام کے نے میں بیآ یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح کردی جائے کہ انسان کے لیے یم کمن بی نہیں تھا کہ تقییم وراث کے معاملے میں وہ انصاف پر بینی کوئی فیصلہ کرسکتا۔ والدین اور اولا دمیں سے کون بہ لحاظ منفعت اُس سے قریب تر ہے، وہ نہیں جانتا۔ علم وعقل میں اِس کے لیے کوئی بنیاد تلاش نہیں کی جاسکتی، اِس لیے یہ فیصلہ اُس کا پروردگار بی کرسکتا تھا۔ چنا نچے جن رشتہ داروں کو اُس نے کسی میت کے وارث قرار دیا ہے، اُن کے بارے میں مبنی بر انصاف قانون وہ بی ہے جو اُس نے خود بیان فر مادیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اِس قانون کے نازل ہوجانے کے بعد اب سی مرنے والے کورشتہ داری کی بنیا د پر اللہ کے ٹھیرائے ہوئے وارثوں کے جن میں وصیت کا اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ تھیم مرنے والے کورشتہ داری کی بنیا د پر اللہ کے ٹھیرائے ہوئے وارثوں کے جن میں وصیت کا اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ تھیم اللہ کے علم وحکمت ہوئے ہوئے ہوئے اور اُس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان اپنی بائند پر وازیوں کے باوجود اُس کے علم کی وسعوں کو پاسکتا ہے اور نُس کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر اپنی بائند پر وازیوں کے باوجود اُس کے علم کی وسعوں کو پاسکتا ہے اور نُس کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر بندہ مومن ہے تو اُس کے لیے زیبا بہی ہے کہ اُس کا حکم سے اور اُس کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر بندہ مومن ہے تو اُس کے لیے زیبا بہی ہے کہ اُس کا حکم سے اور اُس کے سامنے سرجھ کا دے۔

تاہم اِس کے بیمعن نہیں ہیں کہ دار توں کی کوئی ضرورت یا اُن میں سے کسی کی کوئی خدمت یا اِس طرح کی کوئی دوسری چیز تقاضا کر بے تو اِس صورت میں بھی اُن کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ آیت میں جس منفعت کے کم یازیادہ ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے ، وہ رشتہ داری کی منفعت ہے۔ اِس کا اُن ضرور توں اور منفعتوں سے کوئی تعلق

نہیں ہے جو ہمارے لیے معلوم اور متعین ہوتی ہیں۔ اِس لیے یہ وصیت کی جاسکتی ہے، مگر اللہ کی وصیت کے مقابلے میں کوئی مسلمان اب رشتہ داری کی بنیاد پراپنی کوئی وصیت پیش کرنے کی جسارت نہیں کرسکتا۔ مِنُ بَعُدِ وَصِیدَ اِن کے جوالفاظ اِن آئیں بار بار آئیں گے، اُن سے مراد بھی ایسی ہی کوئی وصیت ہے جو وار توں کے سواکسی دوسرے کے حق میں ہویا وار توں کی کسی ضرورت کے لیے یا اُن کی کسی ضدمت کے صلے میں خود اُن کے حق میں کی جائے۔

آیت کااصل مدعا یہی ہے، لیکن اگر غور کیجے تو اس سے یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح ہوگئ ہے کہ وراثت کاحق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے، وہ قر ابت نافعہ ہے اور حصوں میں فرق کی وجہ بھی اُن کے پانے والوں کی طرف سے مرنے والے کے لیے اُن کی منفعت شادی کے بعد بیشتر اُن کے شوہر کی طرف منفل ہوجاتی ہے۔ اِسی طرح ہوں شوہر کور فاقت مہیا کرتی ہے، لیکن شوہر رفاقت کے ساتھ اُس کے نان ونفقہ شوہر کی طرف منفل ہوجاتی ہے۔ اِسی طرح ہوں شوہر کور فاقت مہیا کرتی ہے، لیکن شوہر رفاقت کے ساتھ اُس کے نان ونفقہ کی ذمہ داری بھی اٹھا تا ہے۔ چنا نچے لڑکوں کا حصہ اِسی بنا پر لڑکیوں سے اور شوہر کا حصہ بوی سے دوگنا رکھا گیا ہے۔ والدین، اولا د، بھائی بہن ، میاں بیوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں بیمنفعت بالطبح موجود ہے اور عام حالات میں یہ اِسی بنا پر بغیر کسی تر دد کے وارث ٹھیرائے جاتے ہیں، لیکن اِن میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفعت کے بجا سے سراسر اذبیت بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی تھم کا یہ بیان تقاضا کرتا ہے کہ اُسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم نے اِسی کے پیش نظر جزیرہ نما ہے عرب کے مشرکین اور یہود ونصار کی کے بارے میں فرمایا:

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم. "ننمسلمان إن مين سيكسى كافر كوارث بول گ (بخارى، رقم ٢٧٦٣) اورنه بيكافركسى مسلمان كــ"

لینی اتمام ججت کے بعد جب بیر منکرین حق خدااور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کرسامنے آگئے ہیں تو اِس کے لاز می نتیج کے طور پر قرابت کی منفعت بھی اِن کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئی۔ چنانچہ بیاب آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے۔

اِسی طرح بیر ہنمائی بھی ضمناً اِس آیت سے حاصل ہوتی ہے کہ ترکے کا پچھ حصدا گربچا ہوارہ جائے اور مرنے والے نے کسی کواُس کا وارث نہ بنایا ہوتو اُسے بھی'اقر ب نفعًا' کو ملنا چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے یہی بات فر مائی ہے:

الحقوا الفرائض باهلها، فما تركت الفرائض ''وارثوں كوأن كا حصەدو، پھراگر پچھ بچتووه قريب فلاولى رجل ذكر. (رقم ٢٧٢٢) ترين مردكے ليے ہے۔''

٣- وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ اَزُواجُكُمُ، اِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّهُنَّ وَلَدٌ. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصِينَ بِهَآ اَوُ دَيْنِ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ، اِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّكُمُ وَلَدٌ، فَاِنُ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِّنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ اَوُ دَيُنِ. (النساع ١٢:١٢)

''اورتمهاری بیویوں نے جو پچھ چھوڑا ہو،اُس کا نصف مصیں ملے گا،اگراُن کے اولا ذہیں ہے۔ اوراگروہ صاحب اولا د
ہیں تو تر کے کا ایک چوتھائی حصہ تمھارا ہے جبکہ وصیت جو اُنھوں نے کی ہو، وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اُن کے ذمہ ہو، وہ اداکر دیا جائے۔ اوراُن کے لیے تمھارے تر کے کا چوتھائی ہے، اگر تمھارے اولا ذہیں ہے اوراگر اولا دہوتو تمھارے تر کے کا چوتھائی ہے، اگر تمھارے اور قرض جو تم نے چھوڑا ہو، تمھارے تر کے کا آٹھوال حصہ اُن کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو، وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو تم نے چھوڑا ہو، وہ اور اگر ویا جائے۔''

یہ زوجین کے جھے ہیں اور ہر لحاظ سے واضح ہیں۔ اِن میں لفظ و معنی کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَ لِاَ بَوَیُه 'پر عطف کی وجہ سے مرنے والے کی وصیت کی تعمیل اور اُس کا قرض ادا کر دینے کے بعد والدین کے حصوں کی طرح یہ جھے بھی پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے۔

۵- وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُّوُرَثُ كَللَةً أَوِ امُرَا ةٌ وَّلَةً اَخْ اَوُ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَانُ كَانُو آ اَكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصْى بِهَآ اَوُ دَيُنٍ، غَيْرَ مُضَآرٌ، وَصِيَّةٍ يُّوصَى بِهَآ اَوُ دَيُنٍ، غَيْرَ مُضَآرٌ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَلِيُمٌ (النماء ٢٢:٢)

''اورا گرکسی مردیاعورت کو اُس کے کلالتعلق کی بناپر وارث بنایا جاتا ہے اوراُس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی اور بہن ، ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔اورا گروہ اِس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئ ہو،وہ پوری کردی جائے اور قرض جو ہو، وہ اداکر دیا جائے ، بغیر کسی کو ضرر پہنچ ائے۔ بیوصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علیم ولیم ہے۔''

اولاد،والدین اورزوجین کے بعداب بیدوسر قرابت مندوں سے متعلق ہدایت فرمائی ہے۔ کے لالۃ 'اِس آیت میں اہم ترین لفظ ہے۔اپنی اصل کے لحاظ سے بیر کلال ' یعنی ضعف و عجز کے معنی میں مصدر ہے۔اعثیٰ کا مصرع ہے: فآلیت لا ارثبی لھا من کلالۃ

" تب میں نے قتم کھائی کہ میں اُس پراُس کے ضعف و عجز کی وجہ سے رحم نہ کروں گا۔"

متم بن نوریه کهتاہے:

فکانھا بعد الکلالة والسری علج تغالیه قذور ملمع
''وہ اونٹنی رات کے سفر اور تھکاوٹ کے بعد گویاہ ہ جنگلی گدھاہے جس سے گا بھن گدھی بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔''
باعتبار مجاز ائمہ کفت نے بالعموم اِس کے تین معنی بیان کیے ہیں:
ایک وہ شخص جس کے پیچھے اولا داور والد، دونوں میں سے کوئی نہ ہو؛

سسسه میزان ۵۲۴ سسسه

دوسرے وہ قرابت جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو؛ تیسر کے سی شخص کے وہ رشتہ دار جن کا تعلق اُس کے ساتھ اولا داور والد کا نہ ہو۔ زخشری'' اککشاف''میں ککھتے ہیں:

يطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدًا ولا والد من المخلفين، و على القرابة من غير جهة الولد والوالد. و منه قولهم: ما ورث المجد عن كلالة كما تقول: ما صمت عن عيّ، وما كلالة كما تقول: ما صمت عن عيّ، وما بمعنى الكلال وهوذهاب القوة من الاعياء. قال الاعشى: فآليت لا ارثى لها من كلالة، فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد واذا جعل صفة للموروث اوالوارث فبمعنى واذا جعل صفة للموروث اوالوارث فبمعنى من ذوى قرابتي، تريد كالهجاجة والفقاقة للاحمق. (١٩١٨)

'' کلالہ کے تین معنی ہیں: یہ اُس شخص کے لیے اسم صفت ہے جس کے پیچھےاولا داور والد ، دونوں میں سے کوئی نہ ہواوراُن پس ماندگان کے لیے بھی جن کاتعلق م نے والے سے اولا داور والد کا نہ ہو۔ اِس کا اطلاق اُس قرابت پربھی ہوتا ہے جواولا داور والد کی طرف سے نہ موعرب كتيم بن: ما ورث المجدعن كلالة · (وہ دور کے تعلق سے ہزرگی کا وارث نہیں ہوا )۔ اسی طرحتم كتير مو: ثما صمت عن عيّ (وه گفتگومين عاجزرہ جانے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوا )اور ُما کف عن جبن '(وه بز د لي کي وجه سے نہيں رکا)۔اور کلاله اصل میں کلال 'کے معنی میں مصدر ہے اور کلال' کے معنی ہیں: عجز کی وجہ سے قوت کا جاتے رہنا۔اعثیٰ کا مصرع بے: فآلیت لاارثی لها من کلالة '(تب میں نے قشم کھائی کہ میں اُس پراُس کے ضعف وعجز کی وجہہ سے رحم نہ کروں گا)۔ پھر یہ مجازی طور پراُس قرابت کے ليمستعمل ہوا جو والداوراولا د کی طرف ہے نہ ہو۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ بہ قرابت اُس قرابت کی نسبت ضعیف ہے جو والداوراولا د کی طرف سے ہوتی ہے ۔اور اسے جب مورث باوارث کے لیےصفت قرار دیاجا تا ہے تو یہ 'ذو كلالة' كمعنى ميں ہوتا ہے۔ إسى طریقے برتم 'فلان من قرابتي 'ليعني'فيلان من ذوي قرابتي' بولتے ہو۔اور پہُھےجاجة 'اورُف قاقة ' بمعنی احمق کی طرح اسم صفت بھی ہوسکتا ہے۔''

پہلے معنی ، لینی اُس شخص کے لیے جس کے بیتھیےاولا داور والد، دونوں میں سے کوئی نہ ہو، اِس کا استعمال اگر چہاصول عربیت کے مطابق ہے، لیکن اِس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کونہیں مل سکی۔

دوسرے معنی ، لیعنی اُس قرابت کے لیے جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو، اِس کے استعال کے نظائر کلام عرب میں

عام ہیں۔

طرماح کہتاہے:

يهز سلاحًا لم يرثه كلالة يشك به منها غموض المغابن

''وہ اپنا ہتھیار ہلاتا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا۔وہ اِس سے اُس کی رانوں کے چھپے ہوئے جھے کو جھیدڈ التا ہے۔''

عامر بن طفیل کامصرع ہے:

و ما سو دتنبی عامر عن کلالة "اورقبیلهٔ عامرنے مجھے دور کے تعلق کی وجہ سے سر دارنہیں بنایا۔"

اسان العرب میں ہے:

والعرب تقول: لم يرثه كلالة اى لم يرثه العرب تقول: لم يرثه كلالة 'يتن وه دورك عن عرض، بل عن قرب و استحقاق. تعلق عوارث نهيں ہوا، بلكه أس نے وراثت قرب و

(۱۱/۱۱) استحقاق کی دجہ سے یائی ہے۔''

تیسرے معنی، یعنی کسی شخص کے اُن رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اُس کا تعلق اولا داور والد کا نہ ہو، اِس کا استعال قطعی شواہد سے ثابت ہے۔

حماسی شاعریزید بن الحکم التقفی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

والمرء يبخل بالحقو ق وللكلالة ما يسيم

''انسان حقوق ادا کرنے میں کجل سے کام لیتا ہےاوراُس کے مرنے کے بعداُس کے جنگل میں چرنے والے جانور دور پر فرور میں میں میں میں ''

کے رشتہ دار لے جاتے ہیں۔''

ازہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے:

فان ابا المرء احمى له ومولى الكلالة لا يغضب

''آ دمی پرظلم کیا جائے تو اُس کی حمایت میں اُس کا باپ ہی سب سے بڑھ کر غضب ناک ہوتا ہے۔کلالہ رشتہ دار آ دمی کے لیے اُس کے باپ کی طرح خضب ناکنہیں ہوتے۔''

---- ميزان ۵۲۲ ----

ایک اعرابی کا قول ہے:

مالی کثیر ویرثنی کلالة متراخ نسبهم.

(لسان العرب ٥٩٢/١١)

ا مام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اُن کے بیالفاظ قال کیے ہیں:

يا رسول الله، انما يرثني كلالة.(رقم ٣١٣٨)

بہت ی تفسیری روانیوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں۔ ابو بکر جصاص'' احکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

وروى عن ابى بكر الصديق، و على، وابن عباس فى احدى الروايتين ان الكلالة ما عدا الوالد والولد، وروى محمد بن سالم عن الشعبى عن ابن مسعود انه قال: الكلالة ماخلا الوالد والولد، و عن زيد بن ثابت مثله. (٨٤/٢)

لرجصاص''احکام القرآن' میں لکھتے ہیں: ''سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدناعلی سے روایت ہے کہ

"ا الله كرسول، مير بوارث صرف كلاله بين."

"ميرے ياس مال بہت زيادہ ہے اور ميرے وارث

دور کے رشتہ دار ہیں۔''

باپ اوراولا د کے سواسب کلالہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس باب میں دوروا بہتیں ہیں۔ اُن میں سے ایک میں یہی مضمون ہے۔ محمد بن سالم نے فعلی سے اوراُ نھول نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ اُنھول نے

. فرمایا:باپ اوراولاد کے سواسب کلالہ ہیں۔اور حضرت

زید بن ثابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے ہیں۔''

اب آیئز ریجث میں دیکھیے، جہاں تک پہلے معنی کاتعلق ہے، فقہانے اگر چہ یہاں بالا تفاق وہی مراد لیے ہیں ہمیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ بیمعنی یہاں مراد لیناکسی طرح ممکن نہیں ہے۔

ترجی محض حسن تالیف کے لحاظ سے ہوگی۔

چنانچہ آیت میں ٹیُورَثُ 'ہمارے نزدیک، باب افعال سے بنی للمفعول ہے۔ کَللَةُ 'اُس سے مفعول لہ ہے۔ کَانَ ' یہاں ناقصہ ہے، رَجُلَّ اَوِ امُراَةٌ '، 'کَانَ 'کے لیے اسم ہیں اور ٹیُورَثُ 'اُس کی خبرواقع ہوا ہے۔ اِس تالیف کی روسے اِس کا ترجمہ بہ ہوگا:

''اورا گرکسی مردیاعورت کواس کے کلالتعلق کی بناپروارث بنایا جاتا ہے۔''

وارث بنانے کا اختیار، ظاہرہے کہ مرنے والے کو ہوگا اور ٹیُورٹُ 'کے معنی اِس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ اُن وارثوں کی عدم موجود گی میں تر کے کا وارث بنادیا جا تاہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں۔

'وَّكُ أَخُ اَوُ اُخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوْ آ اَكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَآءُ فِي الثُلُثِ مِن بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَآ اَوُ دَيْنِ، يَعْمَايك بى رشته كَ تعلقين ميں سے اگر كى ايك مرديا عورت كو وارث بنايا جاتا ہے ، اُس ہوتو اُس مال كا چھا حصہ جس كا اُسے وارث بنايا گيا ہے ، اُس كے بھائى يا بہن كو ديا جائے گا اور اگر اُس كے بھائى يا بہن ايك سے زيادہ ہوں تو وہ سب ايك تهائى ميں برابر كے شريك ہوں گے۔ اِس كے بعد ليہ كہنے كا فرور اُر اُس كے بھائى بہن ايك سے زيادہ ہوں تو وہ سب ايك تهائى ميں برابر كے شريك ہوں گے۔ اِس كے بعد ليہ كہنے كی ضرورت نہيں ہے كہ باقى ١٩٦٩ يا دو تهائى اُس مرديا عورت كو ديا جائے گا جے وارث بنايا گيا ہے۔ ہم اگر يہ ہيں كہ \_ ''زيد نے اِس رقم كا وارث آپ كے بيٹے كو بنايا ہے ، ليكن اُس كا كوئى بھائى ہوتو ايك تهائى كا حق دار وہ ہوگا' \_ تو اِس جملے كا مطلب ہر خص يہى سمجھے گا كہ بھائى كا حصہ دینے كے بعد باقى رو پيها س بيٹے كو ديا جائے گا جے رقم كا وارث بنايا گيا ہے۔

قرآن مجید کی میہ ہدایت بڑی حکمت پر بنی ہے۔ مرنے والا کلالہ رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بھائی ، بہن ، ماموں ،
پھوپھی یا پچاو غیرہ کو وارث بناسکتا ہے۔ لیکن ، ظاہر ہے کہ جس بھائی یا ماموں کو وارث بنایا جائے گا، مرنے والے کے بھائی
اور ماموں اُس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی معاملہ پچا ، پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے ۔ کوئی شخص اپنے ذاتی رجحان کی بنا
پر کسی ایک ماموں یا پھوپھی کو ترجیح دے سکتا ہے ، مگر اللہ تعالی نے اِس کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک ہی رشتہ کے دوسرے متعلقین
بالکل محروم کر دیے جائیں۔ چنا نچہ اِس کے لیے میہ ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اگر ، مثال کے طور پر ، اپنے پچپاز مید کو باقی ترک کی اوارث بنا دیتا ہے اور اُس کے بچاعثمان اور احمد بھی ہیں تو ترکے جس ھے کا وارث زید کو بنایا گیا ہے ، اُس کا ایک تہائی عثمان اور احمد میں تقسیم کرنے کے بعد باقی ترکہ زید کو دیا جائے گا۔

'غَيْرَ مُضَآرِ ' وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيُمٌ ، آيت كَآخر مين بيالفاظ إلى تنبيه كي آئ بين كه وارث بنانے كا يم كسى حق داركے ليے ضرر كا موجب نہيں ہونا چاہيے۔الله تعالی نے وصیت میں ضرر رسانی كوروكنے ك

لیے اصل وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں الیکن آیت کا لہ کی روسے چونکہ مرنے والا اپنی مرضی ہے کسی رشتہ دار کو وارث بنا سکتا ہے، اِس لیے بیتھ میان کرنے کے بعد فرمایا کہ اِس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہا شاکا مشورہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی وصیت ہے۔ اُس کا بندہ جانتے بوجھتے کسی حق دار کومحروم کرتا ہے تو اُس کا اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اُس کے ہم ممل سے باخبر ہے اور اگر بے جانے بوجھے اُس سے کوتا ہی ہوجاتی ہوجاتی ہو جو اُس کا خالق برد بارہے، اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرتا ہے۔وہ نرم خوہے، بندوں پر اُن کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ ڈالتا۔ اُس کے حکموں میں اُن کے لیے سہولت ہے، تکی اور مشقت نہیں ہے۔

٧- يَسْتَ فُتُونَكَ، قُلِ: اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَللَةِ، إِنِ امْرُوَّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أَخْتُ فَلَهَا فِلْهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثْنِ مِمَّا تَرَكَ، وَ فُو يَرِثُهَآ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثُنِ مِمَّا تَرَكَ، وَ إِنْ كَانُوا إِنْ لَلهُ لَكُمُ اَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ إِنْ كَانُوا إِنْ اللهُ لَكُمُ اَنْ تَضِلُّوا، وَاللهُ إِنْ كَانُوا إِنْ اللهُ لَكُمُ اَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (الناء ٢٤٤١)

''لوگتم سے فتو کی پوچھتے ہیں، کہو: اللہ تصصیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتو کی دیتا ہے: اگر کوئی شخص بے اولا دمر جائے اور اُس کی ایک بہن ہی ہوتو اُس کے لیے تر کے کا نصف ہے اور اگر بہن بے اولا دمرے تو بھائی اُس کا وارث ہوگا اور بہنیں اگر دو ہوں تو اُس کے تر کے میں سے دو تہائی پائیں گی۔ اگر کئی بھائی بہن ، مردعور تیں ہوں تو مرد کا حصہ دو عور توں کے برابر موگا۔ اللہ تم ارے لیے وضاحت کرتا ہے تا کہ تم بھٹلتے نہ پھر واور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔''

اس سے پہلے اِن کان رَجُلِ اُیُورَثُ کَللَةً ، کی جوتاویل اوپر بیان ہوئی ہے، اُس کی روسے چونکہ بہن بھائی ، چپا ماموں ، خالہ پھویکھی وغیرہ ، سب کلالہ بیں اور مورث اُن میں سے جس کو چاہے ترکے کا وارث بنا سکتا ہے ، اِس لیے ہوسکتا تھا کہ وہ کسی چپا ماموں یا خالہ پھوپکھی وغیرہ کو اپنے بھائی بہنوں پر ترجیح دے۔ بیصورت مناسب معلوم نہیں ہوتی ، اِس لیے کہ اولاد کے بعد باتی سب قرابت مندول میں بھائی بہن ہی اقرب ہیں۔ عقل نقاضا کرتی ہے کہ اِس صورت میں ترکے کا برنا ہی اقرب ہیں۔ عقل نقاضا کرتی ہے کہ اِس صورت میں ترکے کا برنا حصہ اُنھیں مانا چاہیے۔ اِس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہن بھائی ہوں تو والدین میں سے ہرایک کو ترکے کا چھٹا حصہ علے گا۔ بید صعہ چونکہ وہی ہے جو اُنھیں اولا دکی موجودگی میں ماتا ہے ، اِس لیے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اِس صورت میں بھی کیا مرنے والے کو بیا ختیار ہے کہ وہ چا ہے تو بھائی بہنوں کو وارث بنا کے اور چا ہے تو اُنھیں محروم کردے؟ ہم نے کھی کیا مرنے والے کو بیا ختیار ہے کہ وہ چا ہے تو بھائی بہنوں کو وارث بنا کے اور چا ہے تو اُنھیں محروم کردے؟ ہم نے کے وارث اُس کے بھائی بہن ہیں ، لیکن اسلوب بیان سے یہ بات نگلتی ہے کہ اولا دکی غیر موجودگی میں میت کے وارث اُس کے بھائی بہن ہیں ، لیکن اسلوب بیان کی بیدالات ، ظاہر ہے کہ دلالت الفاظ کی طرح ہرا خمال سے خالی نہیں ہے کہ اس مسکلے پر بحث کی گنجا لیش باتی نہر ہے۔ اولا دموجود نہ ہوتو بھائی بہنوں کے بارے میں بیسوال آج بھی بیدا ہوا۔ جا برضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى، وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب على من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث، انما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض. (بخارى، رقم ١٩٢٧)

''ووفرماتے ہیں: میں بیارتھااور مجھ پر ہے ہوثی کاغلبہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے ہاں عیادت کے لیے تشریف لائے ۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کے پانی سے میرے اوپر چھیٹا دیا ۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ، میرا ترکہ کون پائے گا، میرے وارث صرف کلالہ ہیں؟ اِس پر آیت میراث میراث بازل ہوئی۔''

اِس حدیث کے الفاظ: 'انما یر ثنی کلالة فنزلت آیة الفرائض 'سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ سوال کلالہ رشتہ داروں میں سے بالخصوص بھائی بہنوں کی میراث کے بارے میں تھا اور سورہ نساء کی بیرآ خری آیت اِس استفتا کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔

قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ اُس میں سوالات نہایت اجمال کے ساتھ نقل ہوتے ہیں۔ چنا نچہ سوال کی نوعیت، اُس کا موقع وکل اور اطراف و جوانب بالعموم اُس جواب سے واضح ہوتے ہیں جو اِس کے بعد قرآن دیتا ہے۔
اِس چیز کولمحوظ ندر کھنے کی وجہ سے لوگوں کو'قُلِ اللّهُ یُفُتِین کُمُ فیی الْکَللَّةِ 'کی تاویل میں بڑی الجھنیں پیش آئی ہیں، ورال حالیکہ یہاں بھی سوال کواگر جواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو متعکم کا منشا بغیر کسی ابہام کے واضح ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ اِس میں اگر خور سے چیو وہی اسلوب ہے جو نُیوُ صِین کُمُ اللّهُ فِی آوُلادِ کُمُ 'میں ہے۔ وہاں وصیت میت کی وارث اولا د اِس میں اگر خور سے چیو وہی اسلوب ہے جو نُیوُ صِین کُمُ اللّهُ فِی آوُلادِ کُمُ 'میں ہے۔ وہاں وصیت میت کی وارث اولا د کے بارے میں ہے اور میال فتو کی امیت کے وارث کا لدر شتہ داروں کے بارے میں ہے۔ لفظ کہ لا آئیا موں ، بھائی بہن ،خالہ پھوچھی میں سے کی کو وارث بنادینے کی اجازت آیات میراث میں بیان ہوچکی ہے۔ یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ یہ چیز محوظ رہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا: کہدو ،اللہ تحصیں کلالہ میں بیان ہوچکی ہے۔ یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ یہ چیز محوظ رہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا: کہدو ،اللہ تحصیں کلالہ میں بیان ہوچکی ہے۔ یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ یہ چیز محوظ رہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا: کہدو ،اللہ تحصیں کلالہ میں ہوگئی بہنوں کے بارے میں فتو کی دیتا ہے۔ اِس اسلوب کی نظیر سور و کبر و کہ آیت یَا سُئلُو نَکُ عَنِ

'اِنِ امُرُوُّا هَلَكَ لَيُسَ لَهُ وَلَدُّ، يه بِها فَى بهنول كِميراث پانے كے ليے اُسى طریقے پر شرط ہے، جس طرح 'فَاِنُ ٤٣ مسلم، رقم ١٩٢٨ ميں وضاحت ہے كہ آيت ميراث سے مراديهاں سورہ نساء كى يہى آخرى آيت ہے جس ميں بھائى بهنول كے جھے بيان ہوئے ہيں۔ اِسى طرح بخارى، رقم ٢٧٣٣ ميں يہ بات بھى صراحت كے ساتھ بيان ہوئى ہے كہ اُن كے وارثوں ميں صرف بہنيں تھيں۔ ١٨٩ يا ١٨٩ - ملاحظہ ہو: تدبر قرآن، امين احسن اصلاحى ١١١ ك لَّمُ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَّورِثَهُ اَبُورُهُ عَيْنَ ہے۔ وہاں معنی یہ ہیں کہ میت ہے اولا دہواور ماں باپ ہی وارث ہوں تو اُن کا حصہ یہ ہوگا اور یہال مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کے اولا دخہ ہواوراً س کے بھائی بہن ہوں تو اُن کا حصہ اِس طرح ہے۔ اِس شرط سے واضح ہے کہ بھائی بہن صرف اولا دکی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں۔ اولا دموجود ہوتو میت کے ترکہ میں اُن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے ، الا میں کہ مرنے والانساء کی آ بیت ۱۲ میں کلالہ کے تکم عام کے تحت اُن میں سے کسی کو بچے ہوئے ترکہ وارث بنادے۔

بھائی بہنوں کے جو جھے یہاں بیان ہوئے ہیں، اُن میں اور اولا د کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اِنْ کَانُوا اِنحو ۃ وَ ہَالَا بَہُوں کے جو جھے یہاں بیان ہوئے ہیں، اُن میں اور اولا د کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اِنْ کَانُوا اِنحو ہَا وَ ہِن کا حصد دینے رِّجَالًا وَّ نِسَاءً فَلِلذَّ کَرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنتَیْنِ کَا اسلوب دلیل ہے کہ یہ جھے بھی والدین اور احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکے میں سے دیے جائیں گے۔ اِس کے دلائل ہم اولا د کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ چنا نچیتر کے کا جو حصہ بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا، میت کی صرف بہنیں ہی ہوں تو قر آن کی ہدایت کے مطابق، اُنھیں بھی اُسی کا دو تہائی اور اُسی کا نصف ادا ہوگا۔

یہ بات، جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، آیت ۱۲،۱۱ ہے بھی واضح تھی کہ اولاد کی عدم موجود گی میں بھائی بہن اُس کے قائم مقام ہیں، کیکن نساء کی اِس آیت تبیین نے اِسے بالفاظ صرتح بیان کر دیا ہے۔ وہاں ممکن تھا کہ اسلوب بیان کی دلالت کو نہیم مقام ہیں، کیکن نساء کی اِس آیت بینین نے اِسے بالفاظ صرت کے بعد بیا حقال باقی نہیں رہا۔ چنانچے فرمایا ہے: یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ اَنْ تَضِیلُوْا، وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ۔

## قانون دعوت

دین کا ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ جولوگ اِس دنیا میں حق کواختیار کریں، وہ اُسے اختیار کر لینے کے بعد دوسروں کو بھی برابراُس کی تلقین وضیحت کرتے رہیں۔ دین کا یہی مطالبہ ہے جس کے لیے بالعموم دعوت و تبلیخ کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان اِس حقیقت سے ہمیشہ واقف رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جوروشن اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، اُس کا میرحق ہم پرعائد ہوتا ہے کہ ہم دوسرول کو بھی اِس سے محروم خدر ہے دیں۔ اِس کا م کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالی نے جہاں سیاست ، معیشت ، عبادات اور بعض دوسر سے معاملات میں اپنی شریعت انسانوں کو دی ہے، پیش نظر اللہ تعالی نے جہاں سیاست ، معیشت ، عبادات اور بعض دوسر سے معاملات میں اپنی شریعت انسانوں کو دی ہے، وہاں دعوت کے لیے بھی ایک مفصل قانون اِس شریعت میں واضح فرمایا ہے۔ اِس قانون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس میں دعوت کی ذمہ داری اہل ایمان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ صورتوں میں اُن پر عائد کی گئی ہے۔ تفہیم مدعا کے لیے ہم اِس قانون کو درج ذیل عنوانات کے تھے ہیان کر سکتے ہیں:

يغيبر كى دعوت

ذریت ابراہیم کی دعوت

علما کی دعوت

رياست کی دعوت

فرد کی دعوت

دعوت کی حکمت عملی

ذیل میں ہم اِنھی عنوانات کے تحت اِس باب میں قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔

# پیغمبر کی دعوت

يَآيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا آرُسَلُناكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

\_\_\_\_\_ میزان ۵۳۲ \_\_\_\_\_

(الاحزاب٣٣:٥٥-٢٦)

''اے پیغمبر،ہم نے تعصیں گواہی دینے والا اورخوش خبری پہنچانے والا اورانذ ارکرنے والا اوراللہ کے اذن سے اُس کی طرف دعوت دینے والا اور ( انسانوں کی ہدایت کے لیے )ایک روثن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دعوت ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اِن آیات میں پوری تفصیل کے ساتھ کر دی ہے۔اللہ کے جو پیغیر بھی اِس دنیا میں آئے ،قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اِسی دعوت الی اللہ اور انذار و بشارت کے بیان ہوئی ہے۔ اِن نبیوں میں سے اللہ تعالی نے جنھیں رسالت کے منصب پر فائز کیا ،اُن کے بارے میں البتہ ،قر آن بتا تا ہے کہ وہ اِس انذ ارکواینی قوموں پرشہادت کے مقام تک پہنچا دینے کے لیے بھی مامور تھے ۔قر آن کی اصطلاح میں اِس کے معنی پیر ہیں کہ فق لوگوں پر اِس طرح واضح کر دیا جائے کہ اِس کے بعد کسی شخص کے لیے اُس سے انحراف کی گنجا لیش نہ ہو: 'لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلُّ (تاكرسولوں كے بعدلوگوں كے ليے اللہ كسامنے كوئى عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہرہے )۔ اِس کی صورت میہ وتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اِن رسولوں کواپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغری اُن کے ذریعے سے اِسی دنیامیں بریا کردیتے ہیں۔اُنھیں بتادیا جا تاہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے قواس کی جز ااور اِس سے انحراف کریں گے قواس کی سزا اُنھیں دنیا ہی میں مل جائے گی ۔ اِس کا نتیجہ بیزنکتا ہے کہ اُن کا وجودلوگوں کے لیے ایک آبیت الٰہی بن جاتا ہےاوروہ خدا کو گویا اُن کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اورعدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔اِس کے ساتھ اُنھیں حکم دیاجا تاہے کہ جس حق کوہ ہچشم سر دیچہ چکے ہیں،اُس کی تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم وکاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہی شہادت ہے۔ یہ جب قائم ہوجاتی ہے تو دنیا اور آخرت ، دونوں میں فیصلہُ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اِن رسولوں کو غلبه عطافر ماتے اور اِن کی دعوت کے منکرین پراپناعذاب نازل کردیتے ہیں۔سورۂ احزاب کی اِن آیات میں 'شاہدًا' کالفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے إسى منصب كو بيان كرنے كے ليے آيا ہے۔ نبيوں كا انذار و بشارت تو كسى وضاحت كا تقاضا نہیں کرتا 'میکن رسولوں کامعاملہ اِس سے مختلف ہے۔ا نذار و بشارت کے ساتھ وہ شہادت کی جس ذ مہداری کے لیے مامور ہوتے ہیں ، اُس کے تقاضے سے اُن کی دعوت کے چند مراحل اور اُن مراحل کے چند لاز می نتائج ہیں جو اُٹھی کے ساتھ خاص ہیں ۔ بید عوت کی کسی دوسری صورت سے متعلق نہیں ہیں۔ رسولوں کی دعوت کے یہی مراحل ہم تفصیل کے ساتھ

ل ۲۱۳:۲ آدُ'لوگایک ہی جماعت تھے، ( اُنھوں نے اختلاف کیا ) تواللہ نے نبی بھیجے، بشارت دیتے اورانذ ارکرتے ہوئے۔'' ۲۔ النساء ۱۲۵:۲

#### یہاں بیان کریں گے۔

#### انذار

یہ اِس دعوت کا پہلام حلہ ہے۔ 'انذار' کے معنی کسی برے نتیجے سے لوگوں کو نبر دار کرنے کے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو ہمیشہ دوعذ ابول سے خبر دار کرتے رہے ہیں: ایک وہ جس سے اُن کے منکرین قیامت میں دوچار ہوں گے اور دوسرا وہ جو اُن کی دعوت کے مقابلے میں سرکتی اختیار کرنے والوں پر اِسی دنیا میں نازل ہوگا۔ وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ وہ زمین پرایک قیامت صغری ہر پاکر دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ خدا کی جت جب اُن کی دعوت سے پوری ہوجائے گی تو اُن کی قوم کو اپنی سرکتی کا نتیجہ لاز ما آسی دنیا میں دیکھنا ہوگا۔ قرآن کے چھٹے باب میں سورہ قمر اِس سند کا حوالہ دے کر اللہ تعالی نے بڑی تہدید کے اسلوب میں انذار کی بہترین مثال ہے۔ اُس میں رسولوں سے متعلق اپنی سنت کا حوالہ دے کر اللہ تعالی نے بڑی تہدید کے اسلوب میں فرمایا ہے: 'اکھناڑ کئم خَیْرٌ مِن اُولِا کُھُم اُمُ لُکُم بُرَآءَ ہُ فِی الزُّبُولِ ' کیا تھے اللہ کا ندازہ کرسکا ہے الجن (۲۷) تک چھے موباتا ہے کہ اِسی مرحلے کی سورتیں ہیں۔ اِن سورتوں سورتیں ،خودقر آن کے نظم ہی سے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہوجاتا ہے کہ اِسی مرحلے کی سورتیں ہیں۔ اِن سورتوں مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ اِن سورتوں اِس مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ سورۂ قلم میں باغ والوں کی تمثیل بیان کرکے قرآن نے اِس انذار کا خلاصہ اِس طرح بیان مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ سورۂ قلم میں باغ والوں کی تمثیل بیان کرکے قرآن نے اِس انذار کا خلاصہ اِس طرح بیان مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ سورۂ قلم میں باغ والوں کی تمثیل بیان کرکے قرآن نے اِس انذار کا خلاصہ اِس طرح بیان

كَذْلِكَ الْعَذَابُ ، وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ اَكُبَرُ ، لَوُ كَانُوُا يَعْلَمُونَ . (٣٣:٧٨)

''(ام القریٰ کے لوگو،تم اِس پیغیمر کو جھٹلا رہے ہوتو د کیچالو) اِس طرح آئے گاعذاب اور آخرت کاعذاب تو اِس سے کہیں بڑھ کر ہے۔اے کاش ، پیلوگ اُس کو

اس انذارکو چونکہ اِس دنیا میں لاز ما ایک حتمی نتیج تک پہنچنا ہوتا ہے، اِس لیے اِس میں اصلاً اُٹھی لوگوں کو خاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی قوم میں اثر ورسوخ رکھتے ہوں 'عوام اپنے علم وعمل اور سیرت واخلاق میں جن کے تابع ہوں ' جن کی بیاری دوسروں کے لیے بیاری اور تندر سی تندر سی کا باعث بنتی ہو؛ جن کے دل و د ماغ کا مفتوح ہو جانا سب کے مفتوح ہو جانے کا ذریعہ ہو؛ جن کے پاس مادی ذرائع و وسائل کی افراط حت کی قوت میں اضافہ کر سکے؛ جواپنی ذہنی رفعت سے وعوت کو علم وعمل کی بیاہ قوتوں کا سیلاب بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور عوام جن کی دلیلوں کے تارو پود کھرتے، جن کے فکر وفلسفہ کی جڑیں اکھڑتے اور جن کے نظام اخلاق وسیاست کے فلک بوس محلوں کی بنیادیں جب تک اپنی آنکھوں سے متزلزل ہوتے نہ دیکھ لیس، اُس وقت تک نہ دعوت حق کے لیے پوری طرح یک سوہو سکتے ہوں، نہ پرانے معتقدات کے گرداب سے نکل سکتے ہوں، نہ اُن کے بارے میں تذبذب سے نجات پاسکتے ہوں اور نہ کسی دعوت کی حمایت میں وہ ذہنی رفعت محسوں کر سکتے ہوں جس سے حوصلہ پاکر بدرو خین کے مجاہدوں کی طرح وہ اِن صنادید کی قوت وعظمت کا طلسم توڑ دیں۔

قر آن مجید سے پیغمبروں کے اندار کی بیخصوصیت جس طرح سامنے آتی ہے، اِس کی وضاحت میں استاذ امام امین احسن اصلاحی اپنی کتاب'' دعوت دین اوراُس کا طریق کار''میں لکھتے ہیں:

''... حضرت ابرائیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خودا ہے اُس خاندان کودعوت دی جوقوم کی مذہبی پیشوائی کی مند پر متعمکن تھا۔ پھراُس بادشاہ کودعوت دی جس کے ہاتھوں میں سیاسی اقتدار کی باگ تھی اور جوا ہے آ پ کولوگوں کی زندگی اور موت کاما لک سمجھے ہوئے بیٹھا تھا... حضرت موسی علیہ السلام کواللہ تعالی نے تھم دیا کہ سب سے پہلے فرعون کو مخاطب کریں ... حضرت مسیح علیہ السلام ، مودعلیہ السلام ، سب کی دعوتیں قر آ ن مجید میں ندکور ہیں ۔ اِن میں سے ہر نبی نے سب سے پہلے اپنے وقت کے ارباب اقتد اراور متنکبرین کو جنجھوڑ ااور اُن کے افکار ونظریات پرضرب لگائی۔ سب سے آخر میں آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آ پ کو تھم ہوا کہ اپنے قر ببی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ لوگ عرب کی فرہبی اور پدر سرانہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آ پ کو تھم ہوا کہ اپنے قر ببی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ لوگ عرب کی فرہبی اور مینمائی کو مت کے ارباب حل وعقد تھے اور اِس کے واسطے سے سارے عرب کی اخلاقی اور سیاسی رہنمائی کررہے تھے۔'' (۹۳)

الله تعالی کاارشاد ہے:

وَ كَذَٰلِكَ اَوُ حَيُنَاۤ اِلِيُكَ قُرُانًا عَرِبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْمَالِقِ كَالِوراً مِلْ مَ مَ مَ مِي يَقِر آ نِ عَرِبِي وَى كَيا ہے كَةً الْقُراى وَ مَنُ حَولَهَا وَ تُنَذِرَ يَومُ الْجَمْعِ لَا ام القرى اورائس كَردوبيش مِيس بِن والول كوفرواركر رَبِّ مِن مِن بِن والول كوفرواركر رَبِّ مِن مِن بِن فِيُهِ ، فَرِيُقٌ فِي الْعَجَنَّةِ وَ فَرِيُقٌ فِي السَّعِيرِ. دواورائس روزمحش سے فرداركر دوجس كَ آنے ميں كوئى (الثورى ٢٣١٤) شبنيس ، جہال ايك جماعت كو جنت ميں جانا ہے اور

انذارعام

یہ دوسرامرحلہ ہے۔اِس میں اور مرحلہُ انذار میں اِس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ اُس میں دعوت فرداً فرداً یانج کی بعض

ایک کوجہنم میں۔''

مجالس ہی میں بیش کی جاتی ہے،لیکن اِس مرحلے میں پیغیبرکو تکم دیا جاتا ہے کہ وہ تھلم کھلا اپنی قوم کو پکارنے کے لیےا تھے اور جس حد تک اور جن ذرائع سے بھی ممکن ہو، اپنی دعوت ہائے پکارےاُن کے سامنے رکھ دے ۔ پیٹمبروں کی دعوت میں بیہ مرحلہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔قرآن نے بتایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعوت میں جب بیرمرحلہ آیا تو اِس کی تیار بول کے لیے آپ کو قیام اللیل کا تھم دیا گیا۔قرآن کی سورہ مزمل اِسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اِس میں اللہ تعالی نے آپ کورات کی نماز کے لیے اٹھنے، اُس میں ٹھیرٹھیر کر قر آن پڑھنے،اپنے پروردگار کی صفات پر متنبہ ہو کراینے دل کواُس کی یاد سے معموراور زبان کوأس کی شبیج و تحمید سے تر رکھنے اور رات کی تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اُسی کے ساتھ لولگانے کی مدایت کی اور فر مایا کہ بید مدایت ہم اِس لیے کررہے ہیں کہ 'اِنَّا سَنُلُقِییُ عَلَیْكَ قَوُلاً تَقِیلاً '(عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہمتم پر ڈال دیں گے )۔ چنانچہ اِس کے بعد کی سورہ میں بہ بوجھ آپ پر ڈال دیا گیااورارشاد ہوا:

يَآيُّهَا الْمُدَّيِّرُ، قُمُ فَأَنُذِرُ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ وَيَيَابَكَ "الساورُ هليكِ كربيضخوالے،الشواورانذارعام ك فَطَهَّرُ وَ الرُّ بُحزَ فَاهُجُرُ وَ لاَ تَمُنُنُ تَسُتَكُثِرُ ليه كُثِر مِهِ جاوَاوراي بروردگارى كى برانى بيان كرواوراً پيغ دامن دل كو پاك ر كھواور شرك كى إس غلاظت سے دوررہواور دیکھوا پی سعی کوزیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھواور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔''

وَلِرَبِّكَ فَاصُبِرُ. (المدرثيناك: ١-١)

دعوت کی ترتیب اِس مرحلے میں بھی وہی رہتی ہے اور اصلاً قوم کے پیشوا اور ارباب حل وعقد ہی پیغمبر کے مخاطب ہوتے ہیں کیکن انذار عام کی شدت اُس رعمل کوجھی پوری قوت سے سامنے لے آتی ہے جومرحلۂ انذار میں اِس طرح نمایاں نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جولوگ سب سے پہلے ایمان لائے ،وہ چونکہ زیادہ تر نو جوان تھے،اِس لیے بیردعمل بھی اولاً اُن کے اعزہ واحباب اور متعلقین کی طرف سے ظاہر ہوا۔ قوم کے زعما اُس وقت میدان میں آئے، جب اُنھوں نے دیکھا کہ پنجبری دعوت اب معاشرے میں موثر ہورہی ہے۔ پھراُنھوں نے جو کچھ کیااور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو اِس موقع پر جو روبہاختیارکرنے کی ہدایت ہوئی ، وہ اِس مرحلے کی سورتوں میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے ۔سورہ پونس کے اِن دومقامات سے إس كاليجهاندازه كياحاسكتاب فرماياب:

''اور جب ہماری آیتیں اُن کو پڑھ کرسنائی حاتی ہیں، نہایت صاف تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تو قع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اِس کے بحابے کوئی اور قر آن لاؤیا

وَإِذَا تُتُلِي عَلَيُهِمُ ايَاتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَآءَ نَا: ائُتِ بِقُرُان غَيُر هٰذَآ اَوُ بَدِّلُهُ، قُلُ: مَا يَكُو نُ لِي آنُ أُبَدِّلَهُ مِن تِلُقَآئِ نَفُسِي،

يم المزمل٣٧:٥\_

إِنْ اتَّبُعُ إِلَّا مَا يُو خَى الِّيَّ، اِنِّيَ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. (١٥:١٠)

قُلُ: يَايَّهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِّنُ دِينِي فَكَ آعُبُدُ اللَّهِ ، وَلَكِنُ فَلَا آعُبُدُ اللَّهِ ، وَلَكِنُ اللَّهِ ، وَلَكِنُ اللَّهِ ، وَلَكِنُ اللَّهِ اللَّهِ ، وَلَكِنُ اعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفِّكُمْ ، وَأُمِرُتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاَنْ اَقِمُ وَجُهَكَ لِللَّيْنِ حَنِيفًا، مِنَ الْمُشُورِكِينَ . (١٠٣٠-١٠٥)

اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اِن سے کہد دو: یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اِس میں ترمیم کردوں۔ میں تو بس اُس وَی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ میں نے اگر اپنے پروردگار کی نافر مانی کی تو میں ایک بڑے ہول ناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔'' اِن سے کہد دو: لوگو، اگرتم میرے دین کے بارے میں کسی تر دد میں مبتلا ہوتو سن لوکہ تم اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو، میں اُن کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اُس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تحصیں وفات دیتا ہے اور جھے میم ہوا ہے کہ میں اہلی ایمان میں سے ہوں اور تھم ہوا ہے کہ میں اہلی ایمان میں سے ہوں اور تھم ہوا ہے کہ میں اہلی ایمان میں سے ہوں اور تھم ہوا ہوگی کے ساتھ اپنارخ سیدھادین حق کی طرف کرلوں اور ہرگز اِن مشرکوں میں سے نہ ہوں۔''

یہی مقام ہے جس تک پہنچنے کے بعد پھر اس مرحلے میں وہ وقت بھی آ جا تا ہے جب پیغیبر کو اِن متکبرین کے بہت زیادہ در پے ہونے سے روک دیا جا تا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اب اپنے ساتھیوں کی تربیت ہی کواصلاً اپنی تو جہات کا مرکز بنائے۔قرآن میں بیر ہدایت اِس طرح بیان ہوئی ہے:

فَتَوَلَّ عَنُهُمُ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَّذَكِّرُ فَاِنَّ الذِّكُرى تَنْفَعُ الْمُؤُمِ مِنْيُنَ. (الذاريات ۵۵-۵۵)

عَبَسَ وَ تَوَلِّى اَنُ جَآءَ هُ الْاعُمٰى، وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِى اَوْ يَلَّ كَرْى اَمَّا مَنِ لَعَلَّهُ يَزَّكُى اَوْ يَلَّ كَرْى اَمَّا مَنِ السَّغُنى فَانُتَ لَهُ تَصَدِّى وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزَّكَى، اسَتُغنى فَانُتَ لَهُ تَصَدِّى وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزَّكَى، وَامَّا مَنُ جَآءَ كَ يَسُعٰى وَهُو يَخْشَى فَانُتَ عَنُهُ تَلَهَّى . كَلَّآ، إِنَّهَا تَذُكِرَةً، فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَةً، فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَةً، فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ، مَرُفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ، بِأيدِي سَفَرَةٍ ، كِرَام بَرَرَةٍ . (عبس ١٨٠٠-١٦)

''إس ليےابتم إن سے اعراض كرو۔ابتم بركوئى الزام نہيں اور يادد ہانى كرتے رہو، كيونكه يادد ہانى الل ايمان كوفقع ديتى ہے۔''

"أس نے توری چڑھائی اور منہ پھیرلیا، اِس پر کہ (قریش کے سرداروں کے ساتھ اُس کی مجلس میں) وہ نابینا آگیا اور شخصیں کیا معلوم، (اے پینیبر) کہ شاید وہ (لوچھااور) سدھرتایا (تم سناتے)، وہ نصیحت سنتالوریہ نصیحت اُس کے کام آتی۔ یہ جو بے پروائی برتے ہیں، اُن کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، درال حالیکہ بیا گرنہ سدھریں تو تم پرکوئی ذمہداری نہیں ہے۔ اور وہ جوشوق سے تمارے میں تا ہے اور (خداسے) ڈرتا بھی ہے تو اُس سے تم

بے پروائی برتے ہو۔ ہرگر نہیں، (اِن کے پیچیے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے)۔ یہ توایک یاد دہائی ہے۔ سوجس کا جی چاہے، اِس سے یاد دہائی حاصل کرے (اور جس کا جی چاہے، کا نول میں انگلیاں ٹھونس لے )۔ ادب کے لائق، بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بہت صاحب عزت، بہت وفا دار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔''

### اتمام حجت

سے باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی چیز ہے جے اصطلاح میں اتمام جت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو پھے پیش کیا جارہا ہے، وہ اِس
لیے باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی چیز ہے جے اصطلاح میں اتمام جت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو پھے پیش کیا جارہا ہے، وہ اِس
طرح مبر ہن ہوجائے کہ ضد، ہٹ دھری اور عناد کے سواکوئی چیز بھی آدمی کو اُس کے انکار پر آمادہ نہ کر سکے۔ اِس میں ظاہر
ہے کہ خدا کی دینونت کے ساتھ اسلوب، استدلال، کلام اور پیغیر کی ذات وصفات اور علم وعمل، ہر چیز موثر ہوتی ہے، یہاں
تک کہ معاملہ کھلے آسان پر جیکتے ہوئے سورج کی طرح روثن ہوجاتا ہے۔ چنانچہ اِس موقع پر پیغیبرا پنے مخاطبین کا انجام بھی
بری حد تک واضح کر دیتا ہے اور دعوت میں بھی بالکل آخری تنبیہ کالب واجہ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فیل اور
سورہ قریش میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اِسی مرحلہ اتمام جت کے اختتام پر نازل ہوئی ہیں، سیدونوں چیزیں
ہمتنمایاں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے:

اللهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصُحْبِ الْفِيُلِ؟ اللهُ يَكُمُ عَلَيْهِمُ يَضُلِيلٍ؟ وَّارُسَلَ عَلَيْهِمُ يَخُعُلُ ؟ وَّارُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا اَبَابِيُلَ؟ تَرُمِيْهِمُ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ مَّاكُولٍ. (١:١٠٥)

لِإِيُلفِ قُرِيشٍ، الفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ، فَلُيَعُبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطُعَمَهُمُ مِّنُ جُوعٍ وَّامَنَهُمُ مِّنُ حَوُفٍ. (١٠١٦-٣)

''تونے دیکھانہیں کہ تیرے پروردگارنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اُن کی چال کیا اُس نے اکارت نہیں کر دی؟ اوراُن پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلطنہیں کردیے؟ (اِس طرح کہ) تو کی ہوئی مٹی کے پھر اُنھیں مارر ہاتھا اوراُس نے اُنھیں کھایا ہوا بھوسا بنادیا۔'

'' قریش کو مانوس کر دینے کے باعث ، (اور پیخی نیس تو حرم کے سایۂ امن میں ) سر دی اور گرمی کے سفروں سے اُن کو مانوس کر دینے ہی کے باعث ، اُنھیں چاہیے کہ وہ اِس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے (اِن پنجر پہاڑوں کی ) بھوک میں اُنھیں کھلایا اور (اِن کے)

### خوف ميں أخصيں امن عطافر مايا۔''

پہلی سورہ ،اگر خور سیجیے تو قریش کو اِس حقیقت پر متنبہ کرتی ہے کہ جس پر وردگار نے تمھارے سامنے اپنے دشمنوں کو اِس طرح پامال کیا ہے ،تم اُس کی دشمنی کے لیےا مٹھے ہوتو تمھاراانجام بھی اُن سے مختلف نہ ہوگا ،اور دوسری سورہ اُنھیں اِس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جس گھرکی تولیت اُنھیں حاصل ہے ، بیاُسی کا مالک ہے جس نے اُنھیں رزق اورامن سے نواز اہے ، لہٰذا اُس کا بیری تو کم سے کم اُنھیں پچا ننا چا ہے کہ اِس دنیا میں وہ اُسی کے بندے بن کررہیں۔

دعوت کے اِس مرحلے میں پیغیبر کا اسلوب یہی ہوتا ہے۔

#### *پنجر*ت و براءت

یہ چوتھا مرحلہ ہے۔اللہ کے پیغیبر جب تبلیغ کاحق بالکل آخری درجے میں ادا کر دیتے ہیں اور ججت تمام ہوجاتی ہے تو یہ
مرحلہ آ جا تا ہے۔ اِس میں قوم کے سرداروں کی فر دقر ارداد جرم بھی پوری وضاحت کے ساتھ انھیں سنادی جاتی ہے اور یہ
بات بھی بتادی جاتی ہے کہ اُن کا پیانہ عمر لبریز ہو چکا۔لہذا اب اُن کی جڑیں اِس زمین سے لاز ماً کٹ جا کیں گی۔ اِس کے
ساتھ پیغیبر کوبھی بشارت دی جاتی ہے کہ نصرت خداوندی کے ظہور کا وقت آپہنچا۔ وہ اور اُس کے ساتھی اب نجات پاکیں گے اور
جس سرز مین میں وہ کمز وراور ہے بس تھے، وہاں اُنھیں سرفر ازی حاصل ہوجائے گی۔ اِس لیے اپنی قوم کی تکفیر اور اُس کے
عقیدہ و فد ہب سے بےزاری کا اعلان کر کے وہ اب اُسے چھوڑ نے کے لیے تیار ہوجا کیں۔

نبی صلی الله علیہ وسلم کی دعوت میں ریسب جس طرح ہوا، وہ قرآن کی إن سورتوں سے واضح ہے:

اَرَءَ يُتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ؟ فَذَلِكَ الَّذِي الَّذِي يَدُعُ بِالدِّيْنِ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْمَسْكِيْنِ، يَدُعُ الْمَسْكِيْنِ، فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلاَتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلاَتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ اللَّهُونَ الْمَاعُونَ. الَّذِينَ هُمُ يُرَآءُ وَنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

(الماعون ٤٠١:١-٧)

''تم نے دیکھا اُسے جوروز جزا کو جھٹلاتا ہے، (اے پیٹیم) بیہ وہی تو ہے جویٹیم کو دھکے دیتا اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ اِس لیے بربادی ہے (حرم کے پروہت) اِن نمازیوں کے لیے جواپنی نمازوں کی حقیقت) سے غافل ہیں۔ یہ جو (عبادت کی) نمایش کرتے اور بریخ کی کوئی اوئی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔''

" ہم نے یہ خیر کثیر (اپنا یہ گھی) تعصیں عطا کر دیا ہے،

(اے پیغیبر) ۔ اِس لیے تم (اِس میں اب) اپنے پروردگار

ہی کی نماز پڑھنااوراً سی کے لیے قربانی کرنا ۔ اِس میں شبہ

نہیں کہ تمصارا یہ دشمن ہی جڑکٹا ہے، اِس کا کوئی نام لیوانہ

إِنَّا اَعُطَيْنَكَ الْكُو تَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ، إِنَّا اَعُطَيْنَكَ وَانْحَرُ ، إِنَّا اَتُكُو أَنَّا اللَّهُ الْأَبْتَرُ. (اللَّوْرُ ١:١٠٨)

رہےگا۔''

قُلُ: يَّائَيُّهَا الْكَفِرُونَ ، لَآ اَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ ، وَلَآ اَنْتُمُ عَبِدُونَ ، وَلَآ اَنْا عَابِدٌ مَّا عَبُدُ ، وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدُ أَنَّهُم عَبِدُونَ مَآ اَعُبُدُ. لَكُمُ دِيُنُكُمُ وَلِيَ النَّهُم عَبِدُونَ مَآ اَعُبُدُ. لَكُمُ دِيُنكُمُ وَلِيَ كَالِهُ وَلِيَا اللهِ وَالا ١٠١٠- ٢)

"تم اعلان کرو، (اے پیغیر) کہ اے کافرو، میں اُن
چیزوں کی عبادت نہ کروں گاجن کی تم عبادت کرتے ہو
اور نئم بھی (تنہا) اُس کی عبادت کروگے جس کی عبادت
میں کرتا ہوں اور نہ اِس سے پہلے بھی میں اُن چیزوں کی
عبادت کے لیے تیار ہوا جن کی عبادت تم نے کی اور نہ تم
عبادت کے لیے تیار ہوا جن کی عبادت تم نے کی اور نہ تم
عبادت میں کرتا رہا ہوں۔ (اِس لیے اب) تمھارے
لیخھارادین ہے اور میرے لیے میرادین۔'
لیخھارادین ہے اور میرے لیے میرادین۔'
ناللہ کی مدداوروہ فتح جب آ جائے (جس کا وعدہ ہم
نے تم سے کیا ہے)، اور تم لوگوں کو جوق در جوق اللہ کے
دین میں داخل ہوتے دکھے لوتو اپنے پروردگار کی تشیخ کرو
دین میں داخل ہوتے دکھے لوتو اپنے پروردگار کی تشیخ کرو
کے ماتھاوراً سے معافی چا ہو۔ (اِس لیے

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ الْفَوَاجَا، فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

(النصر • اا: ۱–۳)

اس کے بعد پنجیبر کو ججرت کا تکم دے دیا جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس ججرت کا تکم اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں ، اِس کا فیصلہ کوئی پنجیبر اپنے اجتہاد سے نہیں کر سکتا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اپنی عقل ورا ہے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ اُس کی طرف سے جت پوری ہوگئ ہے اور قوم کی طرف سے دعوت حق کے لیے اب کسی مثبت رد مل کی تو تعنہیں کی جا سکتی ، کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ چنانچے قوم کو ط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر جب خدا کے فرشتے ابراہیم جسے جلیل القدر پنجیبر کے پاس آئے تو اُنھوں نے اِسے قبل از وقت سمجھا اور اِس کے بار سے میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کیا اور یونس علیہ السلام نے اپنی را سے سے فیصلہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر شخت مواخذہ کیا اور اُن کے رجوع کے بعداُن کی قوم کے ایمان سے نے اپنی را سے سے فیصلہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر شخت مواخذہ کیا اور اُن مجید اُنھی کی مثال پیش کر کے واضح کرتا ہے کہ سے بات ثابت ہوگئ کہ تو فیق مہدایت کا وقت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن مجید اُنھی کی مثال پیش کر کے واضح کرتا ہے کہ اللہ کے پیغیمر کو اِس معاطم میں پوری استفامت کے ساتھ اللہ کے فیصلہ کا منتظر رہنا چا ہیے۔ وہ اپنی را سے سے خوش دعوت کا فی حد تک ادا ہو چکا ، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ اُس پر لا زم ہے کہ وہ جس خرمہ دے در اُس میں برابر لگار ہے ، یہاں تک کہ اُس کا پروردگار ہی یہ فیصلہ کرد سے کہ جت پوری ہوگئ ، قوم کی مہلت ختم مامور ہوا ہے ، اُس میں برابرلگار ہے ، یہاں تک کہ اُس کا پروردگار ہی یہ فیصلہ کرد سے کہ جت پوری ہوگئ ، قوم کی مہلت ختم

۵ موداا:۱۲۷-۲۷

ي. الصَّفَّت ١٣٩:٣٧–١٢٨.

#### ہوئی اوراب پیغیبرانھیں چیوڑ کر جاسکتا ہے۔

#### جزاوسرا

یہ آخری مرحلہ ہے۔ اِس میں آ سان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور پیغیبر کی قوم کے لیےایک قیامت صغریٰ ہریا ہوجاتی ہے۔ پیغمبروں کےانذار کی جوتاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے،اُس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اِس موقع پر بالعموم دوہی صورتیں پیش آتی ہیں:ایک بیر کہ تیغبر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اوراُسے کوئی دارالبجرت بھی میسزنہیں ہوتا۔ دوسرے بیر کہ وہ معتد بہ تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اوراُس کے نکلنے سے پہلے ہی کسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ اُس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ اِن دونوں ہی صورتوں میں رسولوں ہے متعلق خدا کی وہ سنت لاز ماً روبیمل ہوجاتی ہے جوقر آن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

کررہے ہیں،وہی ذلیل ہول گے۔اللہ نے لکھ رکھاہے که میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بے شک،

إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً، أُولَقِكَ فِي " " بِشِك، وه لوك جوالله اورأس كرسول كل خالفت الْاَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَاغُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيُزٌ. (المجادله ٥٨:٢٠-٢١)

الله قوی ہے، بڑاز بر دست ہے۔''

پہلی صورت میں رسول کے قوم کوچھوڑنے کے بعدیہ ذلت اِس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسان کی فوجیس نازل ہوتیں، ساف وحاصب کا طوفان اٹھتا اور ابروباد کےلشکر قوم پر اِس طرح حملہ آ ور ہوجاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں ہے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا ۔ قر آن ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح ، قوم لوط ، قوم صالح ، قوم شعیب اور اِس طرح کی بعض دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اِس ہے مشتثیٰ صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلاً تو حید ہی ہے وابستہ ہونے کی وجہ سے سید نامسے علیہ السلام کے اُن کو چھوڑنے کے بعد اُن کی ہلاکت کے بجاب ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاباُن برمسلط کردیا گیا۔ دوسری صورت میں عذاب کا بیفیصلہ رسول اوراُس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اِس صورت میں ، ظاہر ہے کہ قوم کو پچھ مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اِس عرصے میں دار البحرت کے مخاطبین پراتمام جحت بھی کرتا ہے،اپنے او پرایمان لانے والوں کی تربیت اورتطبیرونز کیہ کے بعد اُنھیں اِس معرکہ حق وباطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے اور دارالبجرت میں اپناا قتد اربھی اِس قدر مشحکم کر لیتا ہے کہاُ س کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا میمعر کہ سرکر سکے۔ اِس سار عمل کا نتیجہ بین کلتا ہے کہ رسول کے مخالفین اور موافقین بالکل ممیّز ہو كراس طرح سامنے آجاتے ہيں كەسنت الى كےمطابق فيلے سے پہلے ہر گروہ كوأس كى تمام ترخصوصيات كےساتھ بالکل الگ دیچے لیا جاسکتا ہے۔قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین میں بالعموم تین ہی قشم کے لوگ ہوتے ہیں: مخالفین مين معاندين،متربصين اورمخفلين اورموافقين مين سابقين اولين،تبعين بالاحسان اورضعفاومنافقين \_ ''معاندین'' سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت کے موثر ہوتے ہی بالکل تھلم کھلا اور پوری شدت کے ساتھ اُس کے مقابلے میں آ مقابلے میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔اُن کی اِس مخالفت کامحرک حمیت جابلی بھی ہوتی ہے، حسد و تکبر بھی اور مفاد پرستی بھی۔ پہتنوں محرکات مخالفت کی نوعیت کے لحاظ سے یکسال ایکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں۔

پہلائمرک بالعموم اُن لوگوں کومقابلے پرلاتا ہے جواپنے زمانے کی جاہلیت کے ساتھ پوری طرح مخلص اوراً س کے نظام کے سپے خادم ہوتے ہیں۔ وہ پینمبر کی دعوت کواپنے نظام اوراً س کے پس منظر میں موجودا پنے آبا کی روایات کے لیےا یک چیلنے سمجھ کراً س کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اُن کی میخالفت چونکہ قومی حمیت پرجنی ہوتی ہے، اِس وجہ سے اُس میں روالت اور کمینگی نہیں ہوتی ۔ چنانچہ میا گرمخالف رہتے ہیں تو ابوجہل کی طرح قوم پرستی کے پورے ولولے کے ساتھ مخالف رہتے اور اگرائیان لاتے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت عمر ہی طرح پورے دل اور پوری جان سے ایمان لاتے ہیں۔

دوسرامحرک عموماً اُن لوگوں کو معاندت پر ابھارتا ہے جو وقت کے نظام میں نسلاً بعد نسلِ دینی یاد نیوی ریاست کے مالک چلے آرہے ہوتے ہیں۔ بیلوگ سرداری اور پیشوا اُن کے ایسے عادی ہوجاتے ہیں کہ پھر کسی پیڈیمرکو بھی اپناسردار اور پیشوا مانا اُن کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور وہ حق کو بھی لاز ما اپنا پیرو بنا کررکھنا چاہتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بہی لوگ سخے جھوں نے کہا کہ اگر اللہ کواپنی ہدایت نازل کرنا تھی تو یہ طائف اور ام القریل کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہ ہوئی۔ یہود نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اِسی محرک کے تحت کی۔ حضرت میں علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے میہود نے بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے منہ بی پیشوا، فقیہ اور فرای بیاری کی ناکے میں سے نکل جانا اِس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو ۔ اِس طرح کے لوگ شروع شروع میں پیٹی جانا اِس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اِس طرح کے لوگ شروع شروع میں پیٹی ہواور اُس کی دعوت، دونوں کو حقیر سمجھ کر اُس سے بالکل صرف نظر کے رہتے ہیں ، لیکن جب د کھتے ہیں کہ اُس کا اثر لوگوں میں بڑھ د ہا ہے تو حسد کی آگ میں جل اٹھتے اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو حاسدین اِس دنیا میں اسے مخالف کرتے رہے ہیں۔

تیسرامحرک عام طور پراُن لوگوں کو آماد ہُ مخالفت کرتا ہے جواپنے ذاتی مفادات ہے آگے کسی چیز کود کیھنے پر بھی آمادہ منہیں ہوتے ۔ وہ ہر معاملے میں اپنی ذات کے اسیر، ہر قدم پر استحقاق کے طالب اور ہر شے کے حق وباطل کا فیصلہ اپنی ذات کے حوالے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں ۔ چنانچہ اپنی اِس اخلاقی پستی اور دنائت کی وجہ سے وہ بس اپنے مفادات ہی کی طرف لیک سکتے ہیں، پینمبر کی دعوت کو قبول کرنا اور اُس کے عقبات سے گزرنا اُن کے لیے کسی طرح ممکن

کے الزخرفm:m:س\_

۸. البقره۲:۹۰۱

و متى ۱۹:۲۴\_

نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ابولہب کارویہ اِسی کی مثال ہے۔

''متربصین'' سے مرادوہ لوگ ہیں جن پر پیغیبری دعوت کاحق ہونا تو کسی حدتک واضح ہوتا ہے، کیکن وہ حق کو مجر دخق کی بنیاد پر ماننے کے بجا ہے اِس انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھیں ، ستقبل اِس دعوت کے بارے میں کیا فیصلہ سنا تا ہے۔ چنا نچہ پیغیبر کے مقابلے میں بیزیادہ سرگر می تو نہیں دکھاتے ، لیکن ساتھ ہمیشہ مخالفین ہی کا دیتے ہیں اور شب وروز اِسی کوشش میں گئے رہتے ہیں کہ حق و باطل میں سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا ہوجائے ، اور اِن کو اِس معاصلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی زحمت نیا تھا اُن پڑے۔ آز مایش اور کھکش کے زمانے میں بیر پیغیبر کے حق میں کوئی کلمہ خیر بھی کہہ سکتے ہیں ، اُس کے بارے میں کہھی اپنی پہندیدگی بھی فام کر سکتے ہیں ، اُس کے مال یا اخلاقی کمھی اپنی پہندیدگی بھی فام کر سکتے ہیں ، اُس کی کا میابی کے جمتی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اُس کی مالی یا اخلاقی مدد کا حوصلہ بھی کر سکتے ہیں ، لیکن اِس زمانے میں اُس کی کا میابی کے جو تھم برداشت کر لینے پر آ مادہ ہوجانا ، اِن کے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔

'' مغفلین'' سے مراد وہ عوام الناس ہیں جو ذبنی اور معاشی لحاظ سے اپنے وقت کے نظام کے تالع اور ہر معاطع میں اسپنے زمانے کے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے پیروہوتے ہیں۔ چنا نچے پیٹمبر کی دعوت کے معاطع میں بھی یہ اُٹھی کے اشاروں پر چلتے اور اُٹھی کی طرف سے کسی اقدام کے منتظر رہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اِن کا طرز عمل عوماً بہی ہوتا ہے، لیکن اِس کے بعد جب اِن کے پیشوا پیٹمبر کی مخالفت میں خم شونک کر میدان میں اترتے ہیں تو علم واستدلال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے جو فرق اِن کے لیڈروں اور پیٹمبر میں ہوتا ہے، وہ بالکل نمایاں ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ اُس وقت سے اخلاق کے اعتبار سے جو فرق اِن کے لیڈروں اور پیٹمبر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنا نچہ اِن کے اندر بیتبد ملی اِن میں سے ایک لیڈروں سے بدگمان ہوکر اُن سے ٹوٹے اور پیٹمبر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنا نچہ میں کے بعد دیگرے یہ پیٹمبر سے بعض جرائے مند اور او نچی سیرت کے لوگوں کو اقدام پر آمادہ کرتی ہے اور اِس کے نتیج میں کے بعد دیگرے یہ پیٹمبر سے وابستہ ہوتے جلے جاتے ہیں۔

"سابقین اولین"کی اصطلاح قرآن مجید میں اُن الوگوں کے لیے استعال ہوئی ہے جو کسی دعوت می کوسنے ہی اُس کی طرف لیکتے ہیں اور ہر نتیج سے بے پروا ہوکر اپناسب کچھاُس کے لیے قربان کر دینے پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ یہ وہ الوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت صالح عقل بیدار، دل زندہ، آ تکھیں بینا، کان شنوا اور دماغ ہر سی جھنے اور قبول کر لینے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے۔ یہ چیز وں کو عقل وفطرت کی روشنی میں دیکھتے اور جب اُن کی صحت پر مطمئن ہوجاتے ہیں تو ہم طرح کے جذبات و تعصّبات سے بلند اور تمام خطرات سے بے خوف ہوکر برملا اُن کا اعتراف و اقرار کر لیتے ہیں۔ یہ سرت و کر دار کے لحاظ سے اپنی قوم میں گل سر سبد اور اپنی سرز مین پر ہمالہ والوند کی طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ وعوت می اِن کے سیرت و کر دار کے لحاظ سے اپنی قوم میں گل سر سبد اور اپنی سرز مین پر ہمالہ والوند کی طرح کا نغمہ ہوتی ہے، اور یہ بی منظر کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی ، بلکہ اِن کے دل کی آ واز، اِن کے میر کی صدا اور اِن کی روح کا نغمہ ہوتی ہے، اور یہ بی ہوتے ہیں کہ کوئی اضحاور یہ اُس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سارے دل اور ساری جان کے ساتھ اُس کی خدمت میں ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اضحاد رہے اُس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سارے دل اور ساری جان کے ساتھ اُس کی خدمت میں ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اضحاد رہے اُس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سارے دل اور ساری جان کے ساتھ اُس کی خدمت میں

حاضر ہوجا ئیں۔ چنانچہ پنجیمر جب اپنی دعوت کی صدابلند کرتا ہے تو یہ نہ عذر تراشتے ہیں، نہ اُس کا حسب ونسب دیکھتے ہیں، نہ ماضی وحال کا تجزیہ کرتے ہیں، نہ تجنیں کھڑی کرتے ہیں نہ مجزے طلب کرتے ہیں، نہ جتیں کھڑی کرتے ہیں اور نہ لاطائل بحثیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً یہ کہتے ہوئے کہ: میں نے بیہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے ۔۔۔ اُس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اِس عزم کے ساتھا اُس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوجاتے ہیں کہ اب ہرگزیجھے نہ ٹیس گے:

ولو قطعوا راسی لدیك و او صالی

'' متبعین بالاحسان' وہ لوگ ہیں جوسابقین اولین کے اقد ام کے بعد اُن کو دیچر کرفق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بیت قال اور اخلاقی اعتبار سے پہلی صف کے لوگ تو نہیں ہوتے ، لیکن صف دوم میں یقیناً سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ سابقین اولین کی طرح پہلورخو داگر آ گے نہیں بڑھتے تو اپنے پیش رووں کی جرائے وعزیمت، حق کے لیے اُن کی سبقت اور اِس راہ کے عقبات میں اُن کی استقامت کو دکھی کر چھے رہنا بھی اُن کے لیے مکن نہیں ہوتا۔ دعوت حق کی عقلی اور استدلالی قوت، بے شک عقبات میں اُن کی استقامت کو دکھی کر چھے رہنا بھی اُن کے لیے مکن نہیں ہوتا۔ دعوت حق کی عقلی اور استدلالی قوت، بے شک اِن منا ترنہیں کرتی، لیکن اہل ہمت کا شوق اور اُن کی عزیمت جلد یابد پر اِنھیں لاز ما تسخیر کر لیتی ہے۔ تاہم پیغیم کو اِن کے معاطمی میں پیدا ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے پیدا کرنے سے پیدا ہو سے ہیں، وہ سب اگر دور کردیے جا نمیں اور عزم وہمت کی پچھمٹالیس اُن کے سامنے آ دور این کی فطرت کا ذبک اثر جاتا ہے۔ اِس کے بعدا گر اللہ تو فیق دے تو یہ پیغیم کے ساتھی بین جاتے ہیں اور ہر جانا ہے۔ اِس کے بعدا گر اللہ تو فیق دے تو یہ پیغیم کے ساتھی بین جاتے ہیں اور ہر آر مائیں میں پورے خلوص اور حوصلے سے اُس کا ساتھ دیتے ہیں۔

''ضعفاومنافقین'' میں مشابہت محض ظاہری ہوتی ہے۔اپنی نیت اورارادے کے اعتبار سے بیہ بالکل الگ الگ لوگ ہیں۔ چنانچہ اِن کے اوصاف وخصائص کوبھی اِسی طرح الگ الگ سمجھنا چاہیے۔

''ضعفا'' سے مراد وہ لوگ ہیں جو پینمبر کی دعوت کو کسی نہ کسی مرسلے میں ، بلکہ بعض اوقات اُس کی ابتداہی میں قبول کر لیتے ہیں اوراُن کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اُس کے تقاضے پورے کریں ،لیکن قوت ارادی میں کمزوری کی وجہ سے بار بارگرتے اوراٹھتے ہیں۔ تاہم اُن کی خوبی ہے ہوتی ہے کہ ہر بار جب گرتے ہیں تو تو بہواستغفار کے ذریعے سے اپنی خطاؤں کا از الدکرتے اورا پناسفر ہر حال میں راہ حق ہی پر جاری رکھتے ہیں۔

''منافقین''اِس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو بھی محض عارضی تاثر کی بنا پر اور بھی بہت سوچ سمجھ کرشرارت کے اراد ہے سے پنج بیر کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پہلی صورت میں یہ بمیشہ مُّذَ بُذَ بِیُنَ بَیُنَ ذَلِكَ، لَآ اِلٰی هَوُ لَآءِ وَ لَآ اِلٰی هَوَ لَآ اِلٰی هَوُ لَآءِ وَ لَآ اِلٰی هَوَ لَآءِ وَ لَآ اِلٰی ہُولُ اِلْہُ اِلٰی اِلْہُ اِلْمُ الْمُ الْمُولِ مُن الْمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُ الْمُ اللّٰمُ اللّ

النساع ٢٠١٣ - (ورميان مين للك رب بين، ندادهر بين ندأدهر-"

پیغمبر کے مخاطبین میں موافقین اور مخالفین کے بید دونوں فریق جب پوری طرح ممیز ہو جاتے ہیں اور پیغمبر بھی اپنے ساتھیوں کی معیت میں جنگ کے لیے تیار ہوجا تا ہے تو خدا کی عدالت اپنا فیصلہ سنادیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بیر فیصلہ جس طرح صا در ہوا، اُس کی تفصیلات بیر ہیں:

ا۔قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین بدر کے موقع پر ہلاک کردیے گئے۔ بیصرف ابولہب تھا،جس نے اِس عذاب سے نیچنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہوا۔قر آن اُس کے بارے میں اعلان کر چکا تھا کہ اپنے اعوان وانصار کے ساتھ اُسے بھی لاز ماً ہلاک ہونا ہے۔ چنا نچہ بدر میں قریش کی شکست کے سات دن بعد بیر پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوگئی اور بنی ہاشم کے اِس سردار کا عدسہ کی بیاری سے اِس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی تین دن تک کوئی اُس کے پاس نہ آیا۔ یہاں تک کہ اُس کی لاش سڑگئی اور بد ہو بھیلنے گئی۔ آخر کا را یک دیوار کے ساتھ رکھ کراُس کی لاش پھروں سے ڈھا نک دی گئی۔

۲۔احداوراحزاب میں مسلمانوں کی تطہیروتز کیہ کے بعد مشرکین عرب کے تمام متر بصین اور مغفلین کوالٹی میٹم دے دیا گیا کہ اُن کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے۔ اِس کے بعدرسوائی کا عذاب اُن پر مسلط ہوجائے گا جس سے نگلنے کی کوئی راہ وہ اِس دنیا میں نہ یا سکیں گے۔

۳-۹ جحری میں جج اکبر کے موقع پراعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گز رجانے کے بعد مسلمان اِن مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے اللہ یہ کہ وہ ایمان لائیں ،نماز کا اہتمام کریں اور زکوۃ اداکریں۔ اِس سے مشتیٰ صرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یغیبر کے معاہدات ہیں۔ اِن معاہدات کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ اُن کی مدت تک اُخییں پورا کیا جائے۔ اِس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت پوری ہوجانے کے بعد یہ معاہدین بھی اُسی انجام کو پنجیس گے جو مشرکین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اُ

۴۔ اہل کتاب کے تمام گروہوں کے بارے میں تھم دیا گیا کہ وہ اب جزید دے کراور مسلمانوں کے زیر دست کی حیثیت سے جئیں گے۔ اُنھیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اگر اُنھوں نے قبول نہ کیا تو پیغیبراور اُس کے ساتھیوں کی ۔ 18۔ تلواریں اُنھیں بھی جہنم رسید کردیں گی۔

لا نبی کے نخاطبین کی خصوصیات کا بیربیان استاذ امام امین احسن اصلاحی کی کتاب'' وعوت دین اوراُس کا طریق کار'' سے ماخوذ ہے۔

سل اللهب الااا-س

سل التوبه ١:١-١\_

سمل التوبه9:۳-۵\_

۵۔منافقین کومتنبہ کیا گیا کہ وہ اگرتو بہ کرلیں تو اُن کے حق میں بہتر ہے، ورنداُ نھیں بھی عنقریب اُسی انجام سے دو جار ہونا پڑے گا جومنکرین کے لیے مقدر ہے۔

ب مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی ، اُنھیں کچھ سزادے کرمعاف کردیا گیااورضعیف مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ وہ اگر تو بہ واصلاح کے رویے پر قائم رہے تو تو قع ہے کہ اللہ تعالی اُنھیں بھی معاف فرمادیں گے۔

ے ۔ سابقین اولین کی قیادت میں سرز مین عرب کا اقتدار اور حرم کی تولیت مسلمانوں کے سپر دکر دی گئی اور اِس طرح اللّٰد تعالیٰ کاوہ وعدہ یورا ہو گیا جوسور ہُ نور میں اُن کے لیے بیان ہوا ہے:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا استَخُلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ مِّنُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ امْنًا ، يَعُبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِعُدِ خَلِكَ فَأُولِقِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ . وَمَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولِقِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ . (۵۵:۲۳) الْفْسِقُونَ . (۵۵:۲۳)

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے نیک عمل کیے، اُن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اُن کو وہ اِس ملک میں اقتدار عطافر مائے گا، جس طرح اُس نے اُن لوگوں کو افتدار عطافر مائی جو اُن سے پہلے گزرے اور اُن کے اُس دین کومضبوطی سے قائم کردے گا جواُس نے اُن کے لیے پیند فر مائیا اور اُن کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کریں گے اور جو اِس کے بعد پھر مشکر ہوں گے، شریک نہ کریں گے اور جو اِس کے بعد پھر مشکر ہوں گے، وہی ہیں جونافر مان ٹھیریں گے۔''

# ذریت ابراہیم کی دعوت

وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنُ حَرَجٍ، مِلَّةَ اَيْكُمُ إِبُرْهِيُمَ، هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسُلِمِيْنَ مِنُ قَبُلُ وَفِي هَذَا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ. (الْحُ٢٤)

''اورالله کی راہ میں جدوجہد کروجیسا کہ اِس جدوجہد کاحق ہے۔اُسی نےتم کو (اِس ذمہ داری کے لیے ) منتخب کیا ہے اور

۵۱ التوبه ۲۹:۹\_

لل التوبيه: ١٠١٠/١٠١٠

کے التوبہ9:۸۱۱۔

14:9مل التوبه

دین کے معاطع میں تم پرکوئی تنگی نہیں رکھی ۔تمھارے باپ ابراہیم کا طریقۃ تمھارے لیے پیند فر مایا ہے۔اُس نے تمھارا نام مسلمان رکھا تھا، اِس سے پہلے بھی اور اِس (آخری بعثت کے دور) میں بھی۔ اِس لیے (منتخب کیا ہے) کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پرتم (اِس دین کی) گواہی دینے والے بنو۔''

یہ دعوت وہی شہادت ہے جس کا ذکر اِس سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں ہوا ہے۔ سور ہُ حج کی اِس آیت میں قرآن نے بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم کوبھی اللہ تعالی نے اِس شہادت کے لیے اُسی طرح منتخب کیا اور اِس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدو جہد کا حکم دیا، جس طرح وہ بنی آ دم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت ورسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے:

"الله نے آ دم اور نوح کو، اور ابراہیم اور عمران کی ذریت کوتمام دنیا والوں پرتر جی دے کر (اُن کی ہدایت کے لیے ) منتخب فرمایا۔"

اِنَّ اللَّهَ اصُطَفَّى ادَمَ وَنُوُحًا وَّالَ اِبُرْهِيُمَ وَالَ عِمُرانَ عَلَى الُعْلَمِيُنَ. (آلعران٣٣:٣٣)

''پینجبری وعوت'' کے زیموان ہم بیان کر بچے ہیں کہ بیشہادت پھن وعوت وہلیخ نہیں ، بلکہ اِس کے ساتھ خدا کی دینونت کا ظہور بھی ہے۔ قرآن مجیداور دوسرے الہا می صحیفوں میں اِس کی جوتاری نبیان ہوئی ہے، اُس کا خلاصہ بیہ ہم اِس کا پہلاظہور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہوا۔ اِس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قو موں میں وقیاً فو قباً پنے رسول اِسی دینونت کے ظہور کے لیے بھیجے۔ یہاں تک کہ سیدنا ابرا ہیم کی بعث ہوئی اوراللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب بیر مصب اُن کی ذریت کو بھی بحثیت ہما عت عطا ہوگا اوران کے ذریعے سے دین کی جمت سارے عالم پر قائم کی جائے مصب اُن کی ذریت کو بھی بحثیت ہما عت عطا ہوگا اوران کے ذریعے سے دین کی جمت سارے عالم پر قائم کی جائے گی وقت کی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ قرآن نے تین وزیتون ، طور سینین اور مکہ کے شہرا بین کی تسم میں اِسی کا حوالہ دیا ہے۔ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا میں علیہ السلام کے مانے والوں کی ایک گی ابتدا ہوئی۔ تین اِسی پرواقع ایک گاؤں گئے۔ جہاں سیدنا میں علیہ سے اُن کی مانے والوں کی ایک نئی ابتدا ہوئی۔ تین اِسی پرواقع ایک گاؤں گئے۔ جہاں طور کے بارے میں معلوم ہے کہ بیت الحرام کی تولیت اُنھیں عطا کی گئی۔ اِس سے واضح ہے کہ بیتیوں ذریت ابرا بھم کے لیے خدا کی دینونت کے مقامت ظہور ہیں۔ قرآن نے اِن کی شہادت بیش کر کے کا آغاز کیا اور خدا کی زبین براس کی عبادت کے اولین مرکز ، بیت الحرام کی تولیت اُنھیں عطا کی گئی۔ اِس سے واضح ہو کہ بیتینوں ذریت ابرا بھم کے لیے خدا کی دینونت کے مقامت ظہور ہیں۔ قرآن نے اِن کی شہادت بیش کر کے خرایا میں خدا کی جزاوس او جھٹا سکتی ہیں خدا کی جزاوس او وجھٹا سکتی ہے؟ ارشاد

<sup>9</sup> اِس کا ذکر انجیل میں Beth Phage کے نام سے ہوا ہے۔ اِس میں Phage وہی Fig ہے جے عربی زبان میں تین کہتے ہیں ۔لوقا ۲۹:۱۹ میں ہے کہ سے علیه السلام جب بروشکم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اِسی جگہ ٹھیرے۔

#### فرمایاہے:

''تین اور زیون گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور (تمھارا) پیشہرامین بھی کہانسان کوہم نے (إن مقامات پر امیدا کیا تو اُس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا۔ پھر ہم نے اُسے پستی میں ڈال دیا، اِس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اوراُ نھوں نے نیک عمل کیے تو اُن کے لیے ایسا جر ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔ اِس کے بعد کیا چیز ہے، (اب پیغیر)، جو روز جرزا کے بارے میں شمصیں جھٹلاتی ہے؟ بیغیمر)، جو روز جرزا کے بارے میں شمصیں جھٹلاتی ہے؟ (اِن سے پوچھو)، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والوں ہے۔

سور وَ بقر و میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسلعیل کو اِسی بنا پر در میان کی جماعت ُ امةً و سطًا ، قر اردیا ہے جس کے ایک طرف خدااوراُس کارسول اور دوسری طرف ُ الناس ' یعنی دنیا کی سب اقوام ہیں اور فر مایا ہے کہ جوشہادت رسول نے تم پر دی ہے ، اب وہی شہادت باقی دنیا پر تصیں دینا ہوگی:

> وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيُكُمُ شَهِيدًا. عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا.

يه بات آل عمران مين إس طرح واضح فرما كى ہے: كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِ جَتُ لِلنَّاسِ ، تَاُمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ. (١١٠:٣)

''اور اِسی طرح ہم نے تعصیں ایک درمیان کی جماعت بنایا تا کہتم لوگوں پر (حق کی) شہادت دینے والے بنو اوررسول تم پرییشہادت دے۔''

"تم وہ بہترین جماعت ہوجولوگوں (پرفق کی شہادت)
کے لیے برپاک گئ ہے۔ (اس لیے کہ) تم (ایک دوسرے
کو) بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہواور

الله پرسچاایمان رکھتے ہو۔''

ذریت ابراہیم کا یہی منصب ہے جس کے تحت بیا گرحق پر قائم ہواور اُسے ہے کم وکاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے تو اُن کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالی اِن قوموں پراُسے غلبہ عطافر ماتے ہیں اور اِس سے انحراف کرے تو اِضی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کردیتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور

بی اسلعیل، دونوں اِس وفت اِسی عذاب سے دوچار ہیں۔

سورہ زمر میں قیامت کی جز اوسزا کے موقع پر جن شہداء کے بلائے جانے کاذکر ہواہے، اُن سے مراد بھی ہمارے نزدیک بہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ اللہ تعالی نے شہادت کا جومنصب اُنھیں دنیا میں عطافر مایا، اُس کی بناپر قیامت میں وہ اُسی طرح شہادت کے لیے بلائے جائیں گے، جس طرح انبیاعلیہم السلام کو بلایا جائے گا اور سب سے پہلے اُنھی سے پوچھاجائے گا کہ حق کے معاملے میں اُن کارویہ کیار ہا ہے اور اُسے لوگوں تک پہنچانے کی جوذ مدداری اُن پرعائد کی گئھی ، وہ کیافی الواقع اُنھوں نے اداکردی؟ ارشاد فرمایا ہے:

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمُواتِ
وَمَنُ فِي الْاَرُضِ اِلَّا مَنُ شَآءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نُفِخَ
فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ، وَاشُرَقَتِ
الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِائَ ءَ
بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ
وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ. (٣٩-٣٧)

''اوراُس دن صور پھونکا جائے گا تو زیمن و آسان میں جو بھی ہیں ،سب بے ہوش ہوکر گر پڑیں گے ،سواے اُن کے جھے ہیں ،سب بے ہوش ہوکر گر پڑیں گے ،سواے اُن کے جھے ساللہ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے۔اور زمین اُس دن اپنے پروردگار کے نور سے روش ہوجائے گی اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا اور سب پیغیبر بلائے جائیں گے اور وہ بھی جوشہادت کے منصب پر فائز کے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیاجائے گا،اِس طرح کہ اُن پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔''

## علما کی دعوت

وَمَاكَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً ، فَلَوُلَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ وَ لِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اِلْيَهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ.(التوبه:١٢٢)

''اورسب مسلمانوں کے لیے تو بیمکن نہ تھا کہ وہ اِس کام کے لیے نکل کھڑ ہے ہوتے ، کیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ اُن کے ہر گروہ میں سے پچھلوگ نکل کرآتے تا کہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اورا پنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے ، جب (علم حاصل کر لینے کے بعد ) اُن کی طرف لوٹتے ، اِس لیے کہ وہ بچتے۔''

دعوت کا بیتھم علما کے لیے ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو بیٹمکن نہیں ہے،لیکن اُن کی ہر جماعت میں سے پچھلوگوں کو لاز ماً اِس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کاعلم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر

بن کرائے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔

سورہ تو بہ کی اِس آیت پرغور سیجیے تو اِس سے پہلی بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جوتھم اِس میں بیان ہوا ہے، اُس کا مکلّف اللہ تعالی نے ہرمسلمان کوقر ارنہیں دیا۔ آیت کی ابتدائی اِس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو بیمکن نہ تھا کہ وہ اِس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ بین طاہر ہے کہ ایک بدیمی حقیقت ہے۔ سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اِس دنیا میں ایک جیسے مواقع اُنھیں حاصل ہوتے ہیں۔ دین کا عالم بن کراپنی قوم کو انڈ ارکیا جائے، اِس کی توقع ہرمسلمان سے نہیں کی جاسکتی۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے یہ بات اِس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کوئییں، بلکہ اُن کے ہرگروہ میں سے چندلوگوں کو اِس کام کے لیے نکلنا چاہیے۔

دوسری بات میں معلوم ہوتی ہے کہ جولوگ اِس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کریں ، اُن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہراعلم حاصل کریں۔ اِس کے لیے آیت میں 'لیّینَفَقَّ ہُو اُ فِی الدِّینِ 'کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ اِس کے معنی میہ ہیں کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں ، اُس کے فہم سے بہرہ مند ہوں اور اُس کی حقیققوں کو سمجھیں ۔ لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہا تھیں ، بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اُس طرح جان لیں ، جس طرح کہ اُسے جانے کا حق ہے۔ یہ چیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعدا بقر آن وسنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنا نچہ یہ ضروری ہے کہ اِس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن وسنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کریں تا کہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح ووضاحت کرسکیں۔

تیسری بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ دین کاعلم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جوذ مہداری اُنھیں ادا کرنی ہے، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے'' انذار'' اور صرف'' انذار'' ہے ، یعنی بید کہ حیات اخروی کی تیار یوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ بیا گرغور سیجے تو بعینہ وہی کام ہے جواللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں۔ اِس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے'' انذار'' کا کام آپ کے بعد اِس امت کے علما کو نتقل ہوا ہے اور ختم نبوت کے بعد بیذ مہداری اب قیامت تک اُنھیں ہی ادا کرنی ہے۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اِس دعوت کے ہردائی کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اُس کی اپنی قوم کو حاصل ہے۔ چنانچی فرمایا ہے: 'وَلِیُنُذِرُوُ ا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوْ اللَّهِمُ '(اوراپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے، جب اُن کی طرف لوٹتے)۔ آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اِس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہوجا تا ہے اور اِس چیز کے لیے کوئی گنجایش باقی نہیں رہتی کہ اِس کے داعی اصل حق داروں کوچھوڑ کریے دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے پھریں۔

پانچویں بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ اِس دعوت کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا جا ہیے کہ لوگ اللہ پر ور د گار عالم کے

معاطے میں متنبر ہیں۔ آیت میں یہ مقصد لُعَلَّهُم یَحُدَّرُوُنَ ( تا کہ وہ بچیں ) کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ لیخی لوگ مختاط رہیں کہ اُن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جومطالبات بھی اُن سے متعلق ہوتے ہیں، اُن کے بارے میں غفلت، تساہل یا تمر داور سرکثی کاروید دنیا اور آخرت میں اُن کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہوجائے، دین کا غلبہ قائم ہوجائے اور اللہ کی بات ہر بات سے اوپی قرار پائے، یہ بشک، ہرداعی کی تمنا ہو سکتی ہونی جاور ہونی چاہیے، لیکن دعوت کا اصلی مقصد اِس آیت کی روسے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں اُنھیں کسی رسوائی سے دوجار نہ ہونا پڑے۔

اِس سے واضح ہے کہ سورہ تو بہ کی ہے آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اِس بات کا مکلّف ٹھیراتی ہے کہ جَاهِدُو ا فی اللّٰہِ حَقَّ جِھَاجِّہ 'کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہرستی اور ہرقوم میں اِس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھیں ۔ وہ اپنی قوم اور اُس کے ارباب حل وعقد کو اُن کے فراکفن اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری در دمندی اور دل سوزی کے ساتھ خبر دار کرتے رہیں۔ اُن کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح ووضاحت کریں۔ اُنھیں ہر پہلواور ہرسمت سے حق کی طرف بلائیں۔ اُس سے اعراض کے نتائج سے خبر دار کریں اور جب تک زندہ رہیں، اِن نتائج سے اُنھیں خبر دار کرتے رہیں، یہاں تک کہ ظالم حکم انوں کاظلم بھی اُنھیں اِس کام سے باز ندر کھ سکے ۔ دین کے ملا کے لیے بہی سب سے بڑا جہا دہے جو اِس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں۔

امت کی تاریخ میں دعوت وعزمیت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ، اُن کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور اُن لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت وضلالت کے تہ بہ تہ اندھیروں میں اپنے چراغ کی لوتیز کر کے سرراہ کھڑے ہوجاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کرلوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں۔ وہ اِس بات کی کوئی پروانہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اُن کی ساری دل چھی بس حق ہی سے ہوتی ہے اور وہ اِس کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل ود ماغ کی ساری قو تیں صرف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے چھنہیں مانگتے ، بلکہ اپنے پروردگار سے جو پچھی پاتے ہیں ، بڑی فیاضی کے ساتھا اُن کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں وہ ستی کا ضمیر ، وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتے ہیں۔ ہیں۔

اِس دعوت کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظریہ چند باتیں اِس میں لاز ماملحوظ رہنی جا ہمیں:

اول میر کہ اِس کے لیے اٹھنے والے جس حق کو لے کر اٹھیں ، اُس پراُن کا اپناایمان بالکل راسخ ہونا چا ہیے۔وہ جو بات

الله کی راه میں جدوجہد کرو، جیسا کہ اِس جدوجہد کاحق ہے۔''

بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں ،اُس پراُن کے دل ود ماغ کو اِس طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی محسوں کریں کہ بیہ اُن کے دل کی آواز اور روح کی صداہے جواُن کی زبان پر آئی ہے۔ وہ اپنی ساری شخصیت کواینے رب کے حوالے کر کے اِس میدان میں اتریں اور جس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں ،اُس کے بارے میں سب سے پہلےخود بیاعلان کریں کہ وہ پورے دل اور بوری جان ہے اُس پرایمان لائے ہیں:

'' کهه دو: میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔اُس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا قُلُ: إِنَّا صَلَاتِينُ وَنُشُكِينُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِينُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا أَوَّ لُ الْمُسْلِمِينَ. (الانعام١٢:١٢٣–١٦٣)

دوم پیرکہ اُن کے قول وعمل میں کسی پہلو ہے کوئی تضاد نہ ہو۔وہ جس چیز کے علم بردار بن کراٹھیں ،سب سے پہلے خود اُسے اپنا ئیں اور جس حق کی لوگوں کو دعوت دیں ، اُن کاعمل بھی اُسی کی شہادت دے ۔قر آن اِس معالمے میں بالکل واضح ہے کہ یہ بے عمل واعظوں کانہیں، بلکہ اُن اربابعزیمت کا کام ہے جواپنی نصیحت کامخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے اور پھراُ ہے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اُس حق کوا ختیار کرے جواُن کے پرور دگار کی طرف سے اُن برواضح ہوا ہے۔ چنانچہاُس نے علاے یہودکوملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہتم دین وشریعت کے عالم ہواورخوب جانتے ہو کہ عقل فقل کی روسے تم یر عمل کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے، کین تم پرافسوں ہے کہ عوام کوتو بڑے زوروں سے حقوق وفرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو، مگراینے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو:

اتَّاكُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرَّ وَتَنْسَوُنَ انْفُسَكُمُ وَانْتُهُ نُنْكُ مِنْ كَلِيم لُولُول كُونِيكَى كَتَلْقِين كرتے ہواورائے آپ كو تَتُلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعُقِلُونَ؟ (البقرة٢٠:٣٨) بهول جاتے ہو، حالانکةم كتاب كى تلاوت كرتے ہو \_كيا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟''

سوم پیکہ جن کے معاملے میں وہ بھی مداہنت سے کام نہ لیں۔ دین کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت بھی جواُن پر واضح ہو جائے، اُسے دل سے قبول کریں، زبان سے اُس کی گواہی دیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی بروا کیے بغیر اُسے بے کم وکاست دنیا کے سامنے پیش کردیں۔وہ کسی حال میں بھی اُس میں کوئی ترمیم واضا فہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ پورا حق جس طرح کے قرآن وسنت سے ثابت ہے، اُس کی ساری ہدایت اور سارے احکام سمیت لوگوں کو ہتا کیں اور ہروہ چیز جوکسی پہلو سے اُس کے خلاف ہو، اُس کو بغیر کسی تر دد کے رد کر دیں۔ دین کے بارے میں جو بات بھی اُن سے یوچھی جائے ، وہ اگردین میں ہےتو اُسے ہرگز نہ چھیا ئیں اوراُس کواُسی طرح پیش کریں جس طرح کہوہ فی الواقع ہےاور جس طرح کہوہ

اُسے مانتے ہیں۔ تاہم اِس کے بیمعنیٰنہیں ہیں کہ وہ موقع بےموقع ہربات کہتے رہیں۔ اِس میں شبنہیں کہ ت کو ہمیشہ صحح طریقے سے میچے موقع پراور صحیح مخاطب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے ایکن کسی ذاتی مفاد کسی خطرے کسی عصبیت یاکسی مصلحت کی خاطراُ سے چھیانا اوراُس کی گواہی سے احتر از کرنا ، بیوہ چیزنہیں ہے کہ جس کی گنجایش کم سے کم اِن اہل دعوت کے لیے دین میں مانی جائے۔

چنانچہ اللہ کے جونبی اس کام کے لیے مبعوث ہوئے ،اُن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ اللہ نے جو حالات ومراحل بھی اُن کے لیے مقسوم کیے ہیں، وہ کسی زحمت کے لین ہیں کیے، اِس وجہ سے اُن کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنی ذمہ داری ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پروا ہوکرا داکریں اور اِس معاملے میں الله كے سواكسى ہے كوئى اندیشەنەر كھیں:

''اورنی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا ہے، اُس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہی اللہ کی سنت اُن سب نبیوں کے بارے میں رہی ہے جو پہلے گزرے ہیں اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اُسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے۔اور حساب کے لیے بس اللہ ہی کافی

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنُ حَرَجٍ فِيُمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبُلُ ، وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُو رَا نِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسْلَتِ اللَّهِ وَ يَخْشُو نَهُ وَ لَا يَخْشُو نَ اَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. (الاتزاب٣٨:٣٣)

"\_\_

سورہ ما ئدہ میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر کے فر مایا ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ اِلَيُكَ مِنُ رَّبِّكَ، وَإِنْ لَّمُ تَفُعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسْلَتَهُ ، وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ.

(YZ:0)

''اے پیٹمبر،تم پر جو کچھ تمھارے رب کی طرف سے نازل کیا گیاہے،اُس کواچھی طرح پہنجادو،اور (جان لوکہ) اگرتم نے ایبانہ کیا تو تم نے اُس کا پیغام نہیں پہنجایا ،اور (اطمینان رکھوکہ ) اللہ لوگوں سے تمھاری حفاظت کر ہے گا۔ ہے شک،اللہ اِن کافروں کو بھی بامراد نہ کرے گا۔''

چهارم بيكها بينا نذار كا ذريعه وه قرآن مجيدكو بنا كيل ـ فَذَكِّرُ بِالْقُرْانِ مَنُ يَّخَافُ وَعِيلًا اورُ جَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا 'كِ الفاظ ميں قرآن نے إسى كاحكم دياہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم إسى بناپر بورى دنيا كے ليےنذير ہيں

> اع ق۵:۵۰٪'سواِس قر آن کے ذریعے سے اُن لوگوں کونصیحت کروجومیری وعید سے ڈرتے ہیں۔'' ۲۲ الفرقان۵۲:۲۵ ـ ' إس كه ذريع سے يور نے دور كے ساتھ أن سے جہاد كرو۔''

اورعلما در حقیقت آپ ہی کے اِس انڈ ارکولوگوں تک پنجاتے ہیں: تَبْرَكَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِه لِيَكُونَ لِلَعْلَمِينَ نَذِيُرًا - چنا نحفر مایا ہے: لِلُعْلَمِينَ نَذِيُرًًا - چنا نحفر مایا ہے:

''اوریة رآن میری طرف وی کیا گیا ہے کہ میں اِس کے ذریعے سے تنصیں انذار کروں اوراُن کو بھی جنصیں میہ ''ہنچے'' وَأُوُحِىَ اِلَىَّ هَٰذَا الْقُرُانُ لِاُنْذِرَكُمُ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ.(الانعام٢:١٩)

## ریاست کی دعوت

وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ الِيَ الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ، وَأُولَقِكَ هُمُ الْمُفُكِدُونَ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ. (آلعران١٠٣٣٣)

''اور چاہیے کہ تمھارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ (تم بیاہتمام کرو)اور (یادرکھو کہ جو بیکریں گے )، وہی فلاح پائیں گے۔''

آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں، بلکہ اجتماعی حیثیت میں اُس کے مخاطب ہیں، للبذایہ تکم ارباب افتد ارسے متعلق ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کواگر کسی خطہ ارض میں سیاسی خود مختاری حاصل ہوجائے تواپنے اندر سے کچھلوگوں کو اِس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، برائی سے روکیس اور بھلائی کی تلقین کریں۔

یہ ذمہ داری ، ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ وتلقین کے ذریعے سے اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ بہلی صورت کے لیے جمعہ کامنبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل وعقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ دوسری صورت کے لیے لیے پائس کا محکمہ ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں اِس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جا تا اور اینے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اِس کام کو انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ممل رہتا ہے۔

اِس حکم سے واضح ہے کہ قرآن مجید کی رو سے مسلمانوں میں قیام حکومت کے بعد پیفرض اُن کے ارباب حل وعقد پر عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہمئکر سے روکتے اور معروف کی تلقین کرتے رہیں۔اُن پرلازم ہے کہ ظم ریاست سے متعلق دوسری تمام فطری ذمہ داریوں کو اداکرنے کے ساتھا پنی بیذ مہ داری بھی لاز ماً پوری کریں:

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوة تَ " 'اوريد (الله ايمان) وه لوك بين كما ترجم إن كواس

۲۳ الفرقان ۱:۲۵ نبری بابرکت ہےوہ ذات جس نے بیفرقان اپنے بندے پرا تارا ہے کہ وہ پورے عالم کے لیے نذیر ہو۔''

سرز مین میں اقتد ار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔'' وَاتَـوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنُكَرِ. (الْحِ٢٢:٢٦)

## فردكی دعوت

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ، بَعُضُهُمُ اَولِيَآءُ بَعُضٍ، يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (التوسه: ١٤)

''اورمومن مرداورمومن عورتیں ، بیایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ باہم دگر بھلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے وکتے ہیں۔''

اِس آیت میں بھلائی کی تلقین کے لیے امر' کا لفظ آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ جس طرح تعلم دینے کے لیے آتا ہے،
اِس طرح تلقین بھیجت، مشور بے اور ترغیب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ 'وَالْمُوُ مِنُونَ وَالْمُؤُ مِنْتُ بَعُضُهُمُ اَوُلِیَا ءُ بَعُضِ '
کے الفاظ سے آیت کی ابتدا دلیل ہے کہ یہاں یہ اِس مفہوم میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انسانی فطرت میں جو
باتیں خیر کی حیثیت سے پیچانی جاتی ہیں، اُن کی تلقین کی جائے اور جن کو فطرت نا پسند کرتی ہے، اُن سے لوگوں کو روکا
جائے۔ سورہ عصر میں یہی مضمون ایک دوسرے پہلوسے تَوَ اصَوُ ا بِالْحَقِّ 'اور تَوَ اصَوُ ا بِالصَّبُرِ 'کے الفاظ میں بیان ہوا
ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

''زمانہ گواہی دیتا ہے کہ بیانسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ ہاں ،گر وہ نہیں جوابمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل کیے اورایک دوسرے کوحق کی نصیحت کی اور حق برثابت قدمی کی نصیحت کی۔'' وَالُعَصُرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ ، إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوُا بِالُحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ. (٣٠١:١-٣)

اِس سے واضح ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری اور ایمان کے بنیا دی نقاضوں میں سے ایک ہے۔ہم عارف ہوں یا عامی، ہمارا قیام سی بستی میں ہو یا جنگل میں ،ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوں یا مسلمانوں کی سی منظم ریاست کے شہر یوں کی حثیبت سے زندگی بسر کرر ہے ہوں، ہر حال میں اِس کے مکلّف ہیں۔ بندہ مون نیک عمل کرے اور ایمان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے تو قرآن نے ضانت دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کی اہدی بادشاہی اُسے حاصل ہو جائے گی۔

اِس کام کی جونوعیت اِن آیتوں میں بیان ہوئی ہے،اُس سے میربھی واضح ہے کہ دعوت کی اِس صورت میں داعی اور مدعو

الگ الگنہیں ہیں، بلکہ ہر خض ہروفت جس طرح داعی ہے، اُسی طرح مرع بھی ہے۔ بَعُضُهُمُ اَوُلِیٓ اَءُ بَعُض 'کے الفاظ سے قر آن نے اِس طرف اشارہ کیا ہے۔ میفرض باب کو بیٹے کے لیے اور بیٹے کو باپ کے لیے، بیوی کوشوہر کے لیے اور شوہر کو بوی کے لیے، بھائی کوبہن کے لیےاور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کودوست کے لیےاور پڑوت کو پڑوت کے لیے، غرض بیہ کہ ہر شخص کواپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا چاہیے۔وہ جہاں بیدد کیھے کہ اُس کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، اُسے جاہیے کہ اپنے علم اوراپنی استعداد وصلاحیت کےمطابق اُسے راسی کی روش اپنانے کی نصیحت کرے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ صبح ہم کسی شخص کو بھلائی کی ترغیب دیں اور شام کے وقت وہ ہمارے لیے بیخدمت انجام دے۔ آج ہم کسی کوکوئی حق پہنچا ئیں اور کل وہ ہمیں اُس کی تلقین کرے۔غرض پی کہ جب موقع میسر آئے ، ہرمسلمان کواپنے دائرة عمل ميں بيكام لازماً انجام ديتے رہنا جا ہيے۔

پھر اِس دائر ہے میں یہ بھی ضروری ہے کہ الاقرب فالاقرب کی ترجیح قائم رکھی جائے اور آ دمی سب سے بڑھ کراپنے اہل وعیال کودوز خے سے بیجانے کی کوشش کرے۔اُ سے متنبر رہنا چاہیے کہ وہ اگر دوسروں کے دروازے پر دستک دیتار ہااور اُس کےاینے گھروالےشب وروزجہنم کے لیے ایندھن فراہم کرتے رہے تو ہوسکتا ہے کہ ساری جدوجہد کے باوجوداُس کی يهي كوتا ہى دنيا اور آخرت ميں أس كے ليے وبال بن جائے ۔ الله تعالى نے فرمايا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ، قُوْ آ أَنفُسَكُمُ وَاهلِيُكُمُ نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وعيال كواس نَارًا وَّقُو ُدُهَا النَّاسُ وَالُحِجَارَةُ ، عَلَيُهَا مَلَئِكَةُ غِلَاظٌ شِـدَادٌ ، لَّا يَعُصُونَ اللَّهَ مَآ اَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ. (التحريم ٢:٢٢)

آ گ سے بچاؤجس کا ایندھن پہلوگ اوراُن کے وہ پچر ہوں گے (جنھیں یہ یوجتے ہیں)۔اُس پر تندخو اور سخت گیرفرشتے مقرر ہوں گے۔اللدائن کو جو تکم دےگا، اُس کیعمیل میں وہ اُس کی نافر مانی نہ کریں گے اور وہی كريں كے جس كا أنھيں حكم ملے گا۔''

یہاں پہ بات بھی واضح وَنی چاہیے کہ اِس دائر وَعمل میں ہرشخص کا ایک دائر وَ اختیار بھی ہے۔ دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ ن رشد کو چہنچنے کے بعد آ دمی کسی عورت کا شوہراور اس کے نتیجے میں بچوں کا باپ بنے۔ بنی آ دم کی بید دنوں حیثیتیں دین و فطرت کی روسے اُن کا ایک دائر ہُ اختیار پیدا کرتی ہیں۔شوہر کی حیثیت سے بیوی اور باپ کی حیثیت سے بچوں پریہی اختیار ہے جس کی بناپر ہر خص مکلّف ہے کہ وہ اپنے اِس دائر ہ اختیار میں رہنے والوں کے تمام معاملات کے لیے مسئول قرار پائے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

''آ گاہ رہو کہتم میں سے ہرشخص جروا مابنایا گیا ہے اور ہر ایک ہےاُس کے گلے کے بارے میں یو چھاجائے گا۔'' الا، كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته. (بخاری،رقم ۲۵۵۴)

انسان کا یہی دائر ہ اختیار ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر اِس میں کوئی منکر دیکھیں تو اُس کاازالہ کرنے کی کوشش کریں ۔ آپ کاارشاد ہے:

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. (مسلم، رقم ١٤٧)

''تم میں سے کوئی شخص (اپنے دائر ہ اختیار میں) کوئی برائی دیکھے تو اُسے چاہیے کہ ہاتھ سے اُس کا از الدکرے۔ پھراگر اِس کی ہمت نہ ہوتو زبان سے، اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اُسے نا گوار سمجھے اور پیایمان کا ادفیٰ ترین

'ان لم یستطع' کے الفاظ یہاں اُس استطاعت کے لیے استعال نہیں ہوئے جوآ دمی کو کسی چیز کا مکلّف ٹھیراتی ہے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے معنی میں استعال ہوئے ہیں جو ایمان کی قوت اور کمزوری سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ البذا ہر شخص کے دائر ہُ اختیار میں اُس کا پہلا کام یہی ہے کہ خود دین ہی کی کوئی مصلحت مانع نہ ہوتو قوت سے منکر کومٹا دے۔ زبان سے روکنے کا درجہ اِس دائرے میں دوسرا ہے اور دل کی نفرت وہ آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر اِس پر بھی قائم ندر ہا تو اِس کے معنی پھر یہی درجہ اِس دائرے میں دوسرا ہے اور دل کی نفرت وہ آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر اِس پر بھی قائم ندر ہا تو اِس کے معنی پھر یہی ہیں کہ ایمان کا کوئی ذرہ بھی اُس کے دل میں باقی نہیں رہ گیا ہے۔

قرآن کی روشی میں روایت پرغور کیا جائے تو اس کی صحیح تاویل یہی ہوسکتی ہے جوہم نے بیان کردی ہے۔ شوہر، باپ، حکم حکران سب اِس روایت کی روسے اپنے اپنے دائر وَ اختیار میں، اِسی کے مکلّف ہیں کہ منکر کوقوت سے مٹادیں۔ اِس سے کم جوصورت بھی وہ اختیار کریں گے، بے شک مضعف ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اِس دائر سے ہاہر اِس طرح کا اقدام جہاد نہیں، بلکہ بدترین فساد ہے جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجایش ثابت نہیں کی جاسکتی ۔ قرآن اِس معاطے میں بلکل واضح ہے کہ دائی کی حیثیت سے خدا کے کسی پینمبر کو بھی تذکیر اور بلاغ میین سے آگے سی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّمَاۤ ٱنُتَ مُذَكِّرٌ ، لَسُتَ عَلَيُهِمُ بِمُصَيُطِرٍ. ""تم تصیحت کرنے والے ہو،تم إن پرکوئی داروغه نہیں (الغاشیہ ۲۲-۲۱:۸۸) ہو۔"

## دعوت کی حکمت عملی

أُدُعُ اللى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثُلِ مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ

\_\_\_\_\_ میزان ۵۵۷ \_\_\_\_\_

وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ. (الْخل ١٢٥:١٢١)

''اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دواورا چھی نصیحت کے ساتھ اور اِن سے بحث کرواُس طریقے سے جو پہندیدہ ہو۔ بے شک بہتھارا پروردگارخوب جانتا ہے اُن کو بھی جو اُس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اوراُن کو بھی جو ہرایت پانے والے ہیں۔ اورا گر بدلہ لوتو اتنا ہی جتنی تکلیف شخصیں پہنچی ہے اورا گرصبر کروتو صبر کرنے والوں کے لیے بیہ بہت ہی بہتر ہے۔''

سورہ نکل کی اِن آیوں کے مخاطب اگر چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں اور اِس کھاظ سے بیا صلاً پیغمبر کے انذ ارسے متعلق ہیں ،لیکن صاف واضح ہے کہ اِن کا حکم ہر کھاظ سے عام ہے۔ چنانچہ دعوت کی ہر صورت کے لیے طریق کاراور حکمت عملی کا اصل اصول یہی آیتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کا جو حکم اِن میں بیان ہوا ہے، وہ درج ذیل نکات پرمنی ے:

ایک بیک دووت ہمیشہ حکمت وموعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے۔ حکمت سے مراد اِن آیات میں دلائل و برا ہین ہیں اور موعظت حسنہ سے دردمندانہ تذکیر وقعیحت۔ مدعا بیہ ہے کہ داعی جو بات بھی کے وہ دلیل و برا ہین ہیں اور موعظت حسنہ سے دردمندانہ تذکیر وقعیحت۔ مدعا بیہ ہے کہ داعی جو بات بھی کے وہ دلیل و بر ہان اور علم وعقل کی روشنی میں کے اور اُس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھونس جمانے کا نہیں، بلکہ خیر خواہی اور شفقت ومحبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ بحث ومباحثہ کی نوبت بھی اگر آ جائے تو اُس کے لیے پہندیدہ طریقے اختیار کیے جائیں اور اِس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پراتر آئے تو اُس کی اینٹ کا جواب پھر سے دیئے کے بجاے داعی حق ہمیذ ہواور شاہدے ہی درہے۔

دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے، لینی بات پہنچا دی جائے ، جن کو ہر پہلو سے واضح کر دیا تو وہ جائے اور ترغیب وللقین میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھار کھی جائے ۔ اُس نے اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہوا۔ لوگوں کی ہدایت و صلالت کا معاملہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ وہ اُن کو بھی جانتا ہے جو اُس کی راہ سے بھٹلے ہوئے ہیں اور اُن کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں ۔ لہذا ہرایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستق ہوگا۔ داعی کو نہ دارو فیہ بننا چا ہیے ، نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صا در کرنے چا ہیں ۔ بیسب معاملات اللہ تعالی سے متعلق ہیں۔ داعی حق کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے۔ اُسے چا ہیے کہ اپنی اِس ذمہ داری سے ہرگز کوئی تحاوز نہ کرے۔

نی صلی اللّه علیه وسلم کی دعوت میں بیر حقیقت قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر اِس طرح واضح کی ہے: اِنَّكَ لَا تَهُدِیُ مَنُ اَحْبَبُتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِیُ ''تم جن کو چاہو، اُنھیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکه الله

مَنُ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ. (القصص ۵۲:۲۸)

اِنُ تَحُرِصُ عَلَى هُلاهُمُ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِيُ مَنُ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمُ مِّنُ نُصِرِينَ.

(النحل ۱۷:۲۷)

اِتَّبِعُ مَاۤ أُوُحِىَ اِلَيُكَ مِنُ رَّبِّكَ، لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ، وَاَعُرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِيُنَ. وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ مَاۤ اَشُرَكُوْا، وَمَا جَعَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيُظًا، وَمَاۤ اَ نُتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيُلٍ. (الانعام ٢:٢١-١٠٤)

فَذَكِّرُ، إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسُتَ عَلَيُهِمُ بِمُصَيُطٍ. (الغاشي ٢٢-٢١:٨٨) فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.

(الرعد١٣١:٠١٩)

والے ہیں۔'

د'تم اگر اِن کی ہدایت کے لیے حریص ہوتو (تم پر واضح ہونا چاہیے کہ ) اللہ اُن کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنھیں وہ

(اپنے قانون کے مطابق ) گمراہ کردیتا ہے اور اِس طرح کے لوگوں کا کوئی مددگا نہیں ہوتا۔''

د'تم بس اُس چیز کی پیروی کرو جوتمھارے پر وردگار کی

ہی جنھیں حابتا ہے (اپنے قانون کے مطابق) ہدایت

دیتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے اُن کو جو ہدایت یانے

م ٠٠١ ل پير ي پيروي ترو بو بھارتے پرورد اري طرف سے تم پر وتی کی گئی ہے ، اُس کے سوا کوئی اللہ نہيں اور اِن مشرکوں سے اعراض کر واور (جان لوکہ) اگر اللہ چاہتا تو بیشرک نہ کرتے اور (پیجھی کہ) ہم نے تم کو اِن پرگران نہيں بنايا اور نہم اِن کے ضامن ہو۔''

'' ''تم یادد ہانی کردو، (اپ پغیر) ہم بس یادد ہانی کرنے والے ہی ہوہتم اِن پرکوئی داروغہ نہیں ہو۔'' '' سوتم پرصرف پہنچادیے کی ذمہداری ہے اور (اِن کا) حساب تو ہمیں ہی لیناہے۔''

تیسرے بیکہ دعوت کے مخاطبین اگرظام وزیادتی اور ایذارسانی پراتر آئیں تو داعی کواخلاقی حدود کے اندررہتے ہوئے اتنابدلہ لینے کاحق ہے جتنی تکلیف اُسے پہنچائی گئی ہے، کین اللہ تعالیٰ کو پہندیہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ اِس صبر کے معنی یہ ہیں کہ حق کے داعی ہرا ذیت برداشت کرلیں ، لیکن نہ انتقام کے لیے کوئی اقدام کریں ، نہ صیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کراپنے موقف میں کوئی ترمیم وتغیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اِس موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت کا وعدہ ہے۔ اِس کا متیجہ دنیا میں بھی اُن کے لیے بہترین صورت میں ظاہر ہوگا اور قیامت میں بھی خدانے چاہا تو وہ اِس کے بہترین نتائج دیکھیں گے۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر دعوت کی جدوجہد میں برائی کا بدلہ نہ لینے اور اِس کے مقابلے میں بھلائی کارویہ اختیار کرنے کی تعلیم اِس طرح دی ہے:

''اور بھلائی اور برائی کیسال نہیں ہیں ہم برائی کو اُس خیر سے دفع کرو جو بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمھارے درمیان عداوت تھی، وہ گویا ایک سرگرم دوست وَلاَ تَسُتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ، اِدْفَع بِالَّتِي هِيَ اَحُسَنُ ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ. وَمَا يُلَقُّهَآ الَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا

وَمَا يُلَقُّهَآ إِلَّا ذُوُحَظٍّ عَظِيُمٍ. وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطْنِ نَزُغُ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ. (قم السجده ۲۱ م ۳۲ - ۳۷)

ہے۔اور (یاد رکھو کہ) یہ دانش نہیں ملتی ،مگر اُن کو جوصبر کریں اور نہیں ملتی ، مگر اُن کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔اورا گرتم (اِس معاملے میں )شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرونواللہ کی پناہ جا ہو۔ بے شک، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔''

یہ چیز ،ظاہر ہے کہاُسی وقت حاصل ہو تکتی ہے جب حق کے داعی پہلے ہی قدم پر اِس حقیقت کو سمجھ کرمیدان میں اتریں کہ اِس راہ میں آ زمایش کے بعض ایسے مراحل بھی آ تے ہیں جب مال لٹتا ، باغات اجڑتے ،مصائب ٹوٹتے ،دست و باز و ۔ قلم ہوتے ،سرجا تااور جان جان آفریں کے سیرد کرناپڑ تی ہے؛ جب ترغیب وتر ہیب کے سب حربوں کارخ تنہا داعی حق کے سینے کی طرف ہوجا تااورخوف وطمع کے سارےانداز تنہا اُسی کو اِس راہ سے ہٹانے کے لیے وقف ہوجاتے ہیں ؛جب اُس کوحوالہ ٔ زنداں کیا جاتا، اُس کی پیٹھ پر تازیانے برستے، اُس کے جوڑ بندا لگ کردیے جاتے، اُسے کیچڑ بھرے وض میں لٹکا دیا جاتا ، اُسے عین مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگ سار کر دیا جاتا اوراُس کا سرقلم کر کے رقاصا وَں کے حضور میں پیش کر دیا جا تا ہے،اور اِس یقین کے ساتھ اتریں کہ جس مالک نے اُن کو ہدایت بخشی ہےاور اِس دعوت کی ذمہ داری اُن يرعائد كى ب و واس راه كے تمام عقبات ميں اُن كى مد د بھى ضروركرے گا:

وَ مَا لَنَاۤ ٱلَّا نَتُوٓ كَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ قَدُ هَانَا شُبُلَنَا ﴿ ''اورہم کیوں نہاللّٰہ پر بھروسار کھیں،جبکہ اُس نے ہم کو ہماری راہیں دکھائی ہیں ۔اورتم جواذیتیں بھی ہمیں پہنجاؤ گے، ہم اُن برصبر کریں گے ، اور (ہمیں معلوم ہے کہ) بھروسا کرنے والوں کواللہ ہی پر بھروسا کرنا جاہیے۔"

وَلَنَصُبِرَنَّ عَلَى مَآ اذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّل الُمْتَوَكِّلُونَ. (ابراہیم۱۲:۱۲)

دعوت دین کے لیے یہی تین چیزیں لائحر عمل کی اساس ہیں۔ إن میں سے آخری دوتواس سے زیادہ کسی تفصیل کا تقاضا نہیں کرتیں کیکن حکمت وموعظت کےساتھ دعوت پیش کرنے کے چندلوازم ہیں جن کا ماخذ دعوت میں انبیاعلیہم السلام کا اسوہ ہے۔استاذ امام املین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب'' دعوت دین اوراُس کا طریق کار'' میں اِن کی وضاحت فر مائی ہے۔اِس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کریں گے۔

#### ذبنى استعداد كالحاظ

پہلی چیز بیہ ہے کہ دعوت ہر داعی حق کواینے مخاطبین کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے پیش کرنی جا ہے۔وہ لوگ جو دین کے مبادی ہی سے ناواقف ہوں ، اُنھیں وہ اصولی تعلیمات نہیں بتائی جا سکتیں جو اِن مبادی سے پیدا ہوتی ہیں اور جوابھی اصولی تعلیمات ہی کو مجھ رہے ہوں ، اُن کے سامنے تفصیلات ولوازم اور جزئیات وفروع کو پیش کر دینا کسی طرح موز وں نہیں ہے۔ دین میں فلسفہ و حکمت کے مباحث اگرعوام کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تو اُن سے تعرض کیے بغیر قانون وشریعت کی تفصیلات اہل دانش کے دلوں میں بھی نہیں ارسکتیں۔استاذ امام ککھتے ہیں:

''جولوگ دین کے اِس نظام کواورانبیا ہے کرام کے اِس طریق دعوت کی خوبیوں کونبیں سیجھتے، وہ معرفت الٰہی پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کو خصر ف فرض نمازوں ، بلکہ تبجد اوراشراق تک کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ وہ نبی کی ضرورت اورائس کی اطاعت و پیروی کا اعتقاد پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کی ڈاڑھیوں ، لبوں اور پائجاموں کی پیایش کرتے پھرتے ہیں۔ وہ آ خرت پر سچا اور پکا ایمان پیدا کرنے سے پہلے لوگوں پر خشیت ، تقو کی ، تواضع اور فروتی کا جمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اِن الٹی کوششوں سے ایک حد تک ڈاڑھیاں کمی تو ہو جاتی ہیں ، از اریں اپنے حد کے اندر تو آ جاتی ہیں ؛ چلنے پھرنے ، الٹی کوششوں سے ایک حد تک ڈاڑھیاں کمی تو ہو جاتی ہیں ، از اریں اپنے حد کے اندر تو آ جاتی ہیں ؛ چلنے پھرنے ، اٹھنے بیٹے ، کھانے بینے ، کھانے اور چھینکنے ، ہر چیز میں ایک مصنوعی مسکینی تو نمایاں ہو جاتی ہے ؛ کھانے پینے ، کھانے اور چھینکنے ، ہر چیز میں پابندی سنت کا التزام وا ہتمام بظاہر پیدا تو ہو جاتا ہے ، لیکن چونکہ یہ سب پچھ غیر تھی اور غیر فطری طریقے سے پیدا کیا جاتا پابندی سنت کا التزام وا ہتمام بظاہر پیدا تو ہو جاتا ہے ، لیکن چونکہ یہ سب پچھ غیر تھی اور غیر فطری طری تھی ہوتی کہ مجھر چھانے جاتے ہیں اور اونٹ نگلے جاتے ہیں ۔ ' (دعوت دین • ۸)

یمی چیز اُن لوگوں کی تربیت میں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے جو دعوت قبول کرلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صدایق وفاروق ،عثمان وعلی ،معاذ بن جبل ،سعد بن معاذ ، زید بن ثابت ، جا بر بن عبداللہ ، عبداللہ بن مسعود اور اِس طرح کے دوسرے اکا برصحا ہے کوجن چیز وں کی طرف توجہ دلاتے ، جن معاملات پر اُن کا محاسبہ کرتے اور جو با تیں اُن سے کہتے ، وہ عام صحابہ سے نہیں کہتے تھے۔ ایک بدوکو آپ جس طریقے سے دین سمجھاتے تھے، وہ اُس سے بالکل مختلف ہوتا تھا جو طریقہ آپ اِن اکا بر کے ساتھ اختیار فر ماتے تھے۔ تنہا معاذ بن جبل اور ابوذر نففاری کے ساتھ آپ کے معاملات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اِس معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہوتا تھے ہوتا ہے کہ کا سے بالکل معالمات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ باس معالمات کا مطالعہ کرنے سے بیت بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ باس معالمات کا مطالعہ کرنے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ باس معالمات کا مطالعہ کی دیں جاتی ہو جاتی ہے کہ باس معالمات کی اس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کا مطالعہ کی ہو جاتے ہے کہ باس مصالمات کا مطالعہ کی تھا ہو کی کے باس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کے مصالمات کا مطالعہ کی اس مصالمات کی کی باس مصالمات کا مطالعہ کا مطالعہ کی باس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کی مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کی باس مصالمات کا مطالعہ کی باس مصالمات کی

اسی کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو چیز بھی سکھائی جائے ، رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ سکھائی جائے تا کہ وہ اُن کے دل و د ماغ میں اتر ہے اور اُن کے ممل کا حصہ بنے ۔ وہ جتنا پائیں ، اُسے اپنے اندر پختہ کرلیں تو اُنھیں مزید پچھ دیا جائے اور اِس طرح دیا جائے کہ وہ نہ کمز وروں پر ہو جھ بنے اور نہ زیادہ صلاحیت والوں کے شوق طلب کوسر دکر دینے کا باعث بن جائے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اِس کی وضاحت میں لکھا ہے:

''ایک داعی حق کے کام کی صحیح مثال ایک دہقان کے کام سے دی جاسکتی ہے۔ جس طرح اُس کا مقصد صرف اتنی ہی بات سے حاصل نہیں ہوسکتا کہ کچھ نیج کسی زمین میں ڈال کرفارغ ہو بیٹھے، اِسی طرح ایک داعی حق کا کام بھی صرف اتنے سے انجام نہیں پاسکتا کہ وہ لوگوں کو کچھ وعظ سنا کر سور ہے، بلکہ اُس کے مقصد کی پیمیل کے لیے ضروری ہے کہ اُس کے اندراپی پھیلائی ہوئی دعوت کے ساتھ وہی لگا وہ ہوجوا یک فرض شناس کسان کوا پنے ہوئے ہوئے تھے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح کسان نگرانی کرتا ہے کہ نیج زمین میں جڑ پکڑے ، اُس کو صحیح وقت پر پانی ملے ، موسم کی ناسازگار یوں سے محفوظ رہے ، سیح طور پرنشو و نما پائے ، بے گا نہ سبزے اُس کی ترقی میں مزاحم نہ ہوں ، فضا کے پرندوں اور زمین کے چرندوں کی تاخت سے وہ سلامت رہے ، اور جب ایک مدت تک اِس دھن میں اپنے دن کے اطمینان اور رات کے سکون کو وہ درہم برہم رکھتا ہے ، سلامت اور جب ایک مدت تک اِس دھن میں اپنی دعوت کو بھو لتے بھلتے د کھنا نصیب ہوتا ہے جب وہ دعوت کے ساتھ ساتھ تربیت کی جان کا ہیوں کے ایک موسل سلی و عوت کو بھو لتے بھلتے د کھنا نصیب ہوتا ہے جب وہ دعوت کے ساتھ ساتھ تربیت کی جان کا ہیوں کے ایک طویل سلسلے کو جھیلنے کی قابلیت اور ہمت رکھتا ہو۔ ور نہ جس طرح ایک عافل کسان کے بوئے ہوئے تی زمین اور موسم کی بے مہر یوں اور چرندو پرندگی ترک تازیوں کی نذر ہوجاتے ہیں ، اِسی طرح ایک داعی کی دعوت بھی صدا بھی اس کے رہوجاتے ہیں ، اِسی طرح ایک داعی کی دعوت بھی صدا بھی اور وی دو جاتی ہوں اور جواتی دور دورت دی بھی صدا بھی کے دورت دی بھی صدا بھی کے دورت دیں ۔ اِس کے ۔ '' (دعوت دین 10)

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس نے اپنی کتاب کے نازل کرنے میں تدریج کا جوطریقہ اختیار کیا، وہ اِسی مقصد کے تحت اختیار کیا ہے۔ سور وَاسراء میں ہے:

وَقُرُانًا فَرَقُنهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِ، وَ قُرُانًا فَرَقُنهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِ، وَ قَرْالُنهُ تَنْزِيُلا. (١٠٢:١٠)

''اورہم نے اِس قر آن کوتو اِس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کہتم اِسے ٹھیرٹھیر کراوگوں کو سناؤاور ہم نے اِس کو بڑےا ہتمام کے ساتھا تاراہے۔''

اِسی طرح سورهٔ فرقان میں فرمایا ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَوُ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرَاثُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً ؟ كَذَلِكَ ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلُنْهُ تَرُتُبِلًا.(٣٢:٢٥)

"اور إن كافرول نے كہا: إلى شخص پر سارا قرآن ايك ہى وقت ميں كيول نہيں اتار ديا گيا؟ ہم نے ايسا ہى كيا ہے، إس ليے كہ إس كے ذريع سے ہم تم حمارے دل كو مضبوط كريں اور (يہى وجہ ہے كہ) ہم نے إسے ٹھير ٹھير كريڑھا ہے۔"

> ام المونين سيده عائشراس كى وضاحت ميس فرماتى بين: انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولونزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر ابدًا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع

''سب سے پہلی چیز جوقر آن مجید میں نازل ہوئی ،وہ ''سب سے پہلی چیز جوقر آن مجید میں نازل ہوئی ،وہ ''دمفصل'' کی ایک سورہ تھی جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر تھا۔ یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کے دائر سے میں آگئے ، تب حلت و حرمت کے احکام نازل ہوئے اور (حقیقت یہ ہے کہ) اگر شروع ،ی میں بی حکم آجا تا کہ

شراب نه پیوتولوگ کہتے کہ ہم ہر گزشراب نہ چھوڑیں گے اورا گربی عکم اتر تا کہ زنا نہ کروتو وہ کہتے کہ ہم ہر گز زنا نہ چھوڑیں گے۔'' الزنا ابدًا. (بخاري، رقم ٣٩٩٣)

### نفسيات كالحاظ

دوسری چیز سے ہے کہ ذہنی استعداد کے ساتھ مخاطبین کی نفسیات کا لحاظ بھی رکھنا چا ہیے۔ جس طرح بے موسم کی بارش زمین کے لیے بے اثر رہتی ، بلکہ بعض اوقات الٹا باعث نقصان ہو جاتی ہے ، اِسی طرح دل و د ماغ کی مختلف حالتوں کا اندازہ کیے بغیرا گرکوئی دعوت پیش کی جائے تو وہ بھی قلوب واذبان میں جگہ پیدائہیں کرتی ۔ چنا نچہ دعوت کے اِس کام میں مجرد اِس بات پر اعتاد نہیں کر لینا چا ہے کہ حق اپنی داخلی قوت کی بنا پر دلوں میں از جائے گا، بلکہ یہ بھی د کھنا چا ہے کہ جو لوگ اِس حق کے خاطب ہیں، وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی کیا اُس کو سننے اور بھھنے کے لیے تیار ہیں۔

اِس سلسلے میں جومعاملات ایک داعی حق کو پیش آتے ہیں، وہ سب تو یہاں بیان نہیں کیے جاسکتے ، تا ہم اِس سے متعلق جواصولی باتیں قر آن وحدیث سے معلوم ہوتی ہیں، وہ ہم یہاں واضح کیے دیتے ہیں:

ا۔ دین کی جوبات بھی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے ، اُس کو ہمیشہ اُس پہلوسے پیش کرنا چاہیے جس سے خاطب نفرت اور اجنبیت کے بجا بے انس اور سہولت محسوں کر بے۔ ایک ہی چیز بعض اعتبار سے سہل اور بعض اعتبار سے مشکل ہوتی ہے۔ دعوت کی ابتدا میں اگر اُس کے وہی پہلونمایاں کیے جائیں جو بے گا نہ سے بے گا نہ لوگوں کے لیے بھی اپنے اندر دلآ ویزی کا بہت کچھ سامان رکھتے ہیں تو بعد میں بہتو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے طبائع سے بظاہر ناموافق چیز وں کو بھی بتدری جو کو کر گا رہت کے جو کر کا بہت کچھ سامان رکھتے ہیں تو بعد میں بہتو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے طبائع سے بظاہر ناموافق چیز وں کو بھی بتدری جبول کرلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 'بیشرو او لا تنفرو آ' (لوگوں کو خوش خبری دو، اُن میں نفر سے نہیں بیٹورٹ کھیلاؤ)۔ چنانچے بطوراصول فرمایا ہے:

فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. "تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیج گئے ہو، د شواری (بخاری، رقم ۱۱۲۸) پیدا کرنے والے بنا کرنہیں بھیج گئے۔"

۲۔اپنے مخاطب کے معتقدات کی تر دیداوراُس کی محبوب شخصیتوں پر تقید میں بھی ایسااسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اُس کے اندر حمیت جا ہلی کے بھڑ کنے کا باعث بن جائے۔اپنی گفتگو میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اپنے اور مخاطبین کے اکابر میں ترجیح و تفضیل کی بحثوں سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے اور سارا زور اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت اور اپنے مقصد کو پانے ہی پرصرف کیا جائے۔ حق پر تی کے جوش اور باطل کی تر دید کے جذبے سے مغلوب ہوکر

۲۳ بخاری،رقم ۲۹\_

کوئی الیی بات نہیں کرنی چاہیے جومخاطب کواندھا بہرا کر دےاور جوا بینٹ پقربھی اُس کے ہاتھ میں آ جائے ، وہ اُسےاٹھا کر پھینک مارے یہورۂ انعام میں فر مایا ہے :

''اوراللہ کے سوایہ جن کو پکارتے ہیں ہتم اُنھیں گالی نہ دو کہ (اِس کے نتیج میں ) وہ تجاوز کرکے بے خبرانہ اللہ کو گالیاں دیے لکیں''

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهِ فَيَسُبُّوا اللهِ فَيَسُبُّوا اللهِ فَيسُبُّوا اللهِ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. (١٠٨:٢)

۳۔ دعوت کے مخاطبین میں جولوگ اپنی قوم کے لیڈر اور پینیوا ہوں ، اُن کے بارے میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ دئنی حا حا ہیے کہ اِس طرح کے لوگ چونکہ دوسروں کی عزت و تکریم کے خوگر ہوتے ہیں ، اِس وجہ سے داعی کے لب و لہجا و رمخاطبت کے اسلوب سے اُن کے پندارنفس پر چوٹ نہ پڑے کہ مبادایمی چیز اُن کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے۔اللہ تعالیٰ نے اینے دوجلیل القدر پنج بروں موکی و ہارون کو اِسی پہلوسے ہدایت فرمائی:

اِذُهَبَ آ اِلَى فِرُعَوُنَ اِنَّهُ طَغٰى فَقُولًا لَهُ قَولًا \``تم دونول فرعون كے پاس جاؤ، بشك، وه بهت الدُهَبَ آلِي فِرُعَوْنَ كَ باته دعوت دو، ثايدوه ليَّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوُ يَخُشْنَى (طُهُ ٢٠:٣٣-٣٣) مرکش ہوگيا ہے، اور اُسے زمی كے ساتھ دعوت دو، ثايدوه فيناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى (طُهُ ٢٠:٣٣ - ٣٣)

یہاں تک کہا گرکسی وقت اِن لوگوں کے اخلاق وکر دار کی پستی پر تنقید خود دعوت کی ضرورت بن جائے تو اِس کے لیے بھی بالواسط اسلوب ہی اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اِس کی بہترین مثال سورۂ قلم میں قریش کی قیادت پراللہ تعالیٰ کا تیصر و سر:

وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهْنِ، هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ، مَّ اَزِ مَّشَآءٍ بِنَمِيمٍ، مَّ نَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعُتَدٍ اَثِيْمٍ، عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللهُ عَلَيْهِ البُناء اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِيْنَ ، إذَا تُتُلى عَلَيْهِ البُناء قَالَ: اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ . (٢٨:١٠-١٥)

''اورتم بات نہ سنو ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے کی، ذلیل، اشارہ باز، چغلی لیے پھرتا، بھلے کاموں سے روکتا، محد سے بڑھتا، حق مارتا، سنگ دل اور اِس پر مزید بید کہ بے اصل بھی ہے۔ یہ اِس بنا پر ہوا کہ اِس کے پاس مال و اولاد ہے۔ اِس کو ہماری آ بیتیں سنائے تو کہتا ہے، یہ پہلول کے افسانے ہیں۔''

۷- دعوت کے مخاطبین جب اعتراض ، نکتہ چینی ، طنز وتعریض اور ٹھٹے مخول کی طرف مائل ہوں تو نہ صرف یہ کہ اِس حالت میں اُن کے سامنے دعوت پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعوت پیش کر دینے کے بعد بھی اگر مخاطب پر اِس طرح کا دورہ پڑ جائے تو داعی کو چاہیے کہ بحث ختم کر کے وہاں سے ہٹ جائے اور اپنی بات کسی دوسرے مناسب موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَإِذَا رَايُتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْتِنَا فَاعُرِضُ عَنُهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِه، وَإِمَّا يُنُسِيَنَّكَ الشَّيُطْنُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكْراى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ. (الانعام ٢٨:٢)

''اور جبتم اُن لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیوں میں عیب نکالتے ہیں تو اُن سے الگ ہوجاؤ، یہاں تک کہوہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان مسمصیں بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد اِن ظالموں کے یاس بہر حال نہ بیٹھو۔''

۵۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت میں خشکی ، دراز نفسی ، موقع بے موقع بات کہنے کے لیے بے تابی ، بے ضرورت میں ان کاراراور کلام میں یک رنگی اختیار کر لینے سے اپنے آپ کو بچائے ۔ اِسی طرح جب مخاطب کسی الیمی دل چہی میں منہمک ہو کہ جس کو چھوڑ کر دعوت کی طرف متوجہ ہونا اُس کی طبیعت پر گراں گزرے، اُس وقت بھی اُس کے سامنے دعوت پیش کرنے سے احتر از کرنا جا ہے:

عن ابى وائل، قال: كان عبد الله يذكر الناس فى كل خميس. فقال له رجل: يا ابا عبد الرحمن، لوددت انك ذكرتنا كل يوم. قال: اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم وانى اتخولكم بالموعظة كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. (بخارى، قم٠٤)

''ابودائل سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ
لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ایک
شخص نے اُن سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن ، میں چاہتا
ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں۔ اُنھوں نے
فر مایا: میں یہ اِس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگوں کے لیے
یہ بھاری نہ ہوجائے۔میں بھی اُسی طرح نافہ کر کے تعصیں
نیہ بھاری نہ ہوجائے۔میں بھی اُسی طرح نافہ کر کے تعصیں
نیم کرے نصیحت کرتے تھے کہ جم بے زار نہ ہوجا کیں۔'

نی صلی الله علیه وسلم نے خطبہ کے اختصار کوخطیب کی دانش مندی کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچ فرمایا:

ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة، وان من البيان سحرًا. (مملم، رقم ٢٠٠٩)

'آ دمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبہ کا مختصر ہونا اُس کی دانش مندی کی علامت ہے، اِس لیے نماز کمبی کرواور خطبہ کو مختصر کر دواور جان لو کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔''

اِسى طرح آپ كايك جليل القدر صحابي ابن عباس رضى الله عنه كاارشاد ہے:

''لوگوں کو ہر جمعہ کے دن وعظ ونصیحت کیا کرو۔ پھراگر اِس سے زیادہ ہوتو ہفتہ میں دومر تبداوراگر اِس سے بھی زیادہ کرنا چاہوتو تین مرتبہ لوگوں کو اِس قر آن سے بے زار نہ کرواور میں تنصیں اِس طرح نہ دیکھوں کہتم کسی قوم کے حدث الناس كل جمعة مرة ، فان ابيت فمرتين، فان اكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا الفينك تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع

عليهم حديثهم فتملهم ولكن انصت، فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهو نه.

(بخاری،رقم ۲۳۳۷)

پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں گئے ہوں اور تم اُن کی بات میں مداخلت کر کے اُنھیں وعظ سنانا شروع کر دواور اِس طرح اُنھیں بیاکہ خاموش رہو، پسر جب لوگ فرمایش کریں تو اُنھیں سناؤ، اِس طرح کہ وہ خواہش سے تیں۔''

۲۔ داعی حق کوجس طرح بے موقع اپنی بات کہنے سے احتر از کرنا چاہیے ، اسی طرح ہروفت اُن مواقع کا منتظر بھی رہنا چاہیے ، اسی طرح ہروفت اُن مواقع کا منتظر بھی رہنا چاہیے جب وہ محسوں کرے کہ دل کے صدف کسی خاص صورت حال کی وجہ سے اِس ابر نیسانی کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار اور روح کے در بچے اِس نیم جال فزا کے لیے بالکل واہیں۔ دیکھیے ، یوسف صدیق نے اِس طرح کے ایک موقع پر کس شوق و محبت سے پس دیوارزنداں یہ دعوت اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کردی:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَيْنِ ، قَالَ احَدُهُمَآ: إِنِّي َ اَرْنِيُ اَعُصِرُ خَمُرًا وَقَالَ الْاَخَرُ: إِنِّي اَرْنِي اَحْمِلُ فَوُقَ رَاسِي خُبُزًا تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنُهُ ، نَبُّنَا بِتَاُو يُلِهِ، إِنَّا نَرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ. قَالَ: لَا يَاتِيُكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقْنِهَ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بتُأُويُلِهِ قَبُلَ أَنْ يَّاتِيَكُمَا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيُ، إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوُم لاَّ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَهُمُ بِالْاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ وَاتَّبَعُتُ مِلَّةَ ابَآءِ ي إبراهيه و إسطق و يَعْقُون . مَاكَانَ لَنَآ اَنُ نُّشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَي ءٍ، ذَٰلِكَ مِنُ فَضُل اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ . يَصَاحِبَي السِّيجُنِ، ءَ أَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا آسُمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا آنْتُمُ وَابَآؤُكُمُ، مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سُلُطْنِ ، إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ، اَمَرَ الَّا تَعُبُدُوۤ الَّا آيَّاهُ، ذَٰلِكَ الدِّيُنُ الْقَيَّمُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَصَاحِبَي

''اوراُس کے ساتھ دواورنو جوان بھی قیدخانہ میں داخل ہوئے ۔ اُن میں سے ایک نے کہا : میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہوں کہ میں شراب نچوڑ تا ہوں اور دوسرے نے کہا: میں اپنے آپ کو دیکھا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھارہے ہیں۔ہمیں اِس کی تعبیر بتائے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آ پاک بھلے آ دمی ہیں۔ پوسف نے کہا: یہاں جوکھا ناشخصیں ملاکرتا ہے،اُس کے آنے سے پہلے میں شھیں تعبیر بتادوں گا۔ بیہ اُس علم ہی کا حصہ ہے جومیر بے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ حقیقت بیہے کہ میں نے اُن لوگوں کا طریقہ نہیں اپنایا جو الله برایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اپنے بزرگوں،ابراہیم،اتحق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے ۔ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھیرائیں۔ بیاللہ کافضل ہے ہم پراورتمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے۔ زنداں کے ساتھیو،کیا بہت سے رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جوسب پر غالب ہے؟ تم اُس کے سواجن کو پوجتے ہو، وہ بس کچھنام ہیں

السِّحُنِ ، أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسُقِى رَبَّةُ خَمُرًا، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصُلَبُ فَتَا كُلُ الطَّيْرُ مِنُ رَّاسِه، قُضِى الْامُرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِين.

(بوسف۱:۲۳۱-۱۲)

جوتم نے اور تھارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔اللہ نے بان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ساراا قتد ارصرف اللہ کا ہے۔ اُس نے علم دیا ہے کہ اُس کے سواکسی کومت پوجو۔

یہی دین قیم ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانے ۔ زنداں کے ساتھیو بتم میں سے ایک تو اپنے آ قا کوشراب پلائے گا۔

ر با دوسرا تو اُسے سولی دی جائے گی۔ پھر پرندے اُس کا سرنو چ کر کھائیں گے۔ اِس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھرہے تھے۔''

استاذامام امین احسن اصلاحی موسف صدیق کی اِس دعوت پرتبره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''إس پرایک نظر ڈال کرواقعہ کی پوری تصویر چیٹم تصور کے سامنے لائے۔حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوآ دی جیل میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں خواب دیکھتے ہیں۔ اُنھیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ قیدخانہ کے آ دمیوں میں ہراعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے آ دی اُن کو نظر آتے ہیں جن کی طرف اِس غرض کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ چنانچ جسن عقیدت واحترام کے جذبے کے ساتھ اپنے خواب وہ اُن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اِس موقع پر نیمیں کرتے کہ اُنھیں خواب کی تعبیر بتا کر دخصت کر دیں یا اُن کے جذبہ عقیدت سے فائدہ اُٹھا کر اُن پراپی شخصیت و ہزرگی کا رعب جمانے کی کوشش کریں اور اُس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہیں، بلکہ وہ اُن کے اِس

#### امیر جمع ہیں احباب درد دل کہدلے پھرالتفات دل دوستاں رہے ندرہے

اور پیش کرنے کا انداز ایدا اختیار فرماتے ہیں کہ گویا سلسلہ بخن میں بات میں بات پیدا ہوگئ ہے، نہ کہ قصد کر کے ایک
بات کے کہنے کے لیے موقع پیدا کیا گیا ہے۔ اِس سے ایک اہم حقیقت توبیسا منے آئی کہ جس طرح ایک کسان تخم ریزی
کے لیے گھات لگائے بارش کا انتظار کرتا ہے، اِسی طرح ایک دائی حق کو بھی اپنے گردوپیش پرنظر رکھنی چا ہے کہ کب کسی
کے دل کے اندرائس کے لیے وہ النقات پیدا ہوتا ہے جو اُس کی دعوت کی تخم ریزی کے لیے فصل وموسم کا کام دے سکتا ہے
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے کوئی اِس طرح کاموقع میسر آجائے تو نہ تو اُس کو ضا لئح کرنا
جائز ہے اور نہ اُس اعلی مقصد کے سواکسی اور غرض کے لیے اُس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اِس طرح کے مواقع جب خود خوض
لوگوں کو ملتے ہیں تو بجا ہے اِس کے کہ اُن کو دعوت حق کے لیے استعمال کریں، اِس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اُس کو اپنی فراض کے حصول کا ذریعہ بنا ئیں۔ اِس زمانے میں عام طور پر ہمارے علما ومشائخ اِس بماری میں مبتلا ہیں۔ وہ جب
ذاتی اغراض کے حصول کا ذریعہ بنا ئیں۔ اِس زمانے میں عام طور پر ہمارے علما ومشائخ اِس بماری میں مبتلا ہیں۔ وہ جب

ا پی طرف کسی دل کوملتفت پاتے ہیں تو اُس کود کھے کرخوش تو بہت ہوتے ہیں، کیکن اُن کی خوثی اِس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی خوثی حضرت یوسف علیہ السلام کواپنے ساتھیوں کے التفات سے ہوئی تھی، بلکہ بیہ خوثی اُس کلڑی کی خوثی کی طرح ہوتی ہے جواپنے اردگر د جالاتن کر کھیوں کے انتظار میں بیٹھتی ہے اور جب کسی کھی کو پاس آتے دیکھتی ہے تو جوش نشاط سے نا چنے لگتی ہے کہ ایک فرید شکار ہاتھ آیا۔'' (دعوت دین ۱۳۵)

2۔ دعوت کو ہمیشہ اتفاق سے اختلاف اور مسلم سے متنازع فیہ کی طرف لے جانا چاہیے۔ وہ باتیں جو مخاطب مانتا ہے، جو اس کے لیے اجنبی نہیں ہیں، اُن کے اقرار واعتراف سے شروع کر کے بتدری کان امور کی طرف جو اِن مسلمات سے لازم آتے ہیں، اِس طرح بڑھنا چاہیے کہ مخاطب مانوس سے غیر مانوس کی طرف منتقل ہوتے ہوئے بالکل غیر محسوس طریقے سے اُن حقائق کی طرف مائل ہو جائے جنھیں کوئی داعی حق اُس سے منوانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ برایت اِس طرح فرمائی ہے:

''کہہدو زا ہے اہل کتاب ، اُس بات کی طرف آ و جو ہمارے اور تھارے درمیان یکسال ہے ، یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اُس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھے ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اُس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھے ہم ان اور ہم میں ہے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا پر وردگار نہ قر اردے۔ پھرا گروہ اعراض کریں تو کہہد دو کہ گواہ رہو ، ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب ، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جت کرتے ہو ، دراں حالیکہ تو رات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔ پھر کیا تم سجھتے نہیں ہو ؟ مھی لوگ ہو کہ تم اُن چیز وں کے بارے میں جو کہ کی اسلام اس چیز کے بارے میں کیوں جت کرنے چلے ہو جس اُس چیز کے بارے میں کیوں جت کرنے چلے ہو جس اُس چیز کے بارے میں کیوں جت کرنے چلے ہو جس کا صحیں کچھ تھی اور تھی تا ہے ہو دی تھا نہ کی اللہ کا تعصیں کچھ بھی علم نہیں وا در حقیقت یہ ہے کہ ) اللہ فیرانی ، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا اور وہ اِن مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا ۔''

قُلُ: يَالَهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا اللَّهِ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيئًا وَ يَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ الاَّ اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَخِدُ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ. وَلَا يَتَخِدُ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا: اللهَهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ. فَإِنْ اللهِ مَن تَعَدِه، اَفَلا يَا عَلَمُ اللهِ مِن بَعُدِه، اَفَلا الْكِتَبِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ اللَّ مِن بَعُدِه، اَفَلا تَعْقِلُونَ؟ هَانَتُم هَؤُلَاءِ حَاجَحُتُم فِيمَا لَكُم بِهِ تَعْقِلُونَ؟ هَانَتُم هَؤُلَاءِ حَاجَحُتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ، وَالله يَعْلَمُ وَانْتُم لاَ تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ عِلْمُ وَانْتُم لاَ تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ عِلْمُ وَانْتُم لاَ تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ الْبُرهِيمُ مَا يَقُولُ وَيَا وَلاَ نَصُرَانِيًّا وَالْكِن كَانَ عِنْهُ وَيَنَا لَكُمْ بِهِ الْمُشْرِكِينَ. وَالله يَعْلَمُ وَانْتُم لاَ تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ عِن الْمُشُرِكِينَ كَانَ عَنِيمًا لَكُمْ بِهِ الْمُشْرِكِينَ كَانَ عَنْ الْمُشُرِكِينَ. وَلِيمًا كُمُ الْكُمْ وَانْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ وَلِكِنَ كَانَ عَنْ الْمُشُرِكِينَ. وَلِيمًا كُمْ وَانَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ كَانَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ. وَلِيمًا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ. وَلاَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ. (١٤ عَلَيْ الْمُؤْلِكِينَ كَانَ عَنْ الْمُشُولِكِينَ كَانَا مَنَ الْمُشْرِكِينَ.

۸۔ مخاطب اگر ضداور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دلیل کے بجاے دھاند لی پراتر آئے تو اِس دلیل کو لے کراُس کے سر ہو جانے کے بجاےا پنی بات کسی دوسرے پہلو سے اِس طرح پیش کرنی جا ہیے کہ وہ اگر نہ بھی مانے تو کم سے کم اُسے بحث وجدال کی راہ نیل سکے۔اِس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ہے جونمرود کے ساتھ ہوا:

ٱللهُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبُراهِمَ فِي رَبَّهِ أَنُ اللهُ اللَّهُ الْمُلُكَ إِذُ قَالَ إِبْرَاهِمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُحي وَ يُمِينُ . قَالَ: أَنَا أُحِي وَأُمِينُ . قَالَ إِبُرْهِمُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمُسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وَاللَّهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ. (البقر٢٥٨:٢٥)

"كياتم نے اُس شخص کونہیں دیکھا جس نے ابرا ہیم سے اُس کے بروردگار کے معاملے میں محض اِس لیے ججت کرنا حابی کهاللہ نے اُسے بادشاہی عطا کی تھی،اُس وقت جب ابراہیم نے (اُس سے ) کہا: میرا پروردگارتو وہ ہے جو جلا تااور مارتا ہے۔اُس نے جواب دیا: میں بھی مارتااور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا: اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کومشرق سے نکالتا ہے،تم ذرا اُسے مغرب سے نکال لا ؤ۔(یہن کر) وہ منکرحق بالکل جیران رہ گیا۔ (اورحقیقت پیرہے کہ) اِس طرح کے ظالموں کواللہ بھی مدایت میں دیتا۔''

### طرزكلام

تیسری چیزیہ ہے کہ دعوت حق کا مقصد چونکہ مخض ایک حقیقت کو واضح کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقت اِس طرح واضح ہو جائے اور اِس پیرائی بیان میں واضح ہوجائے کہ عوام وخواص میں سے کسی کوبھی اُس کے سمجھنے میں کوئی دفت باقی خدرہے، اِس وجہ سے داعی حق کی لاز مآید کوشش ہونی جا ہیے کہ اپنی بات ایسے موثر ، دل نشیں اور فطری اسلوب میں کھے کہ جن کی مٹی میں کچھ بھی صلاحیت ہے،اُس کا بیج اُن میں جڑ پکڑ لے اور منہ موڑ لینے والوں کے بارے میں بھی پیر بات بالکل واضح ہوجائے کہ اِن بیابا نوں ہے کسی روئیدگی کی تو قع نہیں کی جاسکتی ۔ اِس دعوت کی یہی ضرورت ہے جس کے پیش نظر حضرت موسى عليه السلام جب إس كے ليمبعوث موئ تو أنھوں نے اللہ تعالی سے دعاكى:

> وَاحُلُلُ عُقُدَهً مِّنُ لِّسَإِنِيُ يَفُقَهُوْا قَوُلِيُ وَاجُعَلُ لِّي وَزِيْرًا مِّنُ اَهُلِي، هَرُوُنَ اَحِي. اشُـدُدُ بِهَ أَزُرِيُ وَأَشُرِكُهُ فِي آمُرِيُ كَيُ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذُكُرَكَ كَثِيْرًا، إِنَّكَ كُنْتَ بنَا بَصِيرًا. (طر ٢٥:٢٠-٣٥)

رَبّ، الشُورَ وُ لِنَى صَدُرِى وَ يَسِّرُ لِنَى أَمُرِى فَ الْمَرِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِيرَاسِينَ كُول د اورميري مهم كوآسان كر دے اور میری زبان کی گرہ سلھادے کہ لوگ میری بات مسمجھیں اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک وزیر مقرر کردے، ہارون جومیرا بھائی ہے۔اُس کے ذریعے سے میری کمرمضبوط کر اور اُس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا تا که ہم زیادہ سے زیادہ تیری شبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا کریں۔ بےشک ،تو ہمیشہ ہمارا

#### گران ر ماہے۔''

چنانچددای حق کواس کے پیش نظرای طرز کلام میں جوخصوصیات پیدا کرنی چاسیں ،وہ یہ ہیں:

ا۔اُس کا کلام ہمیشدابہام سے پاک اور واضح ہونا جا ہیے۔ اِس زمین پر دعوت حق کا جوسب سے اعلیٰ نمونہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اُس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

''اور بےشک ، یہ عالم کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے، نہایت اہتمام کے ساتھ۔ إِس تومھارے دل پرروح الامین کے کرنازل ہوا ہے تا کہ تم آگاہ کردینے والوں میں سے بنو، بہت واضح عربی زبان میں۔'' وَإِنَّهُ لَتَنْزِيُلُ رَبِّ الْعُلَمِينَ، نَزَلْ بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِينُ، عَلَى بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِينُ، عَلَى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيُنَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينٍ. (الشراء ١٩٢-١٩٥)

استاذ امام امین احسن اصلاحی نے انبیاعلیہم السلام اور دوسر ہے جلیل القدر داعیوں کے کلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

''... وہ اپنے وقت کی اُس ہو کی میں گفتگو کرتے ہیں جوزیادہ سے زیادہ خوبی اور صفائی کے ساتھ حرف مدعا کوقوم کے ہر حلقہ

عمل ہنچا سکے ۔ اُس میں ندا جمال وابہام ہوتا ہے، نہ غیر ضروری طوالت، نداستعارات وتشیبہات کی کثرت ہوتی ہے، نہ
عمل آز ماتکہ بیات کی زیادتی ، نہ قبیل اورغیر مانوس الفاظ کی بھر مار ہوتی ہے، ندرکا کت اور ابتذال کا کوئی شائیہ۔ دھلی ہوئی
زبان ، بے تکلف استعارے، حقیقت کو مجاز کے بھیس میں دکھاد ہنے والی تشیبہیں اور منتیلیں ۔ علاوہ ازیں غصہ کے بجا ب
دلسوزی جمتی کے بجا بے نرمی اور آرایش بیان کے بجا ہے سادگی اور صفائی ۔ وہ اپنے وقت کی مختلف طرزوں (اسٹائل)
میں سے اُس طرز کو اختیار کرتے ہیں جو وقار، اثر آئیزی اور وضاحت مقصد کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور اعلیٰ ہوتی
ہے۔ پھراپنے نفس کی بلندی ، اپنے ولولہ 'دعوت کی گرمی ودل سوزی اور اپنے علم کی یقین آفرینی اور ایمان بخشی اور سب سے
زیادہ اپنے مدعا کو سمجھانے کی گہری خواہش سے اُس کو اِس قدر ترتی دے دیتے ہیں کہ اُن کا اپنا ایک نیاا سٹائل پیدا ہوجا تا
ہے۔ جوخو دنمونہ اور مثال کا کا م دینے لگتا ہے۔ اِس اسٹائل کی اصلی خصوصیت اِس کی دل نشینی اور افہام کی صلاحیت ہے، لیکن بیدا ہوجا تا
برخے اد یوں کے کلام بالکل بے جان معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اِس کے لفظ لفظ سے رس عبیتا ہوجاتی ہے کہ اِس کے آگے بڑے
روح کی غذا ملتی ہے۔ اِس کی تا شیر سے نصرف افراد کی ، بلکہ قوموں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور ایک دا عمل حق ت ہے جس کا سلح فوجیں بھی مقابلہ نہیں کرستیں ۔ '(دعوت دیں بھی)

۲۔ داعی کواپنی بات ایک ہی طریقے اورایک ہی اسلوب میں کہہ کراپنے آپ کوفرض دعوت سے سبک دوش نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اپنامدعا اتنے مختلف اسلوبوں اور متنوع طریقوں سے پیش کرنا چاہیے کداُس کے حامی اور مخالف سب پکار اٹھیں کداُس نے پہنچانے کاحق اداکر دیا:

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْايْتِ، وَلِيَقُوُلُوا دَرَسُتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعُلَمُونَ. (الانعام ١٠٥:١)

"اور اِسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے پیش
کرتے ہیں تا کداُن پر ججت قائم ہواورتا کہ وہ بول اٹھیں کہتم
نے اچھی طرح پڑھ کرسنا دیا اور تا کہ ہم اِس کی وضاحت کر
دیں اُن لوگوں کے لیے جوجا نناچا ہیں۔"

۳-دای حق کا کلام صرف ججت واستدلال ہی کا بہترین نمو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جوش وجذبہ سے بھی اِس طرح لبریز ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو مخاطب کر بے تو اُس کی دعوت میں وہ اُس کا دل اُس کی زبان پر بولتا ہوا دیکھیں۔ قرآن مجید کے آخری دو ابواب کی مکیات اِس طرز کلام کی بہترین مثال ہیں۔ اُٹھیں پڑھیے تو متکلم کے لفظوں میں شعلے لیکتے ، اُس کی صداؤں میں بجلیاں کڑئی اور اُس کے لہجے میں دریا بلندو بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے واد بول میں گرتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔ داعی کے کلام میں بیخصوصیت، ظاہر ہے کہ اُس کے محکم عقیدہ، اُس کے یقین واذعان اور اُس کے نہاں خانہ دل میں مین محردی ودل سوزی سے پیدا ہوتی ہے اور اُسے دنیا میں قیامت کا منادی بنادی بنادی تی ہے۔ نبی صلی میں اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان ہوا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. (مملم، قم ٢٠٠٥)

''رسول الله صلى الله عليه وسلم جب تقرير فرمات تو آئلسس سرخ ہوجاتیں، آواز بلند ہوجاتی، جذبات میں تیزی آجاتی، یہاں تک کہ معلوم ہوتا آپ سی فوج کے آ پڑنے سے آگاہ کرنے والے ہیں جولوگوں سے کہتا ہے کہ وہ تم برضج کو آپڑے باشام کو آپڑے۔''

۳- اِس جوش وجذبه اور جحت واستدلال کی گرمی کے باوجود داعی حق کومنا ظرانه انداز کلام سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہاں تک کہا گرکوئی مخاطب اِس پراتر آئے تو اُسے چاہیے کہ اعراض کی راہ اختیار کرے اور اِس کی تجھ پروانہ کرے کہ اِس چیز کو اُس کی فتح پرمحمول کیا جاتا ہے یا شکست پر۔اُسے اِس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ دعوت حق اور مناظرہ بازی میں ایسا تضاد ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں:

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلِّي رَبِّكَ، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسُتَقِيهم، وَ اِنْ جَادَلُولُكَ فَقُلِ: لَعَلَى هُدًى مُّسُتَقِيهم، وَ اِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ: اللَّهُ اَعُدَمُ مَيْنَكُمُ يَشُكُمُ يَوْمَ اللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيهُ تَخْتَلِفُونَ.

(1き77:24-64)

" چنانچه وه اب إس معاملے ميں تم سے كوئى جھگڑا نه كر سكيں اور تم إسى طرح اپنے رب كى طرف بلاتے رہو۔ بشك بتم بى سيدھى راه پر ہو۔ اورا گروہ تم سے جھگڑيں تو كهه دوكه الله خوب جانتا ہے جو كچھتم كررہے ہو۔ الله قيامت كے دن تمھارے درميان أس چيز كا فيصله كردے گاجس ميں تم اختلاف كرتے رہ ہو۔" ۵۔دائی حق کا کلام ہمیشہ اپنے مقصد سے جڑا ہوا، اپنے ہدف سے چیٹا ہوااور اپنی منزل سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اُس کی باتوں میں ایسی وحدت، ہم آ ہنگی اور توافق ہونا چاہیے کہ اُسے جہاں سنیے، یہی معلوم ہو کہ ایک ہی صدا ہے جو ہر موضوع اور ہر مضمون پر اُس کے وجود سے نکلتی اور ایک ہی مقام ہے جہاں تک چینچنے کے لیے بے تاب نظر آتی ہے۔ قر آن مجید ابتدا سے انتہا تک اِس طرز کلام کا بہترین نمونہ ہے۔ وقوت حق کا کام کرنے والوں کو خاص اِس نقط ُ نظر سے اِسے بار بارد کیھتے رہنا چاہیے۔

#### طرزاستدلال

چوتھی چیز یہ ہے کہ طرز کلام کی طرح داعیان حق کواپنے طرز استدلال میں بھی ،جس حد تک ممکن ہو، وہ خصوصیات پیدا کرنی چاہمیں جو ہم انبیاعلیہم السلام کے کلام میں دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب،قر آن مجید کو اِنھی خصوصیات کا حامل ایک شد پار ہ علم وادب بنا کرنازل کیا ہے۔ اِس کتاب کو تدبر کے ساتھ پڑھے تو اِس کے استدلال میں شروع سے آخر تک یہ بالکل نمایاں محسوس ہوتی ہیں۔طرز استدلال کی یہی خصوصیات ایک تر تیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے۔

پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاعلیہ السلام بھی جمت واستدلال کے وہ مصنوی طریقے اختیار نہیں کرتے جو کسی قوم میں علم کی سا دہ حقیقوں کے فن بن جانے سے پیدا ہوتے ہیں اور جن میں تلعب بالعلم کے ثائق بعض دانش وروں کے سواکسی کوکئی دل چسپی نہیں ہوتی ۔ وہ اس کے بیکس اپنے استدلال کے لیے بالکل سادہ، فطری، بہ آمیز اور خالص مواد کا انتخاب کرتے اور اُسے عقل عام کی مسلم حقیقوں کے حوالے سے اِس قدر زندہ اور متحرک فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ عقل جاگئی، ذہن بیدار ہوجاتے اور مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چنا نچائن کے استدلال کا بہی فطری اسلوب ہے جس کی بنایر ہرو شخص جس کے دل ود ماغ پر زنگ ہی نہ لگیا ہو، بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ:

#### میں نے بیجانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ استدلال کا مقدمہ اِس طرح قائم کرتے اور اُسے اِس طریقے سے اپ مخاطب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اُن کے کلام میں وہ صرف دلیل ہی نہیں پاتا، اِس کے ساتھ استدلال کی قابلیت بھی اُس کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ چنا نچہ اہل منطق کی طرح اپنے استدلال کا صغری کبر کی ترتیب دینے کے بجاے وہ اپنے مخاطب کو ماخذ استدلال کی طرف توجہ دلا ئیں گے۔ اُس کے بعض لوازم خود بیان کر دیں گے۔ بعض کی طرف مخض اشارہ کردیں گے اور اُس سے جونتائج بالبدا ہت نکلتے ہوں، اُنھیں مخاطب اشارہ کردیے پر اکتفا کریں گے۔ بعض کو بالکل واضح کر دیں گے اور اُس سے جونتائج بالبدا ہت نکلتے ہوں، اُنھیں مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ فکر و تد برسے بینتائج خود پیدا کرے گا اور پھر پورے دن کی روشنی میں اُن حقا اُق کو

د کیھے لے گاجن تک وہ اُسے پہنچا ناچاہتے ہیں۔ اِس طرح وہ اُسے اجمال سے تفصیل ،اصل سے فرع ،کلیہ سے جزئیہ ،بدیہی سے نظری اور مشہود سے لازم تک پہنچنے کی الیم تربیت دیتے ہیں کہ وہ نہ صرف بید کداُن کے مدعا کو اپنی لوح ول پر پڑھتا ، بلکہ اُن کے طرز استدلال سے حکمت ومعرفت کی وہ روثنی حاصل کر لیتا ہے جس سے انفس و آفاق کی ہر چیز ظلمتوں کے پردے چاک کر کے اُس کے منصہ کو کر پر اِس طرح نمودار ہو جاتی ہے کہ اُس کے بارے میں کم سے کم اُس کے دل میں کوئی ریب و گمان نہیں رہتا۔

تیسری خصوصیت ہیہ ہے کہ وہ نہ نخاطب کے سی غلط مسلمہ کو بھی بنا ہے استدلال بناتے ہیں اور نہ دوسروں کے سی نظریہ اور واہمہ کو اساس بنا کرائس پراپ استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ وہ اپنے استدلال کی بنیاد ہمیشہ ایسے محکم دلائل پر قائم کرتے ہیں جن پر نہ زمانے اور حالات کے تغیرات کسی پہلو ہے بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ افکار و آرا کی تبدیلیاں انھیں مجروح کرتی ہیں۔ وہ اپنی دلیل کا مقدمہ اُنھی چیزوں پر استوار کرتے ہیں جن کے بارے میں اُنھیں پورایقین ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود حق ہیں اور اپنی اس صفت کی وجہ ہے ایک حق کے اثبات کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ چنا نچہ اُن کے طرز استدلال کی بہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اُن کا کلام زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد بھی کیساں تا ثیر کے ساتھ دلوں میں اثر تا اور دماغوں کو مخرکر لینے میں کا میاب ہوجا تا ہے۔

چوتھی خصوصیت ہے ہے کہ وہ استدلال کا الزامی طریقہ بھی اختیار نہیں کرتے ۔ یعنی وہ بحث واستدلال میں بیفلطی بھی نہیں کرتے کہ جہاں اُن کی کسی بات پراعتراض ہوا، اُنھوں نے فوراً اِسی قسم کی مثالیں اپنے مخاطب کے عقیدہ و مذہب سے بھی پیش کرنا شروع کر دیں۔ استدلال کا بیطریقہ چونکہ ہر لحاظ سے غلط ہے اور اِس سے قق کا اثبات تو الگ رہا، اُس کا وجود ہی مشتبہ ہوجا تا ہے، اِس وجہ سے انبیاعلیہم السلام ہمیشہ اِس سے احتراز کرتے اور اپنی بات اُس کے اپنے دلاکل کی بنیاد پر مخاطب سے منواتے ہیں اور اُس کے ہزاروں اعتراضات کے باوجود اپنے اِسی طریقے پر قائم رہتے ہیں۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اُن کا استدلال ہمیشہ اُن کے اور اُن کے خاطب کے مابین قدر مشترک سے اٹھتا ہے اور پھر
آ ہستہ قلافیات تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے خاطب سے پہلے وہ چیزیں منواتے ہیں، جن کو اِس دنیا میں انفس و آفاق کے
مسلمات، تاریخ کے حقائق ، عقل وفطرت کے بدیہیات اور علم کے یقینیات کی حیثیت سے مانا جاتا ہے اور جن کے
بارے میں کوئی سلیم الفطرت شخص ردواختلاف کے لیے راہ نہیں پاتا۔ چنانچے وہ اِنھی اساسات سے شروع کر کے اپنی بات
بان کے لوازم کے طور پر سامنے لاتے ہیں اور اِس طرح مخاطب کے لیے بظاہر اجنبی سے اجنبی چیز وں کو بھی بتدریج الیی
مانوس بنادیتے ہیں کہ وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اُنھیں مان لیتا ہے اور پھر جو پچھ مان لیتا ہے، اُس کے لوازم کو بھی مانے
کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔

### دعوت کے طریقے

یا نجویں چیز ہیہ ہے کہ داعی کو دعوت کے کسی ایک ہی طریقے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت و موعظت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے نے لیے وہ سب طریقے اختیار کرنے چاہییں جوائس کے زمانے میں اس مقصد کے لیے مفیدا ور مورش ہو سکتے ہوں۔ نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ سجیے تو یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اس معاطم میں ہمیشہ عالات وزمانہ ہی کی رعابیت کموظر ہی ہے۔ لوگ جب پڑھنے کھنے کے فن سے ناواقف تھے تو اللہ کے نبیوں نے زبانی تلقین کا طریقہ اختیار کی ماروز ہونے کہ اس معاصلے میں ہوتی تاریخ کے مورث شخصی البورائن کی با تیں روایتوں کی صورت میں نسا آبعد نسل اُن کے مانے والوں میں نتقل ہوتی رہیں۔ وعوت اُس دور میں نسا آبعد نسل اُن کے داخوں میں نتقل ہوتی رہیں۔ وعوت اُس دور میں مورث شخصی رابطوں، زبانی اظہار و بیان اور سامعین کے دماغوں میں اُس کی حفاظت کی صلاحیت پر منی ہوتی تھی اُنکین جب لکھنے پڑھنے کا فن ایجاد ہوا تو انبیا نے بھی اپنی دعوت تلام اور کتاب کے ذریعے سے پیش کی۔ تو رات و زبور ، انجیل اور قرآن ، یہ سب کتابیں اِس دور میں رائج تھے ، وہ اگر دین واخلاق کی روسے تھے تھے تو اُنھوں نے اِن سب طریقوں سے بھی جوطریقے اُن کے معاملات کو طے کرنے کے پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے خاندان کے لیڈروں کو کھانے پر بلاکرا پنی دعوت پیش کی۔ صفا کی بہاڑی پر چڑھ کرا پنی تو م کی روایت کے مطابق نعرہ تی تائد کیا۔ ام القری اور طائف کے سرداروں سے خود جا کر ملے ۔ جی کرنے نے بین مان نہیں نور د جا کر دعوت کے مواقع ہیدا کے۔ بعض اوگوں کو خطوط بھی کھے۔ غرض یہ کہائن د مانے میں اوگوں تک اپنی بازاروں میں خود جا کر دعوت کے مواقع ہیدا کے۔ بعض اوگوں کو خطوط بھی کھے۔ غرض یہ کہائن د مانے میں اوگوں تک اپنی بازاروں میں خود جا کر دعوت کے مواقع ہیدا کے۔ بعض اوگوں کو خطوط بھی کھے۔ غرض یہ کہائن د مانے میں اوگوں تھی اور کیا۔

استاذامام إس كي وضاحت مين لكھتے ہيں:

''بعض دین علقوں میں خداجانے بیے خیال کہاں سے پھیل گیا ہے کہ تملیغ کا معیاری اور پیغبر انہ طریقہ بیہ ہے کہ آدی ہاتھ میں ایک اٹھیا اور جھولی میں تھوڑ ہے سے چنے لے لے اور تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہو۔ نہ پاؤں میں جوتی ہو، نہ سریرٹو پی، گاؤں گاؤں گائی گرا ہو۔ نہ پاؤں میں جوتی ہو، نہ سریرٹو پی، گاؤں گاؤں گائی گرا ہوجائے ۔ ریل میں اسٹیشن پر، بازار میں، ہوتو وہاں جس ککڑیا چورا ہے پر چار آدی نظر آجا ئیں، وہیں تقریر کے لیے کھڑا ہوجائے ۔ ریل میں، اسٹیشن پر، بازار میں، مرئے کی چس جگہ کوئی جھڑمل جائے ، وہیں اُس کا وعظ شروع ہوجائے ۔ ہم جملس میں گھس جائے، ہم کانفرنس میں اپنی جگہ بیدا کر لے، ہم پلیٹ فارم پر جاد ہمکے ۔ سننے والے تھک تھک جا ئیں، لیکن وہ سنانے سے نہ تھکے ۔ لوگ اُس کے تعاقب بیدا کر لے، ہم پلیٹ فارم پر جاد ہمکے ۔ سننے والے تھک تھک جا ئیں، لیکن وہ سنانے سے نہ تھکے ۔ لوگ اُس کے سوال وجواب کے ڈر سے جھوسے پھریں، بلکہ بسا اوقات آزردہ ہو کر گتا خیاں اور بدتمیزیاں بھی کر میٹھیں، لیکن وہ اِس انجا ک وجوش کے ساتھ اپنا کی خواہش کی جائے ، میلا د پڑھ دے اور کام جاری رکھے ۔ جہاں وعظ کی فرمایش کی جائے ، وعظ کہہ دے، جہاں میلا دی خواہش کی جائے ، میلا د پڑھ دے اور

جہاں خانفین ومنکرین سے سابقہ پڑجائے، وہاں ٹم ٹھونک کرمیدان مناظرہ میں بھی اتر پڑے۔ یہ ہے بلیغ کااصلی طریقہ اور یہ ہے ایک سے منطخ کی صحیح تصویر جو ہمارے بہت سے دین دارلوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ تبلیغ تعلیم کے موجودہ تق یافتہ اور سائنڈیفک طریقوں کے تھوڑے بہت مفید ہونے سے ممکن ہے یہ لوگ منکر نہ ہوں، کیکن خیرو برکت والا طریقہ اُن کے نزدیک بہی ہے جس کواُن کے خیال میں حضرات انبیانے اختیار فرمایا۔

ہمارے زدیک اِس طریقہ کو انبیا کا طریقہ مجھنا کچھ تو انبیا کے طریقے سے ناوا قفیت کا نتیجہ ہے اور کچھ اِن حضرات کی

اِس خواہش کا کہ اِن کا اپناا ختیار کیا ہوا طریقہ سجھنا کچھ تو انبیا کے طریقے سے ناوا قفیت کا نتیجہ ہے اور کچھ اِن حضرات سے محروم ہیں

ایک محترم ومقد س طریقہ ثابت ہوجائے۔ انبیا کے طریقہ تبلیغ کا جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، اُس سے ہم اِس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ حضرات انبیا کے کرام علیم السلام نے بہلیغ کے جو طریقے اختیار کیے ہیں، وہ اُن کے زمانوں کے کاظ سے نہایت اعلیٰ و ترقی یافتہ طریقے تھے اور پہ طریقے حالات کے تغیر اور تہ نی ترقیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے ہیں جو اِس بات کا ثبوت ہے کہ اِس معاملہ میں کسی ایک ہی طریقے احالات کے تغیر اور تہ نی ترقی کو چا ہے کہ وہ ہر زمانے میں بہتے تعلیم کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو اُن کے زمانوں میں پیرا ہو چکے ہوں اور جن کو اختیار کرکے وہ اپنی کوششوں اور قابلیتوں کوزیادہ سے طریقے اختیار کریں جو اُن کے زمانوں میں پیرا ہو چکے ہوں اور جن کو اختیار کرکے وہ اپنی کوششوں اور قابلیتوں کوزیادہ سے زیادہ مفیداور نتیجہ خیز بنا سکتے ہوں۔ '(وعوت دین ۵۸)

إس معاملے میں چندچیزیں ،البتہ کمحوظ دئنی حیامییں ج

ایک مید کہ دعوت کے لیے کوئی ایسا طریقہ کسی حال میں اختیار نہ کیا جائے جس میں دین واخلاق کے لحاظ سے کوئی قباحت ہو۔ اِس طرح کی کوئی چیزاگر پہلے سے رائج کسی طریقے میں موجود ہوتو اُس کوالگ کر لینے کے بعد ہی اُس کوا پنانا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے اپنی قوم کو پکارا تو عرب کی روایات کے مطابق اگر چہ طریقہ تو وہی اختیار فر مایا جو ایک نذیر عربیاں کا ہوتا تھا ، کیکن میں نذیر جس طرح کیڑے اتار کر بالکل ننگے ہوجایا کرتے تھے ،اُس کو آب نے ہرگز گوارانہیں کہا۔

دوسرے میہ کہ وہ طریقے بھی اختیار نہ کیے جائیں جن سے دعوت کی شان مجروح ہوتی ہو یا اُن سے داعی کے وقار پر حرف آتا ہو۔ نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی دعوت میں جب ایک موقع پر اِس کا اندیشہ ہوا تو اللّہ تعالیٰ نے فر مایا:

" یہ جو بے پروائی برتے ہیں، ان کے قوتم پیچھے پڑتے ہو، درال حالیکہ بیا گر نہ سدھریں، قوتم پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے، اوروہ جوشوق سے تمھارے پاس آتا ہے اور (خداسے) ڈرتا بھی ہے، تو اُس سے تم بے پروائی برتے ہو۔ ہرگز نہیں، (اِن کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے)۔ یہ تو جس کا جی چاہے، نہیں ہے)۔ یہ تو جس کا جی چاہے،

اَمَّا مَنِ استَغُنى فَانَتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَنْ كَيْ وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَنْ كَيْ وَهُو يَخْشَى الَّا يَنْ عَنْهُ تَلَهُى . كَلَّا آ إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ، فَمَنُ شَآءَ فَانُتَ عَنْهُ تَلَهُى . كَلَّا آ إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ، فَمَنُ شَآءَ فَانُتَ عَنْهُ تَلَهُى . كَلَّا آ إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ، فَمَنُ شَآءَ فَكَرَةً ، فَمَ فُوعَةٍ مُّطَهَرَةٍ ، فَكَرَةً ، فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ، مَّرُفُوعَةٍ مُّطَهَرَةٍ ، بِايُدِى سَفَرَةٍ ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ . (عبس ١٨-٥-١٦)

اِس سے یاد دہانی حاصل کرے، (اور جس کا جی جاہے، کانوں میںانگلیاں ٹھونس لے ) \_\_\_\_ادب کےلائق، بلنداورا چیوتے صحفوں میں، بہت صاحب عزت، بہت و فا دار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔''

تیسرے بیر کہ وہ طریقے بھی ہرگز اختیار نہ کیے جا ئیں جن ہے دعوت کے مقصد کونقصان پہنچتا ہےاور وہ دلوں کی زمین کونرم کر کے اُسے نمو کے قابل بنانے کے بجاے اُس کوزیادہ سنگلاخ بنادیتے ہیں۔ اِس کی ایک نمایاں مثال وہ مناظرے ہیں جن کا اہتمام ہمارے نہ ہبی حلقوں میں بالکل اِسی طرح ہوتا رہاہے،جس طرح پہلوا نوں کے لیے دنگل کا اہتمام کیا جاتا ہے، دراں حالیکہ اللہ تعالیٰ نے اِس معالمے میں ہم کوجو ہدایت اپنی کتاب میں فر مائی ، وہ یہ ہے:

وَلاَ تُجَادِلُوْ الهُلَ الْكِتلبِ إِلَّا بالتَّي هِيَ أَحْسَنُ، " "اورابل كتاب سے بحث نه كرو، مُرعده طريقے سے، سواےاُن لوگوں کے جواُن میں سے ظالم ہیں اور کہو کہ ہم ایمان لائے اُس پر جو ہماری طرف نازل ہوااور اُس يربهي جوتمهاري طرف نازل هوا اور بهارا اورتمها را معبود

ایک ہی ہےاورہم اُسی کے فرماں بردار ہیں۔''

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَ قُولُواۤ: امَّنَّا بِالَّذِيِّ أُنُولَ إِلَيْنَا وَأُنُولَ إِلَيْكُمُ، وَإِللَّهُنَا وَإِللَّهُكُمُ وَاحِدٌ، وَّ نَحُنُ لَهُ مُسُلِمُو نَ. (العَنكبوت ٢٩:٢٩)

# قانون جہاد

امن اور آزادی انسانی تدن کی ناگزیر ضرورت ہے۔ فرد کی سرکثی ہے اُس کی حفاظت کے لیے تادیب اور سزائیں ہوتا۔ نیسی ہوتا۔ کارگر ہو، تلوارا ٹھانے کوکئی شخص بھی جائز قرار نددے گا، مگر جب سی قوم کی سرکشی اور شوریدہ سری اِس حد کوئی جائے کہ اُسے نیسی سے خوال نے تلوارا ٹھائے اور کوئی جائے کہ اُس کے خلاف تلوارا ٹھائے اور اُس وقت تک اٹھائے رکھے، جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میس بحال نہ ہوجائے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی بیاجازت اگر نددی جاتی تو قوموں کی سرکشی اِس انتہا کو بینی جاتی کہ تمدن کی ہربادی کا تو کیا ذکر ، معبد تک ویران کردیے جاتے اور اُن جگہوں پرخاک اڑتی ، جہاں اب شب وروز اللہ پروردگار عالم کا نام لیا جاتا اور اُس کی عبادت کی جاتی ہے:

''اورا گراللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقا ہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں، جن میں کثرت سے اللّٰہ کا نام لیا جاتا ہے، سب ڈھا دیے وَلُوُ لَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِيَعُضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَ بِيَعُ وَ صَلَواتٌ وَّ مَسْجِدُ يُذُكُرُ فِيُهَا اسُمُ اللهِ كَثِيرًا. (الْحَ٢٢:٢٠)

یہ جہادوقال ہے کیکن اِس کا حکم قرآن میں دوصورتوں کے لیے آیا ہے: ...

ایک،ظلم وعدوان کےخلاف،

دوسرے،اتمام جمت کے بعد منکرین حق کےخلاف۔

پہلی صورت شریعت کا ابدی تھم ہے اور اِس کے تحت جہاداً سی مصلحت سے کیا جا تا ہے جواو پر بیان ہوئی ہے۔ دوسری

لے جہاد کے معنی کسی جدوجہد میں پوری قوت صرف کردینے کے ہیں۔ قرآن میں یہ تعبیر جس طرح اللہ کی راہ میں عام جدوجہد کے لیے استعال ہوئی ہے، اِسی طرح قال فی سبیل اللہ کے لیے بھی آئی ہے۔ یہاں اِس کا یہی دوسرامفہوم پیش نظرہے۔

\_\_\_\_\_ میزان ۵۷۷ \_\_\_\_\_

صورت کاتعلق شریعت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام جمت سے ہے جو اِس دنیا میں ہمیشہ اُس کے براہ راست حکم سے اوراُنھی ہستیوں کے ذریعے سے روبہ مل ہوتا ہے جنھیں وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بیمنصب آخری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِى ''اور ہرامت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب اُن کا وہ یَنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا یُظُلَمُونَ. رسول آ جائے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا (یونس ۱۰ : ۲۷) جاتا ہے اور اُن یکوئی ظام نہیں کیا جاتا ہے''

اِس قانون کی روسے اللہ کی جمت جب اِن رسولوں کے ذریعے سے سی قوم پر پوری ہوجاتی ہے تو اِن کے منکرین پر اِسی دنیا میں عذاب آ جا تا ہے۔ یہ عذاب آ سان سے بھی آ تا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی۔ پھر اِس کے نتیج میں منکرین لازماً مغلوب ہوجاتے ہیں اوراُن کی سرزمین پرقق کا غلبہ پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جا تا ہے ۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام جمت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی۔ چنا نچہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جس طرح ظلم وعدوان کے خلاف قال کا حکم دیا گیا ، اِسی طرح اِس مقصد کے لیے بھی تلوارا ٹھانے کی ہدایت ہوئی۔ یہ خدا کا کام تھا جو انسان کے ہاتھوں سے انجام پایا ۔ اِسے ایک سنت الٰہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے ۔ انسانی اضلاقیات سے اِس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ نیئے ذِبُہُمُ اللّٰہ بِاَیْدِیُکُمْ '(اللہ اُنھیں تمھارے ہاتھوں سے سزادے گا) کے الفاظ میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم جہادی اِن دونوں صورتوں سے متعلق قرآن کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔

#### جهادكااذن

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمُ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ هِمُ لَقَدِيُرُ، ذِالَّذِيْنَ ٱخْرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّاۤ اَنۡ يَّقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ.(الِحُ٣٩:٢٣–٣٠)

''جن سے جنگ کی جائے ، اُنھیں جنگ کی اجازت دی گئی، اِس لیے کہ اُن پرظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً اُن کی مد د پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جواپئے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے،صرف اِس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارارب اللہ ہے۔''

ع ابراہیم ۱۳:۳۱-۱ها۔المجادله ۵۸: ۲۰-۲۱

س التوبه٩:١١٠

میقر آن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اِس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں۔قر آن نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنھیں بالکل بے قصور محض اِس جرم پراُن کے گھر وں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کو اپنار بقر اردیتے ہیں۔قریش کے شدائد ومظالم کی پوری فر دقر ارداد جرم ،اگر غور کیجھے تو اِس ایک جملے میں سمٹ آئی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن اور گھر در کو اُس وقت تک چھوڑ نے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، جب تک اُس کے لیے وطن کی سرز مین بالکل تنگ نہ کر دی جائے۔ اُس وقت تک چھوڑ نے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، جب تک اُس کے لیے وطن کی سرز مین بالکل تنگ نہ کر دی جائے۔ 'بِانَّهُ مُ ظُلِمُوا' کا اشارہ اِنھی مظالم کی طرف ہے اور قرآن نے اِنھی کی بنیا د پر مسلمانوں کو یہ قن دیا ہے کہ اب وہ جارحیت کے خلاف تلوارا ٹھا سکتے ہیں۔

مین آئی ہیں، مسلمان آپی انفرادی حیثیت میں اُن کے خاطب ہی نہیں ہیں۔ حدود وتعزیرات کی طرح اِن آیات کے عاطب ہی نہیں ہیں۔ حدود وتعزیرات کی طرح اِن آیات کے خاطب وہ بحثیت میں اُن کے خاطب ہی نہیں ہیں۔ حدود وتعزیرات کی طرح اِن آیات کے خاطب وہ بحثیت جماعت ہیں۔ البندا اِس معالم میں سی اقدام کا حق بھی اُن کے ظم اجتاعی ہی کو حاصل ہے۔ اُن کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگزید حق نہیں رکھتا کہ اُن کی طرف سے اِس طرح کے سی اقدام کا فیصلہ کرے۔ سورہ جج کی زیر بحث آیات میں اُؤذ کُ کا لفظ اِسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ اِس کے معنی بد ہیں کہ قبال سے متعلق پہلا مسلم جواز وعدم جواز کا ہے۔ اللہ تعالی نے قریش کی طرف سے ظلم وعدوان کے باوجود زمان ترسالت میں ظم اجتاعی کے جواز وعدم جواز کا ہے۔ اللہ تعالی نے قریش کی طرف سے ظلم وعدوان کے باوجود زمان ترسالت میں ظم اجتاعی کے جار نہیں ہوسکتی بیار ہوجانے کے بعد مسلمان کے لیے جار نہیں ہوسکتی بی مسلمان کے لیے جار نہیں ہوسکتی بی مسلمان کے لیے جار نہیں ہوسکتی بی مسلمان کے ایک بنا پر فرمایا ہے:

''مسلمانوں کا حکمران اُن کی سپر ہے، قبال اُسی کے پیچھےرہ کر کیا جاتا ہے اورلوگ اپنے لیے اُسی کی آڑ پکڑتے

انما الامام جنة، يقاتل من ورائه و يتقى به. (بخارى،رقم ٢٩٥٧)

"ب ایل-"

سی اس زمانے میں بعض لوگ اِس کی تر دید میں صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے خلاف ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی غارت گری سے
استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ بیمض علم ونظر کا افلاس ہے۔ قرآن مجید نے سورہ انفال (۸) کی آیت ۲۲ میں پوری صراحت کے ساتھ
فرمایا ہے کہ جولوگ ہجرت کر کے مدینہ نتقل نہیں ہو سکے ، اُن کے کسی معاطے کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
ریاست مدینہ کے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر یہی نہیں، بخاری کی روایت (رقم ۲۷۳۲،۲۷ سابق خود حضور نے ابو بصیر
کے ایک اقدام پر میت جرہ فرمایا ہے کہ ویل امدہ مسعر حرب لو کان لہ احد ' (اِس کی مال پر آفت آئے، اِسے پچھ ساتھی لل
گئے ہوتے تو جنگ کی آگ بھڑکا دیتا)۔ اِس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اِس معاطے میں آپ کی راے کیا تھی۔

# جهادكاحكم

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُو نَكُمُ وَ لا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمُ حَيثُ ثَقِفُتُمُوهُمُ وَالْحَرِجُوهُمُ مِّن حَيثُ اخْرَجُوكُمُ، وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ. وَلا تُقْتِلُوهُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقتِلُو كُمُ فِيُهِ. فَإِنْ قَتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمُ ، كَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ. عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقتِلُوكُمُ فِيهِ. فَإِنْ قَتْلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمُ ، كَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنْ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَقَتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عَلَى الظَّهِمُ اللهَ عَلَى الظَّهِمُ الْحَرَامُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا آلَّ اللهُ مَعَ الْمُتَقَوْدَ . فَمَنِ اعْتَلاى عَلَيْكُمُ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا آلَّ اللهُ مَعَ الْمُتَقَوْدُنَ.

(البقرة٢:١٩٠-١٩٩)

''اوراللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو جوتم سے لڑیں اور (اِس میں) کوئی زیادتی نہ کرو۔ بے شک ،اللہ زیادتی کرنے والوں کو پینڈنہیں کرتا۔اورا نھیں جہاں پاؤ آئی کرواور وہاں سے نکالو، جہاں سے اُنھوں نے تعصیں نکالا ہے اور (یادر کھو کہ اُن سے نو یو پہل کر کے جنگ نہ کرو، جب تک وہ تم سے اُس کہ ) فقنہ ل سے زیادہ بری چیز ہے۔اور مجدحرام کے پاس تم اُن سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو، جب تک وہ تم سے اُس میں جنگ نہ کریں۔ پھرا گروہ جنگ چھیڑ دیں تو اُنھیں (بغیر کسی تر دد کے) قبل کرو۔ اِس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ لیکن وہ اگر (اپنے اِس انکار سے ) باز آجا کیس تو اللہ بخشنے والا ، مہر بان ہے۔اور تم اُن سے برابر جنگ کیے جاؤ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور (اِس سرز مین میں) دین اللہ بی کا ہوجائے ۔لیکن وہ باز آجا کیں تو (جان لوکہ) اقدام صرف ظالموں کے خلاف بی جائز ہے۔ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہاور (اِس طرح) دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں۔لہذا جوتم پرزیادتی کریں، تم بھی اُن کی اِس زیادتی کے برابر بی اُنھیں جواب دواور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ اللہ اُن

سورہ کج میں قال کی اجازت کے بعد اِس کا تھم قرآن میں اصلاً اِنھی آیات میں بیان ہوا ہے۔ اِن کے علاوہ قال کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے، اِن آیات کی نقصیل، تاکید، اور اِن کے تم پڑمل کے نتیج میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اِن کا موقع یہ ہے کہ بیت اللہ کے قبلہ قرار پا جانے کے بعد لوگ جج کے لیے باب ہوئے آئیس خیال ہوا کہ جج کے راستے میں اِس وقت قریش حائل ہیں۔ اُنھوں نے مزاحت کی تو جنگ ہو سکتی ہو اس میں حرام ہینوں کی حرمت مائل ہوگی۔ چنانچہ سوال کیا گیا تو قرآن نے وضاحت فرمائی کہ حرمت برقرار ہے، ہے اور اِس میں حرام ہینوں کی حرمت مرقرار ہے،

هے جس طرح، مثال کے طور پر، اِسی سورہ کی آیت ۲۴۴ میں۔

لیکن اقدام اگر قریش کی طرف سے ہوتو مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم میہ ہے کہ وہ تلوار سے اِس مزاحمت کا خاتمہ کردیں۔ آیات کا سیاق یہی ہے، لیکن قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی۔ اُس نے اِس کے ساتھ آیندہ جنگ کی ذمہ داری ، اُس کا جذبہ محرکہ اور اُس کے اخلاقی حدود ، بلکہ خور کیجیے تو اُس میں اقدام کی غایت بھی اِس طرح بیان کر دی ہے کہ قبال کی وہ دونوں صورتیں ، جن کا ذکر ہم نے تمہید میں کیا ہے ، بالکل متعین ہوکر سامنے آجاتی ہیں۔

ہم یہاں اِن مباحث کی تفصیل بیان کریں گے۔

### ذ مهداری کی نوعیت

پہلی بات جو اِن آیات سے واضح ہوتی ہے ، وہ یہ ہے کہ اِن میں صرف آئی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان تج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلواراٹھا سکتے ہیں ، بلکہ اِس سے آ گے بڑھ کراُ نھیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اِس مقصد کے لیے تلواراٹھا 'میں اور برابراٹھا ئے رکھیں ، یہاں تک کہ فتنہ باقی ندر ہے اور سرز مین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا مقصد کے لیے تلواراٹھا 'میں اور برابراٹھا ئے رکھیں ، یہاں تک کہ فتنہ باقی ندر ہے اور سرز مین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہوجائے۔ یہ نظا ہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کے سی ظم اجتماعی پراُس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جاسکتی ۔ چنا نچے سور وَ انفال میں قرآن نے وضاحت فر مائی ہے کہ اِس کا لحاظ کیا گیا اور مختلف مراحل میں یہ اِس کے لحاظ سے کم یازیادہ کردی گئی۔

پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں کی جماعت زیادہ تر مہاجرین وانصار کے سابقین اولین پر شتمل تھی اورا بیمان واخلاق کے اعتبار سے اُس میں کسی نوعیت کا کوئی ضعف نہ تھا، وہ دس کے مقابلے میں ایک کی قوت سے اِس ذمہ داری کو پورا کرنے کے مابند تھے۔ارشاد فرمایا:

''اے نبی، اِن اہل ایمان کو جہاد پر ابھارو یم میں سے اگر بیس فابت قدم ہوں گے تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے، اور اگر سوایسے ہوں گے تو اِن کا فروں کے ہزار پر بھاری رہیں گے، اِس لیے کہ یہ بھیرت سے محروم لوگ

يَّا يُّهَا النَّبِيُّ ، حَرِّضِ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ، اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا اِنْ يَغُلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ يَغُلِبُوا اللَّالَا اللَّهُ مَ قَوْمٌ لَا يَفُقَهُونَ. مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفُقَهُونَ. (الانفال ١٤٠٨)

استاذامام امين احسن اصلاحي إس بصيرت كي وضاحت ميس لكصة بين:

''یہی بصیرت انسان کا اصل جو ہرہے۔ اِس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندرا یک نشکر کی قوت محسوس کر تا ہے، اُس کو اپنے واپنے بائیس خدا کی نفرت نظر آتی ہے، موت اُس کو زندگی سے زیادہ عزیز ومحبوب ہوجاتی ہے۔ اِس لیے کہ اُس کی بصیرت اُس کے سامنے اُس منزل کوروژن کر کے دکھا دیتی ہے جواللّٰہ کی راہ

میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت اُس کے اندروہ صبر وثبات پیدا کرتی ہے جواُس کو تنہا اِس بصیرت سے محروم دیں آ دمیوں پر بھاری کردیتی ہے۔'(تدبرقر آن ۲/۳۰۵)

یہ پہلامرحلہ تھا۔ اِس کے بعد نے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اِس مرحلے میں مسلمانوں کی تعدادا گرچہ بہت بڑھ گئی کیکن دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پانیہ بیس رہے تو اللہ تعالیٰ نے اِس ذمہ داری کا بوجھ بھی اُن پر ہلکا کر دیا اور فر مایا:

> أَلَئَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمُ ضَعُفًا، فَإِنْ يَّكُنُ مِّنُكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّعُلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَ إِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ الْفَّ يَّعُلِبُواۤ الْفَيْنِ بِإِذُنِ اللَّهِ، وَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ. (الانفال ٢٢:٨)

"اب الله نے تمھارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور جان لیا ہے کہتم میں کمزوری آگئی ہے۔ البذائم میں سے اگر سو ثابت قدم ہول گے تو دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر ہزار ایسے ہول گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر بھاری رہیں گے اور (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو (اُس کی راہ میں) ثابت قدم رہیں۔"

یمی معاملہ مہمات کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ہوا۔ بدروا حداور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہرمسلمان کو اِس ذمہداری کا مکلّف ٹھیرا یا گیا اور جن لوگوں نے اِس مقصد کے لیے نکلنے میں کمزوری دکھائی، اُنھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخت محاسبے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک موقع پراُنھیں وعید سنائی گئی کہ وہ اگرا پنے اہل وعیال اور مال ومنال کو اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو انظار کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور اُنھیں بھی اُسی انجام سے دو چار کردے جورسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے لیکن جن مہمات کے لیے سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہیں، اُن کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب معاملہ درجہ ُ فضیلت حاصل کرنے کا ہے اور یہ درجہ ُ فضیلت اگر چہ کوئی معمولی جیزنہیں ہوتی:

'' مسلمانوں میں سے جولوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہیں اور جواللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ۔جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کواللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پرایک درجہ فوقیت دی ہے ۔اور (پیر حقیقت ہے کہ) دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے اور بیڈھی کہ مجاہدین لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ غَيْرُ اُولِي الشَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ. فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِاَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ المُجْهِدِينَ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ المُجْهِدِينَ عَلَى اللهُ المُجْهِدِينَ عَلَى اللهُ المُجْهِدِينَ عَلَى اللهُ المُجْهِدِينَ عَلَى اللهُ المُجْهِدِينَ اَجُرًا عَظِيمًا ، دَرَجْتٍ مِّنهُ وَ مَغْفِرَةً الْقَعِدِينَ اَجُرًا عَظِيمًا ، دَرَجْتٍ مِّنهُ وَ مَغْفِرَةً

لے التوبہ9:۲۴۔

وَّ رَحُمَةً، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيُمًا. كوبيش رہنے والوں پراللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت (النساء ۹۵-۹۳) عطافر مائی ہے، اُس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی۔ اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہر بان ہے۔''

تاہم یہ بات قرآن نے دوسری جگہ پوری صراحت کے ساتھ بتادی ہے کہ خدا کے حکم پرایک مرتبہ میدان میں اتر نے کے بعد بزدلی دکھانا اور پیٹے دکھا کر بھاگ جاناکسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ نے اِسے اتنابڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اِس برجہنم کی وعید سنائی ہے۔سورۂ انفال میں ہے:

''ایمان والو، جبتم ایک منظم فوج کی صورت میں اِن کافروں کے مقابلے میں آؤ تو اِنھیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اور (جان لوکہ) جس نے اِس موقع پر پیٹھ دکھائی ، الا مید کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہویا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ اللّٰد کا غضب لے کر وٹا اوراُس کا ٹھکانا جہنم ہے، اوروہ نہایت براٹھکانا ہے۔' يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحُفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْاَدُبَارَ. وَ مَن يُّولِّهِم يَوْمَئِدٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ اَوْ مُتَحَيِّزًا إلى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَاوْلَهُ جَهَنَّمُ وَ بِئُسَ الْمَصِيْرُ. (١٥:١-١١)

استاذامام إن آيات كي تفسير ميں لكھتے ہيں:

''اب یہ سلمانوں کو آیندہ پیش آنے والی جنگوں سے متعلق ہدایت دی جارہی ہے کہ جب منظم فوج کشی کی شکل میں دشمن سے تمھارا مقابلہ ہوتو پیٹیر نہ دکھانا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی اُنھی تا ئیدات پر بنی ہے جواو پر فہ کور ہوئی ہیں کہ جن کی پشت پر خدا اور اُس کے فرشتے یوں مدد ونصرت کے لیے کھڑے ہوں ، اُن کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی پیٹیردشن کو دکھائیں۔

'وَمَنُ یُّولِّهِم یَوُ مَئِذِ دُبُرَهٔ 'الی صورت میں جولوگ دشمن کو پیٹیددکھا کیں گے، فرمایا کہ وہ خدا کا غضب لے کرلوٹیں گے اور اُن کا ٹیمکا ناجہنم ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ بیجرم کفر وار تداد کے برابر ہے۔ اِس جرم کی بیشدت، ظاہر ہے کہ اِسی بنیاد پر ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھا گتا ہے، وہ اپنی اِس بزدلی سے بسااوقات پوری فوج، بلکہ پوری ملت کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کردیتا ہے۔

'الَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوُ مُتَحَيِّزًا اِلِي فِئَةٍ '، یعنی إس ہے متثنی وہ تکلیں ہیں جوکوئی سیابی کسی جنگی تدبیر کے لیے اختیار کرتا ہے یا کوئی الی صورت اُس کے سامنے آگئی ہے کہ وہ اسپنے ایک مور چے سے ہٹ کرا پینے ہی کسی دوسرے مور پے کی طرف مٹنا چاہتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ حرام جو چیز ہے، وہ فرار کی نوعیت کا پیٹے دکھانا ہے۔ وہ چیچھے ہٹنا اِس سے متثنیٰ ہے جو تدبیر جنگ کی نوعیت کا ہو۔' (تدبر قرآن ۴۰۰)

قرآن كى إن تصريحات سے بيتين باتيں بالكل متعين موكرسا منے آتى ہيں:

اول یہ کظلم وعدوان کا وجود حقق بھی ہوتو جہاداً س وقت تک فرض نہیں ہوتا، جب تک دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی حربی قوت ایک خاص حد تک نہ بھنے جائے ۔ سابقین اولین کے ساتھ دوسر ہے لوگوں کی شمولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دو کے مقابلے میں ایک مقرر کردی تھی ۔ بعد کے زمانوں میں بیتو متصور نہیں ہوسکتا کہ یہ اِس سے زیادہ ہوسکتی ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد وقبال کی اِس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی اخلاقی وجود کو تھکم مرکھنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنی حربی قوت بھی اُس در جبحک لاز ما بڑھا ئیں جس کا حکم قرآن نے زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو اُس وقت کی صورت حال کے لئا ظ سے دیا تھا:

''اور إن كافرول كے ليے، جس حدتك ممكن ہو، حربی قوت اور بندھ ہوئے گھوڑے تیار رکھوجس سے اللہ كے اور تحمار کی ہیں ہو۔ اور ان کے علاوہ اُن دوسروں پر بھی جنھیں تم نہیں جانتے، (لیکن) اللہ اُنھیں جانتے، (لیکن) تم جو کچھ بھی خرچ کروگے، وہ تحصیں پورامل جائے گا اور تمحارے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی۔''

وَاعِدُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْحَيُلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ وَ الْحَدِينَ مِنُ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمُ، الله يَعْلَمُهُمُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ وَمَا اللهِ يُوفَّ اللهِ يُوفَّ اللهِ يُوفَّ اللهِ يُوفَى سَبِيلِ اللهِ يُوفَقَّ اللهَ اللهِ يُوفَى سَبِيلِ اللهِ يُوفَى اللهُ اللهِ يُوفَى اللهِ اللهِ اللهِ يُوفَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

دوم بیر کہ جہاد میں عملاً حصہ نہ لینا صرف اُس صورت میں جرم ہے، جب کوئی مسلمان نفیر عالم کے باوجود گھر میں بیٹھا رہے۔اُس وقت بیر بےشک، نفاق جیسا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ بیصورت نہ ہوتو جہادا کیک فضیلت ہے جس کے حصول کا جذبہ ہر شخص میں ہونا چاہیے۔لیکن اِس کی حیثیت ایک درجہ ُ فضیلت ہی کی ہے، بیاُن فرائض میں سے نہیں ہے جنھیں پورا نہ کیا جائے تو آدمی مجرم قراریائے۔

سوم یہ کہ قبال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اتر نے کے بعد بزدلی اور فرار کی نوعیت کا پیٹے دکھانا حرام ہے۔ کسی صاحب ایمان کو ہر گزائ کاار تکابنہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی، دنیا کی آخرت پرتر جی اور موت و حیات کواپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے جس کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجایش نہیں مانی جاسکتی۔

### جذبه محركه

دوسری بات جو اِن آیات سے واضح ہوتی ہے، وہ بیہ ہے کہ جس قبال کا حکم اِن میں دیا گیا ہے، وہ نہ خواہش نفس کے لیے ہے، نہ مال ودولت کے لیے، نہ ملک کی تشخیر اور زمین کی حکومت کے لیے، نہ شہرت ونا موری کے لیے اور نہ حمیت و کے بعنی ایسی صورت پیدا ہوجائے کیاریا حل وعقد ہرمسلمان کو جہاد کے لیے طلب کرلیں۔ حمایت اور عصبیت یا عداوت کے سی جذبے کی تسکین کے لیے۔ وہ، جس طرح که نَاتِلُو اُ کے بعد ُفِی سَبِیلِ اللّٰهِ 'کی قید سے ظاہر ہے ، محض اللہ کے لیے ہے۔ قرآن نے یہ بات علم کی ابتدا ہی میں پوری صراحت کے ساتھ بیان کردی ہے کہ انسان کی خود خرضی اور نفسانیت کا اِس قال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جنگ ہے جو اُس کے بندے ، اُس کے حکم پر اور اُس کی ہدایت کے مطابق 'فِی سَبِیلِ اللّٰهِ '، یعنی اُس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اُن کی حیثیت اِس جنگ میں محض آلات وجوارح کی ہے۔ اِس میں اُن کوا پنا کوئی مقصد نہیں ، بلکہ خدا کے مقاصد پورے کرنا ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اپنی اِس حیثیت سے سرموکوئی انحواف نہیں کر سکتے۔

سورهٔ نساء میں ارشاد ہواہے:

الَّذِيُنَ امَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِيُنَ ''جولوگ ايمان لائع بين، وه الله کی راه ميں جنگ کرتے کے فَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُونِ، فَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُونِ، فَقَاتِلُونَ بِينَ اور جومنکر بين، وه شيطان کی راه ميں لڑتے بيں الهذا اور ليمان کی الشَّيطنِ ، إِنَّ كَيْدَ الشَّيطنِ كَانَ ضَعِيفًا. تَم بھی شیطان کے اِن دوستوں سے لڑو تصی یقین رکھنا اور ليمان کی جال حقیقت میں بودی ہوتی ہے۔'' جا جس کے شیطان کی جال حقیقت میں بودی ہوتی ہے۔''

قرآن کا بیمنشا نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی بعض مواقع پرنہایت خوبی کے ساتھ واضح فر مایا ہے۔

ابوموی اشعری کابیان ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لئر تا ہے ، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لئر تا ہے ، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لئر تا ہے ، فرمایئے کہ اِن میں سے کس کی لئر آئی شہرت اور ناموری کے لیے لئر تا ہے ، کوئی اللہ کا بول بالا لئرائی اللہ کا اللہ کی راہ میں لئرائی تو صرف اُس کی ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں اتر کے۔

ابوامامہ بابلی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: اُس شخص کے بارے میں فرمایئے جو مالی فائد ہے اور ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے، اُسے کیا ملے گا؟ آپ نے جواب دیا: اُسے پچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اُس شخص نے تین مرتبہ بھی بات پوچھی اور آپ نے یہی جواب دیا، یہاں تک کہ فرمایا: الله تعالیٰ کوئی عمل بھی اُس وقت تک قبول نہیں کرتا، جب تک وہ خالص نہ ہواور اُس کی رضامندی کے لیے نہ کیا جائے۔

ابوہریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین قتم کے آدمیوں کا فیصلہ ہوگا: پہلے اُس شخص کا جولڑ کرشہید ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُسے اپنی فعمیں یا دولائے گا۔ وہ اُن کا اقر ارکر لے گا تو اللہ بوچھے گا: تو نے جموٹ میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیرے لیے جنگ کی ، یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے جموٹ

۸ بخاری،رقم ۲۸۱۰ مسلم،رقم ۹۱۹ <sub>۱</sub>۸

في نسائي،رقم ١٩٢٢\_

بولا ،تو نے تواس لیے جنگ کی تھی کہلوگ تیری بہادری کااعتراف کریں ،سویہ ہو گیا۔ پھراللہ تعالیٰ اُس کے لیے عذاب کا حکم فر مائے گااوراُ سے منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا اور اُس میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی کی نبیت بھی کر کی تو اُسے صرف وہ رسی ملے گی۔ اُس کے سوالچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ میں اور بیر جو اس میں کی میں توسیع میں اور میں اور میں مقتر کی ہیں جس نے زائص میلا کی جارہ کی ک

معاذین جبل کابیان ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا: لڑائیاں دوقتم کی ہیں: جس نے خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے لڑائی کی اوراُس میں اپنے حکمران کی اطاعت کی ، اپنا بہترین مال خرچ کیا ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کاروبیا ختیار کیا اور فساد سے اجتناب کیا تو اُس کا سونا جا گنا، سب باعث اجر ہوگا اور جس نے دنیا کودکھانے اور شہرت اور ناموری کے لیے تلوارا ٹھائی اوراُس میں اپنے حکمران کی نافر مانی کی اور اِس طرح زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا۔

اِس قال کی یہی نوعیت ہے جس کی بناپر اِس کا جربھی نہایت غیر معمولی بیان ہوا ہے۔

الله تعالی کاارشادہ:

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتًا، بَلُ اَحْيَا ءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا اللهُ مُ اللهُ مِنُ فَضُلِهِ ، وَ يَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمُ مِّنُ خَلُفِهِمُ الَّا خَوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ فَضُلٍ وَّآنَّ اللهَ لا يُضِيعُ اَجُرَ

''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل ہوئے ہیں، انھیں مردہ خیال نہ کرو۔ (وہ مردہ نہیں)، بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انھیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو پچھا پنے فضل میں سے انھیں دیا ہے، اُس پرشاداں و فرحال ہیں اور اُن لوگوں کے بارے میں بشارت حاصل کررہے ہیں جو اُن کے پیچھےرہ جانے والوں میں سے ابھی اُن سے نہیں ملے کہ اُنھیں بھی نہ کوئی خوف ہو گا اور نہوی می نہ دوغم زدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اُس کے فضل سے خوش وقت ہیں اور اِس بات سے کہ اللہ اہل ایمان کا اجر

ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے ۔۔۔۔اوراللہ خوب جانتا ہے کہ کون اُس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے ۔۔۔۔ اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دن کوروزے رکھتا

ضائع نەكرےگا۔''

ول مسلم، دقم ۱۹۹۳– لا نسائی، دقم ۱۳۹۰– ۲۲ نسائی، دقم ۱۳۲۰– رہے اور رات کونماز میں کھڑارہے ، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذیمہ لیاہے کہ اُنھیں وفات سال دےگا توسیدھا بہشت میں لے جائے گا ، ورنہ اجروثواب اور مال غنیمت دے کرسلامتی کے ساتھ گھر لوٹا دے گا۔

اِنھی کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا: مجھے کوئی ایساعمل بتایئے جواجرو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا: ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر پوچھا: کیا میرکر سکتے ہو کہ جب مجاہدین گھروں سے نکلیں تو مسجد میں جاکر برابر نماز میں کھڑے رہو، ذرا دم نہ لواور برابر روزے رکھے جاؤ، بھی افطار نہ کرو؟ اُس نے کہا: بھلا ایسا کون کرسکتا ہے۔

یبی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بہشت میں سودر جے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اِن میں سے ہر دودر جوں میں اتنا فاصلہ ہے، جننا زمین و آسان میں ہے۔ اِن میں جہاد کر دوایت ہے کہ حضور نے فرمایا: اُس پروردگار کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوا ہے ۔۔۔ وہ قیامت کے دن اِس طرح ترخمی ہوا ہے ۔۔۔ وہ قیامت کے دن اِس طرح آئے گا کہ رنگ تو خون کا رنگ ہوگا ورخوشبومشک کی ہوگا۔

ابن جبر کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس بندے کے پاؤں الله کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اُسے دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔

سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کاارشاد ہے: دشمن سے حفاظت کے لیے سرحد پرایک دن کا قیام دنیااوراُس کی ہرچیز ہے بہتر ہے۔

### اخلاقی حدود

تیسری بات اِن آیات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں بی قبال اخلاقی حدود سے بے پر وا ہوکر نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقیات ہر حال میں اور ہرچیز پر مقدم ہیں اور جنگ وجدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اِن سے انحراف کی اجازت کی

سل بخاری،رقم ۲۷۸۷\_

۳ بخاری،رقم ۲۷۸۵\_

هل بخاری،رقم ۴۰ ۲۷\_

۲۱ بخاری، رقم ۲۸۰۳ مسلم، رقم ۴۸۵۹ ـ

کلے بخاری، رقم ا۲۸۱۔

۱۸ بخاری، رقم ۲۸۹۲

شخص کونہیں دی۔ چنانچے فرمایا ہے کہ اُن میں سے جولڑنے کے لیے کلیں ، اُن سے لڑو۔ جس شہر سے اُنھوں نے منصیں نکالا ہے، تم بھی اُنھیں وہاں سے نکالواوراُنھیں جہاں یا وَقبل کرو۔اُن کے ظلم وعدوان اور پیغیبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بیست تمھارے لیے جائز ہے 'کیکن دوبا تیں اِس کے باوجودلاز ماً ملحوظ رہنی جاہمیں:

ایک بیرکسی حرمت کے یامال کرنے میں پہل تھاری طرف نے بیں ہونی چاہیے۔ چنانچے مسجد حرام کے پاس اور حرام مہینوں میں قبال اگر ہوسکتا ہے تو صرف اُسی صورت میں ہوسکتا ہے، جب اُس کی ابتدا اُن کی طرف سے ہو جائے ۔تم اِس معاملے میں اپنی طرف سے ابتدا ہر گزنہیں کر سکتے۔

دوم پیرکسی زیادتی کا جواب تو اُس زیادتی کے برابرتم اُنھیں دے سکتے ہولیکن آ گے بڑھ کراپی طرف سے کوئی زیاد تی کرنے کاحق شخصیں حاصل نہیں ہے۔ جنگ کرو، مگراُس میں تمھاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔یا در کھو کہ اللّٰدزیادتی کرنے والول کوسخت ناپیند کرتا ہے اوراً س کی مدد صرف اُن لوگول کو پہنچتی ہے جوکسی حالت میں بھی اُس کے حدود کی خلاف ورزی نہیں كرتے ـزىر بحث آيات ميں قرآن نے بيدونوں باتيں اپنے بے شل اسلوب ميں اِس طرح بيان فرمائي ہيں:

اُن کی اِس زیادتی کے برابر ہی اُنھیں جواب دواوراللّٰہ سے ڈرتے رہواور حان لو کہ اللّٰداُن کے ساتھ ہے جواُس

کے حدود کی یا بندی کرتے ہیں۔"

اَلشَّهُ رُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ ﴿ " "اه حرام كا بدله ماه حرام ہے اور (اِس طرح) دوسری قِصَاصٌ، فَمَن اعُتَـلای عَلَیْکُمُ فَاعُتَدُوا عَلَیْهِ ﴿ حَمْتُول کے بدلے ہیں۔ لہذا جوتم پرزیادتی کریں بتم بھی بمِثُل مَا اعُتَلاى عَلَيُكُمُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعُلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ. (البقره٢:١٩٣)

استاذامام إسآيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

''...مطلب بیہ ہے کہاشہر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی بھڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ ، کیکن جب کفارتم ھارے لیے اِس کی حرمت کالحاظ نہیں کرتے تو شمھیں بھی بہ ق حاصل ہے کہ قصاص کےطور پرتم بھی اُن کو اِن کی حرمت سے محروم کر دو۔ ہر شخص کی جان شریعت میں محترم ہے، کیکن جب ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا، اُس کو آل کر دیتا ہے تو اُس کے قصاص میں وہ بھی حرمت حان کے قت ہے محروم کر کے تل کر دیا جاتا ہے ۔ اِسی طرح اشہرم اور حدود حرم کا احتر ام مسلم ہے، بشرطیکہ کفار بھی اُن کا احتر ام ملحوظ رکھیں اور اُن میں دوسروں کوظلم وسیم کا ہدف نہ بنا نمیں الیکن جب اُن کی تلواریں اِن مہینوں میں اور اِس بلدامین میں بے نیام ہوتی ہیں تو وہ سزاوار ہیں کہ اِن کے قصاص میں وہ بھی اِن کے امن واحترام کے حقوق ہے محروم کیے جائیں۔مزید فرمایا کہ جس طرح اشہرم کا یہ قصاص ضروری ہے، اسی طرح دوسری حرمتوں کا قصاص بھی ہے۔ یعنی جسمحترم چیز کے حقوق حرمت سے وہ مصیں محروم کریں، تم بھی اُس کے قصاص میں اُس کے حق حرمت ہے اُنھیں محروم کرنے کاحق رکھتے ہو۔ پس جس طرح کے اقدامات حرم اوراشہر حرم کی حرمتوں کو برباد کرکے وہ تمھارے

خلاف کریں ہتم اُن کا جواب ترکی بہتر کی دو۔البتہ ،تقو کی کے صدود کا لحاظ رہے۔کسی حد کے قوٹر نے میں تمھاری طرف سے پیش قدمی نہ ہواور نہ کوئی اقد ام حد ضروری سے زائد ہو۔اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت اُنھی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ہرطرح کے حالات میں اُس سے ڈرتے رہتے ہیں۔'(تدبرقر آن ا/24)

اللہ تعالیٰ نے برترین گناہ قرار دیا ہے اور قبال کی دونوں ہی صورتوں میں،خواہ وہ ظلم وعدوان کے خلاف ہو یا اتمام جت
اللہ تعالیٰ نے برترین گناہ قرار دیا ہے اور قبال کی دونوں ہی صورتوں میں،خواہ وہ ظلم وعدوان کے خلاف ہو یا اتمام جت
کے بعد منکرین حق کے خلاف ،مسلمانوں پرواضح کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ کیے گئے معاہد کی خلاف ورزی خبیں کر سکتے ۔ سور ہ تو بہ منکرین حق پر عذاب کی سورہ ہے اور اُس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرکین عرب کے ساتھ تم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اتنی بات اُس میں بھی پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اُس کی مدت لازماً پوری کی جائے گی ہے ایک طرح انقال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہد تو م اگر مسلمانوں پرظم بھی کر رہی ہوتو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اُن کی مدذ بین کی جائتی ۔ ارشاد فر مایا ہے:

وَالَّذِيُنَ امَنُوا وَلَمُ يُهَاجِرُوا، مَالَكُمُ مِّنُ وَّلاَيَتِهِمُ مِّنُ شَيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، وَ إِن استَنُصَرُو كُمُ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٢:٨)

''رہے وہ لوگ جوالیان لے آئے ہیں، مگراُنھوں نے ہجرت نہیں کی تو اُن سے تمھارا کوئی رشتہُ ولایت نہیں ہے، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جا کیں۔اوراگروہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں تو اُن کی مدد کرناتم پر لازم ہے، کیکن کسی الیی قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ تمھارا معاہدہ ہو۔اور (حقیقت یہ ہے کہ) جو پچھتم کرتے ہو،اللہ اُسے د کھر ہاہے۔''

نی صلی الله علیه وسلم نے بھی عہد شکنی کی شناعت متعدد مواقع پر بیان فر مائی ہے:

ابوسعید کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہرغداراورعہد شکن کی غداری کا اعلان کرنے کے لیے قیامت کے دن اُس کی غداری کے بیافت کے دن اُس کی غداری کے بیافت کے بیا جائے گا،اور یا در کھو کہ لوگوں کا سر براہ غداری اورعہد شکنی کا مرتکب ہوتو اُس سے بیٹا کوئی غدار نہیں ہے۔

عبدالله بن عمروبیان کرتے ہیں کہ صنور نے فرمایا: جو سی معاہد کو آل کرے گا، اُسے جنت کی بوتک نصیب نہ ہو گی، درال حالیکہ

<sup>19 :</sup> ٩ ـ ٩ ـ

مع مسلم، رقم ۴۵۳۸۔

اُس کی بوج اِلیس برس کی مسافت سے بھی محسوں ہوتی ہے۔

تا ہم اگردوسری طرف سے خیانت کا اندیشہ ہوتو بیرق مسلمانوں کو بے شک، حاصل ہے کہ وہ بھی قرآن کے الفاظ میں اِس معاہدے کو ُعلی سواء' اُن کے منہ پر پھینک ماریں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

انَّهِ وَالْبِذُ الِلَيْهِمُ عَلَى " پھراگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہوتو تم بھی لُخا آئِنیوُنَ. الْحَا آئِنیوُنَ. برابری کے ساتھ علانیا اُس کا عہداُس کے آگے پھینک (الانفال ۵۸:۸) دو۔ اِس میں شبہ نہیں کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پہند

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ اِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ، إِنَّ الله لا يُحِبُّ النَّخَآئِنِيُنَ.

نہیں کرتا۔''

استاذامام نے اِس کی وضاحت میں لکھاہے:

''نعَلی سَوَآءِ'کامفہوم ہے کہ اُنھی کے برابر کا اقد امتم بھی کرنے کے مجاز ہو۔ اِس سے یہ بات نکلتی ہے کہ این سے کا جواب پھر سے نہیں دینا چا ہے، بلکہ جواب ہم وزن ہونا چا ہے۔ بعض لوگول نے اِس سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ختم معاہدہ کی جواب ہم وزن ہونا چا ہے۔ اُن کی اِس بات کی کوئی دلیل اِن الفاظ میں مجھے نظر نہیں آتی۔ البتہ ، یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ محض فرضی اندیشہ کسی معاہد کو کا لعدم قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً اُس کی خلاف ورزی کا اظہار ہوا ہو۔ اول تو یہاں نَتَحَافَنَ 'کا جوفعل استعال ہوا ہے، اُس میں خود تاکید ہے۔ دوسرے علی سَو آءِ 'کی قید بھی اِس کو مایاں کر رہی ہے۔ '(تد برقر آن ۲۹۹/۳)

نبی صلی الله علیه وسلم نے یہی بات اس طرح واضح فرمائی ہے:

''جس کاکسی قوم سے معاہدہ ہو، وہ اُس کی مدت گزر جانے تک اُس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرے، یا پھر خیانت کا ندیشہ ہوتو اُسے برابری کے ساتھ علانیہ اُس کے آگے

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلن عهدًا ولا يشدنه حتى يمضى امده او ينبذ اليهم على سواء. (ترنري، قم ١٥٨٠)

کھنک دے۔"

إس كے علاوہ جو ہدايات قرآن وحديث ميں بيان ہوئي ميں، وہ يہ مين:

ا۔ جنگ کے لیے نکلتے وقت تکبراورنمایش کا روبیا ختیار نہ کیا جائے ۔سورۂ انفال میں قر آن نے جہاں مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ اِس طرح کے موقعوں پراللہ کو بہت یا دکریں ، وہاں پیضیت بھی کی ہے کہ وہ اُن لوگوں کی روش اختیار نہ کریں جوا پی کثرت تعداد اور اسباب ووسائل کی بہتات کا غرور دکھاتے ہوئے جنگ کے لیے نکلتے ہیں ۔ فرمایا ہے کہ بید طظنہ اور طمطرات کسی بندۂ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔رزم ہویا بزم ،خدا کے بندوں پرعبدیت کی تواضع اور فروتی ہر حال

۲٫ بخاری، رقم ۳۱۲۱ س

میں نمایاں رہنی چاہیے۔ اِس لیے کہاُن کی جنگ محض جنگ نہیں ، بلکہ اللہ کی عبادت ہےاور ضروری ہے کہاُ س کی بیشان ہر جگہ قائم رہے:

> وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ. (٣٤٨)

''اور اُن لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے اورلوگوں کواپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رہتے سے روکتے ہیں، دراں حالیکہ جو کچھووہ کررہے ہیں، اللہ اُس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔''

۲۔ وہ لوگ جو جنگ کے موقع پرکسی وجہ سے غیر جانب دارر ہنا چاہتے ہوں ، اُن کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔
سور ہُ نساء میں اُن مسلمانوں کا معاملہ زیر بحث آیا ہے جو اپنی کمزوری اور پست ہمتی کی وجہ سے نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر
مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے اور نہ مسلمانوں میں شامل ہوکراپنی قوم سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ اُن کے خلاف کوئی اقد امنہیں ہونا چاہیے:

اَوُجَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ اَنُ يُّقَاتِلُوكُمُ اَنُ يُّقَاتِلُوكُمُ اَوْ يُقَاتِلُوكُمُ اَوْ يُقَاتِلُوكُمُ اَلَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقْتَلُوكُمُ ، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمُ فَلَمُ عَلَيْكُمُ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ يُقَاتِلُوكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا. (٩٠:٣)

''یا وہ اوگ جو اِس طرح تمھارے پاس آئیں کہ نہ تم سے لڑنے کی ہمت پا رہے ہوں نہ اپنی قوم سے، اور (ایسے ہیں کہ) اگر اللہ چاہتا تو اُن کوتم پر دلیر کردیتا اور وہ تم سے لڑتے ۔ لہذا وہ اگر الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمھاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھا کیں تو اللہ تصیں اُن کے خلاف کسی اقد ام کی اجازت نہیں دیتا۔''

س اُن لوگوں کو آن نہ کیا جائے جوعقلاً وعرفاً جنگ میں حصنہیں لے سکتے یا نہیں لیا کرتے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جب بیمعلوم ہوا کہ ایک عورت قبل کردی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے آل سے لوگوں کو تی کے ساتھ منع کردیا۔

۴۔ دشن کوآگ میں جلا کرنہ مارا جائے۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دیا تو ہدایت کی کہ فلاں دوآ دمی ملیں تو اُنھیں جلادینا، مگر جب ہم روانہ ہونے گئے تو بلا کر فر مایا: میں نے شمصیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کوآگ میں جلادینا لہکن صحیح بات یہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اِس لیے اگر یہ لوگ شمصیں ملیں تو اُنھیں قبل کر دیا جائے۔

> ۲۲ بخاری،رقم ۳۰۱۵ مسلم،رقم ۳۵۴۷\_ ۳۲، بخاری،رقم ۲۱۰۰۱\_

۵۔ لوٹ مارنہ کی جائے۔ عبداللہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اِس بات سے منع فر مایا کہ وہمن کے ملک میں پیش قدمی کرتے ہوئے عام لوگوں کی کوئی چیز چیین کی جائے۔ ایک انصاری کی روایت ہے کہ جہاد کے سفر میں ایک مرتبہ اہل شکر نے شدید ضرورت کے تحت کچھ بکریاں لوٹ لیں اور اُن کا گوشت پکا کر کھانا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ہوئی تو آپ نے دیکچیاں الٹ دیں اور فر مایا: لوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔

۲۔ مثلہ نہ کیا جائے۔ بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو بھیجے وقت جو ہدایات دیا کرتے تھے، اُن میں یہ بات بھی بڑی تا کید کے ساتھ فرماتے تھے کہ لاشوں کی بے حرمتی اور اُن کے اعضا کی قطع و برید نہیں ہونی جائے۔ حیا ہیے۔

ک۔راستے تنگ نہ کیے جائیں۔معاذبن انس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے تو دیکھا کہ لوگوٹ دیے ہیں۔حضور کے پاس اِس کی شکایت پینچی تو آپ نے فوراً منادی کرادی کہ جواتر نے کی جگہ تنگ کرے گایاراہ گیروں کولوٹ گا،اُس کا کوئی جہا نہیں ہے۔

# اقدام کی غایت

چوتھی بات اقدام کی غایت ہے۔ سورۂ بقرہ کی اِن آیات میں پوری صراحت کے ساتھ بتادیا گیا ہے کہ جنگ اُس وقت تک جاری رہےگی، جب تک بید دمقاصد بالکل آخری درجے میں حاصل نہیں ہوجاتے:

ایک بیر که فتنه باقی نه رہے۔

دوسرے بیر کہ سرز مین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہوجائے۔

م بخاری،رقم ۲۴۷۔

<sup>27</sup> ابوداؤد،رقم 40-21\_

۲۲ مسلم، رقم ۲۵۲۲ م

<sup>&</sup>lt;u>ے ہے</u> ابوداؤد، رقم ۲۷۲۹\_ابویعلی ، رقم ۱۴۸۸\_

لیے بنائی ہےاور اِس میںانسانوں کوحق دیا ہے کہوہ اینے آ زادانہ فیصلے سے جودین اور جونقطۂ نظر چاہیں اختیار کریں ،الہذا کونی شخص یا گروہ اگر دوسروں کو بالجبر اُن کا دین چھوڑنے پرمجبور کرتا ہے تو یہ درحقیقت اِس دنیا کے لیے اللہ تعالی کی پوری اسکیم کےخلاف اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ پیژب میں جب مسلمانوں کی منظم ریاست قائم ہوگئ تو اُنھیں حکم دیا گیا کہ اِس سرز مین میں محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم برایمان لانے والوں کے لیے فتنہ کی جوحالت پیدا کر دی گئی ہے، اُسے ختم کرنے کے لیے تلواراٹھا ئیں اوراُس وقت تک برابراٹھائے رکھیں، جب تک بیرحالت باقی ہے ۔سورۂ نساء میں بیچکم قرآن نے نہایت موثر اسلوب میں اِس طرح بیان فر مایا ہے:

> وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُوُنَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَان الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَّنَآ أَخُرجُنا مِنُ هَذِهِ الْقَرُيةِ الظَّالِم اَهُلُهَا وَ اجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّذُنُكَ وَلِيًّا وَّاجُعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنُكَ نَصِيُرًا. اَلَّذِيْنَ امَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوُتِ ، فَقَاتِلُوْ آ اَوُلِيَآءَ الشَّيطن ، إِنَّ كَيُدَ الشَّيُطِنِ كَانَ ضَعِيُفًا. (24-20:r)

"اورشمصیں کیا ہو گیاہے کہتم اللہ کی راہ میں اوراُن بےبس مردوں ،عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جوفریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ظالموں کی اِس بستی سے نکال اور ہمارے لیے این یاس سے ہمدرد پیدا کردے اور ہمارے لیےاہے پاس سے مددگار پیدا کردے۔ (شمصیں معلوم ہونا چاہیے کہ ) جولوگ ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جومنکر ہیں ، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔لہذاتم بھی شیطان کے اِن حامیوں سےلڑو۔ شیطان کی حال ہر حال میں بودی ہوتی ہے۔''

فتنه کےخلاف جنگ کا بیچکم قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ اِس میں شبخہیں کہ دوسروں کو بالجبر اُن کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی روایت اب بڑی حد تک دنیا سے ختم ہوگئی ہے، کین انسان جب تک انسان ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ بیکب اور کس صورت میں پھرزندہ ہوجائے۔اِس لیے قرآن کا بیٹکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔اللہ کی زمین پر اِس طرح کا کوئی فتنه جب سرا ٹھائے ،مسلمانوں کی حکومت اگراتی قوت رکھتی ہو کہ وہ اِس کا ستیصال کر سکے تو اُس پرلازم ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیےا تھے اور اللہ کی اِس راہ میں جنگ کا اعلان کر دے۔مسلمانوں کے لیے قر آن کی ہیہ ہدایت ابدی ہے، اِسے دنیا کا کوئی قانون بھی ختم نہیں کرسکتا۔

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی جبر کےعلاوہ ظلم وعدوان کی جودوسری صورتیں ہوسکتی ہیں ،اُن کا حکم کیا پنہیں ہوگا؟ اِس کا جواب پیہ ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور عقل ورا ہے کے خلاف ظلم وعدوان کی تمام صورتیں ، درجہ بدرجہ اِس کے تحت مجھنی چاہمیں ۔ چنانچہ سور ہُ حجرات میں قر آن نے ہدایت فرمائی ہے کہ اہل ایمان کا کوئی گروہ اگرایے بھائیوں کے خلاف جارحیت کاار تکاب کرےاورمصالحت کی کوششوں کے باوجوداُس سے بازنہ آئے تو اُس سے جنگ کرنی جا ہیے:

''اورمسلمانوں کے دوگروہ اگر بھی آپس میں لڑپڑیں تو اُن کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر اُن میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو، بہاں تک کہوہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ مصالحت کرا دواور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، اِس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا اِن بھائیوں کے مابین صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہتم پر دم کیا جائے۔'' وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ بَغَتُ إِحُلاهُمَا عَلَى الْأَخُرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفِي ءَ الِّي اَمُرِ اللهِ، فَإِنْ فَآءَ تُ فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ إِخُوةٌ فَاصُلِحُوا بَيْنَ اَحَوَيُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ . (٩٩:٩-١)

اِن آیات میں جو تھم بیان ہواہے،اُس کا خلاصہ درج ذیل ہے: 🖊

ا۔ مسلمانوں کے دوگروہ اگر بھی آپس میں لڑپڑیں تو دوسرے مسلمانوں کو اُسے پرایا جھگڑا سمجھ کر اُس سے الگ تھلگ نہیں بیٹھر ہنا چاہیے۔ اِسی طرح یہ بات بھی اُن کے لیے جائز نہیں ہے کہ حق اور ناحق کی تحقیق کیے بغیر محض خاندانی ، قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے حامی اور گسی کے خالف بن جائیں۔ اُن کے لیے تھے کے رویہ یہ ہے کہ معاسلے کو پوری طرح سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔

۲۔ اگرایک فریق مصالحت پر راضی نہ ہویا راضی ہوجانے کے بعد پھرظلم وعدوان کا رویہ اختیار کرے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ طاقت رکھتے ہوں تواپی کسی منظم حکومت کے تحت اُس کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ اُس فیصلے کے سامنے سرجھکا دے جومصالحت کرانے والوں نے فریقین کے سامنے رکھا ہے۔ قر آن نے اِس فیصلے کو اُمُرُ اللّٰهِ 'سے تعبیر کیا ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی فریق اِس سے گریز کرے گا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا

سوفریقین مصالحت پرآ مادہ ہوجا ئیں توالڈ تعالی کاارشاد ہے کہاُن میں سے کسی کے ساتھ نہ بے جارعایت کی جائے اور نہ کسی کوعدل کے خلاف دبایا جائے ، بلکہ ٹھیک انصاف کے مطابق صلح کرائی جائے اور جس کا جونقصان ہواہے ، اُسے پورا کرا دیا جائے۔

ریکم، ظاہر ہے کہ صرف اُسی صورت سے متعلق ہے، جب مسلمانوں کی کوئی با قاعدہ حکومت موجود ہوجس کے تحت جنگ کی جاسکے۔ بیصورت نہ ہوتو سیدنا حذیفہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ہرمسلمان کواس فتنے سے بالکل الگ ہوجانا جا ہے:

قلت: فان لم يكن لهم جماعة و لا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك . (بخارى، قم ٢٠٨٢)

'' میں نے بوچھا: پھراگرمسلمانوں کا کوئی نظم اجماعی اورکوئی حکمران نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اِس صورت میں اِن سب گروہوں سے بالکل الگ ہو جاؤ، اگرچہ محصیں مرتے وقت تک کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑے۔''

دوسرے مقصد کے لیے بقرہ اورانفال، دونوں میں بالتر تیب یُکُون الدِّینُ لِلّٰهِ اور یَکُونَ الدِّینُ کُلُهٔ للّٰهِ کُونَ الدِّینُ کُلُهٔ للّٰهِ کَامِعُ فَیْلُوهُمُ اللّٰهِ کَامِعُ فَیْلِی اللّٰهِ کے اللّٰهِ کام مِی کہ اِن الفاظ کے معنی یہاں اِس کے سوا کچھ ہیں ہو میں ضمیر منصوب کا مرجع مشرکین عرب ہیں، الہذا سے باحت تو بالکل قطعی ہے کہ اِن الفاظ کے معنی یہاں اِس کے سوا کھی ہیں سے کہ دین سرز مین عرب میں پورا کا پورا اللہ کے لیے ہوجائے۔ یہ مقصد دوہی صورتوں میں حاصل ہوسکتا تھا: ایک ہیکہ دین حق کے سوا تمام اویان کے ماننے والے قتل کر دیے جا میں ۔ دوسرے سے کہ اُنھیں ہر لحاظ سے زیر دست بنا کر رکھا جائے۔ چنانچے ساج و جنگ کے بہت سے مراحل سے گزر کر جب منکرین پوری طرح مغلوب ہو گئے تو بالاً خرید دونوں ہی طریق ختا ارک میں ہدایت اختیار کیے گئے۔ مشرکین عرب اگر ایمان نہ لا میں تو اُنھیں ختام کردیئے کا تھام دیا گیا اور یہود و نصار کی کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ اُن سے جزیہ لے کراورا مخصیں پوری طرح محکم اور زیر دست بنا کر ہی اِس سرز مین پرر ہنے کی اجازت دی جائے۔ اُن میں سے، البتہ جومعاندین سے، اُن میں جب اُنٹیں جو اُنٹیں جو میکن ہوائل یا جلاوطن کردیا گیا۔

ہم نے تمہید میں کھا ہے کہ اِس مقصد کے لیے بی صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ نے جوافد امات کیے اور اُنھیں قبال کا جو صحم دیا گیا، اُس کا تعلق شریعت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام جست سے ہے۔ اِس کتاب میں جگہ جگہ اِس قانون کی تفصیل کی گئی ہے۔ اِس کا خلاصہ بیے کہ اللہ تعالیٰ کی جست جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو منکرین حق پر اِسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جا تا ہے۔ قر آن بتا تا ہے کہ عذاب کا یہ فیصلہ رسولوں کی طرف سے انذار، انذار عام، اتمام جست اور اِس کے بعد بجرت و براء میں کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا اور اِس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ بر پا ہوجاتی ہے۔ اِس کی جوتاری خر آن میں بیان ہوئی ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس موقع پر بالعوم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں: ایک بیہ کہ تیخیبر کے ساتھی بھی تعداد میں اُس نے سے کہ وی دار البجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ دوسرے بیہ کہ وہ معتد بہ تعداد میں اسپنے ساتھیوں کو لے کر نکاتا ہوراُس کے نکلنے سے پہلے بی اللہ تعالیٰ کسی سرز مین میں اُس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ دہنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ اِن دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لاز مار و بیمل ہو جاتی ہے جوقر آن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

إِنَّ الَّذِيُنَ يُحَآدُّوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَةً أُولَقِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ. كَتَبَ اللَّهُ لَاَعُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِیُّ عَزِیْزٌ. (المجادله۲۰:۵۸)

" بے شک، وہ لوگ جواللہ اوراُس کے رسول کی مخالفت کرر ہے ہیں، وہی ذلیل ہوں گے۔اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بے شک، اللہ قوی ہے، بڑاز بردست ہے۔"

پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد بیذلت اِس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسان کی فوجیس نازل ہوتیں، ساف و حاصب کا طوفان اٹھتا اور ابر و باد کے شکر قوم پر اِس طرح حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ رسول کے خالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا ۔ قر آن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اِس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ بہی معاملہ پیش آیا۔ اِس سے مستنی صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلاً تو حید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا سے علیہ السالم کے اُن کو چھوڑ نے کے بعد اُن کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذا ب اُن پر مسلط کر دیا گیا۔

دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اُس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اِس صورت میں قوم کومزید کچھ مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اِس عرصے میں دارالجرت کے خاطبین پراتمام جحت بھی کرتا ہے۔ اسپنے او پرایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیہ کے بعد اُنھیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے تیار بھی کرتا ہے اور دارالجرت میں اپناا قتد اربھی اِس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اُس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ معرکہ سرکر سکے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی۔ چنا نچہ اتمام جت کے بعد پہلے یہود مغلوب ہوئے۔ معاہدات کی وجہ سے أخص شخفظ حاصل تھا، لہذا أن میں سے جس نے بھی نقض عہد کا ارتکاب کیا، الله کے رسول کو جھٹلانے کی میسزا اُس پرنا فذکر دی گئی۔ بنوقیقاع کو نبی صلی الله علیہ وسلم نے خیبر اور بنونضیر کوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ پھر جھٹلانے کی میسزا اُس پرنا فذکر دی گئی۔ بنوقیقاع کو نبی صلی الله علیہ وسلم نے نوگوں میں سے ابورافع اور کعب بن اشرف کو اُن خیبر پرجملہ کرکے وہاں بھی اُن کی قوت تو ڑدی گئی۔ اِس سے پہلے اِنھی کے لوگوں میں سے ابورافع اور کعب بن اشرف کو اُن کے گھروں میں قبل کرا دیا گیا۔ بنوقر یظہ نے غزوہ خندق کے موقع پرغداری کی ہے۔ احزاب کے دل بادل جھٹ گئے اور باہر سے سے سی حملے کا خوف باقی نہیں رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اُن کا محاصرہ کرلیا۔ اِس سے عاجز ہوکراُنھوں نے سے سی حملے کا خوف باقی نہیں رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

٢٨ السيرة النبويي، ابن مشام ٢٠٠/ ١٥١ -١٦٠ ـ

<sup>27</sup> السيرة النبويه، ابن مشام ۲۵۵/۳ - ۲۷۷

<sup>•</sup> إلى السيرة النبوييه؛ بن مشام ۴/۳۴ م ۴۸۵ - ۲۱۷ - الطبقات الكبرى، ابن سعد ۲۸/۲ ـ

الل السيرة النبويي، ابن مشام ١٨٠/١٨١-١٨٢\_

درخواست کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے تق میں جو فیصلہ کریں ، وہ ہمیں منظور ہے۔ اِس پر سعد بالا تفاق تھم بنائے گئے ۔ قر آن میں کوئی متعین سزا چونکہ اُس وقت تک اُن کے لیے بیان نہیں ہوئی تھی ، اِس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے تو رات کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ بخوری طلہ کے بالغ مرقتل کیے جائیں ، عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا جائے اور اُن کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے ۔ سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور اِس کے مطابق اُن کے تمام مرقتل کر دیے گئے ۔ اِس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ اُن سے متعلق نہیں ہوا ، یہاں تک کہ سور ہ تو بہ میں اللہ تعالیٰ کا حتی فیصلہ اُن کے بارے میں نازل ہو گیا۔ ارشاد فرمانے :

قَاتِلُوا الَّذِيُنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِيُنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعطُوا الْجزئيةَ عَنُ يَّدٍ وَّهُمُ صَاغِرُونَ. (٢٩:٩)

''إن اہل كتاب سے جنگ كروجوندالله پرايمان ركھتے ہيں، نہ قيامت كدن كومانتے ہيں، نہ اللہ اور أس كے رسول نے جو پھر ایا ہے، أسے حرام مُصراتے ہيں اور نہ دين حق كو اپنا دين بناتے ہيں، (إن سے جنگ كرو) يہاں تك كه وہ مغلوب ہوكر جزيدادا كريں اور ماقحت بن كرزندگى بسركرس''

ریکھم یہودونصاریٰ، دونوں کے بارے میں تھا۔اللہ کے آخری پیغیبری طرف سے اتمام ججت کے نتیج میں عذاب استیصال کا مستق ہوجانے کے باوجود بیان کے لیے بڑی رعایت تھی جواُن کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اُن کے ساتھ کی گئی ،لیکن اُنھوں نے اِس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد ایک مرتبہ پھر غدراورنقض عہد کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنا نچ خیبر کے یہوداور نجران کے نصاریٰ، دونوں کو بالآخر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے جزیرہ نماے عرب سے جلاوطن کردیا اور اِس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بات اُن کے بارے میں یوری ہوگئی جوقر آن میں اِس طرح بیان ہوئی ہے:

''اوراگراللہ نے اُن کے لیے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تووہ دنیاہی میں اُنھیں عذاب دے کراُن کا نام ونشان مٹادیتا اور آخرت میں تو اُن کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر ہی وَلَوُ لَآ اَنُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الْاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. (الحشره:٣)

٢ بير اشتنا٠٠: ١٠-١٩١

سس بخاری، رقم ۴۱۲۲، ۴۱۲۲ مسلم، رقم ۴۵۹۸، ۴۵۹۸ ـ

مهيع بخاري، رقم ٢٧٣٠- كتاب الخراج، ابو يوسف ٣٢ فتوح البلدان، البلاذ ري٣٧ - الكامل في التاريخ، ابن الاثير٦/٢١١-

مشرکین عرب بھی جب اِسی طرح مغلوب ہو گئے تو سورۂ تو یہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اب اُن کے ساتھ آیندہ کوئی معامدہ نہیں ہوگا اور اُن کے لیے جارمہینے کی مہلت ہے، اِس کے بعدرسوائی کا عذاب اُن پرمسلط ہوجائے گا جس سے نگلنے کی کوئی راه وه اِس دنیامیں نه پاسکیں گے <sup>سع</sup>ینانچه مکه فتح هوااور جس طرح اُن کے بعض معاندین بدراورا حد کے قیدیوں میں تے تل کیے گئے تھے، اِسی طرح اِس موقع پر بھی قتل کردیے گئے ۔ اِس سے پہلے سورہ توبہ کا پیکم اُن کے بارے میں نازل ہو چکا تھا کہ جج اکبر کے موقع پر اِس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمان اِن مشرکین کو جہاں یا ئیں گے قبل کردیں گے ،الا بیہ کہ وہ ایمان لائیں ،نماز کا اہتمام کریں اورز کوۃ ادا کریں ۔ اِس سے مشتنیٰ صرف وہ لوگ قراردیے گئے جن کے ساتھ متعین مدت کے معاہدات تھے۔اُن کے بارے میں ہدایت کی گئی کدا گروہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے تو اِن معاہدات کی مدت تک اُنھیں پورا کیا جائے گا۔ اِس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد بیرمعامدین بھی اُسی انجام کو پہنچیں گے جو جزیرہ نماے عرب کے تمام مشرکین کے لیے مقدر کردیا گیا ہے۔ایمان نہلانے کی صورت میں بیان کے تل عام کا اعلان تھا جو قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے:

دن لوگوں میں منادی کردی جائے کہ اللہ اِن مشرکوں سے برى الذمه ہے اوراُس كارسول بھى \_ إس ليے اگر توبه كراو تو یہ تمھارے لیے بہتر ہے اور اگر روگر دانی کرو گے تو جان لو کهتم الله کو عاجز نہیں کر سکتے ،اور اِن منکروں کو، (اے پیغمبر)،ایک در دناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اِس سے مشتنیٰ صرف وہ مشرکین ہیں جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا اور اُنھوں نے اُس میں نہ کوئی خیانت کی ہے اور نةتمھارے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔سوأن کا معاہدہ اُن کی قرار دادہ مدت تک پورا کرو۔اللہ، یقیناً اُن لوگوں کو پیند کرتا ہے جوحدود کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر جب (جج کے بعد )حرام مہینے گزرجا ئیں تو اِن مشرکوں کو جهال پاؤ، قتل کرو، اِنھیں پکڑو، اِنھیں گھیرواور ہر گھات میں اِن کی تاک لگاؤ۔ ہاں ،اگریی تو بہرلیں اور نماز کا اہتمام

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوُمَ الْحَجِّ ﴿ ` 'اورالله اوراُس كے رسول كى طرف سے فج اكبرك الْاَكُبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ وَ رَسُولُهُ، فَان تُبُثُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُوْآ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعُجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيُمِ، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُّم مِّنَ الْمُشُرِ كِيُنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُو كُمُ شَيْئًا وَّلَمُ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَاتِمُّواۤ الِّيهِم عَهُدَهُمُ اللَّي مُدَّتِهِمُ، إِنَّ اللُّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْاَشُهُرُ الُحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشُرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُدُوا لَهُمُ كُلَّ مَرُصَدٍ، فَإِنْ تَابُوُا وَاَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

(التوبه9:۳-۵)

کریں اورز کو قادا کریں تو اِن کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک، اللہ بخشنے والا ہے، وہسرا سررحمت ہے۔''

اِن اقد امات سے جنگ کا وہ مقصد تو بالکل آخری درج میں پورا ہوگیا جو آیگو ن الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ میں بیان ہوا
ہے، لیکن اِس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جزیرہ نماے عرب سے باہر قریب کی تمام قو موں
کے سامنے بھی پیش کر دئی اور اُن کے سربرا ہوں کا کوخط لکھ کر اُن پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی اُن کے لیے سلامتی کی
ضانت بن سکتا ہے۔ اِس کے معنی میہ تھے کہ خدا کی جو جمت آپ کے ذریعے سے عرب کے شرکین اور یہود و نصار کی پر قائم
ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نماسے باہر کی اِن قو موں پر بھی قائم ہو جائے گی۔ اِس کا
لازی نتیجہ یہ قاکہ رسولوں کی طرف سے اتمام جمت کے بعد دنیا ہی میں جزاوسزا کے قانون کا اطلاق اِن قو موں پر بھی کیا
جائے۔ چنانچہ یہ ہوااور جزیرہ نما میں اپنی حکومت متحکم کر لینے کے بعد صحابۂ کرام اِس اعلان کے ساتھ اِن اقوام پر جملہ آور
ہوگئے کہ اسلام قبول کرویاز پر دست بن کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اِس کے سوااب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمھار سے
لیے باتی نہیں رہی ۔ اِن میں سے کوئی قوم بھی اصلاً شرک کی علم بردار نہ تھی، ور نہ وہ اُس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو
مشرکین عرب کے ساتھ کہا گیا تھا۔

اس سے واضح ہے کہ یہ محض قبال نہ تھا، بلکہ اللہ تعالی کا عذاب تھا جواتمام جمت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق اور
ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہودونصاری پراور اِس کے بعد عرب سے باہر کی بعض قوموں پر نازل کیا گیا۔ لہذا ہے بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اِس کے نتیج میں مفقوعین پر جزیہ عائد کر کے اُخصین ککوم اور زیر دست بنا کرر کھنے کاحق اِس کے بعد ہمیشہ کے لیختم ہوگیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کے اُخصین ککوم اور زیر دست بنا کرر کھنے کاحق اِس کے بعد ہمیشہ کے لیختم ہوگیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اِس مقصد سے جملہ کرسکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو کھوم بنا کرائس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کرسکتا ہے۔
مسلمانوں کے لیے قبال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے ، اور وہ ظلم وعدوان کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ کی راہ میں قبال اب یہی ہے۔ اِس کے سواکسی مقصد کے لیے بھی دین کے نام پر جنگ نہیں کی جاسکتی۔

۳۲ پیرواقعہ کے حدیبیہ کے بعد ہوا، جب قریش کے ساتھ معاہدۂ امن کے نتیج میں آپ کے لیے توسیع دعوت کے مواقع پیدا ہوئے۔

سے اِن سربراہوں کے نام یہ ہیں:ا نجاشی شاہ جش ہے۔ مقوقس شاہ مصر سے خسر و پرویز شاہ فارس ہے قیصر شاہ روم ۔ ۵۔منذر بن ساوی حاکم بحرین ۔ ۲ ۔ ہوذہ بن علی صاحب بمامہ ۔ ۷ ۔ حارث بن ابی شمر حاکم دشق ۔ ۸ ۔ جیفر شاہ عمان ۔ ۳۸ بخاری، رقم ۲۹۴۱ مسلم، رقم ۷۶۰۷ ۔

# نصرت الهي

يَّا يُّهُمَّا النَّبِيُّ، حَرِّضِ الْمُؤُمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِائَتَيُنِ، وَإِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ يَّغُلِبُوا اللَّهُ عَنْكُمُ وَا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ. الْفَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيكُمُ ضَعُفًا، فَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغُلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ الَّفُ يَعْلِبُوآ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِائتَيْنِ، وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ اللَّفُ يَعْلِبُوآ اللَّهُ مَعَ الصَّبريُنَ. (الانفال٨:٧٥-٢٢)

''اے نبی ، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ اگر تمھارے بیس ثابت قدم ہوں گے تو دوسو پرغلبہ پالیں گے اور اگر سوایسے ہوں گے تو اِن کا فروں کے ہزار پر بھاری رہیں گے ، اِس لیے کہ یہ بھیرے نہیں رکھتے ۔ اچھا، اب اللہ نے تمھارا بوجھ ہاکا کردیا ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری آگئی ہے۔ لہذا اگر تمھارے سو ثابت قدم ہوں گے تو دوسو پرغلبہ پائیس گے اور اگر ہزارا یسے ہوں گے تو دوسو پرغلبہ پائیس گے اور (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو اُس کی راہ میں ) ثابت قدم رہیں ۔''

سورہ انفال کی بیہ آیات جس طرح جہاد کے لیے ذمہ داری کی حد بیان کرتی ہیں، اِسی طرح جہاد وقبال میں اللہ تعالیٰ کی نفرت کا ضابطہ بھی بالکل متعین کردیتی ہیں۔ اِن میں بیہ بات واضح کردی گئی ہے کہ جنگ میں نفرت الٰہی کا معاملہ اللہ شپنہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش ہو، اللہ کی مد دبھی اُسی طرح آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اِس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کررکھا ہے اور وہ اِسی کے مطابق اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آیات پر تدبر کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نفرت الٰہی کا بیضابطہ درج ذیل تین نکات بر مبنی ہے:

اول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اِس کا استحقاق اُس وقت تک حاصل نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ اِس سے محروم کوئی جماعت اگر میدان جہاد میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے کسی مدد کی تو قع نہیں کرنی چا ہیے۔ 'صَابِرُ وُنَ ' اور صَابِرَ ۃٌ ' کی صفات سے اِن آیوں میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔ 'وَ اللّٰهُ مَعَ الصَّبِرِینَ ' کے الفاظ بھی آیات کے آخر میں اِسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔

دوم یہ کہ جنگ میں اتر نے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے۔ اِس میں تو شبہ ہیں کہ جو پھھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور آ دمی کا اصل بھر وسااللہ پروردگارعالم ہی پر ہونا چا ہیے، کین اِس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے۔ دنیا کی بیا سیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اُس کے لیے ضروری وسائل ہرحال میں فراہم کیے جائیں۔ بیاسباب ووسائل کیا ہونے چا سیں ؟ دشمن کی قوت سے ہے تو اُس کے لیے ضروری وسائل ہرحال میں فراہم کیے جائیں۔ بیاسباب ووسائل کیا ہونے چا سیں ؟ دشمن کی قوت سے

اِن کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے انفال کی اِن آیوں میں قائم کردی ہے۔ بیا گرحاصل نہ ہوتو مسلمانوں کو اِس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاد کے شوق میں یا جذبات سے مغلوب ہوکر اِس سے پہلے اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو اُس کی فرف سے اِس صورت میں اُن کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فرمد داری اُنھی پر ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اِس صورت میں اُن کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں ہے۔

سوم بیکہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے، وہ ایمان کی قوت ہے۔ عَلِمَ اَنَّ فِیُکُمُ ضَعُفًا 'اور ْبِانَّهُمُ قُومٌ لَّا یَفُقَهُو کَ 'میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ضعف 'کالفظء بی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا،
ملکہ ایمان وحوصلہ اور بصیرت ومعرفت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ اِسی طرح 'لا یفقہو ن' کے معنی بھی یہاں اِس کے
مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی ہی کے میں۔ چنانچے فرمایا ہے کہ منکرین حق چونکہ اِس بصیرت سے محروم ہیں اور
اللّٰہ تعالیٰ نے شمصیں اِس نعمت سے خوب خوب نواز اہے، اِس لیے تم اگر ہزار کے مقابلے میں سوبھی ہو گے تو اللّٰہ کی نصرت
سے مصیں اُن برغلہ عاصل ہو جائے گا۔

سورہ کے نظم سے واضح ہے کہ بینسبت معرکہ 'بدر کے زمانے کی ہے۔ اِس کے بعد بہت سے بخےلوگ اسلام میں داخل ہوئے جوعزم وبصیرت کے لحاظ سے سابقون الاولون کے ہم پاپنہیں تھے۔ اِس کے نتیج میں مسلمانوں کی تعداداگر چہ بہت بڑھ گئی ایکن ایمان کی قوت اُس در جے پڑہیں رہی جوسابقون الاولون کو حاصل تھا۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ اب بہت بڑھ گئی ایکن ایمان کی قوت اُس در جے پڑہیں رہی جوسابقون الاولون کو حاصل تھا۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ اب بینسبت ایک اور دوکی ہے، مسلمانوں کے اگر سو ثابت قدم ہوں گے تو دوسو پر اور ہزار ثابت قدم ہوں گے تو اللہ کے تھم سے دو ہزار پر غلبہ یالیں گے۔

نصرت اللی کا بیضا بطے قد سیول کی اُس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری۔ بعد کے زمانوں میں ، انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی حالت کے پیش نظر پذسبت کس حد تک کم یازیادہ ہو سکتی ہے۔

### اسیران جنگ

فَاِذَا لَقِيُتُمُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ، حَتَّى اِذَآ ٱثُخَنْتُمُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَاِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ اَوْزَارَهَا. (مُديم: ٢٠)

''پھر جب اِن منکرین حق سے تھاری ٹر بھیڑ ہوتو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب اِن کا خون اچھی طرح بہادوتو اِنھیں مضبوط باندھ لو۔ اِس کے بعدیا تواحسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدید لے کرر ہاکر دینا ہے، اُس وقت تک کہ جنگ ایے ہتھیار ڈال دے۔'' آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ بیاس زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب عملاً کوئی جنگ تو ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی تھی، مگر حالات بتارہے تھے کہ یہ وقت بھی پیش آسکتی ہے۔ اِس موقع پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سرز مین عرب کے اِن منکرین حق سے اگر ڈ بھیڑ ہوتی ہے تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ پیغیبر کی طرف سے اتمام جت کے بعدا پنے کفر پر اصرار کے باعث یہ کسی رعایت کے مشخق نہیں رہے، لہذا مقا بلے پر آئیں تو اِن کا اچھی طرح قلع قمع کر دیا جائے۔ اِس کے بعد فر مایا ہے کہ جو باقی رہ جائیں، اُنھیں قیدی بنا کر باند دھلو۔ اللہ کی مدونمھار سے ساتھ ہے، وہ تمھار سے سامنے پچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اِس کے بعد اگر رہا کر وتو احسان کے طور پر رہا کر ویا فدید لے کرچھوڑ دو۔ اِن کے ساتھ تھے مارا یہی معاملہ اُس وقت تک رہنا چا ہے، جب تک اِن میں جنگ کا حوصلہ بالکل ختم نہیں ہوجا تا۔

سورہُ محمد کا بیچکم اگر چہ مشرکین عرب کے حوالے سے بیان ہوا ہے، لیکن اِس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اِسے اُٹھی کے ساتھ خاص قرار دیتی ہو،الہٰ دوسرے مقاتلین بھی تبعاً اِس میں شامل سمجھے جائیں گے۔

اِس کے الفاظ میں: فَشُدُّوا الوَ ثَاقَ، فَاِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمَّا فِدَآءً وَبِان کے اداشناس جانے ہیں کے فداء 'کے معنی احسان اگر اِس میں فدید لے کرچھوڑ دینے کے ہیں تو 'امّا' کے ساتھا اُس کے مقابل میں ہونے کی وجہ ہے منَّا' کے معنی بھی احسان کے طور پر رہا کردینے کے سوا کچھا و رنہیں ہوسکتے۔ منَّا' یہاں فعل محذوف کا مصدر ہے اور قتل کے مقابل میں نہیں، بلکہ فدید کے مقابل میں آبیا ہے ، اِس لیے یہ بالکل قطعی ہے کہ اِس کے معنی بلا معاوضہ رہا کردینے ہی کے ہیں۔ اِس سے واضح ہے کہ اِس کے معنی بلا معاوضہ رہا کردینے ہی کے ہیں۔ اِس سے واضح ہے کہ جنگ کے قید یوں کو مسلمان اگر رکھنا چا جنے تو 'شُدُّوا الْوَ ثَاقَ 'کے تحت قیدی بنا کرتو یقیناً رکھ سکتے تھے، مگر اُنھیں قتل کرنے یا لونڈی غلام بنا کررکھ لینے کی مخوایش اِس حکم کے بعد اُن کے لیے باقی نہیں رہی۔

تین قتم کے قیدی، البتہ اِس سے مشتیٰ تھے:

ایک وہ معاندین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ قانون اتمام جت کی روسے جہاں پائے جا کیں ، فوراً قتل کر دیے جا کیں ، جیسے بدر واحد کے قیدیوں میں سے عقبہ بن البی معیط ، نضر بن الحارث ور ابوعز آگا اِسی طرح مکہ کے وہ چندا فراد جواُس کی فتح کے موقع پر عام معافی سے مشتنیٰ قرار دیے گئے۔

وس یہ بات اِس لیے کہی گئی ہے کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد جومعاملہ اُن کے ساتھ کرنا پیش نظرتھا، اُس میں اسلام اور تلوار کے سوا کسی تیسری صورت کی گنجایش نہتھی۔

مي السيرة النبويية ابن مشام٢١٥/٢\_

الم السيرة النوبي، ابن بشام ٨٣/٣٨\_

٢٦ السيرة النبويي، ابن مشام ١١/١٧ \_

دوسرے بنوقریظہ کےلوگ جن پرخوداُن کےمقرر کردہ حکم نے اُٹھی کا قانون نافذ کیا جس کے نتیج میں اُن کے مردقل ساہم کردیے گئے ،اورغورتوں اور بچوں کوتیدی بنا کرفروخت کردیا گیا۔

تیسرے وہ قیدی جو پہلے سے لونڈی غلام تھے اور بعض موقعوں پر اِسی حیثیت سے لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ میتیوں اقسام توصاف واضح ہے کہ سورہ محمد کے اُس حکم سے متعلق ہی نہیں تھیں جس کا ذکر او پر ہوا ہے۔ لہذا اِن سے قطع نظر کر کے اگر اِس معاطع میں زمانۂ رسالت کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عام قید یوں کے ساتھ کوئی معاملہ اِس حکم سے ہٹ کرنہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا ہے، ٹھیک اِس کی پیروی میں کیا ہے۔

تفصيلات به بين:

ا۔ قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے ، اُن کے ساتھ نہایت اچھا سلوگ کیا گیا۔ بدر کے قید یوں کے بارے میں معلوم ہے کہ اُنھیں صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا گیا اور رسول اللّه علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ استو صوا بالا ساری حیرا ، (اِن قید یوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا)۔ اِن میں سے ایک قید کی ابوعزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن بالا ساری حیرا ، (اِن قید یوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا)۔ اِن میں سے ایک قید کی ابوعزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار یوں کے گھر میں رکھا گیا ، وہ صبح وشام مجھے روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے ۔ میمامہ کے سردار منا اور دودھائن کے لیے مہیا میں انتا کی سے عمدہ کھا نا اور دودھائن کے لیے مہیا کیا جاتا رہا۔

کیا جاتا رہا۔

۲۔ بدر کے زیادہ ترقیدی فدیہ کے کرچھوڑ ہے گئے۔ اُن میں سے جولوگ مالی معاوضہ دے سکتے تھے، اُن سے فی قیدی ایک ہزارسے چار ہزارتک کی رقمیں لی گئیں اور جو مالی معاوضہ دینے کے قابل نہ تھے، اُن کی رہائی کے لیے بیشر طاعا کد کر دی گئی کہ وہ انصار کے دس دس بچول کو کھنا پڑھنا سکھا دیں۔ ابوسفیان کا بیٹا عمر و، سعد بن نعمان کے بدلے میں جضیں ابوسفیان نے قید کر لیا تھا، رہا ہوا نے فزو و کا بنی المصطلق کے قیدیوں میں سے سیدہ جو ریہ کو بھی اُن کے والد حارث بن ابی ضرار نے فد کے در کر آزاد کر ایا ہے۔ میں ایک نہایت فدید کر آزاد کر ایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک مہم پر جھیجے گئے۔ وہاں اُنھوں نے قیدی کیڑے و اُن میں ایک نہایت

سهم بخاري، رقم ۱۲۲۲ مسلم، رقم ۴۵۹۸ رانسيرة النوبي، ابن بشام ۱۸۸/۳ - ١٩٢٠١٨ - ١٩٢٠١٨ -

مهم بخاري، رقم ۱۱۴۴ مسلم، رقم ۴۲۲، ۴۲۹ سالسيرة النبويه، ابن بشام ۱۰۵/۴ سا

۵ السيرة النبوييه ابن مشام۲/۲۱\_

٢٦٨ السيرة النبويية ابن بشام٢/٢١٦ ـ

يم السيرة النوبيه ابن مشام ٢١٥/٣ ـ

٨٨ الطبقات الكبرى، ابن سعد ٢٢/٢ دالسيرة النبويي، ابن مشام ٢٢١/٢ ـ

خوب صورت عورت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے مکہ بھیج کراُس کے بدلے میں کی مسلمان قیدی رہا کرالیے۔ بنی عقیل کا یک قیدی کوطائف بھیج کر قبیلہ 'ثقیف سے مسلمانوں کے دوآ دمی بھی اِسی طرح رہا کرائے گئے۔

۳ بعض قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کیے گئے۔ بدر کے قید یوں میں سے ابوالعاص ، مطلب بن حطب ، وہب بن عمیر بن وہب اور ابوعز ہ ابی طرح رہا ہوئے۔ معلی صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے ۱۸ دمیوں نے تعیم کی طرف سے آ کرشب خون مارا۔ میسب پکڑ لیے گئے اور حضور نے اُنھیں اِسی طرح آ زادی عطافر مائی۔ ثمامہ بن اثال ، جن کا ذکر او پر ہوا ہے ، وہ بھی اِسی طرح رہا کی عظافر مائی۔ ثمامہ بن اثال ، جن کا ذکر او پر ہوا ہے ، وہ بھی اِسی طرح رہا کی عظافر مائی۔ ثمامہ بن اثال ، جن کا ذکر او پر ہوا ہے ، وہ بھی اِسی طرح رہا کیے گئے۔

ہم۔ بعض موقعوں پرقیدی اوگوں میں تقسیم کردیے گئے کہ فَاِیَ اَ بَعُدُ وَاِمَّا فِدَآءً 'کے اصول پروہ اُن سے یا اُن کے متعلقین سے خود معاملہ کرلیں۔ چنانچی غزوہ بنی المصطلق کے قیدی اِسی طرح الوگوں کودیے گئے ، لیکن سیدہ جو ہر یہے آزاد ہو جانے کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے نکاح کرلیا تو تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے کے قیدی یہ کہہ کر بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیے کہ اب بیر حضور کے رشتہ دار ہو چکے ہیں۔ اِس طرح سوخاندانوں کے آدمی رہا ہوئے۔ سریہ ہوازن کے قیدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لے کر اسی طرح رہا کراد آئے۔ غزوہ خین کے موقع پر بھی بہی ہوا۔ قیلہ کہوازن کا وفد اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے آیا تو قیدی تقسیم ہو چکے تھے۔ اُنھوں نے درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا: یہ لوگ تا نب ہوکر آئے ہیں۔ میری راے ہے کہ اِن کے قیدی چھوڑ دیے جانیں۔ تم میں سے جو بلا معاوضہ چھوڑ نا چا ہے ، وہ اِس طرح چھوڑ دے اور جو معاوضہ لینا چا ہے ، اُسے حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا۔ اِس کے نتیج میں چھ نم ارقیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضہ دے دیا گیا۔ علی کے قومت کی طرف کے کومت کی طرف کے معاوضہ دیا جائے گا۔ اِس کے نتیج میں چھ نم ارقیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضہ دے دیا گیا۔ کومت کی طرف کے معاوضہ دے دیا گیا۔

وس السيرة النبوييه ابن مشام ٢٣٢/٣ \_

۵٠ مسلم، رقم ٧٤٧٣ \_ ابوداؤد، رقم ٢٧٩٧ \_

اهی مسلم، رقم ۴۲۴۵ \_ ترندی، رقم ۱۵۶۸ \_احد، رقم ۱۹۳۲۸، ۱۹۳۷ \_

۵۲ السيرة النبويير، ابن مشام ۲/ ۳،۲۲۸ ۵۰/

۵۳ مسلم، رقم ۱۷۲۹ سابودا ؤد، رقم ۲۷۸۸ ـ

۵۴ بخاری، رقم ۴۳۷۲ مسلم، رقم ۴۵۸۹ ـ

۵۵ السيرة النبويه، ابن مشام ۲۳۱/۳ ـ

٤٨ السيرة النوبير، ابن كثير ١٩٥٣/٣٥٠

۷۵ بخاری، رقم ۴۳۱۸، ۴۳۱۹ رانسیرة النوبه، این بشام۴/۴۰۱-۲۰۱۰

۵۔ جوعورتیں اِسی اصول پرلوگوں کو دی گئیں اوراُن کے باپ، بھائی،شو ہر وغیرہ جنگوں میں مارے گئے تھے،اُن سے لوگوں نے بالعموم اُنھیں آ زادکر کے نکاح کرلیا۔خیبر کے قیدیوں میں سے سیدہ صفیہ اِسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے کیرے میں آگیں۔

# اموال غنيمت

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ، قُلِ: الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصُلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ وَاطِيُعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً، إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِينَ. (الانفال ١:٨)

''وہتم سےغنائم کے بارے میں یو چھتے ہیں ،اُٹھیں بتا دو کہغنائم تو سب اللّٰداوررسول کے لیے ہیں ۔لہٰذااگرتم سچے مومن ہوتو اللہ سے ڈرتے رہو، باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اوراللہ اوراُس کے رسول کے فر ماں بردار بن کررہو۔''

یہ ایت جس سورہ میں آئی ہے،اُس کامطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین عرب کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد ہی یہ زاع مسلمانوں میں پیدا ہوگئی کہ اُس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے ، اُس کی تقسیم کس طرح ہونی جا ہیے۔قر آن نے بیہ اِسی سزاع پراُنھیں تنبیہ کی اور اِس کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ اِن جنگوں کے مال غنیمت پرکسی شخص کا بھی کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ بیسب الله اور رسول کا ہے اور وہ اُس کے ساتھ جومعاملہ جا ہیں گے، اپنی صواب دید کے مطابق کریں گے۔ اِس کی وجہوبی ہے جوہم پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ زمانۂ رسالت کی پیجنگیں زیادہ تر اللہ تعالی کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھیں اور اِن میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات وجوارح کی تھی۔وہ اللہ کے حکم پرمیدان میں اترے اور براہ راست اُس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے ۔لہذا اِن جنگوں کے مال غنیمت براُن کا کوئی حق تو اللہ تعالیٰ نے تشلیم نہیں کیا، تاہم اِسی سورہ میں آ گے جاکر بتا دیا کہ اِس کے باوجودیہ سارا مال نہیں، بلکہ اِس کا یانچواں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ارشا دفر مایا ہے:

مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔''

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُهُ مِّنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً " "اور جان لوكه جَوْنَيْمتين بهي تم نے يائى بين، أن مين وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتَلَمٰي وَالْمَسْكِينِ لِي نَجِوال حَصَّاللهُ أَسَ كَيْغِيمر بَغِيمر كاقربا اورتيبول، وَ ابُنِ السَّبِيلِ . (الانفال ١٠١٨)

یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اِس وجہ ہے کی گئی کہ لوگوں نے جنگ بہر حال لڑی تھی ۔اُس کے لیے زادراہ کا بندوبست بھی کیا تھااوراُ س کی ضرورتوں کے لیےاسلحہ،گھوڑ ہےاوراونٹ وغیرہ بھی خود ہی مہیا کیے تھے۔ چنانچہ جب اِس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے اُنھیں بیا ہتمام نہیں کرنا پڑا تو قر آن نے واضح کر دیا کہ بیسب

۵۸ بخاری، رقم ۱۴۲۰ مسلم، رقم ۳۲۹۷

دین وملت کی اجتماعی ضرورتوں اورتو م کےغرباومساکین کے لیے خاص کردیا گیا ہے، اِس کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا:

وَمَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَآ اَوُ جَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ فَمَآ اَوُ جَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنُ خَيُلٍ وَّلَا رِكَابٍ، وَّلْكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَةً عَلَى كُلِّ شَيءٍ رُسُلَةً عَلَى مُنُ اَهُلِ الْقُرى قَدِيْرٌ. مَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلِ الْقُرى فَلَيْهُ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُريى وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَالْيَرْمِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَالْيَرْمِي وَالْمَسْكِينِ السَّبِيلِ. (الحشر ٢٥٩- 2)

''اوراللہ نے جو پچھ اِن اوگوں سے لے کراپنے رسول کی طرف اوٹایا ہے تو اُس پرتم نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔اللہ نے جو پچھ اِن بستیوں کے لوگوں سے لے کر اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے، وہ اللہ، اُس کے پیغیر، پیغیر کے اقربا اور تیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے

یہاں اور اِس سےاوپر سورۂ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے جن کے لیے بیہ اموال خاص کیے گئے تھے۔

سب سے پہلے اللہ کاحق بیان ہوا ہے۔اللہ تعالی ،ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے۔اُس کے نام کا حصہ اُس کے دین ہی کی طرف لوٹنا ہے۔لہذا اِس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کانظم اجماعی اپنی دینی ذمہداری کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔

دوسرائق رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بتایا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت میں اُس وقت نبوت ورسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمداری بھی جمع ہوگئی تھی اور آپ کے اوقات کا لمحالحہ اپنے یہ مضی فرائض انجام دینے میں صرف ہور ہاتھا۔ اِس ذمدداری کے ساتھا پنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اِس صورت حال میں ضروری ہوا کہ اِس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے۔ اِس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی کہ اِسے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا۔ لہذا حضور صلی الله علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعدیہ آپ سے آپ اُن کا موں کی طرف منتقل ہوگیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے ظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھے۔

تیسرائی ُذی القربی کابیان کیا گیا ہے۔ اِس سے، ظاہر ہے کہ آپ کے وہ قرابت دارمراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی اور جن کی ضرور تیں پوری کرنا اخلاقی لحاظ سے آپ اپنا فرض سجھتے تھے۔ آپ کی حیثیت تمام سلمانوں کے باپ کی تھی۔ چنانچہ آپ کے بعد بیذ مہداری عرفاً وشرعاً مسلمانوں کے ظم اجماعی کو منتقل ہوئی اور ذی القربی کابیری بھی جب تک وہ دنیا میں رہے، اِسی طرح قائم رہا۔

چوتھا حق بیٹیموں ، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اُن کا حق بیان کرتے ہوئے اُس ُل' کا اعادہ نہیں فرمایا جو او پراللہ،
رسول اور ذی القربیٰ، مینوں کے ساتھ آیا ہے، بلکہ اُن کا ذکر ذی القربیٰ کے ذیل ہی میں کر دیا ہے۔ اِس سے مقصود اِس طبقہ
کی عزت افزائی ہے کہ گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہی کے تحت ہیں۔ یہ حق کسی وضاحت کا محتاج نہیں
ہے۔ ہروہ معاشرہ جو اِن طبقات کی ضرور توں کے لیے حساس نہیں ہے، جس میں بیٹیم و ھے کھاتے ، مسکین بھو کے سوتے
اور مسافرا سے لیے کوئی پر سان حال نہیں یاتے، اُسے اسلامی معاشرے کا یا کیزہ نام نہیں دیا جا سکتا۔

\_\_\_\_ میزان ۲۰۷ \_\_\_\_

# حدود وتعزيرات

ارادہ واختیار کی نعمت جہاں اِس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، وہاں اِس کا ایک لازمی نتیجہ بیکھی ہے کہ اِس کے سوءاستعال سے بار ہاز مین پر فساد پیدا ہوجا تا ہے اور اِس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہوجاتی ہے جواُنھوں نے اُس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی : اِس

اَتَجُعَلُ فِيهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَآءَ؟ ''(پروردگار)، کیا آپاُے بنا کیں گے جوز مین میں (البقرہ:۳۰) فساد برپاکرے گاورخون بہائے گا؟''

انسانی تاریخ میں اِس فساد کاسب سے پہلاظہور ابوالبشر آ دم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا، لہذا بیضر ورت اِس کے ساتھ ہی سامنے آگئ کہ انسان کوخود انسان کے شروفساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جوحقائق الہام کیے ہیں، اُن کی روشنی میں بیہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اِس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درسی، تعلیم وتربیت، ببلیغ و تلقین اور جرم کے بعد قرار واقعی تا دیب و تنبیہ ہے، لیکن بیتا دیب و تنبیہ کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اِس کی تعیین کے لیے کوئی بنیاد چونکہ عقل انسانی کو میسر نہیں ہے، اِس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اِس کی تعیین کے لیے کوئی بنیاد چونکہ عقل انسانی کو میسر نہیں ہے، اِس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایے نبیوں کی وساطت سے انسان کو جوشریعت دی، اُس میں زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جان، مال ، آ ہر واور انسان کی سے متعلق تمام بڑے جرائم کی سمز اُئیں خود مقرر کردی ہیں۔

يه جرائم درج ذيل بين:

ا يحاربها ورفساد في الارض

۲ قبل وجراحت

٣ ـ زنا

۾ ـ قذف

۵\_چوری

اِن جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدائی میں واضح رئی چاہیے کہ اِن کی سزا کا حکم مسلمانوں کو اُن کی انفرادی حثیت میں نہیں ، بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے اور اِس لحاظ سے اُن کے نظم اجتاعی ہے متعلق ہے۔ یہ ایک بدیمی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِن کا حکم ہی قرآن کی اُن سورتوں میں بیان ہوا ہے جواُس وقت نازل ہوئی بیں جب بیڑ ب کا اقتد اررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو متنقل ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی ایک با قاعدہ حکومت وہاں قائم ہو گئی تھی۔ چنا نچہکوئی شخص یا جماعت اگر کسی نظر ارض میں سیاسی اقتد ارنہیں رکھتی تو اُسے یہ قَن ہر گرنے حاصل نہیں ہے کہ وہ اِن میں سے کوئی سزاکسی مجرم پر نافذ کرے۔قرآن کے عرف میں فیا جُلدُو اُ اور فَاقَطَعُو اُن کے خاطب مسلمانوں کے امراو حکام ہیں ، عام مسلمان اِن احکام القرآن '' میں کہم ہیں ، عام مسلمان اِن احکام کے خاطب ہی نہیں ہیں۔ ابو بکر جصاص اپنی کتاب ''احکام القرآن '' میں کھتے ہیں :

''اہل علم میں سے جو شخص بھی اِس خطاب کوسنتا ہے، فوراً سیجھ لیتا ہے کہ اِس کے خاطب عام مسلمان نہیں، بلکہ اُن کے ائمہ و حکام ہیں۔ چنا نچہ اِس میں، مثال کے طور پر، تقذیر کلام ہی ہیہ مانی جاتی ہے: اپس چاہیے کہ امراو حکام اُن کے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیے کہ امراو حکام اُن کی پیٹھ بیتازیانے برسادی'

وقد علم من قرع سمعه هذا الخطاب من أهل العلم ان المخاطبين بذلك هم الائمة دون عامة الناس، فكان تقديره: فليقطع الائمة والحكام ايديهما وليجلدهما الائمة و الحكام. (٢٨٣/٣)

شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، وہ یہی ہیں ۔ اِن کی ادنی صورتوں اور اِن کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ارباب حل وعقد پر چھوڑ دیا ہے۔ باہمی مشورے سے وہ اِس معاملے میں جوقانون چاہیں، بناسکتے ہیں۔ تاہم اتنی بات اُس میں بھی طے ہے کہ موت کی سزاقر آن کی روسے تی اور فساد فی الارض کے سواکسی جرم میں نہیں دی جاسکتی ۔ اللہ تعالی نے پوری صراحت کے ساتھ فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو اُسی وقت لکھ دیا گیا تھا کہ اِن دو جرائم کو چھوڑ کر، فر د ہو یا حکومت، یہ تی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے در پے ہواور اُسے تی کر و ڈالے۔ مائدہ میں ہے:

''جس نے کسی کوتل کیا ، اس کے بغیر کہ اُس نے کسی کو قتل کیا ہوتا واس نے گسی کو یاسب اُسانوں کوتل کیا۔'' انسانوں کوتل کیا۔''

مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوُ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ، فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. (٣٢:۵)

ذیل میں ہم اِٹھی جرائم ہے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔

# محاربهاورفساد في الارض

إِنَّـمَا جَزَوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسُعَوُنَ فِي الْاَرُضِ فَسَادًا اَنُ يُّقَتَّلُوٓا اَوُ يُصَلَّبُوٓا اَوُ يُصَلَّبُوّا اَوُ يُصَلَّبُوّا اَوُ يُنفَو امِنَ الْاَرُضِ. ذلِكَ لَهُمُ خِزُيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمُ فِي تُقَطَّعَ اَيُدِيهِمُ وَ اَرُجُلُهُمُ مِّنُ خِلَافٍ اَوْ يُنفَوا مِنَ الْلَارُضِ. ذلِكَ لَهُمُ خِزُيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمُ فِي اللَّانَيَا وَلَهُمُ فِي اللَّانَةَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللَّاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِينٌ مَ الَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ قَبُلِ اَنْ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمُ الْعَلَمُوّا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللَّاحِرَةِ عَذَابٌ عَظِينٌ مَ اللَّهُ اللَّذِينَ تَابُوا مِنُ قَبُلِ اَنْ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمُ الْعَلَمُوّا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (المَاكَوهُ ٢٣٠-٣٣)

''وہ لوگ جواللہ اور رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد ہر پاکرنے کے لیے تگ ودوکرتے ہیں ، اُن کی سز ابس میہ ہے کہ عبرت ناک طریقے سے قبل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا اُن کے ہاتھ پاؤں بر تب کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کردیے جائیں ۔ بیااُن کے لیے بڑی سزاہے ، مگر جولوگ تو بہ کرلیں ، اِس سے پہلے کتم اُن پر قابو پاؤ تو سمجھلوکہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے ، اُس کی شفقت ابدی ہے۔''

اللہ کارسول دنیا میں موجود ہواورلوگ اُس کی حکومت میں اُس کے سی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکتی اختیار کرلیں تو یہ اللہ ورسول سے لڑائی ہے۔ اِسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے۔ یہ اُس صورت حال کے لیے آتی ہے، جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبر واور عقل وراے کے خلاف برسر جنگ ہوجائے۔ چنا نچوتل دہشت گردی، زنا زنا بالجبراور چوری ڈاکا بن جائے یالوگ بدکاری کو پیشہ بنالیس یا تھلم کھلا او باشی پراتر آئیس یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنالیس یا تھلم کھلا او باشی پراتر آئیس یا لیے آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے راہ روی کی بناپر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائیس یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اغوا، تخریب، تر ہیب اور اِس طرح کے دوسر سے سکین جرائم سے حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اغوا، تخریب، تر ہیب اور اِس طرح کے دوسر سے سکین جرائم سے حکومت کے لیے امن وامان کا مسئلہ پیدا کردیں تو وہ اِسی فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔ اُن کی سرکو بی کے لیے یہ جیار سزائیس اِن

. تقتيل،

تصليب،

ہاتھ پاؤں بےترتیب کاٹ دینا، ن:

نفی۔

اِن سزاؤل کی تفصیل بیہے:

تقتيل

آیت میں اِس سزاکے لیے اُک یُّے عَتَلُوٓ ا 'کےالفاظآئے ہیں۔ اِن کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ورسول سے محاربہ یا فساد فی الارض

\_\_\_\_ میزان ۱۱۰ \_\_\_\_

کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں، بلکہ عبرت ناک طریقے سے قتل کردیے جائیں۔ اِس کی دلیل بیہ ہے کہ قتل 'یہاں تقتیل' کی صورت میں آیا ہے۔ عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت نفس فعل میں شدت اور مبالغہ کے لیے ہوئی ہے۔ اِس وجہ سے 'تقتیل' یہاں' شر تقتیل' کے مفہوم میں ہے۔ چنا نچہ تھم کا تقاضا یہ ہوگا کہ اِن مجرموں کوالیسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آ موز ہو۔ رجم، یعنی سنگ ساری بھی ، ہمارے نزدیک اِسی کے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آ موز ہو۔ رجم، یعنی سنگ ساری بھی ، ہمارے نزدیک اِسی کے تحت داخل ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں او باشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اِسی آ بیت کے قلم کی پیروی میں دی ہے۔

#### تصليب

یریزانصلب 'سے تفعیل 'میں بیان ہوئی ہے۔ چنا نچفر مایا ہے: اُو یُصلَّبُوّا ' یعنی ایسے لوگوں کو صرف ہوئی ہے۔ دی جائے ، بلکہ عبرت ناک طریقے سے سولی دی جائے ۔ بیسولی وہ چوبی آلہ ہے جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں مینیں ٹھونک کرائے لئکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اُسی پرلئکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سزا کی بیصورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے، کیکن آیت میں لفظ تصلیب 'کا تقاضا ہے کہ اِس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جوزیادہ در دناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔

#### ہاتھ یاوُں بےتر تیب کاٹ دینا

'اُو تُقَطَّعَ اَیْدِیُهِمُ وَ اَرُجُلُهُمُ مِّنُ خِلَافِ 'یہ اِس سزاکے لیے قرآن کے الفاظ ہیں۔ اِس میں بے ترتیب کاٹ دینے کا حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطۂ نظر سے ہے اور اِس کامقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اِس طرح کے حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت کا ایک نمونہ بنا کرائس کی شرانگیزی کے تمام کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اِس طرح کی جائے کہ اُسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کرائس کی شرانگیزی کے تمام اسلحہ بالکل بے کارکردیے جائیں۔

### نفي

اِس سزاکے لیے اُو یُنفُو اُ مِنَ الْاَرْضِ کی تعبیرا ختیار کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اُنھیں علاقہ بدر کردیا جائے۔ یہ سب سے کم سزاہے جو اِن مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے۔ پہلی دوسزا ئیں مجرم کا خاتمہ کردیتی ہیں۔ تیسری سزاکے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونۂ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے اور یہ چوتھی اور آخری سزا اُس کے جسم وجان کوکوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اُس کے وطن اور گھر در سے اُسے محروم کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کا تفاضا ہے کہ عام حالات میں یہ براایس

صورت میں دی جائے ،لیکن کسی وجہ ہے اگر بیمکن نہ ہوتو مجرم کوکسی خاص علاقے میں پابندیا اُس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی علم کا منشا یقیناً پورا ہوجائے گا۔

آیت میں بیسزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ۔ اِس کے معنی بیہ ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو بیہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت ، مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے اِن میں سے جوسزا مناسب سمجھے، اِس طرح کے مجرموں کو دے کتی ہے۔ تقتیل اور تصلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اِس میں نفی کی سزااِس لیے مناسب سمجھے، اِس طرح کے مجرموں کو دے کتی ہے۔ تقتیل اور تصلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اِس باقی رکھی جائے۔ رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی تحتی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہوتو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجایش باقی رکھی جائے۔ چنا نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں او باشی کے اُن مجرموں کو جواپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے ستحق تھے ، مائدہ کی اِس آیت کے تحت جلاوطنی کی سزادی اور وہ مجرم جنسیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا، اِس آیت کے تحت رجم کردیے گئے۔ ل

ز نااوراوبا ثی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا جے فقہا نے فلطی سے مناط تھم سمجھااور اس کی بنا پرسور ہور کی آ بیہ جلدکو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا ۔ گویا معاطے کی نوعیت بیتھی کہ اِس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ، اُن کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ میں یانہیں الیکن اُنھوں نے اِس'ن یہ بھی'' کو' یہی' قرار دیا اور اِس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود وقع ریات میں داخل کر دی جو عقل ونقل، دونوں کی روسے بالکل بے بنیا دہے۔

استاذ امام امین احسن اصلاحی اینی تفسیر' تدبر قر آن ' میں لکھتے ہیں:

''… اِس طرح کے حالات میں صرف اِسی امر کولمو ظنہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جرم کرنے والے جھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اِس سے بڑھ کرز ماند، مقام اور جھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور اُن کے اثر ات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ مثلاً ، زمانہ جنگ یا بدامنی کا ہوتو اُس میں لاز ما شخت اقدام کی ضرورت ہوگی۔ اِسی طرح مقام سرحدی یادشمن کی ساز شوں کا آماج گاہ ہو، تب بھی موثر کارروائی ضروری ہوگی۔ اگر شرارت کا سرغنہ کوئی بڑا خطرناک آدمی ہواوراندیشہ ہو کہ اُس کوڈھیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور عزت و آبر وکو خطرہ پیش آجائے گا، تب بھی حالات کے کھا ظے مے موثر قدم الشان پڑے گا۔ غرض اِس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں ، بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مصالح کی اٹھانا پڑے گا۔ غرض اِس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں ، بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مصالح کی

چنانچیزنا کے بعض عادی مجرموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حذوا عني، حذوا عني، حذوا عني، فقد "مجمه اله مجمه الله عني، محدوا عني، محدوا عني، حذوا عني، خذوا عني، فقد

جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة والثيب بالثيب حلد مائة والرجم. (مسلم، رقم ٢٢١٣)

کے لیے راہ نکال دی ہے۔ اِس طرح کے مجرموں میں کنوارے کنواریوں کے ساتھ ہوں گے اور اُنھیں سوکوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی۔ اِسی طرح شادی شدہ مردوعورت بھی سزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے اور اُنھیں سوکوڑے اور سنگ ساری کی سزادی جائے گی۔''

اِس روایت میں 'جعل الله لهن' کااشارہ اُن عورتوں کی طرف ہے جن سے خمٹنے کے لیے ایک عبوری حکم سور ہُ نساء میں بیان ہواہے۔ارشاد فرمایاہے:

''اورتمھاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، اُن پراپنے اندرسے چارگواہ طلب کروٹ پھرا گروہ گواہی دے دیں تو اُن کو گھروں میں بند کردو، یہاں تک کہ موت اُنھیں لے جائے یااللہ اُن کے لیے کوئی راہ نکال دے۔'' وَالَّتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآءِ كُمْ فَاسُتَشُهِلُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمُ ، فَإِنْ شَهِلُوا فَامُسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ او يَجُعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (١٥:٣)

'الّٰتِی یَاتِینَ الْفَاحِشَةَ '(وہ عور تیں جو بدکاری کرتی ہیں) کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ فجبہ عور توں کا ذکر ہے۔ اِس صورت میں اصل مسلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے، اِس لیے مردز پر بحث نہیں آئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِسی طرح کے مجرم نہیں ہیں، بلکہ اِس کے ساتھ آ وارہ منتی اور جنسی بے راہ روی کو اپنامعمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں، اِس وجہ سے اِن میں سے ایسے مجرموں کو جوا پنے حالات کے لیامعمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں، اِس وجہ سے اِن میں سے ایسے مجرموں کو جوا پنے حالات کے لیام عرف الارض کے جرم میں سورہ نور (۲۲۷) کی آیت ۲ کے تحت سوکوڑ ہے اور معاشر کے وان کے شروفساد سے بچانے کے لیے اُن کی اوباثی کی پاداش میں مائدہ (۵) کی آیت سے سے میں گئی تائی آئی تیا ہو اُن کے تحت رجم کر جنسی کوئی رعایت دیناممکن نہیں ہے، مائدہ کی اِسی آیت کے تھم اُن یُّقَتَلُو آئے تحت رجم کر دیے جائیں۔

روایت میں کنوارے اور شادی شدہ کے الفاظ اِسی اصول کی وضاحت کے لیے آئے ہیں۔ رہا اُس میں رجم کے ساتھ سوکوڑے کی سزا کا ذکر تو بیچض قانون کی وضاحت کے لیے ہے۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اِسے بیان تو کیا ہے، کیکن رجم کے ساتھ تازیانے کی بیسزاکسی مجرم کو بھی نہیں دی۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی سزا کے ساتھ کسی اور سزا کا جمع کرنا اخلاقیات قانون کے خلاف ہے۔ قید، تازیانہ، جرمانہ، اِن سب سزاؤں میں دوباتیں پیش نظر ہوتی ہیں:

لے تعنی اِس بات کے گواہ کہ وہ فی الواقع زنا کی عادی قتبہ عورتیں ہی ہیں۔

یر یمی وہ چیز ہے جس کے نہ بچھنے کی وجہ سے بیآ یت ہماری تفسیروں میں ایک لانچل معما بی ہوئی ہے۔

ایک معاشرے کی عبرت، دوسرے آیندہ کے لیے مجرم کی تادیب و تنبید موت کی صورت میں، ظاہر ہے کہ تادیب اور تنبیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِس وجہ سے جب مختلف جرائم میں کسی شخص کوسزا دینامقصود ہواور اُن میں سے کسی جرم کی سزا موت بھی ہوتو قانون، فیصلے یا تھم میں بیسبسزائیں بیان تو کی جاتی ہیں، کیکن عملاً موت کے علاوہ کوئی سز ابالعموم نافذ نہیں کی جاتی ہے۔

آیت کے الفاظ آیسُعَوُنَ 'اور'یُحَارِ بُوُنَ 'وغیرہ میں جمع کا اسلوب اِس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جرم اگر جھا بنا کر ہوا ہے تو اُس کی سز ابھی انفرادی حیثیت سے نہیں ، بلکہ اُس جھے کو جھے ہی کی حیثیت سے دی جائے گی۔ چنانچہ مجرموں کا کوئی گروہ اگر فساد فی الارض کے طریقے پر قتل ، اغوا ، زنا ، تخریب ، تر ہیب اور اِس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہوتو اِس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ تعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا ہے ، بلکہ جھے کا ہرفر د اِس ذمہ داری میں شریک سمجھا جائے گا اور اُس کے ساتھ معاملہ بھی لاز ماً اِسی حیثیت سے ہوگا۔

' ذلِكَ لَهُمُ خِزُیؒ فِی الدُّنْیَا' کے الفاظ آیت میں اِس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ اِس طرح کے مجرموں کو سزادیت وقت کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہوں۔وہ پروردگار جواُن کا خالق ہے، اِن جرائم کے بعداُس کا فیصلہ یہی ہے کہ اُنھیں اِس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے۔ اِس سزا کا مقصد یہی ہے اور اِسے ہر حال میں پیش نظرر ہنا چاہیے۔استاذا مام کھتے ہیں:

''…دنیا میں اِن کی بیر سوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت وبصیرت ہوگی اور اِس کے اثر سے اُن لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈراوراحتر ام پیدا ہوگا جو پیصلاحیت نہیں رکھتے کہ مجر دقانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پراُس کا احترام کریں۔ موجودہ زمانے میں جرم اور مجر مین کے لیے فلسفہ کے نام سے جو ہمدردا نہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں ، بیا شخی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے ، دنیا آئی ہی جہنم بنتی جارہی ہے۔ اسلام اِس قتم کے مہمل نظریات کی حصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اُس کا قانون ہوائی نظریات پرنہیں ، بلکہ انسان کی فطرت پر ہنی ہے۔' (تدبر قر آن ۲/۱۷-۵) اِن سز اوَں سے متعلق اِلَّا الَّذِینَ تَا اُبُو اُ مِن قَبُلِ اَنْ تَقُدِرُ وُ اَ عَلَیْهِمْ 'کے الفاظ میں بیشر طبھی آیت میں بیان

''…یہ خاص اختیارات صرف اُن باغیوں کے خلاف استعال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے اُن کو مغلوب ومقہور کیا ہو۔ جولوگ حکومت کے ایک سے پہلے ہی تو بہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں ، اُن کے خلاف اُن کے سابق رویے کی بنا پر اِس قسم کا

کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا ، بلکہ اُن کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا۔اگر اُن کے ہاتھوں عام شہر ایوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں توحتی الامکان اُن کی تلافی کرادی جائے گی۔

آیت میں فَاعُلَمُوؒ ا کے لفظ کے زورکواگر ذہن میں رکھے توبہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انقامی کا رروائی جائز نہیں ہے۔خدا غفوراور رحیم ہے، جب وہ کپڑے پہلے تو بہ واصلاح کر لینے والوں کومعاف کر دیتا ہے تو اُس کے بندوں کاروبہ اِس سے الگ کیوں ہو۔'

(تدبرقرآن۲/۸۰۵)

یہاں یہ بات،البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کراعتر اف جرم کے لیے حاضر ہوجانے والوں کا معاملہ اِس سے مختلف ہے۔اُن کے بارے میں حکومت بیاختیار یقیناً رکھتی ہے کہ جیا ہے تو اُنھیں بیرعایت دینے سے انکار کردے۔

# قتل وجراحت 4

[1]

يَّاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ، كُتِبَ عَلَيُكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى، ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْثَى بِالْاَنْثَى، وَلَحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْثَى، فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ اَحِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَان. ذَلِكَ تَخْفِيفُ بِاللَّانَثَى، فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ الْجَيهِ شَيْءٌ فَاتَّ عِلْمَا عُذَابٌ اَلِيُمْ. وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّنُولِي الْاَلْبَابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (البقرة ١٤٥١-١٤٩)

''ایمان والوبتم میں سے جو آل کرد ہے جائیں، اُن کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اِس طرح کہ قاتل اگر آزاد ہوتو اُس کے بدلے میں وہی آزاد اور غلام ہوتو اُس کے بدلے میں وہی غلام اور عورت ہوتو اُس کے بدلے میں وہی عورت۔ پھرجس کے لیے اُس کے بھائی کی طرف سے پھر عایت کی جائے (تو اُس کی بیرعایت تم قبول کر سکتے ہو، لیکن ) اِس کے بعد ضروری ہے کہ دستور کے مطابق اُس کی بیروی کی جائے اور جو پھر بھی خوں بہا ہو، وہ خو بی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ بیٹھ مارے پروردگار کی طرف سے ایک قتم کی رعایت اور تم پراُس کی عنایت ہے۔ چنا نچہ اِس کے بعد اگر کوئی شخص زیاد تی کر بے آئس کے لیے دردنا ک سزا ہے۔ اور تمھارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو، تا کہتم حدود الٰہی کی یابندی کرتے رہو۔''

قصاص کا پیچکم جس طرح ہمارے لیے ہے، اِسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ قر آن نے تورات کے حوالے سے ما اے:

''اور ہم نے اُن پر اُس میں فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے ناک، بدلے تاک کے بدلے ناک،

وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْالْأَذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُجُرُونَ عِصَاصُ، فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَ مَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا النَّلِهُ فَالُولَقِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ.

(المائده۵:۵۵)

ے '

اِس آیت سے واضح ہے کہ قصاص کا بہ قانون صرف قتل ہی کے لینہیں ،کسی کوزنم لگانے اور اُس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہے۔قر آن کی روسے بیسب عکین جرائم ہیں ،لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے ، اِس کو تو اُس نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اُس کا ارشاد ہے:

''جس نے کسی کوتل کیا، اِس کے بغیر کہ اُس نے کسی کو قتل کیا ہوتو اُس نے گویا قتل کیا ہوتو اُس نے گویا سب انسانوں کوقل کیا اور جس نے اُسے بچایا، اُس نے گویاسب انسانوں کو بجالیا۔''

کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور اِسی طرح

دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھرجس نے معاف کر

دیا تووہ اُس کے لیے کفارہ ہے۔اور جواللہ کی اتاری ہوئی

شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہی ظالم ٹھیریں

مَنُ قَسَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ اَوُ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَ مَنُ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. (المائده٣٢:۵)

اِس صورت میں قر آن مجید نے اِس کے مرتکبین کو، بالخصوص جب وہ کسی مسلمان کوتل کریں ، قیامت میں ابدی جہنم کا مستحق قرار دیااور پوری صراحت کے ساتھ فر مایا ہے :

وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلَاهُ وَكَنَهُ وَاعَدَّ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَبَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ

''اور جوکسی مسلمان کو جان بو جھ کرقتل کرے، اُس کی سزاجہنم ہے۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا اور اُس پر اللّٰد کا غضب اور اُس کی لعنت ہوئی اور اُس کے لیے اُس نے بڑا سخت عذاب تبار کر رکھا ہے۔''

چنانچہ اِس جرم سے متعلق جوفرائض قر آن مجید کے اِس نقطۂ نظر کی روسے اِس کتاب کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلّف ٹھیرتے ہیں، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں بیر ہیں:

''ایک به که ہر حادیثہ قبل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کردے۔ جب تک اُس کا قصاص نہ لے لیا جائے ، ہر شخص بیمحسوں کرے کہ دہ اُس تحفظ سے محروم ہوگیا ہے جواُس کواب تک حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے۔اگر قانون ہدم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص قتل کی زدمیں ہے۔

دوسری بید کہ قاتل کا کھوج لگا ناصر ف مقتول کے وارثوں ہی کی ذ مدداری نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کی ذ مدداری ہے، اِس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کوتل نہیں کیا، بلکہ سب کوتل کیا ہے۔

تیسری پیرکہ کوئی شخص اگر کسی کوخطرے میں دیکھے تو اُس کو پرایا جھگڑ اسمجھ کرنظرانداز کرنا اُس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ

اُس کی حفاظت و جمایت تا به حدمقد وراُس کے لیے ضروری ہے ، اگر چہ اِس کے لیے اُسے خود جو تھم برداشت کرنی پڑے۔ اِس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی جمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے ، وہ صرف مظلوم ہی کی جمایت میں سینہ سپر نہیں ہوتا ، بلکہ تمام خلق کی جمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہے۔

چوتھی پیکہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپا تا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اُس کو جرم سے بری کرتا ہے، وہ گویا خودا پنے اورا پنے باپ، بھائی، بیٹے کے قاتل کے لیے بیسب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے۔

پانچویں بیر کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی ، در حقیقت مقتول کوزندگی بخشا ہے۔ اِس کیے کقر آن میں ارشاد ہوا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔'' (تدبر قر آن۲۳/۲۰)

اِس جرم کے لیے سزا کا جوقانون قرآن مجید کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہواہے، وہ درج ذیل چار دفعات پر بنی ہے:

اول بیر کہ قصاص ایک فرض ہے جومسلمانوں کے نظم اجتماعی پراللہ تعالی کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ اسلامی معاشر کے لیے باسی میں زندگی ہے اور مسلمانوں کے لیے بیاللہ کا نازل کردہ قانون ہے جس سے انحراف صرف ظالم ہی کرتے ہیں، لہذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اُس کے علاقے میں اگر کوئی شخص قبل کر دیا جائے تو اُس کے قاتلوں کا سراغ لگائے،
اُنھیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق اُن سے قصاص لے۔

دوم بیر کہ قصاص کے معاملہ میں پوری مساوات ملحوظ نؤنی چاہیے،لہٰذاا گر کوئی غلام قاتل ہے تو اُس کے بدلے میں وہی غلام اور آزاد قاتل ہے تو اُس کے بدلے میں وہی آزاد تل کیا جائے۔کسی شخص کا معاشر تی اور ساجی مرتبہ اِس معاسلے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے۔

سوم یہ کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیا اگر جان کے بدلے میں جان ،عضو کے بدلے میں عضواور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہوجا ئیں تو عدالت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے بیش نظراً سے کوئی کم تر سزا بھی دے سکتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اوراُن پراُس کی عنایت ہے۔ چنانچہ اِس جرم کے متاثرین اگر اِسے اختیار کریں گے تواللہ تعالی کے حضور میں اُن کی بیمعافی اُن کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گی۔

چہارم بیکہ مجروح یامقتول کے اولیا کو اِس صورت میں مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ بید ستور کے مطابق اور نہایت حسن وخو بی کے ساتھ اداکی جائے۔استاذ امام ککھتے ہیں:

''… حسن وخوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اِس لیے فرمائی کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقذ کی صورت میں نہیں، بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی، اِس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہوتی تو وہ اِس میں بہت کچھے پالیں چل سکتے تھے۔ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ اونٹول یا بکریوں یا غلے اور کھجور کی مقدار وکیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پوراکر دیا جائے ،لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت اُس کی حیثیت محض خانہ پری ہی کی ہو۔ اگر ایبا ہو تو اِس کے معنی یہ ہوئے کہ اُن لوگوں کے احسان کی کوئی قد رنہیں گی گئی جنھوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پاکر اُس کو معاف کر دیا اور اُس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے۔ اُن کے احسان کا جواب تو احسان ہی ہونا چا ہیے۔ یعنی دیت کی اوا سے گی اِس خوبی ، فیاضی اور کشادہ و دلی کے ساتھ کی جائے کہ اُن کو بیصد مہذا ٹھانا پڑے کہ اُنھوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بھیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بے غیرتی کی۔ ' (تدبرقر آن ۱۷ ۲۳۳)

اِس قانون میں مجرم کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرتے وقت مقتول کے اولیا کی مرضی کوجواہمیت دی گئی ہے، وہ نہایت حکیما نہ ہے۔ یہ چیز نہ صرف بیہ کہاُن کی آتش انتقام بجھا دیتی ہے، ملکقتل وجراحت جیسے جرائم سے مسموم معاشروں میں اِس زہر کا تریاق بن جاتی ہے۔استاذ امام لکھتے ہیں:

''... قاتل کی جان پرمقول کے وارثوں کو براہ راست اختیار الل جانے سے ایک تو اُن کے بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اگر اِس صورت میں میکوئی نرم رومیا اختیار کریں تو قاتل اور اُس کے خاندان پر یہ اِن کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی تو قع ہو کتی ہے۔'' (تدبرقر آن ۱۱/۲۳۳)

تاہم اِس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہواور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیا ہی سے متعلق ہوجائے تو وہ اپنی اِس حیثیت میں حدود سے تجاوز کریں اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں یا پنی شرافت و نجابت اور برتری کے زعم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قبل کا مطالبہ کریں یا مجرم کو عذاب دے دے کرماریں یا مار دینے کے بعدائی کا لاش پر غصہ نکالیں یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے منع کیا گیا ہے ، مثلاً آگ میں جلانایا مثلہ کرنا۔ اِسی طرح جراحت کی صورت میں ، جبکہ مجرم کو اگر اُس سے بدلہ لیا جائے تو اُس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان بین جانے کا اندیشہ ہو، وہ عضو کے بدلے عضواور زخم کے بدلے زخم ہی پراصرار کریں۔ چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں شے اور پیشرب میں آپ کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ مَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيّهِ سُلُطْنًا ''اور جُوض مظلوما نَثْلَ كيا گيا هو، أس كولى كونم نے فَكَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اختيار ديا ہے، لہذا وہ اب قتل ميں حدود سے تجاوز نہ (بَيُ اسرائيل ١٠٤٣) کرے۔ اِس ليے كدأ س كي مددكي گئى ہے۔''

اِس قانون کامقصد، جبیما که زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے ، زمین پر زندگی کی حفاظت ہے۔استاذ امام امین احسن اصلاحی اِس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

''... پیزندگی فرد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے۔اگرایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو

بظاہر توایک جان کے بعد بید دوسری جان بھی گویا تلف ہی ہوتی ہے ، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضانت پیدا ہوجاتی ہے۔ اگر اِس سے قصاص ندلیا جائے تو بیجس و بخی خرابی میں مبتلا ہوکرا کیک ہے گناہ کے قل کا مرتکب ہوا ہے ، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہوجائے ۔ بیاری اور بیاری میں فرق ہوتا ہے۔ جو بیاریاں قبل ، ڈیتی ، چوری اور زناوغیرہ جیسے خطر ناک جرائم کا سبب بغتی ہیں ، اُن کی مثال اُن بیار یوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بی عضو کو کاٹ کرا لگ کردینا پڑتا ہے۔ اگر چکسی عضو کو کاٹ سے جن میں پورے جسم کو بیانا ایک سنگ دلی کا کام معلوم ہوتا ہے ، لیکن ایک ڈاکٹر کو بیسنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طبیعت پر جرکر کے بید کی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طبیعت پر جرکر کے بید سنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طبیعت پر جرکر کے بید معاشرہ ان پی محتوی حیثیت میں ایک جسم مصری کے بعض اعضا میں بھی بسااوقات اُس فتم کا فسادو اختلال پیدا ہوجاتا ہے جس کا علاج مرجم وضاد سے ممکن نہیں ہوتا ، بلکہ عضوم یض پر آپریشن کر کے اُس کو جسم کے مجموعے اختلال پیدا ہوجاتا ہے جس کا علاج مرجم وضاد سے ممکن نہیں ہوتا ، بلکہ عضوم یض پر آپریشن کر کے اُس کو جسم کے مجموعے اللی کی درینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ بیعضوم ریض ہے ، اِس وجہ سے زمی اور ہدردی کا مستحق ہوتا ہیں زمی کا نتیجہ پر نکل سکتا ہے کہ ایک دن بیعضوم اس کے کہ بیعضوم ریض ہے ، اِس وجہ سے زمی اور ہدردی کا مستحق ہوتا ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ بیعضوم ریض ہے ، اِس وجہ سے زمی اور ہدردی کا مستحق ہوتا ہیں زمین کی کا نتیجہ پر نکل سکتا ہے کہ ایک دن بیعضوم اور کو الور گلا کر کو گود ہے ۔ '( تد برقر آن ال ۲۰۱۷)

#### 943

وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنِ اَنُ يَّقُتُلَ مُؤُمِنًا اِلَّا خَطَأً، وَ مَن قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَأً فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَّى اَهُلِهِ اِلَّآ اَنُ يَصَّدَّقُوا. فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَكُمُ وَ هُوَ مُؤُمِنٌ فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّكُمِنَةٍ وَ اِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلَكُمُ وَ بَيُنكُمُ وَ بَيُنكُمُ مِيْتُاقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اَهُلِهِ وَ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ. فَمَن يَحْدُ فَصِيامُ شَهُرَيُنِ مُتَنَابِعِيُنِ، تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ، وَ كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

(النساء ٩٢: ٩٢)

''اورکسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسر ہے مسلمان کوتل کر ہے، گرید کہ اُس کی کسی غلطی کی دجہ سے ایسا ہو جائے ۔اور چوش اِس طرح غلطی سے کسی مسلمان کوتل کر دیو اُس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کوغلامی سے آزاد کر ہے اور مقتول کے وارثوں کوخون بہا دے ،الا یہ کہ وہ اُسے معاف کر دیں۔ پھراگر مقتول تمھاری کسی دشمن قوم کا فر دہو، کیکن مسلمان ہوتو ایک مسلمان کوغلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے اور اگر وہ کسی معاہد قوم کا فر دہوتو اُس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اورتم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کروگے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو، اُسے لگا تاردوم ہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ بیاللہ کی طرف سے اِس گناہ پر تو بہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔''

یہ قانون تین دفعات پربنی ہے:

اول بیکہ مقتول اگراسلامی ریاست کا کوئی مسلمان شہری ہے یا اسلامی ریاست کا شہری تونہیں ہے، لیکن کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے تو قاتل پرلازم ہے کہ اُسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے اور اِس جرم کے کفارے میں اورا پنے پروردگار کے حضور میں تو بہ کے لیے،اُس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔ دوم بیا کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اِس صورت میں یہی کافی ہے کہ اپنے اِس گناہ کو دھونے کے لیے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے۔

سوم پیکہ اِن دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہوتو اُس کے بدلے میں مسلسل دومہینے کے روزے رکھے۔

میسی شخص کے غلطی سے قبل ہو جانے کا حکم ہے ، لیکن صاف واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے۔ چنا نچبہ
اُن میں بھی دیت اداکی جائے گی اور اِس کے ساتھ کفارے کے روز ہے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لاز ماً رکھے
جائیں گے۔ یعنی ، مثال کے طور پر ، اگر کسی زخم کی دیت ایک تہائی مقرر کی گئی ہے تو کفارے کے بیس روز ہے بھی لاز مارکھنا
ہول گے۔

عداور خطاکے اِس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن قبل وجراحت کی اِن دونوں صورتوں میں ویت کس طریقے سے اور کننی دی جائے گی؟ نساء کی جوآیت او پر قال ہوئی ہے، اُس میں اِس کے لیے دِیَةٌ مُسلّمَةٌ اِلّی اَهُلِهٖ 'کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ لفظ دیة 'اگر غور سیجھے تو اِن میں کرہ آیا ہے۔ اسم نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایپ مفہوم کے تعین میں بیلغت وعرف اور سیاق کلام کی دلالت کے سواکسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا 'دیة' کے معنی ہیں: وہ شے جودیت کے نام سے معروف ہے اور دِیَةٌ مُسلّمَةٌ اِلّی اَهُلِهٖ 'کے الفاظ علم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں، وہ اِس کے سوا پھے نہیں کہ خاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے، وہ مقتول کے ور ثنہ کے سپر دکر دی جائے۔ سورہ اِلقرہ میں قرآن مجید نے جہاں قبل عمر کی دیت کا حکم بیان کیا ہے، وہاں یہی بات لفظ معروف' کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی

فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنُ اَخِيهِ شَيُ ءٌ، فَاتِبَّاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَان. (١٤٨:٢)

'' پھر جس کے لیے اُس کے بھائی کی طرف سے پھھ رعایت کی گئ تو دستور کے مطابق اُس کی پیروی کی جائے اور جو پھھ خوں بہا ہو، وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا

نساءاور بقرہ کی اِن آیات سے واضح ہے کہ خطااور عمد ، دونوں میں قر آن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور

سے چنانچہ اگر خلطی نہ ہوتو بہتا نون اِس سے متعلق نہ ہوگا۔ بخاری (رقم ۱۳۹۹) کی روایت ہے: المعجماء جبار و البئر جبار و البئر جبار و المعدن جبار '(جانور نے مارا ہوتو اُس کے مالک پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے، کنویں میں گرا ہوتو اُس کے مالک پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے، کنویں میں گرا ہوتو اُس کے مالک پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہیں میں عادثہ پیش آ جائے تو اُس کے مالک پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے، جب مالک کی کسی غلطی کو اُس میں کوئی دخل نہ ہو۔

اوررواج کے مطابق اداکی جائے۔قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے نہ عورت اور مرد ،غلام اور آزاد ، مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھیرائی ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے ۔فقد و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں ، وہ اِسی دستور کے مطابق ہیں ۔عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تدنی حالات اور تہذیبی روایات پر بینی تھا۔ زمانے کی گردش نے کتاب تاریخ میں چودہ صدیوں کے ورق اللہ دیے ہیں۔ تدنی حالات اور تہذیبی روایات ، اِن سب میں زمین و آسان کا تغیر واقع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیت میں اونٹ دے جیں۔ تدنی حالات اور تہذیبی روایات ، اِن سب میں زمین و آسان کا دانش مندی ہے۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے اور تن خطاکی وہ صور تیں وجود میں آگئی ہیں جن کا تصور بھی اُس زمانے میں مکن نہیں تھا۔ قرآن مجد کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے ، چنانچہ اُس نے اِس معاسلے میں معروف کی بیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اِس حکم کے مطابق ہر معاشرے کے لیے ہے ، چنانچہ اُس نے اِس معاسلے میں معروف کی بارے میں ہود کی بالکل بدیجی ہے کہ حالات اور زمانہ کی تبدیلی سے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے بارے میں میں ہود ہیں آگئی ہیں تواپی ہود کی معاشرے کے کہا طرے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے کہا طرے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے کہا طرے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے کہا طرے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے کہا طرے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے ہیں۔

#### زنا

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا مِائَةَ جَلَدَةٍ وَّلَا تَا خُذُكُمُ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ ، اِنْ كُنتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ اللاجِرِ، وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤُمِنِيُنَ. اَلزَّانِي لَا يَنكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ. لَا يَنكِحُهَآ الَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ. (الور٣-٢:٢٢)

''زانی مردہ و یاعورت، دونوں میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو۔اوراللہ کے اِس قانون کونافذ کرنے میں اُن کے ساتھ کی نرمی کا جذبہ محصیں دامن گیرنہ ہونے پائے، اگرتم اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو۔اوراُن کی اِس سزاک وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہنی چاہیے۔ بیزانی نکاح نہ کرنے پائے، مگرزانیداور مشرکہ کے ساتھ اور اِس زانی ہے۔ بیزانی نکاح نہ کرنے پائے، مگرزانیداور مشرکہ کے ساتھ اور اِس زانیہ کے ساتھ اور اِس

زنا کی سزا کا پہلاتھم سورۂ نساء میں آیا ہے۔اُس میں کوئی متعین سزابیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ زنا کی عادی فحبہ عورتوں کے لیے جب تک کوئی تھم نازل نہیں ہوجا تا، اُنھیں گھروں میں بندکر دیا جائے اور اِس جرم کے عام مرکبین کوایذا دی جائے ، یہاں تک کہ وہ تو بہ کر کے اپنے طرزعمل کی اصلاح پر آمادہ ہوجا کیں۔ایذا میں ز جروتو پیخ ، تو ہین و تذکیل اور نصیحت و ملامت سے لے کراصلاح کے حد تک مار پیٹ سب شامل ہے۔ارشا دفر مایا ہے: اللہ کو کارور کا اُن کر کئیں کو بیٹ کو مٹر کے کہ کہ اور میں میں میں میں میں میں میں اور کی کہ اور کارور کی کہ

وَالَّتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنُ نِّسَآئِكُمُ فَاسَتَشُهِدُ وَا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْ نِّسَآئِكُمُ فَاسَتَشُهِدُ وَا عَلَيْهِنَّ ارْبَعَةً مِّنْكُم ، فَإِنْ شَهِدُوا فَامُسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفِّهُنَّ الْمَوْتُ او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَالَّذَن يَاتِينِهَا مِنْكُمُ فَاذُوهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَاصلَحَا فَاغُرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللَّهُ فَإِنْ تَابًا وَاصلَحَا فَاغُرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللَّهُ كَانُ تَوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْنَ تَوَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

"اورتمهاری عورتوں میں سے جوبدکاری کرتی ہیں، اُن پراپنے اندرسے جارگواہ طلب کرو۔ پھراگروہ گواہی دے دیں تو اُن کو گھروں میں بند کردو، یہاں تک کہ موت اُخصیں لے جائے یااللہ اُن کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اوروہ مردو عورت جوتم میں سے یہ برائی کریں، اُخصیں ایذا پہنچاؤ۔ پھراگروہ تو بہ کریں اور اصلاح کرلیں تو اُن سے درگذر کرو۔ بے شک، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم

فرمانے والاہے۔''

سورہ نور میں زنا کی با قاعدہ سزا کے نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا۔ نور کی زیر بحث آیات نے اِسے ختم کر دیا اور زنا کے مرتکبین کے لیے ایک متعین سزا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی گئی۔

تفصيلات بيربين

ا۔ زانی مرد ہو یاعورت ، اُس کا جرم اگر ثابت ہوجائے تو اِس کی پاداش میں اُسے سوکوڑے مارے جائیں گے۔ اِس کے لیے جوطریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا سے راشدین نے اختیار کیا اور جس کی وضاحت حدیث وفقہ کی کتابوں میں اُس زمانہ کے بعض مقدمات کی روداووں سے ہوتی ہے ، اُس کی روسے:

۱ ۔ مار کے لیے خواہ کوڑااستعمال کیا جائے یا بید ، دونوں صورتوں میں وہ نہ بہت موٹااور سخت ہونا چا ہیےاور نہ بہت پتلا اور نرم ، بلکہاوسط درجے کا ہونا چا ہیے'۔

ب مجرم کونٹا کر کے اور تکٹکی پر باندھ کرنہیں مارنا چاہیے۔

ج۔ مارالین نہیں ہونی چاہیے جوزخم ڈال دےاور نہ ایک ہی جگہ مار نا چاہیے، بلکہ منہ اور شرم گا ہ کوچھوڑ کر باقی تمام جسم پر مارکو پھیلا دینا چاہیے ہے۔

دےورت حاملہ ہوتو اُسے وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزرجانے تک مہلت دینی چاہیے۔

ل إحكام القرآن، الجصاص ١٦٠٠هـ احكام القرآن، ابن العربي ١٣١٧/١٣١ ـ ابودا ؤد، رقم ١٩٨٩ ـ احمد، رقم ١ ٧٢٧ ـ

کے احکام القرآن، ابن العربی ۲/۱،۸۰

سي احكام القرآن، الجصاص٢٦٢/٣ - احكام القرآن، ابن العربي ١٣٢٧/١٠١

هے احکام القرآن،الجصاص۳/۲۱۱-۲۲۲\_

۲۔ مجرم کو بیر برامسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی تا کہ اُس کے لیے یہ فضیحت اور دوسروں کے لیے باعث فضیحت ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی کسی حکومت یا عدالت کو اِس معاطع میں ہر گز کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ مجرم کے ساتھ بیتی اِس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اُس کے ہر اختلال وفساد سے محفوظ رہنے پر منحصر ہے اور زنا اگر غور کیجیے تو اِس چیز کو ہم کر کے پورے معاشرے کو ڈھوروں اور ڈھگروں کے گلے میں تبدیل کرتا اور اِس طرح صالح تدن کو اُس کی بنیاد ہی سے محروم کر دیتا ہے۔ چنا نچی فر مایا ہے: اُلا تُحدُد کُم بِھِ مَا رَاْفَةٌ فِی دِیْنِ اللّٰهِ '(اللّٰہ کے اِس قانون کو نافذ کرنے میں اُن کے ساتھ کسی زمی کا جذبہ محسی دامن گیر نہونے یائے)۔

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

''…یعنی اِس کی تنفیذ کے معاطے میں کسی ترمی یا مداہنت یا چیثم پوٹی کوراہ خددی جائے۔ نہ تورت کے ساتھ کوئی ترمی برتی جائے ، نہ مرد کے ساتھ ، ندا میر کے ساتھ نہ غریب کے ساتھ ۔ خدا کے مقر رکردہ حدود کی بے لاگ اور بے رورعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالا خرت کا لازمی تقاضا ہے۔ جولوگ اِس معاطے میں مداہنت اور نرمی برتیں ، اُن کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سراکے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے۔ اِس کی وجہ ال یہ ہے کہ زناعورت کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوسکتا ، وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے اِس معاملہ میں جذبہ ہمدردی کے اجرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اِس وجہ سے قرآن نے یہاں اِس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہوجائے کہ اِس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے ، عورت ہویا مرد۔' (تدبر قرآن ۲۲/۵)

حدودالی کے نفاذ میں یہی جذبہ ہے جس کی تعبیر رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے اِس طرح فرمائی ہے: وایسم الله، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت ''خداکی شم،اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی لقطعت یدھا. (بخاری، رقم ۴۳۰۰) تومیں لازماً اُس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔''

۳۔ اِس سزاکے بعد مسلمانوں میں ہے کسی پاک دامن مرد یا عورت کو اِس زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیں قو آئھیں اِس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا جائے ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اِس کے بعد اگروہ نکاح کرنا چاہیں تو آئھیں اِس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا مشرک ہی ملے کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اِس بات کوجائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کوکسی زانی کے حبالہ عقد میں دینے کے لیے راضی ہواور نہیں مومن کے لیے یہ جائز رکھتا ہے کہ وہ اِس نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہوجائے ۔ اِس طرح کا ہر نکاح باطل ہے۔ چنا نچہ آیت میں لَا یَنُکِحُ 'کے الفاظ نہی کے مفہوم میں ہیں اور اللہ تعالی نے اِس کی وضاحت میں فرمایا ہے: وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ '(اور اہل ایمان پریہ حرام ٹھیرایا گیا ہے )۔

تاہم،جیسا کہ بیان ہواہے، میتھم صرف اُس زانی کے بارے میں ہے جوثبوت جرم کے بعد سزا کامستحق قرار پاجائے۔ 'ٱلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ 'اورْالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ 'مين يهلِيُ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ 'ك بعداعادهُ معرف باللام كا قاعده إلى ير دلالت کرتا ہےاور اِس کے سواکسی دوسری راے کے لیے اِس اسلوب میں ہرگز کوئی گنجایش پیدانہیں کی جاسکتی۔

۴۔ سرقہ کی طرح اِس سزاکے بیان میں بھی قر آن مجید نے چونکہ صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں، اِس وجہ سے بیسز ابھی اِس جرم کی انتہائی سزا ہے اور صرف اُٹھی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرز د ہوجائے اور ا پنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ چنانچے سزا کے خل سے معذور، مجبوراور جرم سے بیجنے کے لیے ضروری ماحول ،حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اِس سے بقیناً مشتیٰ ہیں۔

قرآن مجید نے اُن عورتوں کے بارے میں جن کے مالک اُنھیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے، پوری صراحت کے

وَ مَنُ يُكُرِهُهُّنَ ، فَإِنَّ الله مِنُ بَعُدِ إِكُرَاهِهِنَّ " ''اور جوا نص إس يرمجوركري كَتواس جرك بعد اللّٰداُن کے لیے غفور ورحیم ہے۔''

غَفُورٌ رَّ حِيْمٌ. (النور٣٣:٣٣)

اِسی طرح زمانۂ رسالت کی لونڈیوں کے بارے میں بھی اُس نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کی حفاظت سےمحرومی اور ناقص اخلاقی تربیت کی وجہ ہےاُنھیں بھی بیر مزانہیں دی جاسکتی ، یہاں تک کہاُ س صورت میں بھی جباُن کے مالکوں اور شوہروں نے اُٹھیں یاک دامن رکھنے کا پوراا ہتمام کیا ہو،اُٹھیں اِس سزا کی نسبت سے آ دھی سزادی جائے گی۔ یعنی سو کے بحابے بیجاس کوڑ ہے ہی مارے جائیں گے۔سور وُ نساء میں ہے:

" پچروه جب(اِس طرح) یاک دامن رکھی جائیں اور کسی برچلنی کی مرتکب ہوں تو اُن کے لیےاُس سزاسے آ دھی سزاہے جوآ زادعورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔''

فَإِذَآ أُحُصِنَّ فَإِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيُهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ. (٢٥:٨)

### قذف

وَالَّـذِينَ يَرُمُونَ الْمُحُصَناتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ تَمنِينَ جَلَدَةً وَّلا تَقُبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً ابَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ. إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعُدِ ذَلِكَ وَ اصلَحُوا، فَاكّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزُواجَهُمُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمُ اَرْبَعُ شَهدتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعُنَتَ اللهِ عَلَيهِ اِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِيُنَ. وَ يَدُرَوُّا عَنُهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشُهَدَ اَرْبَعَ شَهْلاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ. (الور٢:٢٣-٩)

''اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ، پھر چارگواہ نہ لائیں تو اُن کواسی کوڑے مار واور اُن کی گواہی پھر بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ لیکن وہ جو اِس کے بعد تو بدا وراصلاح کرلیں تو اللّٰہ اُن کے لیے غفور ورجیم ہے۔ اور جولوگ اپنی ہیو یوں پر تہمت لگائیں اور اُن کے پاس اُن کی ذات کے سواکوئی گواہ نہ ہوتو اُن کی گواہ یہ ہے کہ چار مرتبہ اللّٰہ کی قتم کھا کر کہیں کہ اُن پر خدا کی لعنت ہو، اگر وہ جھوٹے ہوں۔ اور بیوی سے سزا اِس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللّٰہ کی قتم کھا کر کہے کہ بیشخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اِس بندی پر خدا کا غضب ٹوٹے ، اگر یہ این ازام میں سے ہو۔''

یے قذف کا حکم ہے۔ اِن آیوں میں اگر چہ صرف عور توں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے ، لیکن عربی زبان میں یہ علی سبیل التغلیب 'کا اسلوب ہے جو محض اِس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ اِس طرح کے الزامات کا مدف بالعموم عورتیں ہی بنتی ہیں اور معاشرہ اِس معاشلے میں اُخی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے۔ لہذا اشتراک علت کی بنا پر بیچکم مردوعورت، دونوں کے لیے عام قراریائے گا، اِسے صرف عور توں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قذف کی دوصورتیں اِس میں بیان ہوئی ہیں:

ایک به که کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن عورت یامرد پرزنا کی تهمت لگائے۔

دوسری ہیکہ اِس طرح کامعاملہ کسی میاں اور بیوی کے درمیان پیش آ جائے۔

پہلی صورت میں قرآن کا تھم یہ ہے کہ اُس شخص کو ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اِس سے کم کسی صورت میں بھی اُس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا۔ قرائن، حالات، طبی معاینہ، یہ سب اِس معاطع میں بالکل بے معنی ہیں۔ آدمی آبر وباختہ اور بدچلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے اِن میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، کین اُس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اُس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اُس پر پر دہ ڈال دیا جائے اور اُسے معاشرے میں رسوانہ کیا جائے۔ چنانچہ اِس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں کا نقاضا کرتا اور الزام لگانے والا اگر اِس سے قاصر رہے تو اُسے لاز ماقذ ف کا مجرم قرار دیتا ہے۔

اُس کی سزاقر آن مجید کی روسے بیہے:

ا۔اُسے اسی کوڑے مارے جائیں۔

۲۔اُسے ہمیشہ کے لیے ساقط الشہادت قرار دے دیا جائے۔ لیعنی اُس کی گواہی پھرکسی معاملے میں بھی قبول نہ کی جائے اور اِس طرح معاشرے میں اُس کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی جائے۔ اسی کوڑے اور ردشہادت \_\_\_ بیراس جرم کی دنیوی سزاہے۔اللّٰد تعالیٰ کے حضور میں، جبیبا کہ ارشاد ہوا، بیلوگ فاسق قراریا ئیں گے،الاّ بیکہا بینے جرم سے تو بہ کریں اوراپنی اصلاح کرلیں۔

دوسری صورت میں، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان بینوبت بینج جائے تو قرآن کا ارشادہے کہ شہادت نہ ہوتو معاطیے کا فیصلہ تھے۔ اس کی صورت بیہ ہوگا کہ میاں چار مرتبہ کا فیصلہ تھے ہوگا کہ وہ جو الزام لگار ہاہے، اُس میں سچاہے اور پانچویں مرتبہ یہ کچے گا کہ وہ جو الزام میں جھوٹا اللہ کی قتم کھا کریہ کچے گا کہ وہ جو الزام لگار ہاہے، اُس میں سچاہے اور پانچویں مرتبہ یہ کچے گا کہ وہ اگر اس الزام میں جھوٹا ہے تو اُس پر خدا کی لعنت ہو۔ اِس کے جواب میں عورت اگر اِس الزام کوشلیم نہیں کرتی تو صرف اُس صورت میں سزا ہوجائے گی جو قر آن مجید میں اِس کے لیے مقرر ہے، لیکن وہ اگر اِس الزام کوشلیم نہیں کرتی تو صرف اُس صورت میں سزا سے بری قر اربائے گی جب وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کریہ کے کہ یہ خص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو، اگر یہ خوص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو، اگریشخص بچ کہ کہ دہا ہے۔

یمی معامله اُس وقت ہوگا جب ہوی نے میاں پرالزام لگایا ہو۔

### چوری

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوٓ الَيُدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ. وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوٓ الَيُدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ. (المائده ١٣٥-٣٩) فَمَنُ تَابَ مِنُ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَأَصُلَحَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (المائده ١٤٥٥) فَمَنُ تَابَ مِن الله عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ. (المائده ١٤٥٥) فَمَن تَابَ مِن الله عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَعِيمُ وَالْمَعُولُ الله عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنَّ الله عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَرْمَ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

إن آیات میں چوری کی سزا کا جوقانون بیان ہواہے، وہ درج ذیل نکات پر منی ہے:

ا فقطع ید کی بین ہاتھ کاٹ دینے کی بیسز اچور مرداور چورعورت کے لیے ہے۔ قرآن نے اِس کے لیے سارق 'اور 'سارقة 'کے الفاظ استعال کیے ہیں۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ بیصفت کے صیغے

یعنی سوکوڑے کی سزا۔ اصل میں اِس کے لیے نیکُروَ اُ عَنْهَا الْعَذَابَ 'کے الفاظ آئے ہیں۔ اِسی مفہوم کے لیے اِن آیات سے پہلے آیت میں نیک عَذَابَهُ مَا 'کی تعبیرا ختیار کی گئے ہے۔ عربی زبان کے علم جانتے ہیں کہ اُس میں بیقاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے اور کوئی قرینہ مانع نہ ہوتو دوسرا بعینہ پہلا ہوگا، لہذا سوکوڑے کے سواکوئی دوسری سزا اِس سے کسی طرح مراذبیں لی جاسکتی۔

ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا اِن کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جاسکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جاسکے۔ چنا نچا گر کوئی بچرا پنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چندرو پے اڑا لیتی ہے یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدرو قیت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے یا کسی کے باغ سے بچھ کھل یا کسی کے کھیت سے بچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال ایپ لیتا ہے یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے کا بہتمام ہا نک کر لے جاتا ہے یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اِس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے تو بے شک، موئی کوئی گائے کیا جس کا علم اِن آبیت سے بیس ناشایستہ افعال ہیں اور اِن پراُسے تادیب و تندیب جو تندیب جوئی چا ہے ، لیکن سے وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم اِن آبیت علی بیان ہوا ہے ۔ لہذا میدا نتہائی سزا ہے اور صرف اُسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنی بیان ہوا ہے ۔ لہذا میدا نتہائی سزا ہے اور صرف اُسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنی بیان ہوا ہے ۔ لہذا میدا سے کامشخی ندر ہا ہو۔

۲ قطع ید کی سیمزا' جَزَآءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللهِ 'ہے۔ لہذا مجرم کودوسروں کے لیے عبرت بنادیے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت جس طرح بے تقاضا کرتی ہے کہ اُس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے ، اِس طرح بے تقاضا بھی کرتی ہے کہ اُس کا اس کے دایاں ہاتھ ہی کا ٹاجائے ، اِس لیے کہ انسانوں میں آلہ کسب کی حیثیت ، اگر خور کیجے تواصلاً اِسی کو حاصل ہے۔ پھر بیجی واضح ہے کہ لفظ ید' کے قطعی اطلاق کی بنا پر اِسے ہمیشہ یونے ہی سے کا ٹاجائے گا۔

٣- 'جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ'، بيراس سزا كامقصد ہے۔استاذامام امين احسن اصلاحی اِس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

'نگال' کے معنی کسی کوالی سزاد ہے کے ہیں جس سے دوسر سے جرم کی سزا ہے ، دوسرا میک ہیں نہ ہے۔
'نگال' کے معنی کسی کوالی سزاد ہے کے ہیں جس سے دوسر سے جرت کیڑیں۔ اِن دونوں کے درمیان حرف عطف کانہ
ہونا اِس بات کی دلیل ہے کہ بید دونوں با تیں اِس سزا میں بہ یک وقت مطلوب ہیں۔ یعنی بیپاداش عمل بھی ہے اور دوسروں کے
ہونا اِس بات کی دلیل ہے کہ بید دونوں با تیں اِس سزا میں بہ یک وقت نظر نہیں ڈالتے ، وہ بسااوقات اِس خلجان میں بہتالا

ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزازیا دہ تخت ہے ۔ حالانکہ اِس سزا میں متعین اِس جرم بھی کی سزا نہیں ہے جو مجرم

ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزازیا دہ تخت ہے ۔ حالانکہ اِس سزا میں متعین اِس جرم بھی کی سزا نہیں ہے ، اگر

اُس کوالی سزانہ دی جائے جو دوسروں کے حوصلے پست کر دے ۔ جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی

شدید ہے ۔ اگر اِس حرص کو ذرا ڈھیل ل جائے تو پھر اِس کے نتائے کیا کچھ نکل سکتے ہیں ، اِس کا اندازہ کرنے کے لیے
موجودہ ذرا نے کے حالات میں کافی سامان بھیرت موجود ہے ، بشر طیکہ د کیضے والی آ تکھیں موجود ہوں ۔ اِس ذمانے کے
موجودہ ذرا نے کے حالات میں کافی سامان بھیرت موجود ہے ، بشر طیکہ د کیضے والی آ تکھیں موجود ہوں ۔ اِس ذمانے کے
متی متمدن سے متمدن ملک کے صرف ایک سال کے وہ ہول ناک جرائم جمع کر لیے جائیں بوجوش پوری کی وجہ سے بیش کی متمدن سے متمدن ملک کے صرف ایک سال کے وہ ہول ناک جرائم جمع کر لیے جائیں بوجود ہوں ۔ اِس ذمان کی بیشانی بیشانی بیشجا جو
جاتی ہے کہ چوری پر کسی کا ہاتھ کٹ جائے ، لیکن اِن ہزاروں دل ہلا دینے والے واقعات سے اُس کا دل نہیں بیشجا جو

بالواسطہ یا بلا واسطہ چوری کی راہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ چوری کوئی مفر دجر منہیں ہے، بلکہ یہ مجموعہ جرائم ہے جس سے طرح طرح کے ہول ناک جرائم ظہور میں آتے ہیں۔ اگر چوری کی راہ مسدود ہوجائے تو یہ یا تو بالکل ہی نا پید ہوجا ئیں گے یا کم از کم انتہائی حدتک کم ہوجا ئیں گے۔ چنانچے تجربہ گواہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کا لئے کی سزاسے نہ صرف چوری کے واقعات انتہائی حدتک کم ہوگئے، بلکہ دوسرے جرائم میں بھی انتہائی کی ہوگئ ۔ پھراگر چند ہاتھ کٹ جانے سے ہزاروں سر، ہزاروں گر منہزاروں آبروئیں محفوظ ہوجا ئیں بظلم وشقاوت اور حرث ونسل کی بربادی کے بہت سے اسباب کا خاتمہ ہوجائے تو عقل سلیم تو بہی کہتی ہے کہ یہ مہنگا سودانہیں ہے، بلکہ نہایت بابر کت سودا ہے، لیکن موجود ہ زیانے کے دائش فروشوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔'( تدبر قرآن ۱۲/۲۱)

## خورونوش

قُلُ: لَّا آجدُ فِي مَآ أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَّطُعَمُةً اِلَّا آنُ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوُ دَمًا مَّسُفُوحًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِيْرٍ، فَإِنَّهُ رِجُسٌ اَوُ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (الانعام ٢:٢١١)

'' کہہ دو: میں تو اُس وحی میں جومیری طرف آئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھا تا ہے، حرام نہیں یا تا سوا ہے اِس کے کہوہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یاسؤر کا گوشت ،اِس لیے کہ میسب نایاک ہیں یا اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے اللہ کے نام کے سواکسی اور کے نام کا ذبیجہ۔ اِس پر بھی جومجبور ہوجائے ، اِس طرح کہ نہ جائے والا ہو، نہ حدیے بڑھنے والا ( تو اُس پرکوئی گناہ بیں)۔ اِس لیے کہاللہ، یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سرا سررحمت ہے۔''

دین ہرپہلو سے نفس انسانی کا تزکیہ چاہتا ہے، اِس لیے اُسے اِس بات پر ہمیشدا صرار رہا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ کھانے اوریپنے کی چیزوں میں بھی خبیث وطیب کا فرق ہر حال میں ملحوظ رہنا جا ہیے۔سدھائے ہوئے جانوروں کے شکار ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور قاعد ہ کلیہ کے فرمایا ہے: 'اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیّباتُ ' (تمھارے لیے سب یا کیزہ چیزیں حلال ہیں )۔ اِس سے یہ بات آ ب ہے آ ب واضح ہوئی کہ خبائث ہر حال میں ممنوع ہیں۔ یہودونصاریٰ نے اِس معاملے میں افراط وتفریط کا جوروبیاختیار کیا، اُس کے پیش نظر الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اُنھیں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے یہی حقیقت اِس طرح بیان فر مائی ہے:

وَ يَضَعُ عَنُهُمُ إِصُرَهُمُ وَالْأَغُللَ التَّيى كَانَتُ حرام صلام اللَّهِ واللَّهُ عَنْهُمُ والْاعْللَ التّ ہے جواب تک اُن پر رہی ہیں۔''

عَلَيُهِمُ. (الاعراف2: ١٥٤)

إن طيبات وخبائث کی کوئی جامع و مانع فہرست شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہانسان کی فطرت اِس معاملے میں بالعموم اُس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر کسی تر دد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز طیب اور کیا خبیث ہے۔ ا المائده ۵:۴۰ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ شیر ، چیتے ،ہاتھی ، چیل ، کوے ،گلہ ،عقاب ،سانپ ، پچھواورخود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہیں۔اُےمعلوم ہے کہ گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں، سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اِن جانوروں کے بول و براز کی نجاست ہے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔نشہ آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اُس کی عقل عام طور پر صحیح نتیج پر پہنچتی ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے اِس معاملے میں انسان کواصلاً اُس کی فطرت ہی کی رہنمائی پرچھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچل والے درندوں، چنگال والے پر ندوں، جلالیہ اور یالتو گدھے وغیرہ کا گوشت کھانے کی جوممانعت روایت ہوئی ہے،وہ اِسی فطرت کا بیان ہے۔شراب کی ممانعت سے متعلق قرآن کا حکم بھی اِسی قبیل سے ہے۔لوگوں نے جبز مانۂ نزول قرآن میں اِس ہے متعلق بعض فوائد کے پیش نظر باربار یو چھاتواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِس کا گناہ اُن فوائد سے زیادہ ہے۔ پھرسورہ مائدہ میں یوری صراحت کے ساتھ پیچقیقت واضح کر دی کہ بیشیطان کی نجاست ہےجس سے ہرصاحب ایمان کو بچنا جا ہے:

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ تِير، سبَّ لندے شیطانی کام ہیں، اِس لیے اِن سے الگ ر ہوتا کہ تم فلاح یاؤ۔''

يْمَا يُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوْ آ ، إِنَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ ''ايمان والو، به شراب اور جوااور تهان اورقست ك فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفُلِحُونَ (٥٠:٥)

یہ سب بیان فطرت ہی ہے۔ اِس میں شبہیں کہانسان کی پی فطرت بھی بھی مسنح ہوجاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات كامطالعه بتاتا ہے كەأن كى ايك بڑى تعداد إس معاملے ميں بالعموم غلطى نہيں كرتى ۔ چنانچەشرىعت نے إس طرح كى کسی چیز کواپناموضوع نہیں بنایا۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانوراوراُن کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہاعقل وفطرت کی رہنمائی میں کر لیناانسانوں کے لیےممکن نہ تھا۔سؤرانعام کی قتم کے بہائم میں سے ہے، کیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھا تا ہے، پھراُ سے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یانہ کھانے کا؟ وہ جانور جنھیں ہم ذکح کر کے کھاتے ہیں،اگر تذکیے کے بغیر مرجا کیں تو اُن کا حکم کیا ہونا جیا ہیے؟ اِٹھی جانوروں کا خون کیا اِن کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اُسے حلال وطیب قرار دیا جائے گا؟ بیا گراللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کر دیے جا کیں تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ اِن سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا، اِس لیے اللہ تعالیٰ نے ا پنے نبیوں کے ذریعے سے اُسے بتایا کہ سور ،خون ،مرداراورخدا کے سواکسی اور کے نام پر ذنج کیے گئے جانور بھی کھانے کے

ع مسلم، رقم ۱۹۹۴ م

سے نسائی، رقم ۸۴۵۲ اِس سےمراد وہ جانور ہے جوگندگی کھانے کی عادت کے باعث بد بودار ہو گیا ہو۔

س بخاری، رقم ۴۲۱۷ مسلم، رقم ۳۴۳<sub>۱</sub>

۵٫ البقره۲:۲۱۹\_

لیے پاکنہیں ہیں اور انسان کواُن سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اِس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں۔ قرآن نے اِسی بنا پر بعض جگہ قُلُ لَآ اَجِدُ فِی مَاۤ اُوُ حِیَ اِلَیَّ 'اور بعض جگہ ُ اِنَّمَا 'کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔

سور ہُ انعام کی آیت ہم نے اوپر نقل کر دی ہے۔الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ یہی تھم بقرہ (۲) کی آیات ۱۷۳–۱۷۴ اور نحل (۱۲) کی آیت ۱۱۵ میں بھی بیان ہوا ہے۔ پھر سور ہُ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اِس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت فر مائی ہے۔

اِس میں پہلی چیز 'میتة 'ہے۔اِس کے بارے میں پیشب بعض ذہنوں میں پیدا ہوسکتا تھا کے طبعی موت سے مرے ہوئے اور نا گہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گایا دونوں کیساں مردار قرار پائیں گے؟ قرآن نے جواب دیا ہے کہ دونوں کا تکم ایک ہی ہے۔ اِسی طرح کسی درندے کا پھاڑا ہوا جانور بھی مردار ہے، اللّا یہ کہ اُسے زندہ پاکر فزاہ کے کہ دونوں کا تھا وارشاد فر مایا ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيُحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ. (المائده٣:۵)

''تم پرمردارادرخون ادر سور کا گوشت ادرغیر اللہ کے نام کاذبیحہ حرام ٹھیرایا گیا ہے ادر (اس کے تحت) وہ جانو رہی جو گلا گھنے سے مراہو، جو چوٹ سے مراہو، جواد پرسے گر کرمراہو، جوسینگ لگ کرمراہو، جسے کسی درند نے پھاڑ کر کھایا ہو، سواے اُس کے جسے تم نے (زندہ پاکر) ذرج کرلیا۔''

'میتة 'کالفظ اِن احکام میں عرف وعادت کی رعایت سے استعال ہوا ہے۔ اِس میں شبنہیں کہ عربی زبان میں اِس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، لیکن یہ جب اِس رعایت سے بولا جائے تواردو کے لفظ مردار کی طرح اِس کے معنی ہر مردہ چیز کے نہیں ہوتے۔ اِس صورت میں ایک نوعیت کی تخصیص اِس لفظ کے مفہوم میں پیدا ہو جاتی ہے اور زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص، مثال کے طور پر ،مردہ ٹلڑی اور مردہ مجھلی کو اِس میں شامل نہیں سمجھتا۔

امام اللغه زمخشري لکھتے ہیں:

قصد ما يتفاهمه الناس و يتعارفونه في العادة، الا ترى ان القائل اذا قال: اكل فلان ميتة، لم يسبق الوهم الى السمك والجراد كما لوقال: اكل دمًا ، لم يسبق الى الكبد والطحال،

''قرآن میں لفظ میتة 'عرف و عادت کے اعتبار سے استعال ہوا ہے۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے: فلال نے مردار کھایا تو ہمارا خیال بھی مچھلی اور ٹاڈی کی طرف نہیں جاتا، جس طرح اگر اُس نے کہا ہوتا: فلال

و لاعتبار العادة والتعارف قالوا: من حلف لا ياكل لحمًا فاكل سمكًا لم يحنث، وان اكل لحمًا في الحقيقة. (الكثاف ٢٢١/١)

شخص نےخون کھالیا تو ذہن بھی جگراورتلی کی طرف منتقل نہ ہوتا۔ چنانچہ عرف وعادت ہی کی بنا پر فقہانے کہا ہے که جس نے قتم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھراُس نے مجھلی کھالی تو اُس کی قتم نہیں ٹوٹے گی ، دراں حالیہ اُس نے فی الحقیقت گوشت ہی کھایا ہے۔''

سمندر كے بارے ميں نبى صلى الله عليه وسلم كابيار شادكه هو الطهور ماؤه، الحل ميته، بھى إسى شخصيص كے ساتھ ہے اور اِس میں ُمیتة 'سے مراد مردہ مجھلی اور اِس طرح کی بعض دوسری چیزیں ہی ہیں جن کے لیے لفظ ُمیتة ' باعتبارلغت توبولا جاسكتا ہے ليكن عرف وعادت كى رعايت سے أخصين ميتة ، نہيں كهه سكتے ـ

ما كده كى جوآيت بم ناورنقل كى ب،أس مين ميتة كانفصيل اور ما آكل السَّبُعُ ك بعد اللَّا مَا ذَكَّيتُهُ ك الفاظ سے بیر بات بھی واضح ہوتی ہے کہ میصرف تذکیہ ہی ہے جس سے سی جانور کی موت اگر واقع ہوتو وہ مرداز نہیں ہوتا۔ تذکیدانبیاعلیم السلام کی قائم کردہ سنت ہےاور بطور اصطلاح جس مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کس تیز چیز سے جا نور کوزخمی کر کے اُس کا خون اِس طرح بہا دیا جائے کہ اُس کی موت خون بہ جانے ہی کے باعث واقع ہو۔ جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اُس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح یاک ہوجا تا ہے۔

اِس کااصل طریقہ ذنح یانح ہے۔ ذنح گائے ، بکری اور اِس کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے اور نح اونٹ اور اِس کے مانند جانوروں کے لیے۔ ذن کے سے مرادیہ ہے کہ کسی تیزچیز سے حلقوم اور مری (غذاکی نالی) یا حلقوم اور و دبین ( گردن کی رگوں ) کوکاٹ دیا جائے اورنح بیہے کہ جانور کے حلقوم میں نیز ہےجیسی کوئی تیز چیز اِس طرح چیموئی جائے کہ اُس سےخون کا فوارہ چھوٹے اورخون بہ بہ کر جا نور بالآ خربے دم ہوکر گر جائے۔

إس طريقے يرعمل كرناا گركسى وقت ممكن نه ہوتو كيا كيا جائے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے إس سوال كا جواب بيد يا ہے کہ کسی بھی چیز سے اِس طرح کا زخم لگادینا اِس صورت میں کافی ہے جس سے ساراخون بہ جائے:

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه ، قال: "عدى بن حاتم رضى الله عند كتي بين كميس في عرض كيا: اےاللہ کے رسول، آپ فر مائیں کہ ہم میں سے کوئی اگر ایناشکار یا لےاوراُس کے پاس چھری نہ ہوتو کیاوہ پھریا لکڑی کے گڑے سے ذبح کرلے؟ آپ نے فرمایا: جس چیز سے چاہو،خون بہا دواوراُس پراللّٰد تعالیٰ کا نام لو۔''

قلت يا رسول الله، أرأيت ان احدنا اصاب صيدًا وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة و شقة العصا؟ فقال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله. (ابوداؤد، قم ۲۸۲۳)

لے نسائی،رقم ۵۹۔''اُس کا یا نی پاک اوراُس کا مردار بھی حلال ہے۔''

تیراور بندوق سے شکار کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اِسی قاعدے کے مطابق کیا جائے گا۔سدھایا ہوا جانوراگر شکار کو پچاڑ دیتو قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اُس کا حکم بھی یہی ہے۔ اِس طرح کا شکاراگر زندہ نہ

بهى طرق أس ميتة 'نبيل بحضا جا يَّے۔ ارشا وفر مايا به: يَسْئَلُو نَكَ، مَاذَ آ أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلُ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّنْتُ، وَمَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، تُعَلِّمُو نَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا اللهُ ، فَكُلُو أَمِمَّا الله ، إنَّ الله سَريعُ الْحِسَابِ. (المائده ٤٠٥)

''وہ پوچھے ہیں، اُن کے لیے کیا چیز حلال ٹھیرائی گئ ہے؟ کہدو: تمھارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جن کوتم نے اُس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھایا ہے جواللہ نے تمھیں سکھایا، (اُن کا شکار بھی )۔ لہٰذا اُس میں سے کھا وُجو وہ تمھارے لیے روک رکھیں، اور (جانورکوچھوڑ نے سے پہلے ) اُس پراللہٰ کا نام لے لیا کر و اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک، اللہ بہت جلد حیاب چکا نے والا ہے۔''

مائدہ کی بیآ ہے۔ جس سیاق میں آئی ہے، اُس سے واضح ہے کہ اِس سے او پر کی آ ہے۔ میں درندے کے بھاڑے ہوئے جانور کو چونکہ صرف اُس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب اُس کو زندہ حالت میں ذیح کر لیا جائے، اِس لیے بیسوال اُس کے بارے میں پیدا ہوا کہ سدھایا ہوا جانورا گرشکار کو بھاڑ دے اور شکار ذیح کی نوبت آنے سے پہلے ہی دم توڑ دی تو اُس کا حکم کیا ہوگا؟ اِس سوال کا جواب اِس آ بیت میں بیدیا گیا ہے کہ اِس طرح کے جانور کا اُسے بھاڑ ناہی اُس کا تذکیہ ہے، البذا اُسے ذیح کیے بغیر کھایا جاسکتا ہے۔ تاہم اِس کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اُسے اپنے مالک کے لیے روک رکھے۔ اُس میں اُسے ذیح کیے بغیر کھایا جاتو اُس کا کیا ہوا شکار جائز نہ رہے گا۔ آ بیت میں بیشر طوقہ مَّ آمُسکُنَ عَلَیْکُمُ 'کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اِس معالیا ہے تو اُس کا کیا ہوا شکار جائز نہ رہے گا۔ آ بیت میں بیشر طوقہ آئی کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اِس حد تک تربیت جس طرح در ندے بول کر لیتے ہیں، باز، عقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اِس حد تک تربیت جس طرح در ندے بول کر لیتے ہیں، باز، عقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اِس حد تک تربیت جس طرح در ندے بول کر لیتے ہیں، باز، عقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اِس حد تک تربیت جس طرح در ندے بول کر لیتے ہیں، باز، عقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ نیصلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بید معالی صرح در فرمایا ہے:

ے کیکن اگر پھاڑا نہ ہواور جانورخوف سے مرجائے تو وہ پھر'میتۃ' ہی ہے، اِسی طرح پھاڑا نہ ہواور وہ زندہ مل جائے تو اُسے لاز ماً ذخ کرنا چاہیے۔ اِس کے بغیر تذکید کا تقاضا کسی طرح پورانہیں ہوسکتا۔

﴿ إِس مِيں ضمير كامر جع ، ہمارے نزويك ُو مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ ، ہی ہوسکتا ہے۔ اِس کی وجدیہ ہے کہ اِس کامر جع اگر ُمِمَّا اَمُسَكُنَ ' کومانا جائے تو می مُض اُس بات کا اعادہ ہوگا جواو پرُ الَّا مَا ذَحَّيْتُهُمْ ' کے الفاظ میں بیان ہو چکی ہے اور اِسے اگر فَکُلُوا' سے متعلق کیا جائے تو عام آوا بطعام مے متعلق ایک بات کا کل یہاں کسی طرح واضح نہیں ہوتا۔

''تم جب اینا کتا حجوز تے ہوتواللّٰد کا نام لے کر حجھوڑ و۔ پھرا گردیکھوکہاُ س نے شکارکو مارانہیں تواللّٰد کا نام لے کر ذبح کرلواورا گردیکھوکہ مارڈ الا ہے، مگر اُس میں سے پچھ کھایانہیں توتم اُسے کھا سکتے ہو، اِس لیے کہ یہاُس نے تمھارے لیے روک رکھا ہے۔لیکن اگر کھالیا ہوتو اُسے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پھراُس نے اپنے لیے روکا ہے اوراگر دوہرے کتے بھی اپنے کتے کے ساتھ اِس طرح دیکھوکہاُ نھوں نے شکارکو مار دیا ہےاوراُ س کوکھایا نہیں تو نہ کھاؤ، اِس لیے کہتم نہیں جانتے کہاُن میں سے

کس نے ماراہے۔''

اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فان ادركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وان ادر كته قد قتل ولم ياكل كل فقد امسكه عليك، و ان و جدته قد اكل منه فلا تطعم منه شيئًا فانما امسك على نفسه ، و ان حالط كلبك كلابًا فقتلن فلم ياكلن فلا تاكل منه شيئًا، فانك لا تدرى ايها قتل.

(نسائی،رقم ۲۲۸۸)

آیت میں میتہ 'کے بعد دوسری اور تیسری چیز بہایا ہوا خون اور سؤر کا گوشت ہے۔ إن میں سے سؤر کے گوشت کا معاملہ تو کسی وضاحت کامختاج نہیں ہے۔ بہائے ہوئے خون کی حرمت کے بارے میں پیر بات البتہ، واضح رتنی چاہیے کہ اِس کے لیے ُدَمًا مَّسُفُو حًا 'کے جوالفاظ اصل میں آئے ہیں ، اُن کامفہوم وہی ہے جوعام بول حیال میں اِن الفاظ سے مسمجھا جا تا ہے۔ تلی اور جگر کے متعلق بیہ بات اگر چہ کہی جاسکتی ہے کہ ریجھی در حقیقت خون ہی ہیں کہین جس طرح کہ زمخشر ی کے حوالے سے اوپر ہم نے بیان کیا ہے، عرف استعال کا تقاضا ہے کہ اِن پراُس کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اِسی طرح 'مسفو حًا' کی قید سے معلوم ہوتا ہے کدر گول اورشریا نول میں رکا ہوا خون بھی حرمت کے اِس حکم سے مشتنیٰ ہے۔

اِس کے بعد چوتھی اور آخری چیز غیراللہ کے نام کا ذبیجہ ہے۔قر آن نے سور ۂ انعام کی زیر بحث آیت میں واضح کر دیا ہے کہ اُس کی حرمت کا باعث خود جانور کا'ر جیس' بینی ظاہری نجاست نہیں ، بلکہ ذبح کرنے والے کا'فسیق' ہے۔غیراللّٰد کے نام پر ذرج کرنا چونکہ ایک مشرکا نبغل ہے، اِس لیےاُ سے فسسق' سے تعبیر فرمایا ہے۔ پی ظاہر ہے کہ مام وعقیدہ کی نجاست ہے۔اس طرح کی نجاست جس چیز کوبھی لاحق ہوجائے عقل کا تقاضا ہے کہ اُس کا حکم یہی سمجھاجائے۔قر آن نے سورہ مائدہ میں بعض چزیں اِسی اصول کے تحت ممنوع قرار دی ہیں۔ارشاد فر مایا ہے:

''اور وہ ( جانور بھی حرام ہیں ) جوکسی آستانے پر ذبح کے گئے ہوں اور یہ بھی کہتم (اُن کا گوشت) جوئے کے تيرول سے تقسيم كرو - ريرسب باتيں فسق ہيں - "

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزُلَامِ، ذَٰلِكُمُ فِسُقٌ. (٣:٥)

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

''وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ'، نصب کھان اوراسھان کو کہتے ہیں۔ عرب میں ایسے تھان اوراسھان بے شار سے جہاں دیویوں ، دیوتاؤں ، بھوتوں ، جنوں کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں۔ قرآن نے اِس قتم کے ذیجے بھی جہاں دیویوں ، دیوتاؤں ، بھوتوں ، جنوں کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں۔ قرآن نے اِس قتم کے ذیجے بھی حرام قرار دیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات صاف نگلتی ہے کہ اِن کے اندر حرمت مجرد بارادہ تقرب وخوشنودی استھانوں پر ذرخ کیے جانے ہی سے پیدا ہوجاتی ہے، اِس سے بحث نہیں کہ اِن پرنام اللہ کالیا گیا ہے یا کسی غیر اللہ کا۔ اگر غیر اللہ کانام لینے کے سبب سے اِن کو حرمت الاق ہوتی تو اِن کے علیے دہ ذکر کرنے کی ضرور سے نہیں تھی ۔ او پرُو مَا اُھِلَّ فیراللہ بِه 'کاذکر گرز رچکا ہے، وہ کافی تھا۔ ہمار ہے زد یک اِس کھم میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں اور قبروں پر پیش کی جاتی ہیں۔ اُن میں بھی صاحب مزار اور صاحب قبر کی خوشنودی مذافر ہوتی ہے۔ ذرخ کے وقت نام چا ہے اللہ کالیا جائے سے حاصل ہے۔

'واَن تَسْتَقُسِمُوْا بِالْازُلَامِ ''استقسام' کے معنی ہیں حصہ یاقسمت یا تقدیر معلوم کرنا۔'ازلام' جوئے یافال کے تیروں کو کہتے ہیں۔ عرب میں فال کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ اپنے زعم کے مطابق غیب کے فیصلے معلوم کرتے تھے اور جوئے کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ گوشت یا کسی چیز کے حصے حاصل کرتے تھے۔ ہم سورہ بھرہ می تفیر میں خمرومیسز' کے تحت بیان کر آئے ہیں کہ عرب شراب نوشی کی مجلسیں منعقد کرتے ،شراب کے نشے میں جس کا اونٹ چا ہتے ذریح کر دیتے ، مالک کومنہ مائے دام دے کر راضی کر لیتے ، پھرا س کے گوشت پر جوا کھیلتے۔ گوشت کی جوڈھیریاں جیتے جاتے ، اُن کو بھونے ، کھاتے ، کھلاتے اور شرابیں پینے اور بسااوقات اِسی شغل برستی میں ایسے ایسے بھڑ ہے کہ لیک اِس کے قبیلے برسوں کے لیے آئیں میں گھم گھا ہوجاتے اور سیکڑوں جانیں اِس کی نذر ہوجا تیں ۔ بہی دومری صورت مراد ہے۔'

(تدبرقر آن۲/۲۵۲)

وہ ذبیحہ جس پرغیراللہ کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، وہ بھی اِس کے تحت ہے۔ قر آن مجید میں اِس کو اُس طرح 'فسق' قرار دیا گیاہے، جس طرح 'ما اهل لغیر الله به' کوقرار دیا گیاہے۔ سورۂ انعام میں جانوروں سے متعلق اہل عرب کے بعض تو ہمات کی تر دید کرتے ہوئے فرمایاہے:

> وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِرِ اسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسُتُّ ، وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ الِّي اَوُلِيَّئِهِمُ لِيُحَادِلُو كُمُ، وَإِنْ اَطَعُتُمُوهُمُ اِنَّكُمُ لَمُشُرِكُونَ.(١٢:١٦)

"اورتم أس جانوركونه كھاؤجے الله كانام لے كرذئ نه كيا گيا ہو۔ بشك، فيق ہے۔ اور پيشياطين اپنے ساتھيوں كوالقا كررہے ہيں تاكہ وہ تم سے جھكڑيں۔ (اور تحصيں معلوم ہونا چاہيے كہ) تم لوگوں نے اگر إن كا كہا مانا تو تم بھی مشرك ہوجاؤگے۔"

ذبیحاورصید پریاللد کا نام ندلیناایافت کول ہے کہ اِس کے نتیج میں جانور و ما اهل لغیر الله به کے حکم میں

داخل ہوجائے؟ استاذ امام اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اول یہ کہ اللہ کے نام اوراُس کی تکبیر کے بغیر جوکام بھی کیا جاتا ہے وہ ، جیسا کہ ہم آیت بھم اللہ کی تفییر میں واضح کر چکے ہیں ، برکت سے خالی ہوتا ہے ۔ خدا کی ہر نعمت سے ، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ، فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اُس پر اُس کا نام لیا جائے تا کہ بندوں کی طرف سے اُس کے انعام واحسان کا اعتراف واقر ار ہو۔ اِس اعتراف واقر ار کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر تصرف کرتا ہے تو اُس کا بیتصرف غاصبانہ ہے اور غصب سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا ، بلکہ یہ جسارت اور ڈھٹائی ہے جو خدا کے ہاں مستوجب سزا ہے۔

دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذیخ کرتے وقت اُس پر خدا کا نام لیا جائے۔ جان کسی کی بھی ہو،ایک محترم شے ہے۔ اگر خدانے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا۔ یہ حق ہم کو صرف خدا کے اذن سے حاصل ہوا ہے۔ اِس وجہ سے بیضروری ہے کہ جس وقت ہم اُن میں سے کسی کی جان لیں،صرف خدا کے نام پرلیں۔ اگر اُن پر خدا کا نام نہ لیس یا خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیس یا کسی غیر اللہ کے نام پراُن کو ذنے کر دیں تو بہاُن کی جان کی جان کے جو کسی جاتھ کی جان کی جان کی بھی ہے حرمتی ہے اور ساتھ ہی جان کے خالق کی بھی۔

سوم یہ کہ اِس سے شرک کا ایک بہت وسیع درواز ہبند ہوجاتا ہے۔ادیان کی تاریخ پرجن لوگوں کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی، اُن کی نذراوراُن کے چڑھاوے کو ابتدا ہتاریخ سے عبادات میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔
اِس اہمیت کے سبب سے مشرکا نہ مذاہب میں بھی اِس کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ جوقوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوئی، اُس نے مختلف شکلوں سے اِس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی جعین پڑھائی۔قرآن میں شیطان کی جود جمکی انسانوں کو گراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے، اُس میں بھی ،جیسا کہ ہم اِس کے مقام میں واضح کر شیطان کی جود جمکی انسانوں کو گراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے، اُس میں بھی ،جیسا کہ ہم اِس کے مقام میں واضح کر چین ، اِس ذریعہ عنلالت کا شیطان نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔اسلام نے شرک کے اِن تمام راستوں کو بند کر دینے کے لیے جانوروں کی جانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا قفل لگا دیا جس کو خدا کے نام کی تنجی کے سواکسی اور کنجی سے کھولنا حرام کر اور کنجی سے اس کو کھولنے یا اُس کو تو ٹرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کام بھی ناجا نزاور جس جانور پر بینا جائز تصرف ہوا، وہ جانور بھی حرام۔'(تدبرقر آن ۱۵/۱۵)

یکی معاملہ اُس ذبیحہ اور صید کا بھی ہے جس پر اللہ کا نام تولیا گیا، لیکن نام لینے والا اللہ تعالیٰ کونہیں مانتا یا مانتا تو ہے، مگر خداؤں کی انجمن میں ایک رب الارباب کی حیثیت سے مانتا ہے اور شرک ہی کو اصلاً اپنا دین قرار دیتا ہے۔ ذرج کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرک کے ذبیحہ میں ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید نے اِسی بنا پر مسلمانوں کے علاوہ صرف اہل کتاب کا ذبیحہ جائز قرار دیا ہے، اِس لیے کہ وہ اصلاً تو حید ہی کے ماننے والے ہیں۔ ارشا وفر مایا ہے:

الْیُوْمُ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّنَةُ وَ طَعَامُ الَّذِیْنَ اُوْتُوا ''ابتی صارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئ

الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمُ وَ طَعَامُكُمُ حِلُّ لَّهُمُ. بين اورائل كتاب كا كھانا بھى تمھارے ليے حلال ہے اور (المائدہ ۵:۵) تمھارا كھانا اُن كے ليے۔''

اِن محرمات سے استثناصرف حالت اضطرار کا ہے اور وہ بھی نَغَیْرَ بَاغِ وَّ لَا عَادٍ '، یعنی اِس طرح که آدمی نه خواہش مند مورت کی حد ہے آگے بڑھنے والا ہو۔ بقرہ وخل کی آیات میں بھی بیہ بات بالکل اِنھی الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ ما کدہ میں البتہ ، الفاظ کامعمولی فرق ہے۔ ارشا دفر مایا ہے:

'' پھر جو بھوک سے مجبور ہو کرکوئی حرام چیز کھا لے، بغیر اس کے کہوہ گناہ کی طرف مائل ہوتو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔'' فَمَنِ اضُطُرَّ فِي مَخُمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّائَمٍ، فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (٣:۵)

استاذامام إس كي وضاحت ميس لكھتے ہيں:

یسب چیزیں، جس طرح کوقرآن کی إن آیات سے واضح ہے، صرف خورونوش کے لیے حرام ہیں۔ رہے ان کے دوسرے استعالات تو وہ بالکل جائز ہیں۔ کسی صاحب ایمان کو اِس معاطع میں ہر گز کوئی تر دونہیں ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ بات خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

''سیدہ میمونہ کی ایک لونڈی کو بکری صدقے میں دی گئ تھی۔ وہ مرگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فر مایا: تم نے اِس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کے بعدائس سے فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے عرض کیا: بیتو مردارہے۔ آپ نے فر مایا: اِس کا صرف کھانا ہی حرام ہے۔''

قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: انها ميتة، فقال: انما حرم اكلها. (ملم، رقم ٨٠٦)

HA Bhamiding

# رسوم وآ داب

انسان کی تہذیب نفس رہن سہن کے جن طریقوں اور تدن کے جن مظاہر سے نمایاں ہوتی ہے، اُنھیں ہم اصطلاح میں رسوم و آ داب کہتے ہیں۔انسانی معاشرت کا کوئی دور اِن رسوم و آ داب سے خالی نہیں رہا۔ اِنھیں ہم ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں کیساں رائج اور ایک عمومی دستور کی حیثیت سے کیساں جاری دکھتے ہیں۔اقوام وملل کی پہچان ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تر اُنھی سے قائم ہوتی ہے۔انبیا علیہم السلام جودین لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنی والوں کو بعض رسوم و آ داب کا پابند کرتا ہے۔ دین کا مقصد تز کیہ نفس ہے، لہذادین کے بیر رسوم و آ داب بھی اِسی مقصد کوسا منے رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اِن میں سے زیادہ تر دین اہرا ہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج سے۔ چند چیز وں کے سوا آپ نے اِن میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ قر آن سے پہلے میں اور اِن کی حیثیت ایک سنت کی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر وقصویب کے بعد صحابہ کرام کے اجماع وار تو از نبی میں ہیں بنیاد پر پوری امت میں اور آزام علی سے امت کو بنتا ہوئی ہے۔ اِن کا ما خذاب امت کا اجماع ہے اور بیسب اِسی بنیاد پر پوری امت میں ہرجگہ دین تسلیم کے جاتے ہیں۔ انبیا علیہم السلام کے مقرر کردہ یہی رسوم و آ داب ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہریں گے۔

ا۔اللّٰد کا نام لے کراور دائیں ہاتھ سے کھانا بینا۔

ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی تعموں کے اعتراف واقرار اوراُن میں برکت کی دعا کے لیے ہے اور دوسری چیز اس حقیقت کی ہمہ وقت یا د دہانی کے لیے کہ جنت کی تعمیں قیامت کے دن جن لوگوں کوملیں گی ، اُن کا نامہُ اعمال اُن کے دائیں ہاتھ میں پکڑا یا جائے گا۔ بندہُ مومن جب اِس طرح کے مواقع پر دائیں کی رعایت کرتا ہے تو یہ گویا اُن کے دائیں ہاتھ میں پکڑا یا جائے گا۔ بندہُ مومن جب اِس طرح کے مواقع پر دائیں کی رعایت کرتا ہے تو یہ گویا اُس کی طرف سے ایک طرح کا علامتی اظہار ہوتا ہے کہ قیامت میں بھی وہ اصحاب الیمین ہی کے زمرے میں شامل مونا چا ہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ

''اللّٰد كا نام لے كراور دائيں ہاتھ سے كھاؤ۔'' "تم میں سے جب کوئی کھائے تو اُسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور پیے تو دائیں ہاتھ سے بینا چاہیے۔''

بسم الله و كل بيمينك. (بخاري، رقم ٢٥٣٥) اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه، و اذا شرب فليشرب بيمينه. (مسلم، رقم ٢٢٥٥) ۲۔ملاقات کےموقع پر ُالسلام علیمُ اوراُس کا جواب۔

ید دنیااورآ خرت میں سلامتی کی دعاہے جومسلمان ملاقات کے موقع پرایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ پہل کرنے والا إس مقصد کے لیے السلام علیم اور جواب دینے والا 'وعلیم السلام' کہتا ہے۔ اِس کا ذکر قر آن مجید میں بھی ہوا ہے اور نبی صلى الله عليه وسلم كے ارشادات ميں بھى ۔ إس كا ادب آپ نے يه بيان فر مايا ہے:

يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد " " تجهوثا برُ كوسلام كركًا، حِلْنَ والا بيشْ بوئ كواور و القليل على الكثير. (بخاري، رقم ١٢٢٣) تقورُ الوگون أو الوگون كوسلام مين پهل كريں گے۔''

سر چھینک آنے پر الحمدللہ اوراُس کے جواب میں ٹر حمک اللہ '

انسان کے وجود میں چھینک ایک عام اختلال سے نجات کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے لیے اِس پرشکر گزاری اور اِس کے جواب میں رحمت کی دعا کا پیطریقه انبیاعلیهم السلام کے دین میں اِس لیے مقرر کیا گیاہے کہ بندهٔ مومن دین کی اِس حقیقت پر ہمیشہ متنبدرہے کہ دنیااور آخرت میں خدا کی رحمت صرف اُس کے شکر گزار بندوں ہی کے لیے خاص ہے ۔بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کی ابتدا نفخ روح کے بعد سید نا آ دم علیہ السلام کی اولین بیداری سے ہوئی <sup>ل</sup>ے عربی زبان میں اِس عمل کے لیے تشمیت کا لفظ دلیل ہے کہ بیا یک قدیم سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اسی طرح برقر اررکھاہے۔آپ کاارشادہے:

''تم میں سے سی کو چھینک آئے قوائے 'الحمد لله'' کہنا جاہیے اور اُس کا بھائی یاساتھی سنے تو اُسے جواب مين كهناجا بي: يرحمك الله - ميرجب وه يرحمك الله 'كهنوسنفوالكوچاييكدوه كه: الله مصي مدايت دےاورتمھا راحال درست رکھے۔'' اذا عطس احدكم فليقل: الحمد لله، و ليقل له اخوه او صاحبه: يرحمك الله، فاذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله و يصلح بالكم. (بخارى، رقم ٢٢٢٧)

۴ ۔ مونچیس پیت رکھنا ۔ ۵ ۔ زیر ناف کے بال مونڈ نا۔ ۲ ۔ بغل کے بال صاف کرنا ۔ ۷ ۔ بڑھے ہوئے ناخن کا ٹنا۔

ا ترمذی،رقم ۳۳۶۸\_

م ''شکراللہ ہی کے لیے ہے۔''

سے ''اللّٰہتم پر رحمت فرمائے۔''

۸ ـ لڑکوں کا ختنہ کرنا ۔

سے پانچوں چیزیں آ داب کے قبیل سے ہیں۔ بڑی بڑی مونچھیں انسان کی ہیئت میں ایک نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں۔ پھر کھانے اور پینے کی اشیامنہ میں ڈالتے ہوئے اُن سے آ لودہ بھی ہوجاتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخن میل کچیل کواپنے اندر سمیٹنے کے علاوہ درندوں کے ساتھ مشابہت کا تاثر نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدایت کی گئی کہ مونچھیں بست ہوں اور بڑھے ہوئے ناخن کاٹ دیے جائیں۔ باقی سب چیزیں بدن کی طہارت کے لیے ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اِن کا اِس قدرا ہتمام تھا کہ اِن میں سے بعض کے لیے آ ب نے وقت کی تحدید فرمائی ہے۔ سیدنا انس کی روایت ہے:

''ہمارے لیے مونچیس اور ناخن کاٹنے ، بغل کے بال صاف کرنے اور زیرناف کے بال مونڈ نے کا وقت مقرر کیا گیا کہ اُن پرچالیس دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیں ''

وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة. (مملم،رقم ٥٩٩)

زمانهٔ بعثت سے پہلے بھی عرب بالعموم اِن پیما ہے۔ بیسن فطرت ہیں جنھیں انبیاعلیہم السلام نے تزکیہ وقطہیر کے لیے اِن کی اہمیت کے پیش نظر دین کالازمی جز بنادیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیرناف کے بال مونڈ نا، مونچمیں پہت رکھنا، بڑھے ہوئے ناخن کا ٹنااور بغلوں کے بال صاف کرنا۔" الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب و تقليم الاظفار و نتف الاباط. (بخاري، رقم ۵۸۹۱)

9۔ناک،منہاوردانتوں کی صفائی۔

انبیاعلیہم السلام اپنے مانے والوں میں پاکیزگی اور طہارت کا جوذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اُس کا تقاضا ہے کہ اِس صفائی کوبھی اُنھوں نے ایک سنت کی حیثیت دی ہے۔ تاریخ میں اِس کاذکر اہل عرب کے دینی شعار کے طور پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جوروایت امت کو نتقل ہوئی ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو کے موقع پر آپ نہایت اہتمام کے ساتھ مضمضة 'اور استنشاق 'کرتے تھے۔ دانتوں کی صفائی کا بھی آپ کوالیا ہی اہتمام تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے فر ملا:

لے منہ کی صفائی کے لیے اُس میں پانی پھرانا۔

مے ناک صاف کرنے کے لیے اُس میں یانی ڈالنا۔

\_\_\_\_\_ میزان ۲۴۲ \_\_\_\_\_

س المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٨٦/٦-ه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٨٦/٦-

لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل صلوة. (بخاري، رقم ٨٨٧)

'' مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کومشقت میں ڈال دوں گا تو ہر نماز کے وفت اُنھیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔''

•ا\_استنجا\_

بول و براز کے بعد پوری احتیاط کے ساتھ جسم کی صفائی بھی دین ابرا ہیمی کے سنن میں سے ہے۔ حالات کے لحاظ سے بیہ صفائی پانی سے بھی ہوسکتی ہے اور مٹی کے ڈھیلوں یا اِس طرح کی کسی دوسری چیز سے بھی۔روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اِس مقصد کے لیے بالعموم یانی ہی استعال کرتے تھے۔سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے:

''نبی صلی الله علیه وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں کسی برتن یا چھاگل میں پانی لے کر آتا، آپ اُس سے استنجا کرتے اور صفائی کے لیے ہاتھ زمین پررگڑتے۔'' كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اتى الحلاء، اتبته بماء فى تور او ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض. (ابوداؤد، قم ٢٥٥) الريض ونفاس كے بعد شل \_

یکھی ایک قدیم سنت ہے۔ چیض ونفاس کے بعدخون آنا بند ہوجائے توعورتوں کوطہارت کے لیے بیٹسل لاز ماکر ناچاہیے۔

قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اِس حالت میں زن وشو کے علق کا حکم بیان کیا ہے، وہاں اِس کا ذکر اِس طرح فر مایا ہے:

''اوروہ تم ہے چیش کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہدو:

یہ نجاست ہے۔ چنا نچہ چیش کی حالت میں عور توں سے
الگ رہواور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جا ئیں،
ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل
کرلیں تو اُن سے ملاقات کرو، جہاں سے اللہ نے تم کو
عظم دیا ہے۔ بے شک، اللہ تو بہرنے والوں اور پاکیزگ

وَيَسُئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلُ: هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُوهُنَّ مِن حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيُنَ. (البقرة ٢٢٢:٢٦)

استاذ امام امين احسن اصلاحي إس كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

"إس آیت میں طهر' اور تطهر' دولفظ استعال ہوئے ہیں۔ طهر' کے معنی تویہ ہیں کہ عورت کی ناپا کی کی حالت ختم ہوجائے اور خون کا آنابند ہوجائے اور تطهر' کے معنی یہ ہیں کہ عورت نہاد ہوکر پاکیزگی کی حالت میں آجائے۔ آیت میں عورت سے قربت کے لیے طهر' کوشر طقر اردیا ہے اور ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کرلیں تب اُن کے پاس آؤ،جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، اِس وجہ سے اُس کے انقطاع کے بعد

<u> ﴾</u> المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد على ٣٣٦/٦\_

یہ پابندی تواٹھ جاتی ہے، کیک صحیح طریقہ ہیہے کہ جب عورت نہادھوکر یا کیزگی حاصل کر لے تب اُس سے ملا قات کرو۔'' (تدبرقرآن ۱/۲۲۵)

۱۲ نخسل جنابت۔

انبیاعلیہم السلام کے دین میں اِس عنسل کا حکم بھی ہمیشہ رہاہے۔الله تعالیٰ نے بالخصوص نماز سے پہلے اِس کی تاکید اِس طرح فرمائی ہے:

''ایمان والو ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ حاؤ، پہاں تک کہ جو کچھتم زبان سے کہتے ہو، اُسے بچھنے لگواور جنابت کی حالت میں بھی جب تک عنسل نہ کرلو،الآ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا، لاَ تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُمُ سُكَارِ ي حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيُلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

(النسایم: ۴۳) به که نماز کی جگه ہے بس گز رجانا ہی مقصود ہو۔''

سورۂ ما ئدہ میں یہی حکمُ اِنْ کُنْتُہُ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوُّا 'کےالفاظ میں بیان ہواہے۔ جنابت سے یہاں نجاست کی وہ حالت مراد ہے جوکسی شخص کومجامعت یا انزال سے لاحق ہوتی ہے۔ اِس کے بعد طہارت کے لیے خسل ضروری ہے۔ ییسل پورے اہتمام کے ساتھ کرناچاہیے۔قرآن میں ُ إِطَّهَرُوُا 'اور ْتَغْتَسِلُوُا' کے الفاظ عربیت کی روسے اِسی پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا جواسوہ اِس عنسل سے متعلق روا بیوں میں بیان ہوا ہے ، اُس کی تفصیل ہیہے:

پہلے ہاتھ دھوئے جائیں،

پھرشرم گاہ کوبائیں ہاتھ سے دھوکراچھی طرح صاف کیاجائے،

پھر پوراوضو کیا جائے ،سواے اِس کے کہ یا وَں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائیں ،

پھر بالوں میں اٹکلیاں ڈال کرسر پر اِس طرح یانی ڈالا جائے کہ دہ اُن کی جڑوں تک پہنچ جائے ،

پھرسارے بدن پریانی بہایا جائے،

آخرمیں یاؤں دھولیے جائیں۔

إس سلسله کی جوروایات امهات المومنین سیده عائشه اورسیده میمونه سے ہم تک پینچی ہیں، وہ ہم ذیل میں نقل کیے دیتے ہیں: ''سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم جب غسل جنابت كرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پریانی ڈال کراُس سے اپنی شرم گاہ صاف کرتے ، پھرنماز کے وضو کی طرح وضوکرتے ، پھریانی لیتے اوراینی انگلیاں بالوں کی جڑوں

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتو ضأ وضوء ه للصلوة ، ثم يأخذ الماء فيدخل

9 المائده ٢:٥ ـ

اصابعه فی اصول الشعر حتی اذا رأی ان قد استبراً حفن علی رأسه ثلاث حفنات، ثم افاض علی سائر حسده، ثم غسل رجلیه.

(مملم، رقم ۱۸)

عن ابن عباس ، قال حدثتنى حالتى ميمونة قالت: ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ، فغسل كفيه مرتين او ثلاثًا، ثم ادخل يده فى الاناء ، ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوء ه للصلوة ، ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه.

میں ڈال دیتے ، یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پرتین چلو پانی انڈیلتے ، پھر سار جسم پریانی بہالیتے ، پھر دنوں یاؤں دھوتے ''

''ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میری خالہ سیدہ میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں غسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دویا تین مرتبہ دھوئے، پھراپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اُس سے اپنی شرم گاہ پر پانی بہایا اور اُس سے اپنی شرم گاہ پر پانی بہایا اور اُس کے لیے جس طرح وضوکرتے ہیں، اُس طرح وضوکرتے ہیں، اُس طرح وضوکیا، پھر چلو میں بھر کرتین مرتبہ پانی سر پر بہایا، پھر سارابدن دھویا، پھراُس جگہ سے ہے اور دونوں یاؤں دھوئے۔''

۱۳ میت کاغسل۔

یے شس بھی انبیاعلیہم السلام کے سنن میں سے ہے ۔ اِس کا تقاضا اگر چہ بدن پراچھی طرح پانی بہادیے ہی سے پورا ہو جا تا ہے، کین دین میں تزکیہ وظہیر کی جواہمیت ہے، اُس کے پیش نظرمیت کو، جس حد تک ممکن ہو، پورے اہتمام کے ساتھ غنسل دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہدایات اِس کے لیے دی ہیں، وہ یہ ہیں:

' ''اِس ( بیکی ) کوتین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھوتو اِس ہے بھی زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ عنسل دو اور آخری مرتبہ کے عنسل میں کا فوریا فرمایا کہ کچھ کا فورجھی پانی میں شامل کراو۔''

اغسلنها ثلاثًا او خمسًا او اكثر من ذلك، ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الاخرة كافورًا او شيئًا من كافور.

(بخاری،رقم ۱۲۵۸)

العند عام حالات میں یہ ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے، کیکن کسی غیر معمولی صورت حال میں اگر میت کاغنسل اور اُس کی تجہیز و تکفین باعث زحمت ہوجائے تو اُسے غسل اور تجہیز و تکفین کے بغیر بھی فن کیا جا سکتا ہے۔ بخاری (رقم ۱۳۴۷) میں ہے کہ احد کے شہدا کو رسول الدُّصلی الدُّعلیہ و کلم نے اِسی طرح فن کردینے کی ہدایت فر مائی تھی۔ ہمارے فقہانے اِسے شہادت کی موت سے متعلق قرار دیا ہے، دراں حالیکہ بیا یک عام استثنا ہے جودین میں رخصت کے اُسی اصول پر بنی ہے جو اُس کے تمام احکام میں ملموظ ہے۔

''اِس (بچی) کو طاق عدد میں عنسل دو: تین یا پاپنج یا سات مرتبہ اور دائیں سے شروع کرواور اُن اعضا سے جن پروضوکیا جاتا ہے۔'' اغسلنها وترًا : ثلاثًا او خمسًا او سبعًا، ابدأن بميامنها و مواضع الوضوء منها.

(بخاری،رقم ۱۲۵۴)

۱۳ تجهيز وتكفين \_

عنسل کے بعدمیت کوکفن دینا بھی دین ابرا ہمیمی کی سنت ہے۔ بیا گرچہ کپڑے کی ایک چا در بھی ہو سکتی ہے جواُسے پہنا دی جائے ،لیکن میت کے اکرام کا تفاضا ہے کہ اِس میں بھی اہتمام کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ام المونین سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوتی کپڑے کی تین یمنی چا دروں کا کفن پہنایا گیا جن میں کوئی قیص یا عمامہ نہیں تھا۔ چنا نچے آ ہے کا ارشاد ہے:

''تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو گفن دی تو اُسے اچھا کفن دیناچاہیے۔''

اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. (ملم، رقم ٢١٨٥)

۵اپترفین۔

میت کوائس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انبیاعلیہ السلام کے دین میں اُسے زمین میں قبر بنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ اِس کا کوئی خاص طریقة مقرر نہیں کیا گیا۔ سیدھا گڑھا کھود کراُس پر چھت ڈال دی جائے ، اُس کے پہلومیں شگاف بنا کر مرد ہے کوائس میں لٹادیا جائے یا تابوت میں ڈال کرسپر دخاک کیا جائے ، یہ سب طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ، البتہ قبر پختہ بنانے اورائس پر کوئی عمارت تعمیر کرنے کو پہند نہیں فر مایا۔ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ تدفین کے موقع پر آپ نے نبر ہانے کی طرف سے تین مرتبہ قبر پر مٹی بھی ڈالی ہے۔

١٧-عيدالفطر-2ا عيدالانخل -

ید دونوں تہوار نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔اسلام سے پہلے یوم السبع ، یوم السباسب اور اِس طرح کی بعض دوسری عیدوں کا ذکر مشرکین عرب کی روایات میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی عید کے ایام تھے، کیکن تو رات اور دوسر سے حفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا تعلق زیادہ تر اُن کی تاریخ

لا بخارى، رقم ١٢٦٣ مسلم، رقم ١٧٤٩ ـ

کل بیطریقہ بھی عام حالات کے لیے ہے، چنانچہ اگر بحری جہازیا کشتی میں موت واقع ہوجائے اور ساحل تک پہنچنے میں تاخیر کا اندیشہ ہوتو اِس کے سواکوئی چار نہیں ہوتا کہ میت کو یانی میں بہا دیا جائے۔

سل مسلم، رقم ۲۲۴۵۔

سمال ابن ماجه، وقم ۱۵۷۵ میراگرچه مدلس کی معنعن روایت ہے، کین تاریخ دشق الکبیر (۳۳/۷۵) میں اُس کے ساع کی تصریح ہے۔

کاہم واقعات سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت بنی آدم کودی تو عید کے بیدو تہوار تھیرائے اور دونوں کو اسلام اور تقویٰ کے دو تہوار تھیم مظاہر سے متعلق کردیا عید الفطر ہر سال رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کوروزوں کی عبادت کے پائیے تکمیل تک پہنچنے کے بعد اور عید الاضحیٰ ۱۰ ارزوالحجہ کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدونوں تہوار ہجرت کے بعد مدینہ مقرر کیے گئے۔ سیدنا انس کا بیان ہے: قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینة "نبی صلی اللہ علیہ و سلم المدینة و میں وہ کھیل کودسے دل و لہم یہ یہوں نے دودن مقرر کرر کے تھے جن میں وہ کھیل کودسے دل و لہم یہ یہوں نے بیموں نے دودن مقرر کرر کے تھے جن میں وہ کھیل کودسے دل

بہلاتے تھے۔آپ نے پوچھا: یہ کیادن ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں یہ ہمارے کھیل تماشے کے دن رہے

ہیں۔حضور نے اس پر فر مایا: اللہ تعالیٰ نے اِن کی جگہ تمھارے لیے اِن سے بہتر دو دن مقرر کر دیے ہیں:

عیدالفطراورعیدالفخی'۔' اِن میں جواعمال سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں اور جن کی تفصیلات ہم اِسی کتاب میں'' قانون عبادات'' کے تحت

ا ـ صدقهُ فطر،

بيان کر ڪيے ٻي، وه په ٻين:

۲\_نمازاورخطیه،

٣\_قرباني،

۳۔ایام تشریق میں ہرنماز کے بعد تکبیریں۔

الله صلى الله عليه و سلم: ما هذان اليومان؟

قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: ان

الله عزو جل قد ابدلكم بهما خيرًا منهما:

يوم الفطر ويوم النحر. (احد، رقم ١٣٢١)

عیدالفطراورعیدالاضیٰ کے بیدونوں تہوار ذکر شکراور تفریحات کے لیے خاص ہیں۔ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جب اُن کے والدسیدنا صدیق رضی الله عنہ نے اُن کے گھر میں گانا گاتے ہوئے لونڈیوں کومنع کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''ابوبکر، (اِنھیں گانے دو)، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔'' یا ابا بکر، ان لکل قوم عیدًا و هذا عیدنا. (بخاری، رقم ۹۵۲)

# فشم اور كفار هشم

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي اَيُمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُّمُ الْاَيُمَانَ فَكَفَّارَتُهُ الْطُعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيُنَ مِنَ اللهُ بِاللَّغُو فِي اَيُمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُيُّهُ الْاَيُمَانَ فَكُو اَلْهُ لَكُمُ اللهُ عَضِيامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنَ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيكُمُ اَوْكِسُوتُهُمُ اَوْ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ تَطُلُوا اَيْمَانَكُمُ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اليّبه لَكُمُ اليّبه لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اليّبه لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ . (المائده ٨٩:٥٥)

''اللہ تعالیٰ تمھاری اُن قسموں پرکوئی مواخذہ نہ کریں گے جوتم بے ارادہ کھا لیتے ہو، کین وہ قسمیں جودل کے ارادے سے کھاتے ہو، اُن پر مواخذہ کریں گے۔ سو اِس طرح کی قسم اگر توڑی جائے تو اُس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اُس معیار کا کھانا کھلا یا جائے جوتم عام طور پر اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہویا اُنھیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں یا ایک غلام معیار کا کھانا کھلا یا جائے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو، اُس کے لیے تین دن کے روزے ہیں۔ یہ تمھاری قسموں کا کفارہ ہے جب ہم قسم کھا بیٹے و۔ اورا پنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اِس طرح تمھارے لیے اپنی آیوں کی وضاحت کرتا ہے تا کہ م اُس کے شکر گزار رہو۔''

دین میں قتم کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے۔ قتم اِس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے۔ مسلمان جب اپنے کسی عزم،ارادے یا عہد پر اللہ کی قتم کھا تا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے پادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھیرا تا ہے۔ انسانی تمدن میں تمام معاشرتی ،ساجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قتم ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اِسی بنا پر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ اُن کا عہد یا دولاتے ہوئے اُن کی قتم کا حوالہ دیا اور تنبیہ کی ہے کہ وہ جس عہد پر اپنے پروردگار کو گواہ ٹھیرا چکے ہیں، اُسے توڑنے کی جسارت نہ کریں۔ ارشاوفر مایا ہے:

''اوراللہ کے ساتھ اپناعہد پورا کرو، جبکہ تم اُسے باندھ چکے ہواور قسمول کواُن کے پختہ کر لینے کے بعدمت توڑو، وَاوُفُوا بِعَهُدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدُتُّهُ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعُدَ تَوُكِيُدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ \_\_\_\_\_فتىم اور كفار ، فتىم

كَفِيلًا، إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ. جَبَهِم اللَّهُواتِ اوپر واه بنا چَه بو ـ بشك، الله جانتا (الخل ۱۱:۱۹) ہے جو کھم کرتے ہو۔''

قتم کی اِس اہمیت کے باوجود بار ہا ایس صورت پیدا ہوجاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرناممکن نہیں رہتا یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اُس سے اللّٰد کا یا اُس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق تلف ہوجائے گا۔ اِس صورت میں قسم توڑی جاسکتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں قسم توڑد دینا دین واخلاق کی روسے ضروری ہوجاتا ہے۔ شریعت میں اِس کے لیے کفارے کا طریقتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اِس کا حکم سورہ ما کدہ کی آیت میں او پربیان ہوا ہے۔ قسم اور کفارہ قسم کے اِس پورے حکم کا خلاصہ درج ذبل ہے:

ا قتم بعض اوقات بالکل لغو، بے فائدہ اورمہمل ہوتی ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ بندۂ مومن کو اِس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیکن اپنے بندوں پراللہ تعالیٰ کی بیہ بے پایاں عنایت ہے کہ وہ اِس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہ کرےگا۔

۲۔ اِس کے برعکس اگرفتم پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئ ہے، اُس کے ذریعے سے کوئی عہدو پیان با ندھا گیا ہے، اُس سے حقوق وفرائض پر کوئی اثر متر تب ہوتا ہے یاوہ خدا کی کسی تحلیل وتح یم پراثر انداز ہو عتی ہے تو اُس پراللّہ تعالیٰ لازماً مواخذہ فرمائے گا۔ لہٰذاقتم کے معاملے میں آ دمی کو ہر گزید پروااور سہل انگاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اُس کی حفاظت کرنی چاہیے۔

۳۔ اِس طرح کی قتم اگر کسی وجہ سے تو ڑنی پڑے تو ضروری ہے کہ اُس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اِس کا طریقہ یہ ہے کہ قتم کھانے والا دس مسکینوں کو اُس معیار کا کھانا کھلائے جو وہ عام طور پر اپنے اہل وعیال کوکھلاتا ہے یا اُنھیس پہننے کے کپڑے دے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اِن میں سے کچھ بھی میسر نہ ہوتو اُسے تین دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔

قتم ہے متعلق قرآن کا حکم یہی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اِس حکم کی وضاحت میں یہ تین باتیں فر مائی ہیں: اول یہ کہ نذر بھی ایک نوعیت کی قتم ہی ہے، لہذا اِس کا کفارہ وہی ہوگا جوقر آن میں قتم کے لیے بیان ہواہے:

''نذ رکا کفارہ وہی ہے جوشم کا ہے۔''

كفارة الندر كفارة اليمين.

(مسلم، رقم ۲۵۳)

دوم به که بھلائی کے کسی کام میں قتم کو ہر گزر کاوٹ نہیں بننے دینا جا ہیے:

''کسی کام کی تشم کھا بیٹھواوراُس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے توقشم کا کفارہ دے کروہی کام کروجو بہتر ہے۔'' اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير. (بخارى، رقم ١٩٢٢)

\_\_\_\_ میزان ۲۴۸ \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_قتم اور كفار وقتم \_\_\_\_\_

سوم به که الله کے سواکسی اور کے نام کی قتم بھی ایک طرح کا شرک ہے، لہذاقتم صرف اللہ ہی کے نام کی کھانی جا ہے: من حلف بغیر الله فقد اشرك. "جس نے الله كيواكس اور كے نام كى تم كھائى، أس (ابوداؤد، رقم ۱۳۵۱) نے شرك كارتكاب كيا۔"

44 Shamiding

### خاتميه

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اِس کتاب کی تصنیف کا جو کام میں نے ۱۹۹۰ء بمطابق ۱۳۱۰ھ میں کسی وقت شروع کیا تھا، وہ آئ سترہ سال بعد پاپئے جمیل کو پہنے گیا ہے۔ بیا س پورے دین کا بیان ہے جو خدا کے آخری پیغیبر محصلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو دیا گیا۔ اِسے فقہ و کلام اور فلسفہ وتصوف کی ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قر آن و سنت کی بنیا دیر اِس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، وہ اِس میں متابعات کی حیثیت سے آئی ہیں اور اُن میں سے وہی قبول کی گئی ہیں جوروایت کی صحت کے لیے محدثین کے قائم کر دہ معیارات پریوری اترتی ہیں۔ اِس سے کم تر درجے کی کوئی روایت اِس میں شامل نہیں کی گئی۔

قرآن وسنت کی جوتعبیر اس کتاب میں پیش کی گئی ہے، اُس تک پہنچنے کے لیے میں نے ہراُ سراے اور نقط مُنظر کواُ س کاندراتر کر سیجھنے کی کوشش کی ہے جو ساف و خلف کے عالم سے نقل ہوا ہے۔ پھر جو پچھ قبول کیا ہے، اُس کے حاملین کی قلت و کثرت یا کسی کے نام اور شخصیت کی بنا پرنہیں، بلکہ اُس کے دلائل کی بنا پر قبول کیا ہے۔ امام فراہی اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کے رشحات فکر اِس کتاب کی بنیاد ہیں، لیکن اُن میں سے بھی کوئی چیز اِس لیے قبول نہیں کی گئی کہ وہ اِن جلیل القدر عالم نے کہی ہے۔ میں نے بار ہام ہینوں غور کیا ہے اور میصر ف دلائل کی صحت اور عدم صحت ہے جس کے پیش نظر اُس کے ردوقبول کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچے کئی مقامات ہیں، جہاں میر انقط مُنظر جس طرح دوسر سے عاما اور محققین کی آ را کے مطابق نہیں رہا، اِسی طرح اسینے اِن بزرگوں سے بھی بڑی حد تک مختلف ہوگیا ہے۔

تاہم یہ ایک انسان کا کام ہے جو کسی طرح غلطیوں سے مبرانہیں ہوسکتا۔ میں بار بار اِسے دیکھتا اور اِس میں ترمیم واضافہ کرتار ہاہوں۔ اِس کے جوابواب وقناً فو قناً شاکع ہوئے ہیں، اُنھیں دیکھ کر ہر شخص اندازہ کرسکتا ہے کہ زبان و بیان ، علم ونظر اور اخذ واستنباط کی کوئی غلطی اگر مجھ پر واضح ہوگئ ہے تو اسلا گیا لیڈیشن میں بغیر کسی تردد کے میں نے اُس کی اصلاح کردی جائے گی، ہے۔ میں ہروقت اِس کے لیے تیار ہوں کہ آئیدہ بھی اِس کتاب کی جفلطی مجھ پر واضح ہوجائے گی یا واضح کردی جائے گی، ان شاء اللہ اُس کی اصلاح کردوں گا۔ میں اِس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ دین کے معاملے میں جانے ہو جھتے کوئی

----- ميزان ۲۵۰ -----

غلطی کروں یاکسی غلطی پر جمار ہوں۔

اچ پروردگاری عنایتوں کے لیے اعتراف و تشکر کے ساتھ میں اس موقع پر برادرم شخ افضال احمد کا خاص طور پر شکر میہ ادا کرنا چاہتا ہوں جفوں نے اِس سارے عوصے میں جھے معاثی جدو جہد سے بے نیاز کیے رکھا اور میری تمام ضرور یا ت انتہائی محبت اور نہا بیت فراخ دلی کے ساتھ پوری کی ہیں۔ یہی معاملہ میری اہلیہ کا ہے۔ اُن کا ایثار و تعاون نہ ہوتا تو گھر در کی المجنوں کے ساتھ اِس کام کو جمعیت خاطر کے ساتھ پورا کرنا آسان نہ تھا۔ میرے ذاتی معاملات کو دیکھنے میں برادرم شکیل الرحمٰن، برادرم ڈاکٹر منیراحمر، برادرم مجمد انہیں مفتی اور برادرم الطاف محمود کی محبت اور اُن کا تعاون بھی ہر کھاظ سے شکر یے کامستی ہے۔ پھیلے دو برسول میں یہی حیثیت برادرم شاہر مولوداور برادرم عمران کریم نے حاصل کر لی ہے۔ میں اُن کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں ۔ اِس طرح اپنے اُن تلانہ ہوا داحرا جاب کا بھی شکر گزار ہوں جن کے مشوروں اور تقیدات سے جمھو کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں ۔ اِس طرح اپنے اُن تلانہ ہوا داحرا ب کا بھی شکر گزار ہوں جن کے مشوروں اور تقیدات سے جمھو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہی خدمت جناب مجمد رفیع مفتی اور جناب افتحار تبہم منا اخبام دی ہے۔ اِس کتاب کی تمام دی ہے۔ اِس کتاب کی تمام درونوں نے دفت نظر کے ساتھ جائزہ لیا اور اِن کے دروقبول سے متعلق نہایت مفید مشور درونوں نے دفت نظر کے ساتھ جائزہ لیا اور اِن کے دروقبول سے متعلق نہایت میں ہوں ہوں نے اِس کی شکمیل کر دیا ہے۔ اِس کتاب کی طباعت کا اہتمام ''المورڈ' کے شجہ تھنیف و تالیف میں عزیزم منظور الحن اور اُن کا مگر میزی ترجم کھمل کر دیا ہے۔ اِس کتاب کی طباعت کا اہتمام ''المورڈ' کے شجہ تھنیف و تالیف میں عزیزم منظور الحن اور اُن کا مگر میں ہوں کا علیہ تھاں تھیں ہو۔

یہ ایک طالب علم کانتیجۂ فکرو تحقیق ہےاور اِسی حیثیت سے پیش کیا جار ہا ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اِس سےاگراُس کے دین کی کوئی خدمت ہوئی ہے تو اِسے قبول فر مائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنادے۔اب یہی تمنابا قی ہے۔ اِس کے سواہر تمنادل سے رخصت ہوچکی ہے:

منتظر ہوں تو فقط اُن کی پذیرائی کا

المورد، لا ہور جمعہ ۲۷ راپریل ک۰۰۷ء بمطابق ۹ رربیج الثانی ۱۳۲۸ھ

## كتابيات

ا ـ الانقان في علوم القرآن،السيوطي، جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكر (م ٩١١ه ١)، دارالكتاب العربي، بيروت، يبلي اشاعت، ١٣٠٩هه ١٩٩٩ء

۲۔الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ،البستی ،ابوحاتم محمد بن حبان (م۳۵۴ھ)،تر تیب:الفارسی ،علاؤالدین علی بن بلبان (م۳۹۷ھ)،دارالمعرفہ، بیروت، پہلی اشاعت ،۴۲۵ اھ/۲۰۰۴ء

٣- احكام القرآن، الجصاص، ابو بكراحمه بن على الرازى (م ٢٥٠ه)، دارالكتاب العربي، بيروت

٣ ـ احكام القرآن، ابن العربي، ابو بكر محمد بن عبدالله ( ١٣٣٥ ه )، دارا حياءالتر اث العربي، بيروت

۵\_اخبار مكه، الازرقي ، ابوالوليد محربن عبدالله بن احمد ، مكتبة الثقافه ، مكة المكرّ مه، دسوين اشاعت ، ۱۳۲۳ هـ ۲۰۰۲ و

۲ ـ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر، ابوعمر پوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ( م۲۲۳ ه و )، دارالجیل، ببروت، پیلی اشاعت،۱۴۱۲ه/۱۹۹۶ء

۷۔انوارالتزیل واسرارالتاویل،البیصاوی، ناصرالدین ابوالخیرعبدالله بنعمر (م۹۱۷ه)،شرکة مکتبة ومطبعة مصطفیٰ البانی کهلهی واولا ده،مصر، پهلی اشاعت،۱۳۵۸هه/۱۹۳۹ء

٨ ـ برېان، جاويداحمه غامدي،المورد، لا مور، چوشي اشاعت، ٢٠٠٦ء

۹\_البرهان فی علوم القرآن،الزرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر( م۹۴ ۷ ه)، دارالمعرفه، بیروت، دوسری اشاعت،۱۴۱۵هه/۱۹۹۴ء

•ا ـ تاریخ الامم والملوک،الطبری،ابوجعفرمحمد بن جربر (م•ا۳ه)، دارالفکر، بیروت،۱۳۹۹هه/۱۹۷۹ء

اا ـ تاريخ ومثق الكبير، ابن عساكر، ابوالقاسم على بن الحسن الدمشقي (م ا۵۵ هه) ، حقيق: ابوعبدالله على عاشور الجنو بي، .

داراحیاءالتر اث العربی، بیروت، پهلی اشاعت، ۴۲۱ ۱۵/۱۰۰۰ء

١٢ ـ تاريخ يجيٰ بن معين (م٢٣٣ هه )، رواية الدوري: ابوالفضل العباس بن مُحد (م ٢٧١ هه ) تحقيق تعليق: عبدالله احمه

حسن ، دارالقلم ، بيروت

۳۱ ـ تد برقر آن، امین احسن اصلاحی (م ۱۳۱۸ هه)، فاران فاؤنڈیش، لا ہور، پانچویں اشاعت، ۱۹۹۳ هه/۱۹۹۳ء ۱۲ ـ تزکیهٔ نفس، امین احسن اصلاحی (م ۱۳۱۸ هه)، فاران فاؤنڈیشن، لا ہور، پانچویں اشاعت، ۲۰۰۷ء ۱۵ ـ تفسیر القرآن العظیم، ابن کشیر، ابوالفداء اساعیل بن عمر بن کثیر (م ۲۷۷هه)، امجدا کیڈمی، لا ہور، ۳۰ ۱۳ هه/۱۹۸۲ء ۱۲ ـ النفسیر الکبیر، الرازی، ابوعبد الله محمد بن عمر بن حسین (م ۲۰۲ هه)، دارالکتب العلمیه، طهران، دوسری اشاعت

ے اتفہیم القرآ ن،سیدا بوالاعلیٰ مودودی ،ادار ہ تر جمان القرآ ن ، لا ہور ،اڑتیسویں اشاعت ،۴۲۶ اھ/4۰۰ء ۔

۱۸\_ تنویر الحوالک علی موطأ مالک،السیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر (م ۹۱۱ه ۱۹) ،شرکة مکتبة ومطبعة مصطفیٰ البانی الحکهی واولا ده،مصر، • ۱۳۵هه/۱۹۵۱ء

۱۹ ـ توضیحات، امین احسن اصلاحی (م ۱۳۱۸ هه)، اسلامک پبلیکیشنز، لا بور، ۱۹۸۲ء

۲۰ جامع البیان،الطبری،ابوجعفر محمد بن جربر (م ۱۳ هه) تحقیق جمه دشا کر، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، پہلی اشاعت، ۲۲۱ هے/۱۰۰۱ء

۲۱\_الجامع الشيحي ، البخارى ، ابوعبدالله محمد بن اساعيل (م ۲۵۷ هه) ، دارالسلام ، الرياض ، دوسرى اشاعت ، ۱۹۹۹هم ۱۹۹۹ء کلا مع السيح ، مسلم ، ابوالحسين مسلم بن الحجاج النيسا بورى (م ۲۷۱ هه) ، دارالسلام ، الرياض ، دوسرى اشاعت ، ۱۲۱ه اله ۲۰۰۷ ، دارالسلام ، الرياض ، دوسرى اشاعت ، ۱۲۱ هه / ۲۰۰۰ ،

۲۷\_الجامع الكبير،التر مذى،البعيسى محمد بن عيسى بن سوره (م 210 هه)، دارالغرب الاسلامى، بيروت، دوسرى اشاعت، 1990ء ۲۷\_هيقت شرك وتو حيد،امين احسن اصلاحى (م ۱۲۸ه هه)، فاران فاؤنڈيشن، لا مهور، ۹ ۴۰ اهر ۱۹۸۸ء ۲۵ خزائة الا دب ولب لباب لسان العرب،البغدادى،عبدالقادر بن عمر (م ۹۳ ۱ هه)، دارصادر، بيروت، پېلی اشاعت

۲۷\_دعوت دین اوراُس کا طریق کار،امین احسن اصلاحی (م ۱۳۱۸ هه)، فاران فاوُنڈیش، لا ہور، دوسری اشاعت،

۱۹۸۹/۵۱۱۹

۲۷\_الرأی تصیح فی من هوالذیح، الفراہی،عبرالحمید (م۳۴۹هه)، ترجمہ: امین احسن اصلاحی (م ۱۴۱۸هه)،مکتبه مرکزی انجمن خدام القرآن،لا ہور،۱۳۹۵هه/۱۹۷۵ء

۲۸\_رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن،الفراہی،عبدالحمید (م۱۳۴۹ھ)،الدائرۃ الحمیدیہ،سراے میر،اعظم گڑھ، دوسری اشاعت،۱۲۱۱ھ/۱۹۹۱ء

٢٩ ـ الروض الانف، السهيلي ، ابوالقاسم عبدالرحن بن عبدالله (م٥٨١ هه) ، دارا حياء التراث العربي ، بيروت ، بهلي اشاعت ،

ا۲۴۱ه/۱۳۲۱

۳۰ ـ الروض الدانی الی المحجم الصغیر، الطبر انی ، ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب (م۲۳ ه ۵) ، محمد شکورمحمود الحاج امریر، المکتب الاسلامی ، بیروت ، پہلی اشاعت ، ۱۳۰۵ هـ/ ۱۹۸۵ء

۳۱ \_ سنن ابن ماجه،القرنوینی،ابوعبدالله محمد بن یزید (م۲۷۳ هه)،دارالکتبالعلمیه، بیروت، پهلی اشاعت،۱۷۱۹ هه/۱۹۹۸ء ۳۲ \_ سنن ابی داوُد،السجستانی،سلیمان بن الاشعث (م۲۷۵ هه)، دارالجیل ، بیروت،۱۷۱۲ هه/۱۹۹۲ء

۳۳ \_اسنن الكبرى، البيهقى، ابوبكر احمد بن الحسين بن على (م ۴۵۸ هه)، دارالكتب العلميه، بيروت، تيسرى اشاعت ۱۲۲۴ هه/۲۰۰۳ م

۳۷ \_ سنن النسائی الصغری، النسائی، ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب ( ۲۰۰۸ ه )، دارالسلام، الریاض، ۱۹۹۹ ه ۱۹۹۹ء ۳۵ \_ ۳۵ \_ السیرة النبوییه، ابن کثیر، ابوالفد اءاساعیل بن عمر بن کثیر ( ۲۰ کے کھ )، داراحیاء التر اث العربی، بیروت ۲۳ \_ ۱۹۹۵ء ۳۷ \_ السیرة النبوییه، ابن بشام، ابومیم عبدالملک بن بشام ( ۱۳۱۸ هه)، دارالحیر، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۳۱۸ هه ۱۹۹۵ء ک۳ \_ السیرة النبوییه، ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن سیار المطلبی ( م ۱۵ اه )، دارالکتب العلمیه ، بیروت، بیرای اشاعت، ۱۳۱۲ هم ۱۳۲۲ هم ۲۰۰۸ هم ۲۰۰۲ هم ۲۰۰۲

۳۸ ـ شرح المواہب اللدنیہ الزرقانی مجمد بن عبدالباقی (م۱۲۱ه )،المطبعة الاز ہربیہ مصر، پہلی اشاعت، ۱۳۲۷ هـ ۳۹ شیح ابن خزیمیہ،النیسابوری،ابو بکرمحمد بن اسحاق بن خزیمه (م۲۱۱ه ) متحقیق وتخ تنج: ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی،المکتب الاسلامی، بیروت، دوسری اشاعت،۱۴۱۲ هـ/۱۹۹۲ء

۰۴ \_الطبقات الکبری، کا تب الواقدی مجمد بن سعد بن منیع (م۳۳۰هه)، دارالفکر، بیروت، پیلی اشاعت، ۱۹۹۴هه/۱۹۹۳ء ۱۲ \_عبقات، شاه اساعیل د ہلوی (م۲۴۲۱هه) قلمی نسخه، پنجاب یو نیورسٹی لائبر بری، لا ہور

۴۲\_فتوح البلدان،البلاذ ری،ابولحسن احمد بن یخی (م۲۷س)،دارالکتب العلمیه ، بیروت، ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء ۴۳ \_القائدالی عیون العقائد،الفراہی،عبدالحمید (م۱۳۴۹ھ)،الدائر ۃ الحمیدیه،سراے میر،اعظم گڑھ، پہلی اشاعت، ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء

۴۴ \_الكامل في التاريخ، ابن الاثير، عز الدين ابوالحس على بن محمد الجزري (م ۲۳۰ هه)، دارالكتاب العربي، بيروت، ۱۳۲۷ هـ/۲۰۰۱ ء

۴۵ \_ کتاب الخراج ، قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابرا جیم ( م۱۸۱ ه ) ، دارالمعرفه ، بیروت ۴۷ \_ الکشاف،الزنشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ( م ۳۸ ه ه ) ، داراحیاءالتراث العربی ، بیروت ، پیلی اشاعت ، ۱۹۹۷ه و ۱۹۹۷ء ے ۱۳ الكفاية فى علم الروايه، خطيب بغدادى، ابو بكر احمد بن على بن ثابت (م ۶۳ سھ)، دائرة المعارف العثما نيه، حيدرآ باددكن، ۱۳۵۷ھ

۴۸ لسان العرب، ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مُنظور الافريقي (م ۵۱۱ ه ) ، دارصا در ، بيروت

۴۹\_مبادی تد برحدیث،امین احسن اصلاحی (م ۱۴۱۸هه)، فاران فاؤنژیشن، لا هور، دوسری اشاعت، ۱۹۹۴هه/۱۹۹۹ء

۵۰\_مبادی تدبرقر آن،امین احسن اصلاحی (م ۱۸ ۱۸ هه)، فاران فا وُنڈیش، لاہور، ۴۰۸ هے/۱۹۸۸ء

۵۱\_مجموعه نفاسير فراہي،الفراہي،عبدالحميد (م٣٣٩ه )، فاران فاؤنڈيشن،لا ہور، پېلي اشاعت،١٣١٢ه/ ١٩٩١ء

۵۲ مذهب اورجد يد چينج،وحيدالدين خال،المكتبة الاشر فيه، لا مور

۵۳ ـ المزهر فی علوم اللغة والا دب،السيوطی،جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابی بکر (م ۹۱۱ ه )، دارالکتب العلميه ، پيروت، پهلی اشاعت،۱۹۹۸ء

۵۴\_المستد رک علی احیجسین ،الحاکم ،ابوعبدالله محمد بن عبدالله النیسا بوری (م ۴۰۵ هه)،مکتبة نزار مصطفیٰ الباز ، مکة المکرّ مه، پېلی اشاعت، ۱۳۲۰ه/۱۰۰۰ء

۵۵ \_ المسند ، ابن حنبل ، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشبيا ني (م ۲۴۱ هه) ، دارا حياء التر اث العربي ، بيروت ، ۱۳۱۵ هه/۱۹۹۴ء

۲۵\_مندابویعلیٰ ،الموصلی ،ابویعلیٰ احمد بن علی بن امثنیٰ اتمیمی (م ۲۰۰۷ هه) بخقیق :ظهیرالدین عبدالرحمٰن ، دارالفکر ، بیروت ، پہلی اشاعت ،۱۴۲۲ هے/۲۰۰۲ ء

۵۷\_المصنف فی الاحادیث والآثار، این ابی شیبه، ابوبکرعبدالله بن محمد بن ابی شیبهالکوفی (م ۲۳۵ه)، دارالکتب العلمیه، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۳۲۷هه/۲۰۰۵ء

۵۸\_المعجم الاوسط،الطبرانی،ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب (م۲۳۱هه) بتحقیق:مجرحسن مجمرحسن اسلعیل الشافعی، دارالکتبالعلمیه ،بیروت، بهلی اشاعت،۱۴۲۰هه/۱۹۹۹ء

۵۹ \_ المفصل فی تاریخالعرب قبل الاسلام، ڈاکٹر جوا دعلی ، دارالعلم للملایین ، بیروت ، دوسری اشاعت، ۱۹۷۱ء ۲۰ \_ المعجم الکبیر ، الطبرانی ، ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب (م۲۳۰ هه) ، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السّافی ، مکتبة الزهراء ،الموصل ، دوسری اشاعت ، ۲۲ م۱۹۷۴ ه/ ۱۹۸۳ء

۲۱ ـ الموطا،المدنی،ابوعبدالله مالک بن انس (م ۷۹هه)،روایت:الاندلس، کیلی بن کیلی بن کثیر (م ۲۳۳هه)،المکتبة الحقانیه، بیثاور \_\_\_\_ کتابات \_\_\_\_

Judaism in Islam-۲۲،ابرانهم کیٹش، بلاچ پباشنگ کمپنی، نیویارک، پہلی اشاعت، ۱۹۵۴ء

۳۳- The Decline and Fall of the Roman Empire ایڈورڈ گین ، دی ماڈرن لا بمریری ، نیویارک

The Talmud of Babylonia; An Academic Commentary بي نيوزنر، اسكالرز ريس، ايطل نيا، ١٩٩٦ء

444 Bhamidian